





مولانامفتى مسعب المحارب لاپورى رئيس دارلافت، خسم نبوّت كراچي

مولانا فح ف الزمان مولانا عيد السنة ارديدي منابع رز الرحان وسان









在对任何在对任何任何



جب اول

مرب، مولانامفتی سیعی راحی رسب لاپوری رکیس دارلافتاء تحتم نبوت کراچی



تَحقينق وتكخرنج:

من في مالزمان من عبد السناريدي منابعزمز الرحال وسان





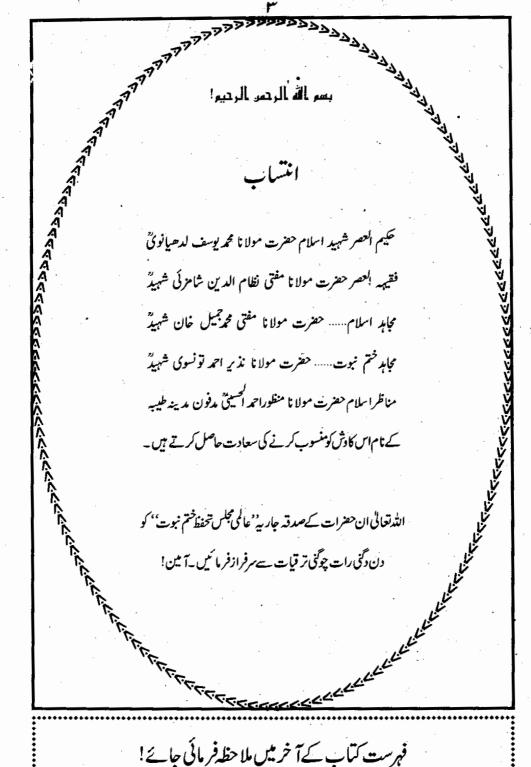

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

#### حرفے چند!

الحمدالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، امابعد!

بیں سال قبل ایک بارضمنا کسی بات کے تذکرہ میں محدو منا المحتدم حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن جالندھری مظلہ نے فرمایا کہ آج تک قادیا نیت کے خلاف امت مسلمہ کے جوفناوی جات شائع ہوئے ہیں انہیں کیجا کردینا چاہئے۔ بہت اہم امرتھا۔ تب سوج لیا کہ ایسے کرنا ضروری ہے۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی اور حضرت مولانا مفتی محم جمیل خان سے تذکرہ کیا۔ انہوں نے تصویب وتائید سے سرفر از فرمایا۔

لیکن 'کیل امر مرهون باوقا تها '' کے بموجب بوجوہ اس پمل درآ مدیس تا خیر ہوئی۔ شہیداسلام حضرت لدهیانوی کی شہادت کے بعد احساس ہوا کہ حضرت مرحوم کی زندگی میں ان کی زیرنگرانی بید کام ہوجاتا تو نسور علم میں ان کی زیرنگرانی بید کام ہوجاتا تو نسور علم میں ان کی خورت مولا نامفتی مجمجیل خان اور حضرت مولا نامفتی محمجیل خان اور حضرت مولا نامفتی محمجیل خان اور حضرت مولا نامفتی محمجیل خان اول پرکرنے کا حضرت مولا نامفتی خرالل پوری رئیس دارالا فقاء ختم نبوت کراچی کی مشاورت سے اس کام کو ہنگا کی بنیا دول پرکرنے کا فیصلہ کیا۔ ان ہر دوحضرات نے جلمعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فاضل اور دارالا فقاء ختم نبوت کراچی کے کرکن حضرت مولا نامفتی نخر الز مان صاحب کی ڈیوٹی لگائی کہوہ ملتان دفتر مرکز بیجا کراس کام کوسرانجام دیں۔ پچھ عرصہ بعدوہ ملتان تشریف لائے۔ طریقہ کارکے خطوط متعین کئے اور کام شروع کردیا۔ چنا نجہ:

|          | فناوي دارالعلوم ديوبند   |              | كفايت المفتى             |
|----------|--------------------------|--------------|--------------------------|
|          | • •                      |              |                          |
| ٣        | آپ کے مسائل اور ان کاحل  | ۳            | خيرا لفتاوي              |
| <b>۵</b> | <b>ن</b> آوىٰمفتى محمورٌ | ¥            | فآوڻ محموديه             |
| ∠        | فآوىٰ رهيميه             | <b>A</b>     | امدا دالفتاوي            |
| 9        | الدادالاحكام             | 1•           | فآوئ حقانيه              |
|          | احسن الفتاوي             | 1٢           | فتاو کی نذریبه           |
| 1٣       | فآوی ثنائیه              | ۳۱۰۰۰۰       | فآوى مولا ناعبداللدروير: |
| ا۵       | احكام ومساكل             | f <b>Y</b> , | فبأول نعيميه             |

فناوي مهربيه احكام شريعت ....14 منهرج الفتاوي فتاوى رضوبيه .....19 تفهيم الاحكام فبآوى جماعتيه .....٢٢ .....۲1 فناون امحديه ۲۳..... فآوي نظاميه فآويٰ حکيميه عيقات ..... FY .....٢۵ فآوي علاءابل حديث نظام الفتاوي ۲۹..... جوابرالفقهه

فآویٰ حات کی ان کتب کو حاصل کیا گیا۔ ان کو پڑھ کر ان ہے وہ فآویٰ جات جو قادیا نیت کے خلاف دیے كئے تھے۔ان كوجمع كيا كيا۔ان كى تخ تى وتحقيق كى كئے۔

قرآن وحدیث فقهٔ تاریخ اور کتب قادیا نید کے حوالجات کوایڈیشنوں کی قید کے ساتھ ممل کیا گیا۔ بہ کام برادر عزيز مولا نامفتي فخرالزمان مولا ناعبدالستار حيدري اورجناب عزيز الرحمن رحماني فيسرانب م ديا - بدكام مور باتفاتو كراجي ہے اطلاع آئی کہ فقیمہ ملت حضرت مولا نامفتی نظام الدین شامز کی صاحبؒ بھی مرتبہ شیادت ہے سرفراز ہو گئے ہیں۔ اب جب په سطورلکھ ریا ہوں تو حضرت مولا نامفتی محمد میل خانؓ اور حضرت مولا نا نذیر احمد ' نسوی ایسے بزرگ رہنماؤں کی شفقتوں ہے بھی محروم ہو چکے ہیں۔

مولا نامفتی فخرالزمان صاحب اس بورے مسودہ کو کراچی ساتھ لے گئے۔ حسرت مولا نامفتی سعید احمد جلال یوری مدخلہ نے ترتیب کے لئے خاکہ مرتب کیا۔ ایک ایک فتو کی برسرخی قائم کی۔ پھر تبویب وترتیب قائم کی۔ آپ کے گرامی قدر رفقاء مولا نامفتی محرفیم امجدسلیمی اورمولا نامفتی عبدالمجید دین بوری نے بھی آپ کی رہنمائی میں اس کام برنظر ڈ الی۔ یوں تقریباً اڑھائی سال کی محنت کے بعد مسودہ اس قابل ہوا کہا ہے کمپوزر کے سیر دکر نمیں۔

#### يندتوضيحات

نمبرا..... اس میں قادیا نیت کے خلاف وہ فآویٰ جات شامل نہیں جو کر بی شکل میں علیجہ و علیحہ و شائع ہوئے۔وہ انشاء الڈعلیحہ ہجلد میں شائع ہوں گے۔

نمبرا ..... اس میں جواہرالفقہ جلداول ہے' وصول الافکار' شامل نہیں کیا۔ اس لئے کہ وہ اختساب قادیا نیت جلدتیرہ میںشائع ہو چکا ہے۔

نمبرس السلط المعنى فقاوي جات ترك كردييج محيح مثلاً فقاوي رضويها وراحس الفتاوي كيعض فقاوي جات

ترک کرنے پڑے۔اس لئے کہ ہر دو بزرگ حضرات فتنہ قادیا نیت کے خلاف فتو کی دیتے وقت فقاو کی جات کوصرف ردقاد مانیت کے خلاف منحصر ندر کھ سکے۔

نمبرہ ..... فآوی حکیمیہ کے بعض فآوی کو تخضراور بعض وقلم دکر ناپڑا۔ اس لے کہ اس میں بعض دوسر نے قاوی جات کے فقو کا کومن وعن اپنا فتو کی فلا ہر کیا گیا ہے۔ بعض دوسر سے حضرات کے رسالہ جت کو نام لئے بغیرا پنے فتو کی کا جزو بنایا گیا اور دوسروں کے رسالہ جات کو اپنے فتو کی میں ضم کرنے کے لئے سوال تیار کیا گیا۔ وغیرہ! ان تسامحات کے ہوتے ہوئے ہمارے لئے اس کے بغیراورکوئی چارہ کار نہ تھا کہ اس کو ترک کرتے یا اختصار کرتے۔ علاوہ ازیں افسوں کہ اس فتو کی میں بعض مقام پرفتو کی کی جگہ خطابت نے لے لی ہے۔

نمبره ..... اس کے علاوہ تقریباً تمام فقاوی جات سے ردقادیا نیت کے فتوی جات شامل ہوگئے ہیں۔ کہیں سہو ہوا ہے والد ہوا ہے تو اللہ رب العزت سے معافی کے طلب گاریں۔ ہرفتوی کے آخر میں جس کتاب سے وہ فتویٰ لیا گیا اصل کا حوالہ بقد صفحہ وجلد دے دیا گیا ہے۔

نمبر ۲ ..... اس میں صرف مطبوعہ فتاویٰ جات کوجمع کیا گیا ہے اور وہ بھی وہ جو نتاویٰ کی کتب میں ال گئے۔غیر مطبوعہ یادیگررسائل دغیرہ میں قادیا نیت کے خلاف جوفتو ہے شائع ہوئے ان کوہم جمع نہیں کریائے۔

نمبرے ۔۔۔۔۔ اس میں ابھی بہت محنت کی ضرورت تھی۔ جوہم نہیں کرپائے۔ تا ہم جو کچھ ہوسکا وہ پیش خدمت ہے۔ حق تعالی شرف قبولیت سے سرفراز فرما کمیں کوئی اللہ کا بندہ اس کی اشاعت کے بعداں پر مزید محنت کر بے تو انشاء اللہ تعالی اشاعت ٹانی میں اس کا خیال رکھنے کے قابل ہوں گے۔

پروف ریڈنگ کے لئے حضرت مولانا عزیز الرحمٰن ٹانی' حضرت مولانا عبدالرزاق مجاہد' جناب الحاج رانا محطفیل جاویداور برادرم قاری محمد حفیظ اللہ نے معاونت کی ۔غرض ہروہ خض جس نے اس کا ساعت کے کسی مرحلہ میں کسی بھی قتم کا تعاون فر مایاوہ سب عنداللہ اجرعظیم ادرعندالناس شکریہ کے ستحق ہیں ۔ حق تعالی شاندان سب دوستوں اور بزرگوں کو دارین میں جزائے خیرنصیب فرمائیں ۔ آئیں!

ردقادیانیت پرجوکت ورسائل علیحدہ علیمہ ہشائع ہوتے رہان کی بھی کمپوز نگ شروع ہے۔ امید ہے کہ اسے بھی مہت جلد شائع کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کوشش ہوگی کہ فناوی جات کی اشاعت، کی پیکیل بہت جلد شائع کرنے کی سعادت کانفرنس چناب ہرسے قبل ہوجائے۔ و ماذلك علی الله بعزیز!

طالب دعا .... فقير الله وسايا دفتر مركزيد ملتان الماله ٢٠٠٥ م

# كتاب العقائد

### قادياني اور كلمه طيبه

#### كلمه شهادت اور قادياني

سوال ..... اخبار جنگ''آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہمی غیر مسلم کومسلم بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ

"فيرمسلم كوكلمه شهادت برها ويجيح مسلمان موجائ كا-"

اگرمسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا کافی ہے تو پھر قادیانیوں کو باوجود کلمہ شہادت پڑھ نے کے غیرمسلم کیے قرار دیا جا سکتا ہے۔ از راہ کرم اپنے جواب پر نظر ثانی فرما کیں۔ آپ نے تو اس جواب سے سارے کیئے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ قادیانی اس جواب کو اپنی مسلمانی کے لیے بطور سند پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کریں گے اور آپ کو بھی خدا کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب ..... مسلمان ہونے کے لیے کلمہ شہادت کے ساتھ خلاف اسلام نداہب سے بیزار ہونا اور ان کو چھوڑنے کا عزم کرنا بھی شرط ہے۔ بیشرط میں نے اس لیے نہیں کھی تھی کہ جو شخص اسلام لانے کے لیے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقائد کو چھوڑنے کا عزم لے کر ہی آئے گا۔ باقی قادیانی حضرات اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کے نزدیک کلمہ شہادت پڑھنے ہے آدمی مسلمان نہیں ہوتا بلکہ مرزا قادیانی کی پیروی کرنے اور ان کی بیت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ خدانے آئھیں بیالہام کیا ہے کہ۔

''جو محض تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔''

نيز مرزا قادياني ابنايه الهام بھي سناتا ہے كه

''خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک تحف جس کومیری دعوت پینجی اور اس نے مجھے قبول نہیں ' کیا وہ سلمان نہیں ہے۔''

مرزا قادیانی کے بوے صاحب زادے مرزامحود احمد قادیانی لکھتے ہیں:

''کل مسلمان جو حضرت میچ موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انھوں نے حضرت میچ موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' مرزا قادیانی کے مجھلے لڑکے مرزابشیراحدایم اے لکھتے ہیں:

''ہرایک ایسا شخص جومویٰ کوتو مانتا ہے مگر عیسیٰ کونہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگرمحمد کونہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر تیج موعود (غلام احمد) قادیانی کونہیں مانتا وہ نہ صرف کافر، ملکہ لیکا کافر اور دائر واسلام سے خارج ہے۔'' (کلمة الفصل ص ۱۱۰)

قادیانیوں ہے کہتے کہ ذرااس آ کینے میں اپنا چرہ دیکھ کربات کیا کریں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۱۹۹، ۲۰۰)

#### مسلمان اور قادیانی کے کلمہ اور ایمان میں بنیادی فرق

سوال ..... اگریزی دان طبقه اور وه حضرات جو دین کا زیاده علم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے آپس کے افتر اق سے بیزار ہیں۔ قادیانیوں کے سلسلہ میں بڑے گوگو میں ہیں۔ ایک طرف وہ جانتے ہیں کہ کسی کلمہ گو کو کا فرنہیں کہنا چاہیے جبکہ قادیانیوں کو کلمہ کا نے لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تھا۔ برائے مہر پانی آپ بتاہیے کہ قادیانی جو مسلمانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں کیونکر کا فریس؟

جواب ...... قادیانیوں سے بیسوال کیا گیا تھا کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، تو پھر
آپ لوگ مرزا قادیانی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا قادیانی کے صاحب زادے مرزا بشر احمد قادیانی ایم اے نے
اپ رسالہ کلمۃ الفصل میں اس سوال کے دو جواب دیئے ہیں۔ ان دونوں جوابوں ہے آپ کومعلوم ہو جائے گا کہ
مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمہ میں کیا فرق ہے، اور یہ کہ قادیانی صاحبان" محمد رسول اللہ" کامفہوم کیا لیتے ہیں؟
مرزا بشیر احمد قادیانی کا پہلا جواب یہ ہے کہ:۔

" اور خاتم النه كا نام كلمه بين تواس ليه ركها كيا به كدآ پ نبيوں كى مرتاج اور خاتم النهين بين، اور آپ كا نام لينے سے باقى سب نى خود اندر آ جاتے ہيں۔ ہر ايك كا عليحدہ نام لينے كى ضرورت نبيں ہے۔ بان! حضرت سے موعود (مرزا قاديانى) كے آنے سے ايك فرق ضرور پيدا ہو گيا ہے اور وہ يه كہ سے موعود (مرزا قاديانى) كى بعثت سے پہلے تو محمد رسول الله كے مفہوم ميں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبياء شامل سے مرض اب بھى (مرزا قاديانى) كى بعثت كے بعد "محمد رسول الله" كے مفہوم ميں ايك اور رسول كى زيادتى ہو گئے -غرض اب بھى اسلام ميں داخل ہونے كے ليے يہى كلمہ ہے۔ صرف فرق اتنا ہے كہ سے موعود (مرزا قاديانى) كى آمد نے محمد رسول الله كے مفہوم ميں ايك رسول كى زيادتى كردى ہے اور بسول

یہ تو ہوا مسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقلیت کے کلیے میں پہلا فرق ..... جس کا حاصل یہ ہے کہ قادیانیوں کے کلمہ کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس نئے نبی کی''زیادتی'' سے پاک ہے۔ اب دوسوا فرق سنے! مرزا بشیر احمد قادیانی ایم اے لکھتے ہیں ۔

"علاوہ اس کے اگر ہم بفرض محال یہ بات مان بھی لیس کہ کلمہ شریف میں بی کریم عظمہ کا اسم مبارک اس کے رکھا تھا کا اسم مبارک اس کے رکھا گیا ہے کہ کی خرج واقع نہیں ہوتا، اور ہم کو نے کلمہ کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ مسلح موعود (مرزا قادیانی) نبی کریم تھا ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ وہ (لیمن مرزا قادیانی) خود فرما تا ہے۔ "صادو جو دی وجو دہ." (لیمن میرا وجود محمد رسول اللہ بی کا وجود بن گیا ہے۔ از

ناقل) - نیز "من فوق بینی و بین المصطفیٰ فماعو فنی و مادایٰ. " (یعنی جس نے مجھ کو اور مصطفیٰ کو الگ الگ سمجھا، اس نے مجھے نہ پیچانا، نہ دیکھا۔ ناقل) اور بیاسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النمین کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ (نعوذ باللہ ۔ ناقل) جیسا کہ آیت آخرین منهم سے ظاہر ہے۔

پس مین موعود (مرزا قادیانی) خودمحمد رسول الله ہے۔ جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لا ئے۔ اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں! اگر محمد رسول الله کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی .....فند بروا۔'' (کلمة الفصل ص ۱۵۸ مندرجہ رسالہ ربویوآف ریلجنز جلد ۱۴، نبر ۴،۳ بات یاہ مارچ واپریل ۱۹۱۵ء)

سیمسلمانوں اور قادیانیوں کے گلہ میں دوسرا فرق ہوا کہ مسلمانوں کے کلہ شریف میں "مجر رسول اللہ" سے
آنجضرت علیہ مراد ہیں اور قادیانی جب" محمد رسول اللہ" کہتے ہیں تو اس سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہوتے ہیں۔
مرزا بشیر احمد قادیانی ایم اے نے جو لکھا ہے کہ" مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام
کے لیے دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ہیں۔" یہ قادیانیوں کا بروزی فلفہ ہے۔ جس کی مختصری وضاحت یہ ہے کہ
ان کے نزدیک آنخضرت علیہ کو دنیا میں دو بارآ نا تھا۔ چنانچہ پہلے آپ تھی کم مرمد میں تشریف لائے اور دوسری
بارآپ میں نے تعد گولؤویہ خطبہ الہامیہ اور دیگر بہت می کتابوں میں اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے۔ (دیکھے خطبہ الہامیہ
قادیانی نے تعد گولؤویہ خطبہ الہامیہ اور دیگر بہت می کتابوں میں اس مضمون کو بار بار دہرایا ہے۔ (دیکھے خطبہ الہامیہ ص۲۵ تزائن ج۱ اص ایسنا) یا در ہے کہ قادیانوں کا یہ بروزی فلفہ بعینہ ہندوؤی کا اواگون ہے۔

اس نظریہ کے مطابق قادیانی امت مرزا قادیانی کو ' دعین محد عظیہ'' مجھتی ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ نام ،
کام ، مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے مرزا قادیانی اور محد رسول اللہ عظیہ کے درمیان کوئی دوئی اور مغائرت نہیں ہے نہ وہ
دونوں علیحدہ وجود ہیں بلکہ دونوں ایک ہی شان ، ایک ہی مرتبہ ، ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ
قادیانی ، غیر مسلم اقلیت .....مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ تمام اوصاف و القاب اور مرتبہ و مقام دیتی ہے جو اہل اسلام
کے نزدیک صرف اور صرف محد رسول اللہ عظیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی بعینہ محمد
رسول اللہ ہیں ، محمد مصطفل ہیں ، احمد مجتبیٰ ہیں ، خاتم الانبیاء ہیں ، امام الرسل ہیں ، رحمۃ للعالمین ہیں ، صاحب کو تر ہیں ،
صاحب معراج ہیں ، صاحب مقام محمود ہیں ، صاحب فتح مین ہیں ، زمین و زمان اور کون و مکان صرف مرزا قادیانی

ای پربس نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزا قادیانی کی''بروزی بعثت' آنخضرت علیہ کی اصل بعثت سے روحانیت میں اعلی و اکمل ہے، آنخضرت علیہ کا زمانہ روحانی ترقیات کی ابتداکا زمانہ تھا اور مرزا قادیانی کا زمانہ ان انتجا کا سسہ وہ صرف تائیدات اور دفع بلیات کا زمانہ تھا اور مرزا قادیانی کا زمانہ برکات کا زمانہ ہوتی ہے۔ اس وقت اسلام پہلی رات کے چاند کی مانند تھا (جس کی کوئی روشی نہیں ہوتی) اور مرزا قادیانی کا زمانہ چودھویں رات کے بدر کامل کے مشابہ ہے۔ آنخضرت تھا کہ کوئی رشی نہیں بہنیا جہاں تک مرزا قادیانی کو دس لا کھ، بلکہ دس کروڑ، بلکہ بے شار حضور تھا کے کا ارتفاء وہاں تک نہیں بہنیا جہاں تک مرزا قادیانی نے وہی ترقی کی، آخضرت تھا ہے۔

مرزا قادیانی کی آنخضرت عظی پرضیات و برتری کو دیکھ کر ..... قادیانیوں کے بقول ..... الله تعالی نے حضرت آ دم علی ہے کے کر حضرت محد رسول الله عظی تک تمام نبیوں سے عہد لیا کہ وہ مرزا قادیانی پر ایمان لائیں اور ان کی بیت و نصرت کریں۔ خلاصہ یہ کہ قادیانیوں کے نزدیک نہ صرف مرزا قادیانی کی شکل میں محمد

رسول الله خود دوبارہ تشریف لائے ہیں، بلکہ مرزا غلام مرتضیٰ قادیانی کے گھر پیدا ہونے والا قادیانی ''محمد رسول الله'' اصلی محمد رسول الله ﷺ سے اپنی شان میں بڑھ کر ہے۔نعوذ بالله، استغفر الله۔

چنانچ مرزا قادیانی کے ایک مزید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزا قادیانی کے اصحابی ) قاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا قادیانی کی شان میں ایک ''نعت' کسی ، جے خوش خطاکھوا کر اور خوبصورت فریم بنوا کر قادیان کی ''بارگاہ رسالت'' میں پیش کیا، مرزا قادیانی اپنے نعت خوال سے بہت خوش ہوئے اور اسے بری دعا کیں دیں۔ بعد میں وہ قصیدہ نعتیہ مرزا قادیانی کے ترجمان (اخبار بدرجلد انبرسس) میں شائع ہوا۔ وہ پر چدراقم الحروف کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے عارشعر ملاحظہ ہوں۔

امام اپنا عزیزہ! اس جہاں میں غلام احمد ہوا دارالاماں میں غلام احمد ہوا دارالاماں میں غلام احمد ہوا دارالاماں میں غلام احمد ہے گویا لامکاں میں تحمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں! اور آگے سے ہیں بوھ کر اپنی شال میں تحمد و کیھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھیے قادیاں میں داخبار بدرقادیان ۱۵۲۵ تور ۱۹۰۹ء)

مرزا قادیانی کا ایک اور نعت خوال، قادیان کے "بروزی محمد رسول الله" کو مدیم عقیدت پیش کرتے

وئے کہتا ہے۔

صدی چودھویں کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدر الدی این کے آیا گھر ہے جاتی ہن کے آیا گھر ہوتی ہن کے آیا گھر ہے جاتی ہن کے آیا گھر ہے جاتی ہن کے آیا حقیقت کھلی بعث ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا کہ اور کا کہ ۱۹۲۸ کی ۱۹۲۸ء)

يه هي قاديانيون كان محمد رسول الله ، جس كاوه كلمه براهة مين-

چونکہ مسلمان، آنخضرت علیہ پرایمان رکھتے ہیں اور آپ سی کو خاتم النہین اور آخری نی ماتے ہیں،
اس لیے سمی مسلمان کی غیرت ایک لحد کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کرسکتی کہ آپ سی کے بعد پیدا ہونے والے
کی بڑے سے بوٹ محض کو بھی منصب نبوت پرقدم رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کجا کہ ایک "غلام اسود" کونعوذ
باللہ" محد رسول اللہ" بلکہ آپ علیہ سے بھی اعلی وافضل بنا ڈالا جائے۔ بنابریں قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا
فتوی دیتے ہے۔ مرزا بشیراحد ایم اے لکھتے ہیں:۔

"اب معاملہ صاف ہے۔ اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے۔ کیونکہ سیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہی ہے۔'

" برایک ایا مخص جوموی کوتو مانتا ہے مگر عیسیٰ کونیس مانتا یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محد کونیس مانتا، یا محمد کو مانتا ہے موجود (مرزا غلام احمد قادیانی) کونیس مانتا وہ نہ صرف کافر بلکد پکا کافر اور دائرہ اسلام ہے

(كلمة الفصل ص١١٠)

ان ئے بڑے بھائی مرزامحود احد قادیانی لکھتے ہیں:۔

"كل مسلمان جو حضرت مسيح موعود (مرزا غلام احمد قادياني) كي بيعت ميں شامل نہيں ہوئے، خواہ انھوں نے حضرت میچ موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کا فر اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئمنەصداقت ص ۳۵)

ظاہر ہے کہ اگر قادیانی بھی ای محدرسول الله کا کلمہ راست ہیں جن کا کلمہ مسلمان براست ہیں تو قادیانی شریعت میں یہ ' کفر کا فقی کا' نازل نہ ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمہ کے الفاظ گوایک ہی ہیں مگر ان کے مفہوم میں زمین وآسان اور کفر و ایمان کا فرق ہے۔ لا الله الا الله ایوب خان رسول الله کا قائل کا فر ہے

سوال ..... ایک مخص نے بھری مجلس میں کہا کہ اگر صدر صاحب غلد روک دیں اور لوگوں کو غلد نہ ملے تو ہم لا الله الله الله الله الله عن رسول الله كهيل كراية خف كر بارے مين شريعت كاكيا حكم بي ا

الجواب ..... کلمه طیبہ میں ایوب خان رسول اللہ کے الفاظ اگر اعتقاد اور اس معنی سے کہے گئے ہوں کہ کس وقت ''ابوب خان' بھی'' رسول اللہ' ہوسکتا ہے تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ عظافۃ کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت و رسالت کا اعتقاد رکھنا کفر ہے۔ اور اگریہ اعتقاد کی وجہ سے نہ ہو بلکہ کسی پر بطور تعریض کہے گئے ہوں ،مثلأ قوم کی خوشامدی اور ذبنی غلامی برطنز کے طور پر پہ کلمات کیے گئے ہوں کہ بیقوم اب اس قدر ذبنی غلامی میں گرف**آ**ر ے کہ اے حکمرانوں کوکسی وقت بھی خدا کا پیغیبر کہنے کو تیار ہوسکتی ہے،تو یہ گفرنہیں۔

صورت مسئولہ میں چونکہ ایوب خان رسول الله کہنے والے کے اعتقاد کا ہمیں پوراعلم نہیں ہے اس م ليے يقيني حكم اس يرنبيس لگايا جا سكتا۔

قال العلامة ظفر احمد العثمانيُّ: قال الموفق في المغنى ومن ادعى النبوة او صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج ( فتاويٰ حقانيه جلد اص ۱۷۳) ١٣ ص ٢٣٢ من ادى النبوة اوصدق من ادعاها)

## قاديانيون كاانكارختم نبوت

#### نبوت کے متعلق عقائد کی وضاحت

سوال ..... ایک عام مسلمان کو نبوت و رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اور ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اور ختم نبوت کے بارے میں بھی وضاحت کریں کہ ایک مسلمان کوختم نبوت پر کس طرح ایمان رکھنا چاہیے تا کہ قادیانیوں کے فتنہ وشر سے مسلمان محفوظ رہ سکیں۔ کیونکہ وہ خود بھی کہتے اور لکھتے ہیں کہ آنخصور ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ للہٰذا مہریائی فرما کر تفصیلی جواب سے نوازیں۔
جواب سے نوازیں۔

الجواب ..... نبوت و رسالت کے بارے میں ایک مسلمان کو جوعقیدہ رکھنا چاہیان کو ہم خصوصیات نبوت کے نام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ باتی جہاں تک قادیانیوں کی بدتی ہوئی نئی پالیسی ہے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا می عرض کروں گا کہ بدلوگ زمانہ ساز ہیں ای طرح مرزا قادیانی خود بھی مثلون مزاج تھا اس نے خودا بنی زندگی میں استے دعوے کیے جن کی صخیم کتاب تیار کی جا سکتی ہے اور ہر روز نئے دعووں کے ساتھ آٹا ہی اس چزکی دلیل ہے کہ ایسا آدی جھوٹا ہو اور جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے جھوٹا آدی بھیں بدل بدل کر ایمان پر ڈاکہ دالت ہے۔ بدبات ذہن تشین کر لیجئے کہ ختم نبوت کا عقیدہ رکھ کر مشکر میں ختم نبوت کی تکذیب کرنا بھی ضروری ہے جو خص ختم نبوت پر ہی ایمان و دوست رکھتا ہو اور مسلمان ہوکر کافر کو بھی اس کے کفر کے باوجود مسلمان سمجھتا ہو۔ لہذا محض ختم نبوت پر ہی ایمان لانے سے ایمان معتر نہیں ہوگا بلکہ مشکرین ختم نبوت کی تکذیب کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک مسلمان کو وجب ورسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کا جواب حسب ذیل ہے۔

خصوصیات نبوت " "نبوت عهده وہی ہے کسی نہیں۔" "اَللهُ اَعُلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ دِ سَالَتَهُ" (الانعام ۱۲۳، ۱۲۵) "الله تعالی خوب جانتا ہے کہ عهده رسالت کس کو دینا چاہیے۔"

کوئی اپنی کوشش و محنت اور ریاضت و عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ ایسی آرزو سے عبادت و ریاضت کرنے والا جھوٹا کذاب ہے اور ایسا شخص واجب القتل ہے۔ نبی کے علوم وہبی ہوتے ہیں کہی نہیں۔ وہ زمین کے کسی استاد سے تعلیم حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی تعلیم کرتا ہے۔ بالخصوص آنخضرت علیہ کو جوعلوم عطائر مائے ہیں استاد سے تعلیم حاصل کیا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی تعلیم کرتا ہے۔ باہر ہے۔ انھیں گنا آور شار کرنا جماقت ہے اور نبی کرنا بھی بدعقیدگ ہے۔ باس تمام علوم عطائی ہیں ذاتی نہیں۔ حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے بھی پوری امت پر ممتاز ہوتے ہیں۔ علی اور انہا کہ مال یعنی نبی کا علم اور عمل دونوں کامل ہوتے ہیں۔ کمال علم میہ ہوتی ہوں کامل ہوتے ہیں ان کی طرف کسی اس کامل ہوتا ہیں ان کی طرف کسی اسم کی غلطی اور خطاء کی نبیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی ومطہر ہوتا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فنس کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطاء کی نبیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی ومطہر ہوتا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فنس کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطاء کی نبیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی ومطہر ہوتا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فنس کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطاء کی نبیت کرنا گراہی ہوتے ہیں وہ کہ ان کے غلطی اور خطاء کی نبیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی و مطہر ہوتا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فنس کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطاء کی نبیت کرنا گراہی ہے۔ نبی مزکی و مطہر ہوتا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فنس کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کے غلطی اور خطاء کی نبیت کرنا گراہی ہوتا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فنس کرتا ہے بہی وجہ ہے کہ ان کے خاص میں مقال کرنا گراہی ہوتا ہے۔ نبی مزکی و مطبر ہوتا ہے وہ لوگوں کا تزکیہ فند کرتا ہے کہ ان کے کہ ان کے خاص میں کرنا ہوتے ہیں وہ کہ ان کے خاص میں کرتا ہے کہ ان کے کہ ان کے خاص میں کرنے کو خاص کرنا ہوتے ہیں وہ کہ ان کے خاص میں کرتا ہے کہ ان کے کہ ان کے خاص میں کرنا ہوتے ہوتا ہے کہ ان کے خاص میں کرتا ہے کہ ان کے کش کرنا ہوتے کرنا ہوتے کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کے کرنا ہوتے کہ ان کے کرنا ہوتے کی کرنا ہوتے کرنا ہوتے کی ان کے کہ ان کے کو کرنا ہوتے کی کرنا ہوتے کو کرنا کرنا ہوتے کی ان کے کہ ان کے کہ کرنا ہوتے کی کرنا ہوتے کرنا ہوتے

تربیته بافتگان دیگرتمام اشخاص ہے ممتاز ومنفرد ہوتے ہیں۔

نبی انسانوں کا خیرخواہ ہوتا ہے وہ ہر وفت انسانوں کی فلاح کا جائے والا ہوتا ہے۔ ان کی تمام مساتی جنیلہ کا مدعا نجات انسانیت ہے۔ نبی کی معاشی زندگی اور اخلاقی کردار، امارت اور فقر دونوں صورتوں میں لیساں آ

ہوتی ہے۔

نبی کی پوشاک، خوراک، مسکن میں جو سادگی فقر کی حالت میں ہوتی ہے۔ بادشاہی، حکومت حاصل ہونے پر بھی وہی ہوتی ہے۔ وہ مفادعوام پر ذاتی مفاہ کو قربان کرتے ہیں۔ غلبہ وسلطنت حاصل ہونے پر بھی ان کے عجز و نیاز اور شان عبدیت اور تواضع پر کمی فتم کا اثر نہیں، کرتے ہیں۔ غلبہ وسلطنت حاصل ہونے پر بھی ان کے عجز و نیاز اور شان عبدیت اور تواضع پر کمی فتم کا اثر نہیں، بوتا۔ ان کے قلب و روح کی پاکیز گی کمی بھی ماحول ہے مناثر نہیں ہوتی۔ نبی کی زندگی میں بناوٹ، تکلف، نمائش، علو ذات، نمود و شخصیت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کا حب و بعض رب العالمین کے لیے ہوتا ہے۔ وہ حق نفس کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن حق اللہ کو معاف نہیں کرتا۔ نبی اطاعت اللی کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ خلوت، علوت، علوت، حکوم میں، گھر سے باہر، دوستوں اور دشنوں میں، غصہ اور خوشی الخرض کمی حالت میں بھی رضا اللی کی راہ سے سرمو تجاوز نہیں کرتا۔ حق کی اطاعت اس کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ نبی کے دعویٰ نبوت کی تائید میں خوارق اور معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ معجزہ کے لیے سات شرطیں بیان کی گئیں ہیں۔

ا۔ اللہ تعالیٰ کا فعل ہو۔ ۲۔ خارق عادت ہو۔ ۱س اس کا معارضہ ناممکن ہو۔ ۱۸۔ مری نبوت سے ظاہر ہو۔ ۵۔ دعویٰ کے موافق ہو۔ ۲۔ نبی کا مکذب نہ ہو۔ ۷۔ دعویٰ یر مقدم ہو۔

نبی کا والد اور والدہ مشرک اور کافر نہیں ہو سکتے۔ نبی خالق و مخلوق کے درمیان وسلہ ہوتا ہے۔ نبی کوعلم غیب سے نوازا جاتا ہے۔ اس کی نفی کرنا جہالت و حماقت ہے۔ ہر نبی کی طرف وحی آتی ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول صاحب کتاب و صحیفہ ہوتا ہے اور نبی کی طرف کتاب کا نازل ہونا لازی نہیں ہوتا۔ نفس نبوت میں سب انبیاء برابر ہیں لیکن ورجات و مراتب میں فرق ہے

معجزه کی اصولی دوقشمیں ہیں

المعجزه معنوبيه-۲\_معجزه حسيه-

معجزہ معنویہ خواص کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے قر آن اور دیگر کتب وغیرہ۔معجزہ حسیّہ موام کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے ثق القمر، تکشیر طعام و میاہ ،تکلم حیوانات و جمادات،معجزات معنوبیہ کوعقلی معجزات بھی کہتے ہیں۔

(نوٹ) ..... بنی اسرائیل کے اکثر معجزات متی تھے۔جس کی وجہ ریتھی کہ وہ قوم بڑی کند ذہن اور کم فہم تھی۔ اور امت محمد یہ ﷺ کے زیادہ تر معجزات عقلی ہیں اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک وجہ اس امت کے افراد کی ذکاوت اور عقل کا کمال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت محمد یہ چونکہ تاقیام قیامت رہنے والی ہے۔ اس لیے اسے باتی رہنے والا معجزہ بصورت قرآن دیا گیا۔

#### معجزه كرامت اورسحرمين فرق

معجزہ و کرامت دونوں تعل خداوندی ہیں۔معجزہ کا ظہور نبی پر ہوتا ہے اور کرامت کا مظہر ولی ہوتا ہے۔ دونوں غیر اختیاری ہیں۔کسب اور اکتساب اور تعلیم وتعلم کو اس میں کوئی دخل نہیں دونوں کا سبب محض ارادہ اٹھی ہے اس کے برعکس سحر، ایسافعل وعمل ہے جومخفی اسباب پر ہبنی ہو۔ یہ انسانی فعل ہے اور اس کے اختیار میں ہے،۔ حر، تعلیم تعلم اوراسی واکساب اورمشق اور تجربه سے حاصل موسکتا ہے۔ (فاوی حکیمیاص ۱۵۹-۱۱۰)

خائم انبین کالیج مفہوم وہ ہے جو قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔

سوال ..... ایک بزرگ نے خاتم انتہین یا لفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے۔

"اسلام کو خاتم الادیان کا اور پیغیر اسلام کو خاتم الانبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔ خاتمیت کے دومعنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی چیز ناقص اور غیر محمل ہو اور وہ رفتہ رفتہ کامل ہو جائے دوسرے یہ کہ وہ چیز نہ افراط کی مد پر ہو ختر یہ کہ دونوں کہا دونوں کہا وہ میں اس عالیہ ان ہے۔ اسلام دونوں کہا ووں سے خاتم الادیان ہے۔ اس میں کمال اور اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ رسول خدا سے نے فرمایا ہے کہ میں اس عالیہ ان محارت کی آخری این ہوں جس کو گرشتہ انبیا و تعمر کرتے آئے ہیں۔ یہ اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ مذہب اسلام ایک معتدل آور متوسط طریقہ کا نام ہے اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل قوم پیدا کی گئ ہے۔ اس سے اسلام کے اور بھی فرقوں کا اس پر اتفاق ہے؟ راہنمائی فرما کرممنون فرما ویں۔

الجواب ..... "فاتم الانبیاء" كا وی مفہوم ہے جو قرآن و حدیث كے قطعی نصوص ہے ثابت اور امت كا متواتر اور امت كا متواتر اور امت كا متواتر اور امت كا متواتر علی عقیدہ ہے كہ آنخضرت اللہ "آن خرى نبی" ہیں۔ آپ تالی کے بعد کی کو نبوت عطانہیں كی جائے گ۔ اس مفہوم کو باقی رکھ کراس لفظ میں جو نكات بیان کے جائیں وہ سرآ تکھوں پر۔ اپنی عقل وقہم کے مطابق ہر صاحب علم نكات بیان كرسكتا ہے ليكن اگر ان نكات سے متواتر مفہوم اور متواتر عقيدہ كی نفی كی جائے، تو بيه ضلالت و مراتی ہوگی اور ایسے نكات مردود ہوں گے۔ (آپ كرسائل اور ان كامل جلدا ص ١٣٣١)

عقیدہ کی اہمیت

سوال ..... عقیدہ اور اعمال کا باہمی کیا تعلق ہے؟ اور آپ عظم کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ دلائل سے جواب دیں۔

الجواب .... ایمان کامل کے دواجزاء ہیں۔

ا عقائد، ان كاتعلق دل سے ہے۔ ۲۔ اعمال ، ان كا صدور اعضاء ظاہرى سے ہوتا ہے۔

عقائدایمان کامل میں اصل اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں اور اعمال فروع کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا کہ عقیدہ روح ہے اور اعمال جمم، ایمان پھول کا نام ہے اور اس میں خوشبوعقیدہ کا نام ہے اور اعمال ہیں۔ پس عقیدہ صححہ سے ہیں۔ ایمان و اسلام ایک درخت ہے اور ان میں عقیدہ جڑ ہے، شاخیں اور شہنیاں اعمال ہیں۔ پس عقیدہ صححہ سے دل کی طہارت ہوتی ہے۔ بغیر درتی عقیدہ کے کوئی عمل مقبول نہیں ہے اور اختلاف ندا ہب کا مدار اختلاف عقائد پر ہے نہ کہ اختلاف عمل پر، اس لیے ندا ہب اربعہ باوجود اختلاف اعمال کے وحدت عقیدہ کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔

(قاوی عکیمیرس اعلا)

#### ختم نبوت یا اجرائے نبوت

سوال ..... خاتم النبيين كي كيامعنى بين اور جناب محدرسول الله علية كي بعدسلسله نبوت كا قائم رب أيا النان

جوار من النبيين و كان الله بكل شنى عليما يعنى ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده اى ، لا الله بكل شنى عليما يعنى ختم الله به النبوة فلا نبوة بعده اى ، لا ابن عبس يريد لولم اختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا وعنه قال آن الله لما حكم آن لا نبى بعدى لم يعطنى ولداً يصير رجلاً (وكان الله بكل شنى عليماً) ام دخل فى علمه انه لا نبى بعده فان قلت قد صلح آن عيسلى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان بعده وهو نبى قلت آن عيسلى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان يعده وهو نبى قلت آن عيسلى عليه السلام من نبي قبله و حين ينزل فى آخر الزمان ينزل عاملاً بشريعة محمد عليه الى قبلته كانه بعض امته.

" ختم کردی اللہ تعالی نے آپ کے وجودگرامی پر نبوت اور کی تتم کی نبوت آپ کے بعد نہ ہوگی کیونکہ لانبوت میں لانفی جنس کا ہے اس لیے بعد آپ سے ایک کی ذات کے کوئی نی نہیں آسکتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بیمعنی ہیں کہ اگر میں آپ سے ایک کے وجود پر سلسلہ نبوت کا ختم نہ کرتا تو آپ سے کے کوئی بیٹا عطا کرتا جو بعد آپ سے کہ ہوتا اور آپ سے کہ کی سے مردی ہے کہ جب خداوند کریم نے حکم دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا تو اس نے مجھے نرینہ اولاد نہ دی جو زندہ رہتی اور خدا کے علم میں یہ پہلے ہی سے تھا کہ آپ سے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہوگا اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضرت عیسی الیک کا جو اخیر زمانہ میں نزول ہوگا تو وہ نبی ہوں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پہلے نبی معوث ہو چکے ہیں اور آپ سے کی ذات خاتم انہین ہے اور ان کا دوبارہ آنا خاتم انہین کے منافی نہیں اور حضرت عیسی الیک آپ کی شریعت کے عامل ہوں گے اور یہی بیت اللہ ان کا دوبارہ آنا خاتم انہین کے منافی نہیں اور حضرت عیسی الیک آپ کی شریعت کے عامل ہوں گے اور یہی بیت اللہ ان کا قبلہ ہوگا۔"

پس ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ جناب نبی کریم ﷺ کی ذات پرسلسلہ نبوت کاختم ہو چکا ہے ان کے بعد کوئی نبی صادق نہیں آئے کے گا اگر آئیں گے تو وہ کذاب اور بے دین ہوں گے۔

( فأوى نظاميه جلد م ص ١١١ ٣ ١٢ ٢٠)

ختم نبوت کے وقت کے تعین کی شخفیق

سوال ..... حضرت محمد عظی کو خاتم النميين کس وقت سے تعليم کرنا جاہيے؟ ولادت کے بعد سے يا بوت ملنے کے بعد سے يا بوت ملنے کے بعد سے يا بوت ملنے کے بعد سے يا بعد الوفات؟ مقصد مير ہے کہ وحی کا دروازہ کس وقت سے بندتصور کيا جائے؟

الجواب ..... حضور نی کریم بیلی ابتدائے امرے ہی خاتم النہین ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے آپ بیلی کواس مصل مبارک کے لیے ازل ہے ہی منتخب فرما دیا تھا۔ (مشکوۃ ص ۱۵۳) میں حضرت ابوہریۃ ہے روایت ہے کہ صحابہ کرامؓ نے حضور نی کریم بیلی ہے حض کی کہ آپ بیلی کو نبوت کب ملی، ارشاد فرمایا۔" جبکہ حضرت آ دم النی کی خاقت بھی نہیں ہوئی تھی۔" البتہ عالم اجباد میں آپ بیلی کوئی شریعت اور نی کتاب ملی جو تمام انبیاء سابقین کی برس ہوئی تو نبوت ملی اور وحی کا نزول شروع ہوا، آپ بیلی کوئی شریعت اور نی کتاب ملی جو تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں کے لیے نامخ بنا دی گئی، لہذا آپ بیلی کے بعد کوئی ایسا نی نہیں آئے گا جو آپ بیلی کی شریعت کومنسوخ شریعتوں کے لیے نامخ بنا دی گئی، لہذا آپ تھی خارت عیسی النظام زندہ آسانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب نزول فرما کیں گے اور اصادیث صحیحہ سے یہ بھی خابت قریب نزول فرما کیں گے اور اصادیث صحیحہ سے یہ بھی خابت میں دوی شریعت مصطف بھی کو بدلنے کے لیے نہ ہوگی بلکہ اس وقت کے ضروری ہے کہ آپ پر دی بھی آئے گئی گئی نیے وحی شریعت مصطف بھی کو بدلنے کے لیے نہ ہوگی بلکہ اس وقت کے ضروری اور کے متعلق ہوگی، گویا انقطاع وحی سے مراد دہ وحی ہے جو حضور انور بھی کی شریعت کومنسوخ کرے۔

لما ورد في الحديث: قال ابوهريرة أن قالوا: يارسول الله متى وجبت لك النبوة قال والآدم بين الروح والحسد. (رواه الترمذي مشكوة ص ١٦٠ باب فضائل سيد المرسلين على الفصل الثاني) قال العلامة ملا على القاري في شرح هذا الحديث: وجبت لى النبوة والحال ان آدم بين

الروح والجسد يعنى وانه مطروح على الارض بلا روح والمعنى انه قبل تعلق روحه بجسده وروى ابو نعيم فى الدلائل وغيره من حديث ابى هريرة مرفوعًا كنت اوّل النبيين فى الخلق واخرهم فى البعث.

وقال العلامة جلال الدين سيوطى رحمه الله: فبينما هو كذلك اذ اوحى الله الى عيسى بن مريم الله الى الطور وقال صحيح على بن مريم الله الى قد اخرجت عباداً لى لابد لاحد بقتالهم حول عبادى الى الطور وقال صحيح على شرط الشيخين. ذلك صريح في انه وحى حقيقى، لا وحى الهام والثانى ان ماتوهمه هذا الزاعم من تعذر الوحى الحقيقى فاسد لان عيسى الله نبى فاى مانع من نزول الوحى عليه؟ فان تخيل نفسه ان عيسى الله قد ذهب عنه وصف النبوة والنسلخ منه فهذا قول يقارب الكفر لان النبى لا يذهب عنه وصف النبوة و ان تخيل اختصاص الوحى للنبى الله بزمن دون زمن فهو قول لا دليل عليه و يبطله ثبوت الدليل على خلافه (نزول عيسى بن مريم آخرالزمان ص ٢٠٣٨ الحاوى للفتاوى ح ٢ ص ١١٥ مكه نوريه)

#### ختم نبوت

سوال ..... ختم نبوت پرعقیدہ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر ایمان معترنہیں۔مہربانی فرما کر جواب ہے نوازیں۔

''دین اسلام کی اصل روح عقیدہ ختم نبوت ہے اور اس عقیدہ پر پختہ ایمان ہی اسلام کی بنیاد ہے۔ اس عقیدہ بنیادی عقیدہ بنیادی عقیدہ بنیادی اسلام کی بنیاد کے مترادف ہے۔ لبنداختم نبوت کا عقیدہ بنیادی اور اسام عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر کس کا بھی عقیدہ و ایمان مسلمانوں کے نزدیک معتبر نہیں ہوسکتا۔

يحميل نيوت

کمالات نبوت الی انتها کو پہنچ کر ممل ہو گئے جواب تک نہ ہوئے تھے اور اب جو نبوت قائم ہے وہ خاتم کی ہے اور اس کال نبوت کے بعد کی نبوت کی ضرورت باتی نہیں رہی۔ نبوت جب سے شروع ہوئی اور جن کمالات کو لے کر شروع ہوئی تھی اور آخر کار جس حد پر رکی اور ختم ہوئی اس کے اول سے آخر تک جس قدر بھی کمالات نبوت طبقہ انبیاء میں سے کی کو ملے وہ سب کے سب خاتم انبیان میں آ کر جمع ہو گئے۔ یہ کمال جامعیت آپ علیقہ کی نبوت کے ساتھ خاص ہے۔

قرآن ادرختم نبوت

"مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيُءٍ عَلِيْمُانَ" (الاحراب،)" مُحَدِيَّ بَابِ بَهِن كَى كَمْ مردول مِن سے لين الله كرسول عَلَيْهُ مِن الدامِ مِن الدام مِن كُوكَى بَصِ اس كمال جامعيت سے متصف نهيں ہوا۔ ورنہ جہال بھى كمال جامعيت كا اجتماع ہوتا وہيں پر نبوت ختم موجاتى اور آ مَّے بڑھ كريہاں تك نہ بنجتى۔

خاتم النبین ہونا کمال جامعیت کی دلیل ہے

"انا خاتم النبيين لا نبى بعدى" " والانكميس آخرى ني موب مير بعدكى كونبوت نبيس لسكتى "

ختم نبوت

کتاب لائق مطالعہ ہے۔

لا الدالا الله ميں الديكرہ ہے جوعموم پر دال ہے اور جب تكرہ پر حرف نفی واخل ہو جائے تو معنی حصر كا ہوتا ہے كدالله تعالى كر سواكسى طرح كا كوئى معبود نہيں نداسلى نظلى ند بروزى، ندمراتى، ند غداتى اى طرح ہى لا نبى بعدى كد ميرے بعد كوئى نبى نہيں۔ آپ ترافی نے فر مایا۔

"انی عبدالله و خاتم النبیین." (رواه البهق) میں الله تعالیٰ کا بنده اور عاتم النبیین ہوں۔ آپ نے نبوت کوقص (محل) سے تثبیہ دے کراپی ختم نبوت کی حقیقت یوں واضح فرمائی۔

"فانا سددت موضع تلك اللبنة و فتم و ختم بي الرسل."<sup>"</sup>

· ( كنز العمال ص ۴۵۴ ج ۱۱ حديث نمبر ٣٢١٢٧)

( فآوي حکيميەش ۱۲۱ تا ۱۷۰)

ہوا ہے یعنی آخری خاتم حکم سے بنا ہے۔اس کے معنی افضل نہیں۔

ورنہ "خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمُ" كِمعَىٰ يه موتے اور كيے جاتے كه الله تعالى في كافروں كے دل اور كان افضل كر ديے۔ (العياذ بالله) ختم كامعنى آخرى ہى ہے جيسے آخضرت عليه في من عاس كوفر مايا:

"انت خاتم المهاجوين." "قم مهاجرين مين آخرى مهاجر هو" كيونكه انهول نے فتح مكه كے دن ہجرت كى - اس كے بعد ہجرت بند ہوگئ -آخضرت عليه نے فرمایا -

"لاهجرة بعداليوم." ''آج كے بعداب مكہ سے ہجرت نہ ہوگا۔"

یعنی مکہ فتح ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے پاس ہی رہے گا۔ خاتم المہاجرین کے معنی انفعل المہاجرین نہیں کیے جاسکتے۔

تمام مفسرین نے خاتم النہین کی یہی تغیر کی ہے کہ آتخضرت اللے کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔
آتخضرت اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النہین آپ اللہ پر نبوت کوختم کیا اور اس پر مہر لگا دی۔ پس آپ اللہ کے بعد نبوت کسی پر نہ کھولی جائے گی۔ قیامت کے قائم ہونے تک اور ایبا ہی ائمہ تغییر، صحابہ و تابعین نے فر مایا۔

کے بعد نبوت کسی پر نہ کھولی جائے گی۔ قیامت کے قائم ہونے تک اور ایبا ہی ائمہ تغییر، صحابہ و تابعین نے فر مایا۔

کے مطابق ہے لیکن ہر کس و ناکس کے عقل میں دین کی ہر ہر بات کا آ جانا ضروری نہیں۔ باتی اگر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا چاہج ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صحبت بدکو ترک کر دو اسلام کا آغاز ہی لا الہ الا اللہ مجمد رسول اللہ سے ہوا ہے۔ اثبات بعد میں ہے نفی پہلے ہے لہذا تہ حید میں غیر خدا کی نفی کرنا شرط اول ہے اس طرح محمد رسول اللہ سے ہوا ہے۔ اثبات بعد میں ہوگئی ہوئی کو قبلی در ہے۔ سو بار غلامی کا دعویٰ کیا جائے لیکن اللہ علی کی پہلی شرط و تمن و گتاخ اور مکر ختم نبوت کا قولی و مملی رد ہے۔ سو بار غلامی کا دعویٰ کیا جائے لیکن ان کی صحبت سے خود بھی بچواور ووسروں کو ان کی صحبت ترک نہ کی جائے تو یہ دعویٰ کا کمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان قادیانیوں کی صحبت سے خود بھی بچواور ووسروں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کوختم نبوت کے منگرین کے عقلی و حکوسلوں سے بچنے کی تو فیق عطا فر مائے آ مین۔

نوٹ …… نہ کورہ بالا بحث کی مزید تفصیل کے لیے قاری محمد طیب صاحب مہتم دار العلوم دیو بندگی دختم نبوت '

### فتنهٔ انکارختم نبوت نبوت ورسالت کی اقسام

#### نبوت تشريعى وغير تشريعى

سوال ..... صاحب شریعت کس نی کو کہتے ہیں۔اس کی تعریف کیا ہے؟ غیر تشریعی نی کس کو کہتے ہیں۔اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کیا ہے؟

الجواب ..... حامداً و مصلیًا جس کی شریعت متعقل ہو۔ (وہ صاحب شریعت نبی کہلاتا ہے۔ ناقل) اور جو دوسرے نبی کہلاتا ہے۔ ناقل) اور جو دوسرے نبی کے تابع ہو۔ (وہ غیرتشریعی نبی کہلاتا ہے۔ ناقل)

#### مرزاظلی و بروزی نبی

سوال مرزانی ..... کیا مرزا قادیانی نبی ظلی و بروزی تھے؟

جواب حمقی ..... بی کریم علی کے بعد جو محض دعوی نبوت کا نظرے سے کرے وہ کافر ومفتری وجہتمی ہے کوئلہ بیسلسلہ نبوت ختم ہے۔ ہاں البتہ عالم فاضل، مجدو، غوث، قطب، ہادی، مہدی، متبع نبی علی کے ہو کر تا انظام عالم تک آتے رہیں گے۔ جن کے ذریعہ سے تبلغ اسلام ہر دور و ہر فرو کے کانوں تک پہنچی رہے گی اور قلب مونین انوار تجلیات الہیہ ہے اپنے اپنے مقامات کو مشاہدہ فرماتے رہیں گے لیکن یاد رکھنا کہ خاتم الانبیاء قلب مونین انوار تجلیات الہیہ ہے اپنے اپنے مقامات کو مشاہدہ فرماتے رہیں گے لیکن یاد رکھنا کہ خاتم الانبیاء صاحب جامع کمالات والبرکات محمد علی بعد نے بی کا آنا محال ہے چنانچہ ذیل کے دلائل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ماحب جامع کمالات والبرکات محمد انا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبین، و کان الله بمکل شیء علیما، (احزاب ۴)

السانك الا كافة للناس. من السانك الا كافة للناس. من السانك الا كافة الناس. من السانك الا كافة الناس.

☆ ..... يايها الناس اني رسول الله اليكم جميعًا.

🖈 ..... تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً. (فرتان ا)

🖈 ..... اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا. (الانبياء ١٠٨) وما

ارسلناك الا رحمة العالمين. (انبياء ١٠٠٠)

الناء٣٢) ألا إلى الاليطاع باذن الله.

🖈 ..... وما ازسلنا من رسول الابلسان قومه. (ابرائيم؟)

الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. (البقر ١٣٥٠)

(مديد٢٥) الميزان. لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزل معهم الكتاب والميزان.

(بقره ۹۸) الله. ﴿ على قلبك باذن الله. ﴿ • (النساء ١٦٣) الله الله عنه اليك كما او حينا اللي نوح والنبيين من بعده.

الا رجالاً نوحي. الله و (بوسف ١٠٩)

یں ان دلائل قاطعہ سے ثابت ہوا کہ بعد نبی ﷺ کے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ نی النے کامل اور اکمل نبی آ کے ہیں تو پھر کامل اور اکمل کے بعد ناقص کا آنا کون ی عقل ہے اور خود مرزا قادیانی

من نیستم رسول و نیا وروه ام کتاب۔ (ازالہ ادہام ا۲ ۷ خزائن جلد ۳ ص ۵۱۱) خود مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ '' قرآن کریم بعد خاتم انبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔خواہ وہ نیا رسول ہویا پرانا کیونکہ رسول کوعلم دین بواسطہ جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول مرسل ہیرا ہیوجی رسالت نہ ہو۔'' 💎 (عبارت ازالہ اوہام ص ٦١ کـ ایساً)

ای طرح کتاب (انجام آتھم ص ۲۷ خزائن جلد ۱۱ص ۲۷) میں ہے۔ ومن قال بعد رسولنا وسیدنا انبی نبی او رسول فہو کافر کذاب اور شہادت القرآن صفحہ ۲۸ خزائن جلد ۲ ص۳۲۳\_۳۲۳ میں یوں لکھتے ہیں کہ " مارے رسول عظم الانبیاء ہیں اور آ مخضرت عظم کے بعد کوئی نی نہیں آسکتا ہے۔ اس لیے اس شریعت میں نی کے قائم مقام محدث رکھے گئے'' اور ایسے ہی (تریاق القلوب ۴۰۴ خزائن جلد ۱۵ص ۴۳۲) میں ہے کہ''میرا مئر کا فرنہیں چونکہ میں ایک ملہم ہوں۔انبیاء کا مئر کا فر ہوتا ہے'' اور مرزا لکھتے ہیں ہے

*بست او خیرالرسل خیرالانام* بر نبوت را برو شد اختام

( درتثین فاری ص ۱۱۳)

پس ان عبارات مرزا ہے خود واضح ہوا کہ جو شخص بعد خاتم الانبیاء کے دعویٰ نبوت کرے وہ خود کافر و دحال ومفتری ہے۔لہٰذا مرزا قادیانی ان الفاظ کے مصداق ہوئے اور چند کذب مرزا قادیانی کے بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں تا کہ ناظرین خودمواز نہ کرلیں کہ مرزا قادیانی کس نمبر کے کذاب تھے۔ وہو ہذا۔

کتاب (هیقة الوحی صفحه ۱۰۱ خزائن جلد ۲۲ ص ۱۰۴ حاشیه) میں بایں طور مسطور ہے که'' خدا کا قر آن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور اس کی قبرسری گر کشمیر میں ہے۔'' اور اسی طرح ( کشتی نوح ص ۵ خزائن جلد ۱۹ ص ۵) مرقوم ہے کہ'' قرآن مجید میں بلکہ تورات کے بعض صحفول میں یہ خبر موجود ہے کہ سے موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔'' (تریاق القلوب برحاشیہ ص ۸۰خزائن ج ۱۵ص ۲۰۸) پر موجود ہے کہ''احادیث نبویہ برغور کرنے ہے معلوم ہوگا کہ وہ مسیح موعود حارث کہلائے گا۔ لینی زمیندار اور زمینداری کے خاندان سے ہوگا۔'' کتاب (هيقة الوي ص ٢٠١ خزائن جلد٢٣ ص ٢٠٨) ير ب كه "احاديث صححه ب بهى تابت موتاب كمسيح موعود حصل بزار ميل پيدا ہوگا سووہ ميں ہوں۔''

(ضمیر تخبه گولزویس ما خزائن جلد ۱۷ ص۵۳) پر مرزانے لکھا که ' ضروری تھا قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتیں جن میں لکھا تھا کہ سیح موتود جب طاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔ وہ اس کو کا فر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے نتو ہے دیے جائیں گے اور اس کی سخت تو ہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا جاہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔سوان دنوں میں وہ پیشین گوئی اضیں مولو یوں نے اپنے ہاتھوں پوری کی۔''

ے جوای کتاب میں درج ہے۔ جواضح الکتب بعد کتاب اللہ ہے جس کا نام بخاری ہے۔'

ناظرین انساف کریں کہ کس صدیث سیجے میں قبر کشمیر میں ہے۔ پس ان تمام عبارتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے دعویٰ میں خود جھوٹے تھے کیونکہ نہ تو کسی حدیث سیجے میں قبر حضرت عیسیٰ النظامیٰ کا کشیر میں ہونے کا ذکر ہے اور نہ ہی ان کے زمیندار ہونے کا بیان ہے اس میں ملا ان کے زمیندار ہونے کا بیان ہے اس میں کہا ہے کہ میں کہا ہے کہ میں گران کی تو میں کریں گران میں گران کی تو میں کریں گران میں گران کی تو میں کریں گران میں کہا ہے کہ میں کہا ہے کہا ہے

مہاتما بدھ کے متعلق عقید ہ نبوت درست نہیں ہے

سوال ..... قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱) لِکُلِ قَوْم هَادِ (الرعد) (۲) وان من مِنُ اُمَّةِ اِلَّا خَلا فِيْهَا نَذِيْر (فاطر ۲۳) ان آيات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقوم کے ليے کوئی نه کوئی پینیبر آیا ہے تو ہندوستان میں بھی کوئی پینیبر آیا ہوگا، جبکہ مہاتما بدھ کی تعلیمات بھی انبیاء کرام کی تعلیمات کے مطابق ہیں، تو کیا اس کو بھی نبی ماننا درست ہے بانہیں؟

الجواب ...... ندکورہ بالا آینوں کا مطلب میہ ہے کہ حضور انور ﷺ سے پہلے کوئی قوم یا امت الیی نہیں گزری ہے جس میں ہادی (راہ بتلانے والا) نذیر (ڈرانے والا) نذ آیا ہو، کیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا صریح غلطی ہے کہ جو بھی ندہجی راہنما دنیا میں گزرے ہیں وہ پنج ببر ہی ہوں گے تا کہ''مہاتما بدھ'' بھی نبی بن سکے۔

گذشتہ اقوام کے نبیوں کے بارے میں اسلامی شریعت کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ جن انبیاء کے متعلق کتاب وسنت میں کوئی تصریح نہ ہوتو ان کے متعلق ہم اجمالی طور پر بیعقیدہ رکھیں گے کہ جس کو اللہ تعالی نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ نبی ہوگا اور جس کو بیر منصب نہیں ملا وہ نبی نہیں اگر چداس کی تعلیمات شرائع آسانی کے مطابق ہی کیون نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ اگر اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ کہ اس کی تعلیمات اگر شرک سے پاک اور توحید پر مشتل ہوں تو وہ ایک نیک آ دمی ہوگا۔ الحاصل: حضور انور عظیمہ سے پہلے بجر ان حضرات کے جن کی نبوت پر قرآن و حدیث میں تصریح کی گئی ہو کسی دوسر مے خص کے بارے میں خصوصی طور پر بینہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی ہواور یہ بھی اخمال ہے کہ نبی مہواور یہ بھی اخمال ہے کہ نبی نہو۔

باتی رہا حضور انور ﷺ کے بعد کا معاملہ تو اس کے متعلق اسلام کا قطعی فیصلہ یہ ہے کہ حضور انور ﷺ کی بعث ہوت کے بعد بعثت کے بعد تاتیا مت کسی شخص کو کسی تسم کی ٹئ نبوت نہیں مل سکتی،خواہ وہ تشریعی ہے یا غیرتشریعی! اور جس کسی نے بھی ٹئ تسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کا فر ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور جو بھی اس کو نبی مانے گا وہ بھی کا فر ہوگا۔

قال الشيخ ظفر احمد العثماني قال الموفق في "المغنى": ومن ادعى النبوة او صدق من ادعا ها فقد ارتدلان مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. الخ.

(اعلاء السنن ج ١٢ ص ٩٩ ٥ من ادعى النبوة او صدق من ادعاها). (قاولُ تقانيطداص ١٥٦\_١٥١)

ختم نبوت کا منکر کافر ہے

سوال ..... حضور اکرم علیه کختم نبوت کا عقیده رکھنا فرض ہے یا سنت یا مستحب؟ اور انکارِ ختم نبوت کفر ہے یا معولی گناه؟

الجواب ..... عقیدہ ختم نبوت بنص قرآن و حدیث فرض ہے، رسول الله عظم کو خاتم الانبیاء والرسلین اور آپ عظم کے آپ تالی کے اس کے اور آپ عظم الادیان سجھنا فرض ہے، آپ عظم کی ختم نبوت کا منکر اور آپ عظم کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا معتقد کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

قال الله تبارك و تعالى: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّشُولَ اللَّهِ وَجَاتَمَ النَّبِيِّنَ. (اللازاب آيت ۴۹)

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْ مثلى و مثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه تُرِكَ منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلك اللبنة فكنتُ أنّا فسدَدُتُ موضع اللبنة ختم بى البنيان و ختم بى الرسل و فى رواية فانا اللبنة وانا خاتم النبين. متفقٌ عليه.

(مقلوة ج٣ص ٥١١ حديث نمبر ٥٧ ٥٤) (فأوي تقانيه جلد اص ١٥٨)

منکرین ختم نبوت کومسلمان سمجھنا کفر ہے

سوال ..... (۱) بسب کیا جس جماعت میں خدا کے مکر کمیونٹ ،ختم نبوت کے منکر مرزائی۔ جنت دوزخ عذاب تواب اور فرشتوں کے مکر نیچری بحثیت مسلم شامل ہوں اس جماعت میں شامل ہونا اور اسے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار دینا۔ اور اس جماعت کے نمائندہ کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھ کر انتخاب میں کامیاب بنانے کی کوشش کرنا یا ووٹ دینا شرعاً حلال ہے یا حرام اور یہ تینوں گروہ مسلمان جیں یا کافر؟ نیز ان تینوں گروہوں کے عقائد باطلہ سے واقف ہونے کے باوجود ان کومسلمان قرار دینے والوں کا کیا تھم ہے؟ (۲) سسکیا جو شخص سول میر ج ایک کو اپنا ذاتی عقیدہ قرار دے جس میں ہرمسلمان مردادر عدت کا نکاح غیرمسلم عورت مرد سے جائز قرار دیا گیا ہوادر نکاح کے وقت فریقین کو اپنے ذرہی عقائد سے انکار کرنا پڑتا ہے۔ اس شخص کا کیا تھم ہے؟ اور جولوگ ایسے شخص کے اس قتم کے عقید سے واقف ہونے کے باوجود اسے مسلمان قرار دیں ان کا کیا تھم ہے؟

(٣) .... کیا وہ مخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہولیکن ایے قرآنی احکام کو جونص قرآنی سے ثابت ہیں جیسے عقد نکاح تقسیم وراثت وغیرہ کو موجودہ دور ترقی میں رکادٹ سجھتا ہو اور احکام قرآن کے خلاف جو قانون حکومت نے پاس کیے ہوں ان کی پیروی کی ترغیب دیتا ہو تا کہ مسلمان مقتضیات زمانہ اور موجودہ ضروریات کا ساتھ دے سکیں۔ مسلمان ہے یا کافر؟ اور ایسے مخص کے اس قیم کے عقائد سے واقف ہونے کے باوجود اسے مسلمان قرار دینے والے کے متعلق کیا تھم ہے؟ (م) ..... کیا جو مخص قرآن کریم کے صریح احکام کی مخالفت کرنے والوں کو ترقی پذیر اور مینی بر انصاف قرار دے۔ جیسا کہ مسر محملی جناح صاحب نے سول میرج ایکٹ کی ترمیم پر تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ ایسا مخص مسلمان ہے یا کافر؟ اور ایسے محف کے اس قیم کے عقائد سے واقف ہونے کے باوجود اسے مسلمان قرار دینے والوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ (۵) ..... کیا جو مخص کلم گو ہونے کے باوجود مندرجہ بالا عقائد اسے مسلمان قرار دینے والوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ (۵) ..... کیا جو مقل کیا تھم ہے؟

المستقتى محمد يسين نعت خوال (لودهيانه) مورنيه ٢٠ محرم ١٣٦٥هـ

جواب ...... (ا) ..... جو خص خدا کے مترون ختم نبوت کے متروں عذاب و تواب کے متروں کو مسلمان سمجھے وہ خود بھی اسلام سے خارج ہے۔ (۲) ..... جو خص سول میرج ایکٹ کے ماتحت نکاح کرے اور اپنے ندہب سے قطعی متکر ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہے اور جب تک تو ہر کے دوبارہ اسلام نہ لائے مسلمان نہیں۔ (۳) ..... قطعی متکر ہو جائے وہ اسلام کے خلاف اور مانع ترقی سمجھنا صریح گمراہی ہے۔ ایبا شخص اسلام کے خلاف ہو۔ قرآنی احکام کے خلاف کرنے والوں کو ترقی پذیر بتائے اور ان کے افعال کو بنی برانصاف سمجھے وہ (۳) ..... جو خص قرآنی احکام کے خلاف کرنے والوں کو ترقی پذیر بتائے اور ان کے افعال کو بنی برانصاف سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ (۵) ..... ایبا شخص جو نذکورہ بالاعقا کدر کھتا ہو صرف نام کا مسلمان ہے ورنہ وہ اسلامی عقا کہ و احکام کا مخالف اور حقیقی اسلام سے خارج ہے۔ (محمد کفایت اللہ کان اللہ لؤ دیلی) (کفایت المفتی جلہ ۹ مسلم سے خارج ہے۔ (محمد کفایت اللہ کان اللہ لؤ دیلی) (کفایت المفتی جلہ ۹ مسلم کی ابتداء کب ہوئی

<u>سوال .....</u> ختم نبوت کی تحریک کی ابتداء کب ہوئی۔ آیا رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد جب جھوٹے مدعیان نبوٹ نے دعویٰ کیا تھایا کسی اور دور میں؟

جواب ...... ختم نبوت کی تحریک آنخضرت سی کے ارشاد''انا خاتم انبیین لانبی بعدی'' سے ہوئی۔حضرت صدیق البیان البین بعدی'' سے ہوئی۔حضرت صدیق البین البین بدین نبوت کے خلاف جہاد کر کے اس تحریک کو پروان چڑھایا۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل جلد نمبر اص ۲۴۵)

زیب نہیں دیتا۔

### قادياني عقائد

قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ہی (نعوذ باللہ) محمد رسول اللہ ہیں

<u>سوال .....</u> اخبار جنگ میں''آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کے زیر عنوان آپ نے مسلمان اور قاویانی کے کلمہ میں کیا فرق ہے، مرزا بشیر احمد قادیانی کی تحریر کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ:۔

'' بیرمسلمانوں اور قادیانیوں کے کلمہ میں دوسرا فرق ہے کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف میں''محمد رسول اللہ'' سے آنحضرت ﷺ مرادیں اور قادیانی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو اس سے مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہوتے ہیں۔''

سرم جناب مولانا صاحب! میں خدا کے نفنل سے احمدی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ لہ میں جب کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو اس سے مراد آنخضرت ﷺ ہی ہوتے ہیں۔

کہتا ہوں کہ میں جب کلمہ شریف میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو اس سے مراد آنخضرت اللہ ہیں ہوتے ہیں۔
''مرزا غلام احمد قادیانی'' نہیں ہوتے۔ اگر میں اس معاملہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور
تمام مخلوق کی طرف سے مجھ پر ہزار بارلعت ہواور اسی یقین کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی احمدی کلمہ شریف میں
''محمد رسول اللہ'' سے مراد بجائے آنخضرت میں گئے کے''مرزا غلام احمد قادیانی'' نہیں لیتا۔ اگر آپ اپنے دعوے میں
سے ہیں تو اسی طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع کروائیں کہ در حقیقت احمدی لوگ (یا آپ کے قول کے مطابق قادیانی) کلمہ شریف میں ''محمد رسول اللہ'' سے مراد آنخضرت میں نہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی لیتے ہیں۔ مطابق قادیانی کلمہ شریف میں اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر اگر آپ نے ایسا صلف شائع کروا دیا تو سمجھا جائے گا کہ آپ اپ نیان میں مخلص ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون اپنے دعوے یا بیان میں سچا اور کون جھوٹا ہے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کے دیا تیا نہ کیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کے بیان کی بنیاد، خلوص، دیانت اور تقوی پر نہیں بلکہ یہ میں ایک کلمہ گو جماعت پر افترا اور اتہام ہوگا جو ایک عالم کو بیان کی بنیاد، خلوص، دیانت اور تقوی پر نہیں بلکہ یہ میں ایک کلمہ گو جماعت پر افترا اور اتہام ہوگا جو ایک عالم کو بیان کی بنیاد، خلوص، دیانت اور تقوی پر نہیں بلکہ یہ محض ایک کلمہ گو جماعت پر افترا اور اتہام ہوگا جو ایک عالم کو

نو من اگرآپ اپنا حلف شائع نه کرسکین تو میرایی خط شائع کردین تا که قارئین کوحقیقت معلوم ہو سکے۔

جواب ..... نامہ کرم موصول ہو کرموجب سرفرازی ہوا۔ جناب نے جو پچھ کھھا میری توقع کے عین مطابق لکھا ہے۔ مجھے یہی توقع تھی کہ آپ کی جماعت کی نئی نسل جناب مرزا قادیانی کے اصل عقائد سے بے خبر ہے اور جس طرح عیمائی تین ایک ایک تین، کا مطلب سمجھے بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تو حید کا بھی بوے زور شور سے اعلان کرتے ہیں۔ پچھ یہی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ ' محمد رسول اللہ' سے مرزا قاذیانی کونہیں بلکہ آنخضرت میں گئی ذات عالی کومراد لیتے ہیں کی ذات عالی کومراد لیتے ہیں اور یہ کہ اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں تو فلاں فلاں کی ہزار لعنتیں آپ پر ہوں۔ گر آپ کے مراد لینے نہ لینے کو میں کیا کروں مجھے تو یہ بتائے کہ میں نے یہ بات بدلیل کہی یا مدل؟ اور اپنی طرف سے خود گھڑ کر کہہ دی ہے یا مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے حوالوں ہے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ساتھ کہدرہا ،

ہوں تو مجھے قسمیں کھانے کی کیا ضرورت؟ اور اگر قسموں ہی کی ضرورت ہے تو میری طرف سے اللہ تعالی ''انک '' رسول اللہ'' کی قسمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''انھم لکا ذہون'' کی قسم کھا چکا ہے۔

میرے بھائی! بحث قسموں کی نہیں، عقیدے کی ہے۔ جب آپ کی جماعت کا لٹریج پکاررہا ہے کہ مرزا قادیانی درجمہ رسول اللہ ہیں، وہی رحت للعالمین، وہی ساتی کوڑ ہیں، انہی کے لیے کا نتات پیدا کی گئی، انہی پر ایمان لانے کا سب نبیوں سے (بشمول محمد رسول اللہ عظیہ کے) عہد لیا گیا ہے، اور مصطفیٰ اور مرزا میں سرے سے کوئی فرق ہی نہیں بلکہ دونوں بعینہ ایک ہیں وغیرہ وغیرہ اور ای پر بس نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی بعینہ محمد رسول اللہ علیہ کے مسرک اور کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں! کوئی دوسرا آتا تو ضرورت ہوتی اور پھرای بنیاد پر پرانے محمد رسول اللہ علیہ کے مانے والوں کو منہ بھر کر کا فربھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خے محمد رسول اللہ کے منکر اللہ کے منکر اللہ کا نہیں بلکہ ای پرانے محمد رسول اللہ کا نہیں بلکہ ای پرانے محمد رسول اللہ کا کہہ پڑھتے ہیں۔ اگر جناب کو میرے درج کردہ حوالوں میں شبہ ہوتو آپ اللہ کا نہیں بلکہ ای پرانے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اگر جناب کو میرے درج کردہ حوالوں میں شبہ ہوتو آپ تشریف لا کران کے بارے میں اطمینان کر سکتے ہیں۔ (آپ کے سائل اوران کا علی جلد نہرا میں۔ (مید میں کر دوری کردہ عراف کردہ میں۔ اگر جناب کو میرے درج کردہ حوالوں میں شبہ ہوتو آپ تشریف لا کران کے بارے میں اطمینان کر سکتے ہیں۔ (آپ کے سائل اوران کا علی جلد نہرا میں۔ ا

مرزا قادیاتی کا دعویٰ نبوت

ٱنخضرت عليه نے کیا تھا۔ مثلاً:۔

سوال ..... ثابت كريس كدمرزا غلام احمد قاديانى في نبوت كا دعوى كيا ان كى تحريرون كے حوالے ديں۔ مارے محلے كے چند قاديانى اس بات كوشليم نہيں كرتے كدمرزا في نبوت كا دعوىٰ كيا۔

جواب ..... مرزا قادیانی کے مانے والوں کے دو گروہ ہیں ایک لاہوری، دوسرا قادیانی (جن کا مرکز پہلے قادیان تھا اب چناب نگر ہے) ان دونوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اورتحریروں ہیں باصرار و تکرار نبوت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔لیکن لاہوری گروہ اس دعوائے نبوت میں تاویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ

کسی تاویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت پر ایمان لانا ضروری سمجھتا ہے۔ آپ سے جن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وہ غالبًا لا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے۔ ان کی خدمت میں عرض کیجئے کہ یہ جھگڑا تو وہ اپنے گھر میں نمٹا کیں کہ مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی کیا تو جیہ و تاویل ہے؟ ہمارے لیے اتنی بات بس ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انہی لفظوں میں جن الفاظ میں

قل يايها الناس الى رسول الله اليكم جميعا. (الاعراف ١٥٨). قل إنما إنا بشد مثلكم به حلى إلى. (الكمف ١١٠)

قل انما انا بشر مثلكم يو حلى المي. وغيره وغيره \_ (مرزا كا أنفيس الفاظ ميس دعوى نبوت كے ليے ديكھيں \_ (تذكره ص٢٣٥،٨٩،٣٥٢)

ریرہ دیں افغاظ ہے بھی دعویٰ نبوت ٹابت نہیں ہوتا تو میہ فرمایا جائے کہ کسی مدعی نبوت کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے جائمیں۔

رہیں دعویٰ نبوت کی تاویلات! تو دنیا میں کس چیز کی لوگ تاویلیں نہیں کرتے، بول کو خدا کا سے کے الیے لوگوں نے تاویلیں ہی کرتے ہیں۔ کے لیے لوگوں نے تاویلیں ہی کرتے ہیں۔ کسی اور کھلی ہوئی غلط بات یا غلط عقیدہ کی تاویل لائق اعتبار نہیں۔ اسی طرح حضرت خاتم النہیں عظیم ۔ بعد

نبوت کا دعویٰ بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تاویل (خواہ خود مدعی کی طرف سے کی گئی ہو یا اس کے ماننے والوں و كى جانب سے ) لاكن اعتبار تبين .... وسويں صلكي كے مجدد ملاعلى قارئ شرح " فقد لكبرص ٢٠٠ ميں فرماتے ميں ۔ دعوى النبوة بعد نبينا عظم كفر بالإجماع "مارے في علق ك بعد نبوت كا وعوى بالا جماع " آ کے چل کروہ لکھتے ہیں" کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوش وحواس سے محروم ہوتو اس کومعدور سمجھا جائے گا ور نہ اس کی گرون اڑا دی جائے گی۔'' (آپ کے سائل اور ان کا حل جلد اص ۲۰۳\_۲۰۳) قادياني عقائد سوال ..... مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱)..... آیت "مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد" کا مصداق می مول ـ (ازاله او بام طبع اول ص ١٤٣ حزائن ص ٣١٠ م ج ٣) (۲) ..... (مسیح موعود کے آنے کی خبر احادیث میں آئی ہے میں ہوں۔' (ازاله اوبام طبع اول ص ۲۲۷ ـ ۲۶۲ خزائن ص ۲۷۰ ج ۳) (٣)...... "میں مہدی مسعود اور بعض نبیوں سے افضل ہول۔" (معيار الاخيارض الـ) (خطبه الهاميص ٤ عزائن ص الصاح ١٦) (٣)....."ان قدمي على منارة حتم عليه كل رفعة." (خطبه الهاميص٥٢ خزائن ص٥٢ ج١١) (۵)....."لا تقيسوني باحد ولا احدابي." (۲).....''میں مسلمانوں کے لیے مسیح مہدی اور ہندوؤں کے لیے کرشن ہوں۔ (ليكچر سيالكوث ص٣٣ خزائن ص ٢٦٨ ج ٢٠) (2)..... "میں امام حسین سے افضل ہوں۔" (دافع البلاء ص ١٣ خزائن ص ٢٣٣ ج ١٨) (٨)..... "واني قتيل الحب لكن حسينكم: قتيل العدي فالفرق اجلى واظهر." (اعجاز احمدي ص المطبع اوّل خزائن ص١٩٣ ج١٩) (۹)..... يبوع مسيح كى تين واديال اورتين نانيال زناكارتھيں۔ (ضميمه انجام آتھم ص عزائن ص ٢٩١ ج ١١) (١٠)..... 'ديبوع مسيح كوجھوٹ بولنے كى عادت تھى۔'' (ضميمه انجام آتھم ص ۵ خزائن ص ٢٨٩ ج١١) (١١)..... 'ديبوع سيح كم مجرات مسمريزم تھے۔اس كے ماس بجر دهوكد كے اور كچھ نہ تھا۔'' (ملخصاً ازاله او بام ص ٣٠٢ ـ٣٠ خزائن ص ٢٥٩ ج ٣ وضميمه انجام آئتم ص عفرائن ص ٢٩١ ج ١١) (۱۲)..... "میں نبی ہوں اس امت میں نبی کا نام میرے کیے مخصوص ہے۔" (هیقته الوی ص ۹۱۱ خزائن ص ۲۰۸۷ ۲۰۰۰ ج ۲۲) (١٣)..... تجهے الهام مواريا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعًا. (معيار الاخيارس ١١) (۱۴).....''میرامنگر کافر ہے۔'' (هنيقة الوي ص١٦١ خرائن ص ١٦٧ ج ٢٢) (۱۵).....''میرے منکروں بلکہ متاملوں کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔'' ( فآوي احمريه اول ) (١٢)..... بمجھے خدانے کہا اسمع ولدی اے میرے بیٹے تن۔'' (البشري ص ۴۹) (١٤)..... 'لولاكييه لما حاقت الافلاك." (هيقية الوحيص ٩٩ خزائن ص١٠٢ ج٢٢)

(اربعین ص ۳۸ ـ ۳۳ خزائن ص ۳۸۵ ج ۱۷)

(11) .... ميرا الهام ب وما ينطق عن الهوى.

(هيقة الوحي ١٨خزائن ص ٨٥ ج ٢٢)

(هقيقت الوحي ص ٤٠١ خزائن ص ١١٠ ج ٢٢)

(هيقته الوحي ص ٤٠١ خزائن ص ١١١ ج ٢٢)

(انجام آئتم ص ۵۸ خزائن جلد ااص ۵۸)

(ضميمه انحام آنهم ص ١٤ خزائن ص ١٠٠١ ج ١١)

(19)....وما ارسلناك الارحمة للعالمين.

(٢٠)....."انك لمن المرسلين."

(٢١) ..... اتاني مالم يؤت احد امن العالمين.

(۲۲)....."أن الله معك أن الله يقوم إينما قمت."

(۲۳)..... مجھے دوش کوڑ ملا ہے۔ انا اعطینک الکوٹر

(۲۳) ..... میں نے خواب میں و یکھا کہ میں ہوبہو اللہ ہوں۔ رایتنی فی المنام عین اللّٰه و تیقنت اننی هو ..... فخلقت السموت و الارض. (آکیند کالات ص۵۲۸-۵۲۵ ترائن ص الینا ۵۵)

ھو..... فىخلقت السموت والأرض. (٢٥).....ميرے مريد کن غير مريد ہے لڑکی نه بياہا کريں۔ (اندنی احمد يوس 2)

جو خص مرزا قادیانی کا ان اقوال میں مصدق ہواس کے ساتھ مسلم غیر مصدق کا رشتہ زوجیت کرنا جائز ہے یا

نہیں؟ اور تقیدیق بعد نکاح موجب افتراق ہے یانہیں؟ بینوا تو جروا

جواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی کے بیا اقوال جوسوال میں مقل کیے گئے ہیں اکثر ان میں سے میرے دیکھے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ان کے بے شار اقوال ایسے ہیں جو ایک مسلمان کو مرتد بنانے کے لیے کانی ہیں۔ پس خود مرزا قادیانی اور جوشخص ان کا ان کلمات کفریہ میں مصدق ہوسب کافر ہیں اور ان کے ساتھ اسلامی تعلقات منا کحت وغیرہ رکھنا حرام ہے۔ تعجب ہے کہ مرزا قادیانی اور ان کے جانشین تو اپنے مریدوں کو غیر مرزائی کا جنازہ پر هونا بھی حرام بتا کیں اور غیر مرازائی کا جنازہ پر هونا بھی حرام بتا کیں اور غیر احمدی انھیں مسلمان سمجھ کر ان کے ساتھ رشتے ناتے کریں۔ آخر غیرت بھی کوئی چیز ہے۔ کفایت اللہ دبلی (کفایت اللہ دبلی

مرزا غلام احمه قادياني كالمعراج جسماني كاانكار واقرار

سوال ...... ''دعوت'' کی کس سابقہ اشاعت میں نظر ہے گزرا تھا کہ معراج شریف کے جسمانی ہونے پر تمام صحابہ ؓ کا اجماع ہے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ اکثر صحابہ ؓ معراج کو روحانی مانتے تھے۔ یہ معراج جسمانی کا عقیدہ بہت بعد کی پیداوار ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی طور پر اوپر اٹھائے جانے کے خیال کی تائید کے لیے وضع کیا گیا تھا اس اجماع کا حوالہ مطلوب ہے؟

کی تائید کے لیے وضع کیا گیا تھا اس اجماع کا حوالہ مطلوب ہے؟

**جواب**..... مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتے ہیں:۔

''اس بارہ میں کہ وہ جسم سمیت شب معراج میں آ سانوں کی طرف اٹھائے گئے تقریباً تمام صحابہ کا یہی (ازالہ اوہام ص ۱۳۷ خزائن ج ۳ ص ۲۳۷)

مرزا قادیانی نے اس کتاب کے ص ۱۳۸ کی آٹھویں سطر میں اس کے لیے اجماع صحابہ کا لفظ بھی بیان (ازالہ اوہام ص ۱۳۸ خزائن ج ساص ۱۳۸)

امید ہے کہ اب آپ کے مرزائی دوست کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا ہوگا۔ باقی رہا نہ مانتا تو یہ دلوں کی ممہر کا ایک ظاہری نشان ہے۔ حق تعالیٰ اتباع حق کی تو فیق عطا فرما ئیں۔ داللہ اعلم بالصواب۔

كتبه \_ خالدمحهود عفا الله عنه ۱۸ جنوری ۱۹۳۳ ما و ۸۹۰۰۰۹)

عقا كد قادياني "أنا انزلناه قريباً من القاديان قرآن من بونا\_" (هيت الوي ص ١٩ فزائن ج ٢٢ ص ٩١)

| '' اور مرزا قادیای کا زمین و اسان نظے سرے سے بنانا۔ ( کماب البربیض ۱۸۷زان ج ۱۳۵ ( ۱۰۵)                   | ····· 🕸        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ''اور حضور علیت کے معراج جسمی سے انکار کرنا۔'' (ازالہ اوبام ص ۲۲ تزائن جسم ۱۲۷)                          | ····· 🍪        |
| ''اور قر آن مجید کواپنے منہ کی باتیں کہنا۔''(اختصار کیھزام مارچ ۱۸۹۷ء مجموعہ اشتہارات ج۲ص ۳۳۷)           | 😩              |
| اور فرشتے کواکب کا نام تصور کرنا۔فرشتوں کا نزول زمین پر نہ ہونا۔                                         |                |
| (حمامة البشر يُ ص• اا خزائن ج عص ٢ ٢٥                                                                    |                |
| ادر انبیاء کا کاذب سمجھنا۔ (ازالہ ص ۹۲۹ نزائن ج سم ۴۳۹)                                                  | , <b>&amp;</b> |
| اور آپ علی کی وحی کو غلط کہنا۔ (ازالہ ص ۳۷۳ خزائن ج س ۲۷۳)                                               |                |
| اور حضرت عيسني التلفيخ كو يوسف نجار كا فرزند سمجھنا۔ (ازالہ اوہام ص۵۴ نزائن ج ۳ ص ۲۵ م                   | ····· 🍪        |
| اور مسجد اینے والد کی بنی ہوئی کو مسجد حرام سمجھنا۔ (خطبہ الہامیص ۱۵ خزائن جلد ۱۱ص ۱۵)                   |                |
| اور معجزات کومسمریزم کهنا۔ (ازالداو بام حاشیص ۳۰۵ خزائن ج ۳ ص ۲۵۲) اور اینی کتاب برامین کو خدا           | ·····;         |
| كرنا ـ (خطبه الهاميص ٢١ خزائن ج ١٦ص ٢١) اور اسپيخ آپ كوسچانجي اور رسول سجهنا ـ (دافع البلاص ١١ خزائن ج ١ | كلام تضور      |
| ورخداوند كريم كے ليے اولاد كا ثبوت كرنا انت منى بمنزلت ولدى وانت منى انا منك (دافع اللاءص                |                |
| اص ۲۲۷) اورغیسی التلفیلا کو اینے سے حقیر سمجھنا وہ رہ ہے۔                                                |                |
| ابن مریم کے ذکر کو چیوڑو۔ اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔ (درثین اردوص ۵۳)                                      |                |
| على هذا القياس مثتے نمونہ از خروار ہے لکھے گئے۔ (فاوی نظامیہ جلد اوّل ص ۴۰ سر۲۰)                         |                |

#### قادیانی کے جھوٹے خدا

مرزا'' ایسے کو خدا کہتا ہے۔' (ازالہ اوہام می ۱۲۵ ترائن جلاس می ۱۳۵)''جس نے چار سوجھوٹوں کو اپنا نبی کیا ان سے جموئی پیشین گوئیاں کہلوا کیں۔'' جس نے ایسے کو ایس عظیم الشان رسول بنایا جس کی نبوت پر اصلاً دلیل نبیں بلکہ اس کی نفی نبوت پر دلائل قائم، جو (خاک بدئن ملعونان) ولد الزنا تھا۔ (اعجاز احمدی می ۱۳ ترائن جلد ۱۹ میں ۱۳۰ '' جس کی تمین دادیاں نانیاں زنا کار کسیاں تھیں۔'' (ضمیہ انبام آتھم می کے بنایا میں دنائن جا ۱۹ میں انزیاں نانیاں کار کسیاں تھیں۔'' (ضمیہ انبام آتھم میں کے جنائل جو جس کے بنایا اور اس پر یہ فخر کی جھوٹی ڈیٹ ماری کہ یہ ہماری قدرت کی کیمی کھی نشانی ہے۔'' ایسے کو جس (ضمیہ انبام آتھم می کے بنایا اور اس پر یہ فخر کی جھوٹی ڈیٹ ماری کہ یہ ہماری قدرت کی کیمی کھی نشانی ہے۔'' ایسے کو جس (ضمیہ انبام آتھم می کو نشانی ہو جس نہ اللہ اور اس کر کے بھیجا جس فزرائن جلد ۱۱ میں ۱۹۹۱) نے '' ایک برچیلن عیاش کو اپنا نبی کیا جس نے ایک ببودی فتند گر کو اپنا رسول کر کے بھیجا جس فزرائن جلد ۱۱ میں ۱۹۹۱) ایسے کو 'جموٹی ڈیٹ برح اس کی بھیجا جس کر دو بارہ لا نے سے عاجز ہے۔'' (وافع البلام 10 فزرائن ج ۱۹ میں ۱۳۵) وہ جس نے ایک شعیدہ باز کی مسمریزم والی میاں آتی ہو اس کہ عام لوگ و یہ بائی بائوں ہے برہیز رہا ہے۔ ایسے کو جس نے ایک شعیدہ باز کی مسمریزم والی بیاں آتی ہو اصل کہ عام لوگ و ایسے بائوں سے برہیز رہا ہے۔ ایسے کو جس نے اپنا سب سے بیارا بروزی خاتم کیا جو دیارہ تاد یان میں بھیجا گر اپنی جھوٹ فریا ہوگا بادشاہ اس کے کیڑوں سے برکت لیس گرد کی بیورہ اس کے دورو کے اس حمل سے بیٹا ہوگا جو انبیاء کا چا ند ہوگا بادشاہ اس کے کیڑوں سے برکت لیس گیا۔ کہد دیا کہ شیری جورو کے اس حمل سے بیٹا ہوگا جو انبیاء کا چا ند ہوگا بادشاہ اس کے کیڑوں سے برکت لیس گیا۔ کہر میں جھاب بیٹھا اسے آتو ہوں میک بھر میں جھاب بیٹھا اسے آتو ہوں ملک بھر میں جھوٹ بیٹھا اسے آتو یوں ملک بھر میں جھوٹ بیٹوں اسے کو دستے کو دستے کو دستے برکت لیس گوردی کورد کے اس حمل سے بیٹا ہوگا جو انبیاء کا چا ند ہوگا بادشاہ اس کے کیڑوں سے برکت لیس گیا۔ کرائے اسے اس کے دوو کے اس حمل سے بیٹا ہوگا جو انبیاء کیا جو انبیاء کیا جو انبیاء کیا جو انبیاء کا چا ند کو دور کے اس حمل سے بیٹا ہوگا جو انبیاء کیا جو انبیاء کیا جو انبیاء کیا جو انبیاء کا چا ند کو ان کے دورو کے اس حمل سے بیٹا ہوگا کو ان کیا

و رسوائی اوڑھنے کے لیے میہ جل دیا اور حجیت پٹ میں اُلٹی کل پھرا دی بیٹی بنا دی بروزی بیجارہ کو اپنی غلط فہمی کا اقرار چھاپنا پڑا اور اب دوسرہے پبیٹ کا منتظرر ہا اب کی بیمنخرگی کی کہ بیٹا دے کر امید دلائی اور ڈ ھائی برس کے یجے ہی کا دم نکال دیا، نہ میوں کا چاند بننے دیا نہ بادشاہوں کو اس کے کیڑوں سے برکت لینے دی، غرضیکہ اینے چہنتے بروزی کا جھوٹا کذاب ہونا خوب اچھالا اوراس پر مزہ پیر کیوش پر بیٹھا اس کی تعریفیں گا رہا ہے، اس پر بھی صبر نہ آیا بروزی کے چلتے وقت کمال بے حیائی کی ذات ورسوائی تمام ملک میں طشت ازبام ہونے کے لیے اے یول چاؤ ولایا کدائی بہن احمد بیک کی بیٹی محمدی کا پیام دے، بروزی بیچارے کے مندمیں پانی مجرآیا، پیام پر پیام، لا کچ یر لالح کی و حمکی پر و حمکی، اُدھر احمد بیگ کے دل میں ڈال دیا کہ ہرگز نہ پہنچ، یوں لڑائی محموا کر اپنے امدادی وعدول ے بروزی کی امید برطانی کدد کیو محمدی کا باپ اگر دوسری جگداس کا تکاح کر دے گا تو ڈھائی برس میں وہ مرے گا، اور تین برس میں وہ شوہر، یا بالعکس، بروزی جی تو ہمیشہ اس کی چالوں میں آ جاتے تھے اسے بھی چھاپ بیٹھے یہاں تک تو وہی جھوٹی پیشین گوئیاں رہتیں جوسدا کی تھیں۔اب اس قادیانی کے خود ساختہ خدا کو اور شرارت سوجھی حجت بروزی کو وجی پھنا دی کہ "زوجنا کھا" محدی سے ہم نے تیرا نکاح کر دیا۔ اب کیا تھا بروزی تی ایمان لے آئے کہ اب محمدی کہاں جاشتی ہے یوں جل دے کر بروزی کے منہ سے اسے اپنی منکوحہ چھپوا دیا، تا کہ وہ حد بھر کی ذلت جوایک ہمار بھی گوازا نہ کرے کہاس کی جورو اور اس کے جیتے جی دوسرے کی بغل میں، یہ مرتے وقت بروزی کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہو، اور رہتی دنیا تک بیچارے کی نضیحت وخواری و بے عزتی و کذالی کا ملک میں ڈنکا مو، ادهر تو عابد ومعبود كى يدوى بازى موئى ادهرسلطان محد آيا اور نه عابدكى چلنے دى ندمعبودكى، بروزى جى كى آسانى جورو سے بیاہ کر ساتھ لیا، یہ جا، وہ جا، چاتا بنا، ڈھائی تین برس بر موت دینے کا وعدہ تھا وہ بھی جھوٹا گیا، الٹے بروزی جی زمین کے نیچے چل بسے وغیرہ وغیرہ خرافات ملعونہ۔ یہ ہے قادیانی اور اس کا ساختہ خدا۔ کیا وہ خدا کو جانتا تھا یا اب اس کے بیرو جانتے ہیں۔ حاش للّه سبخن رب العرش عما يصفون.

( فآويٰ رضوبهٔ جلد ۱۵ص ۵۴۹ تا ۵۴۳ )

#### قادیانی اور اس کی کتابیں

سوال ..... میں تبلیغی جماعت کا ایک خادم ہوں۔ ایک سفر میں میری ملاقات ایک قادیانی ہے ہوگئ میں نے اس سے دریافت کیا کہ علماء دیوبندتم لوگوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری کتابوں کا مطلب غلط سمجھا۔ حالا نکہ ان حضرات کو ہم سے مطلب معلوم کرنا چاہیے تھا اور کافرنہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ ان کتابوں کے نام کیا ہیں؟ انھوں نے ان کتابوں کے نام بتائے۔ ایک غلطی کا ازالہ نمبر ۲، انجام آتھم نمبر ۳، حقیقت الوحی نمبر ۳، ازالتہ الاوہام۔ سوال سے ہے کہ سے کتابیں کہیں ہیں اور اس پڑھل کرنا کیا ہے۔ اس شخص کا کہنا درست سے ناغلط؟ فقط۔

الجواب ...... حامداً و مصلیاً مرزا غلام احد قادیانی نے دعوی نبوت کیا اور ختم نبوت کا انکار کیا ہے حالانکہ حضرت رسول مقبول مقبق سب سے آخری نبی ہیں اور آپ تھا کے بعد کوئی نبی ہیں آئے گا۔ اور بیر مسلم قرآن پاک اور احادیث مشہورہ اور اجماع سے ثابت ہے۔ اس دعویٰ کی وجہ سے مرزا کافر ہے اور جو شخص اس کے اس دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی اس کے تکم میں ہے۔ مرزا کی زندگی میں اس سے مناظرہ کیا گیا اور اس کے ہر غلط دعویٰ کی تردید، قرآنِ پاک اور احادیث کے ذریعہ سے کی گئی وراس پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ وہ خود اپنی عبدات اور

کابوں کا کوئی صحیح مطلب نہیں بیان کر کا تو آج اس کے مانے دالے سشار میں ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا مطلب بیان بھی کریں جس کے خلاف صراحة مرزانے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو وہ خود ان کا مطلب ہے مرزا کا مطلب نہیں ہوگا۔ اس کی تردید کے لیے ہدیة المفتری اکفار الملحدین، عقیدة الاسلام فی حیوة عسلی الفیلی، ختم الدہ ق، عشرہ کاملہ وغیرہ بہت می کتابیں تصنیف ہو کر عرصہ ہوا شائع ہو چکی ہیں۔ جن میں ان کی گفریات ایک دونہیں بلکہ بری مقدار میں پوری تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ اس لیے اس کی کتابوں کا مطالعہ عوام ہرگز نہ کریں۔ اہل علم حضرات تردید کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ عوام ہرگز نہ کریں۔ اہل علم حضرات تردید کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کی اور کفریات کو ظاہر کرتے ہیں۔ موزا غلام احمد قادیانی نے انک شعر کہا ہے ۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(در ثمین اردوص ۵۳)

حضرت عیسی الطایق کے متعلق لکھا ہے کہ'' انھوں نے اپنے باپ یوسف کے ساتھ سترہ سال کی عمر تک نجاری (بڑھی) کا کام سیکھا'' (ازالہ اوہام س۱۵ خزائن ج ساس ۱۵ اور فود ان کی قبر شمیر میں ہے (راز حقیقت س ۱۱ فرائن ج ساس سس) اور ان کی تین دادیاں اور تین نانیاں زائیہ تھیں۔ (ضمیمہ انجام آتھم ص بے خزائن ج ۱۱ ص ۲۹۱) حال نکہ حضرت عیسی الطابی بغیر باپ کے بیدا ہوئے اور زندہ آسان پر اٹھائے گئے اور ان کی والدہ اور ان کی نانی کا تذکرہ قرآن شریف میں احترام کے ساتھ کیا گیا اور فرمایا گیا ہے۔ وَلُکُهُ صِدِیَقَة عَرض مرزا غلام احمد قادیانی نے کفریات لکھنے میں بچھ کی نہیں کی۔ اس لیے دہ تمام علاء کے نزدیک کافر ہے فقط واللہ تعالی اعلم۔ کفریات لکھنے میں بچھ کی عند دارابعلوم دیو بندہ۔ ۸۔۸۔۸۔

الجواب مجح بنده محمد نظام الدين غفى عنه دارالعلوم ديوبند ١٥٥٨-١٣٨٧هـ (فآوي مجموديه جلد ١١ص٣٣)

مرزا کا قول کہ اللہ نے مجھ سے ہمبستری کی اور مجھے حمل قرار پایا

<u>سوال ......</u> اَیک دفعہ جناب دالا نے قادیانی ملعون کا تذکرہ فرہاتے ہوئے اس کا ایک الہام ذکر فرمایا تھا کہ ''آج رات خدانے میرے سے قوت رجولیت کا اظہار کیا (ہمبستری کی) جس کے نتیجہ میں مجھے حمل قرار پا گیا'' بیالہام کن کتاب میں ہے؟ جناب دالا کو یاد ہوتو تحریر فرمادیں۔

جواب سب حامداً و مصلياً صفحه تو محفوظ نبين ليكن مرزاكي كتابول سے عشره كامله مين بھي نقل كيا ہے۔ فقط والتداعلم - والتداعلم - معامد الله على الله عل

الجواب صحیح بنده محمد نظام الدین عفی عنهٔ دارالعلوم دیو بند ۲\_اا\_۸۵ھ۔ الجواب صحیح سید احمر علی سعید نائب مفتی دارالعلوم دیو بند ۲\_اا\_۸۵ھ۔

مرزا کے الہاماتِ ذیل پرغور کریں۔

(ب) الله تعالیٰ کا نطفه انت من ماء نا وهم من فغل یعیٰ اے مرزا تو ہمارے پانی (نطفہ) ہے ہے ا دوسرے لوگ خشکی ہے۔

(اربعین ص ۳۳ س خزائن ج ۱م ۱۳۳۳)

(ج) الله تعالى سے ہمبسترى (نعوذ بالله) زناشوئى كے نعل كا وقوع ـ مرزا قاديانى كے ايك خاص مرید پارمحد صاحب بی۔او۔امل پلیڈراییز ٹریکٹ نمبر۳۴ موسوم به اسلامی قربانی مطبوعه ریاض ہند پرلیس امرت سر

میں لکھتے ہیں کہ "جیا کہ حضرت می موجود (مرزا) نے ایک موقعہ پراپی حالت یہ ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی

حالت آپ پراس طرح طاری موئی که گویا آپ عورت میں اور الله تعالی نے رجوایت (مردانہ) طاقت کا اظہار (اسلامی قربانی ص۱۲) فرمایا سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔"

(و) استقر ارحمل مرزا قادیانی (تشی نوح می ام خزائن ج ۱۹ ص ۵۰) پر لکھتے ہیں کہ "مریم کی طرح عیلی کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ تھہرایا گیا اور کئی ماہ بعد جو دس ماہ سے زیادہ نہیں بذرایعہ

الہام مجھے مریم ہے عیسی بنایا گیا۔" (فآوي محموديه جلد ١٠ص ١١١\_١١) الہام جھے مریم سے میسی بنایا گیا۔'' بید دعویٰ کہ مجھ میں رسول اللہ کی روح حلول کر گئ ہے کفر ہے

سنوالی ..... ایک محص دعوی کرتا ہے کہ رسول اللہ عظافہ کی روح مبارک اور حضرت امام مہدی الظافی رور ا میرے بدق میں حلول کر گئی ہیں وغیرہ،اس اعتقاد کی نبیت کیا تھم ہے۔

الجواب ..... عقائد مذکورہ کفر کے عقائد ہیں۔ مدعی مذکور گمراہ اور بے دین ہے۔ (درمخارص ۳۲۴ج ش

طع رشیدیه) اس سے مرید ہونا اور اس کا اتباع کرنا درست نہیں ہے۔ وہ خص مصداق صلو افاصلو اکا ب، اس کی صحبت سے بجیں، ولنعم ما قال في المثنوى المعنوى.

> اے با اہلیں آدم یں بہر دستے نباید

( فآوي دارالعلوم ديوبند جلد١٢ص ٣٣٥)

#### الله تعالى سے ہم كلامي كا دعوىٰ كرنا

سوال ..... الله جل جلاله كا كلام كرنا إينے بندہ سے اور بندہ كا الله تعالیٰ ہے، بيہ منصب و درجہ خاص انبياء عليهم السلام كا ہے يا عام۔ اگر خاص انبياء عليم السلام كا ہے اور نبوت ختم ہو چكى ہے۔ اب فى زماند اگر كو كى شخص يد كے كه الله تعالی نے مجھ سے یہ کلام فرمایا تو اس پر اور اس کلام کو حق جانے والا اور اس کے معتقد پر شرعاً کیا حکم ہوگا۔ بينوا بسند الكتاب. تو جروا من الله الوهاب؟

جواب ..... الله تعالى كاكلام بالمشافهة اور بطور وي كے خاصه انبياء عليهم السلام ب، جو آتخضرت علي ك بعد قطعاً منقطع ہے اور مدعی اس کا کافر ہے۔صرح بدفی شرح الثفاء۔

البتة بصورت الهام عاممة مومنين كو حاصل موسكنا ب\_ليكن عرفا اس كو كلام نهيس كها جاتا-اس ليه ايس " الفاظ بولنا كه (الله تعالى في مجھ سے كلام فرمايا) اگراس كى مراديہ ہے كه بطور وى كے بالمشافهة فرمايا تب تو كفر ہے ادر اگر مراد اس سے بطور الہام دل میں ڈالنا ہے تب بھی درست نہیں۔ کیونکہ اس میں ایہام ہوتا ہے ادعاً وحی کا، اور

(اراد المفتين ج عص ١٢٨)

کفر کے ایہام ہے بچنا بھی ضروری ہے۔

مرزا غلام احمد قادیائی کا اپنی عمر کے بارہ میں جھوٹا الہام

سوال..... کری ومحتری جناب علامه صاحب قبله!

السلام علیم و رحمتہ اللہ۔ آپ نے رحیم یار خال مجلس کے دوران فر مایا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی عمر کے متعلق جو الہام شالع کیا تھا وہ امر واقع کی روشن میں بالکل غلط نکلا۔ قادیانی اس کا انکار کرتے ہیں اور حوالہ مانگتے ہیں۔ براہ کرم مجھے اس کے مقصل حوالہ جات ہے مطلع کریں۔ ممکن ہے اس سے کچھ لوگوں کے عقائد درست ہو جا کیں؟

الجواب منسأ وعليم السلام ورحمته الله!

مرزا قادیانی نے جولائی ۱۸۸۷ء میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے ناطب کر کے فرمایا ہے۔ یاتی علیک زمان مختلف بارواح مختلفه و تری نسلاً بعیداً والنحیینک حیوة طیبة ثمانین حولاً او قریباً من ذلک

خط کشیدہ عبارت کا ترجمہ بیہے۔

"اور ہم مجھے ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اسی سال یا اس کے قریب قریب'

۔ مرزا قادیانی نے اپنی اس پیٹیگوئی کا اشتہار شائع کیا تھا اور پھر اس الہام کو اپنی کتاب ازالہ اوہام حصہ دوم میں بھی نقل فرمایا۔مرزا قادیانی اسے نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

آ زمانے کے لیے یمی کافی ہے۔' (ازالہ اوہام حصد دوم ص ۲۳۳ خزائن ج س ۲۳۳ م

اس تصریؓ سے یہ امر واضح ہے کہ اسّی سال عمر ہونے کی یہ پیشگوئی مرزا قادیانی کے صدق یا کذب کو جانچنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں مرزا قادیانی نے اس پیشگوئی کو "او قریباً من ذلک،"یعنی یا اس کے قریب قریب کے الفاظ سے جس طرح گول کیا ہے۔اب ہم اس کی بھی تحدید کیے دیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھی۔

مرزا قادیانی هیقته الوی میں اپنا به الهام پیش کرتے ہیں۔

اطال الله بقاء ک اسی یا اس پر پائج چارزیاده یا پائج چار کم ۔ (هیقة الوی م ۹۲ فزائن ج۲۲ ص ۱۰۰) پر مرزا تادیانی نے احتیاطاً اس کی اور توسیع کی، خود لکھتے ہیں۔

'' خدانے صرح لفظوں میں مجھے اطلاع دی تھی کہ تیری عمر ۸۰ برس ہوگی اور یا بید کہ پانچ چھ سال زیادہ یا پانچ چھ سال کم۔'' (براہین احمد یہ حصہ پنجم ص ۱۲ ص ۱۲۵ س ۲۵۸)

ان تصریحات کی روشن میں مرزا قادیانی کی عمر کم از کم ۷۴ سال ادر زیادہ سے زیادہ ۸۸ سال ہونی چاہیے تھی۔ گر افسوس کہ مرزا قادیانی ان تمام پیشگو ئیوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے ۱۳۲۷ھ میں تقریباً ۲۷ سال کی عمر میں فوت ہو گئے اور وہ پیشگوئی جے انھوں نے خودا پنے صدق و کذب کا معیار تھمرایا تھا آتھیں یکسر کاذب تھمراگئی۔ میں فوت ہو

مرزا قادیانی کی عمر پر پہلا استدلال

مرزا قادياني لكصة بين:

''جب میری عمر چالیس برس تک بینی تو خدا تعالی نے اپنے الہام اور کلام سے بھے مشرف کیا اور یہ جیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس برس پورے ہونے پر صدی کا سربھی آ بہنچا۔ تب خدا تعالی نے الہام کے ذریعہ سے میرے پر طاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلبی فتوں کا چارہ گر ہے۔''

(ترياق القلوب ضيمة عن ١٨ خرائن ج ١٥ص ٢٨٣)

"غلام احمد قادیانی" این حروف کے اعداد سے اشارہ کر رہا ہے یعنی ۱۳۰۰ کا عدد جو اس نام سے نکلتا ہے دہ بتلا رہا ہے کہ تیرهویں صدی کے ختم ہونے پر یہی مجدد آیا جس کا نام تیرہ سوکا عدد پورا کر رہا ہے۔"

(تریاق القلوب ص ۱۱ خزائن ج ۱۵ص ۱۵۸\_۱۵۸)

مرزا قادیانی کی مندرجہ بالاتحریروں سے بددو باتیں ثابت ہیں۔

(1) ..... مرزا قادیاتی تیرهویں صدی کے ختم ہونے پر مجدد مبعوث ہوئے۔

(۲).....اس وقت مرزا قادیانی کی عمر پورے جالیس برس کی تھی۔

مرزا قادیانی کی وفات بالاتفاق ۱۳۲۱ھ میں ہوئی ہے۔ چودھویں صدی کے یہ چھبیں سال، جالیس میں جمع کیے جائیں تو آپ کی کل عمر ۲۲ سال کے قریب بنتی ہے۔

مرزا قادیانی کی عمر پر دوسرا استدلال

''خدا تعالی نے ایک کشف کے ذریعہ سے اطلاع دی ہے کہ سورۃ العصر کے اعداد سے بھماب ابجد معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آنخضرت ﷺ کے مبارک عصر تک جوعہد نبوۃ ہے بینی تیس برس کا تمام و کمال زمانہ بیکل مدت گذشتہ زمانہ کے ساتھ ملا کر ۳۵۳م برس ابتدائے دنیا سے آنخضرت ﷺ کے روز وفات تک قمری حساب سے ہیں۔''( تحد گولادیہ ۹۳ مزائن ج ۱۵ س ۲۵۲-۲۵۱)

اس کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت اللہ کی جمرت کے وقت دنیا کی عمر ۲۳۹ سے گیارہ برس کم لینی مردا کا حاصل یہ ہے کہ آنخضرت اللہ کی جمرت کے وقت دنیا کی عمرزا قادیانی کی وفات کے دوقت دنیا کی عمرزا قادیانی کی بیدائش کا وقت ان کے اپنے بیان کی مرزا قادیانی کی پیدائش کا وقت ان کے اپنے بیان کی روسے ملاحظہ کیجئے۔

اس حساب سے میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں سے گیارہ برس رہتے تھے۔ (عاشیة تخذ گولزویرس ۹۵ فزائن جلد ۱۵ س۲۵۲)

چھ ہزار سے گیارہ نکال دیں تو باتی ۵۹۸۹ رہ جاتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ مرزا قادیائی کی پیدائش ۵۹۸۹ کے آغاز یا ۵۹۸۸ کے آخر میں کسی وقت ہوئی۔

خلاصہ اینکہ مرزا قادیانی کی پیدائش اس وقت ہوئی جب دنیا کی پیدائش پرتقریباً ۵۹۸۸ سال گزر چکے سے اور وفات اس وقت ہوئی جب دنیا کی بیدائش پرتقریباً ۵۹۸۸ نکال دینے سے تھے اور وفات اس وقت ہوئی جب دنیا کی عمر ۲۰۵۴ برس کے قریب تھی۔ اس مدت سے ۵۹۸۸ نکال دینے سے باقی ۲۲ سال ہی رہ جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی عمر کا پیقین ان کے دوووں اور الہامات پر بنی ہے۔ ان کی بحث اگر تیرھویں صدی کے ختم پر چودھویں صدی کے آغاز سے بھے ایک دوسال پہلے تجویز کی جائے تو زیادہ سے زیادہ کی صورت میں ممکن نہیں۔ مشہور اگریز سرلیل گریفن اس عمر کا تصور ۲۷ یا حد ۲۸ سال ہو سکے گا۔ اس سے زیادہ کی صورت میں ممکن نہیں۔ مشہور اگریز سرلیل گریفن نے دینداروں کی ایک اہم تاریخ مرتب کی تھی۔ نے دینداروں کی ایک اہم تاریخ مرتب کی تھی۔

اس کی دوسری جلد میں مرزا قادیانی کے خاندان کا بھی تذکرہ ہے۔مورخ موصوف اس میں لکھتے ہیں۔ قدا

''غلام احمد جو غلام مرتضی کا جھوٹا بیٹا تھا۔مسلمانوں کے ایک مشہور ندہبی فرقد احمد یہ کا بانی ہوا۔ میشخص سیدا ہوا۔''

٨٣٩ء من پيدا ہوا۔''

مرزا قادیانی کی وفات انگریزی حساب سے ۱۹۰۸ء کے اوائل میں واقع ہوئی۔ ۱۸۳۹ء میں پیدائش ہو تو ۱۹۰۷ء کے اختیام تک مرزا قادیانی کی عمر ۲۸ سال بنتی ہے۔ قادیانی سلیلے کے خلیفہ اول جناب تھیم نور الدین صاحب بھی اپنی کتاب''نورالدین'' میں (جومرزا قادیانی کی زندگی میں بی کھی گئتی اور ۱۹۰۴ء میں شائع ہوئی) مرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش ان الفاظ میں کھی ہے۔

سنہ پیدائش حضرت صاحب سے موعود ومہدی مسعود ۱۸۳۹ء۔ (نورالدین ص ۱۵۰مطیع منیاہ الاسلام قادیان) الہامات پر بنی عمر ۲۷ سال ہویا تاریخی واقعات پر بنی ۲۸ سال ہو ہر دو اعداد عمر مرزا غلام احمد کے اس الہام کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی عمر کم از کم ۲۳ سال ہوگی اور زیادہ سے زیادہ ۸۲ سال کی ہوگ ۔ کافی ووانی ہیں۔

اب ہم مرزا قادیانی کی اس عبارت کو پھر پیش کرتے ہیں جو انھوں نے اتنی سال کی عمر کی پیشگوئی تحریر فرمانے کے متصل بعد لکھی ہے۔

''اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیشگوئیاں بیان کی ہیں۔ درحقیقت میرے صدق یا کذب کے آ زمانے کے لیے بھی کافی ہے۔'' (ازالداد ہام سسسس نزائن جسم سسس

نہایت افسوں کا مقام ہے کہ قادیانیوں نے مرزا قادیانی کی خلاف الہام وفات سے سبق لینے کی بجائے آپ کے داقعات عمر میں ہی رد و بدل کرنا شروع کر دیا۔ وفات کی تاریخ تو وہ نہ بدل سکتے تھے۔ ناچار انھوں نے تاریخ پیدائش میں اختلاف کرنا شروع کر دیا تا کہ کسی نہ کسی بہانے واقعات کو پیشگوئی پرمنطبق کیا جا سکے۔

یادرہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کی پیدائش کھی زیراختلاف نہیں آئی۔ہم نے مرزائیوں کو بارہا چینے دیا ہے کہ مرزا قادیانی کی تادیخ پیدائش کا کوئی اختلاف وہ مرزا قادیانی کی زندگی کے واقعات سے پیش کریں اور بتا کیں کہ کمی ان کے حین حیات بھی اس موضوع میں کوئی اختلاف رونما ہوا ہو۔ اگر یہ اختلافات سب مرزا قادیانی کی وہ قادیانی کی وفات کے بعد بی اٹھے ہیں تو کیا یہ خود اس امر کا جوت نہیں کہ اس کا واحد سبب مرزا قادیانی کی وہ الہامی پیشکوئی ہے جس پر مرزا قادیانی کی مدت حیات کی طرح منطبق نہ اترسکی۔مرزا بیرالدین محمود نے سیرت میں موجود کے نام سے ایک خفر رسالہ کھا تھا۔ جو اب پانچویں بار ریوہ کے مرکز جدید سے شائع ہوا ہے اس میں مجاعت کے ظلاحے نیف کی است بیدائش نقل کرنے میں کھلاتے نیف اور خیانت کی ہے۔مرزامحود اس رسالہ کے میں ہوائی کا سنہ بیدائش نقل کرنے میں کھلاتے نیف اور خیانت کی ہے۔مرزامحود اس رسالہ کے میں ہوائی کا سنہ بیدائش نقل کرنے ہیں۔

''غلام احمد جو غلام مرتفعیٰ کا چھوٹا بیٹا تھا۔مسلمانوں کے ایک مشہور ندہبی فرقد احمدید کا بانی ہوا بیشخص ۱۸۴۷ء میں پیدا ہوا۔''

قارئین دعوت مطلع رہیں کہ اصل کتاب میں ۱۸۳۷ء نہیں بلکہ ۱۸۳۹ء ہے۔ یہ تحریف مرزا قادیانی کی عمر کومحض لمبا کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے تا کہ اسے پچھوٹو پیشگوئی کے قریب لایا جا سکے لیکن افسوس کہ اس پر بھی مرزا قادیانی آنجمانی کی پیشگوئی واقعات کا ساتھ نہیں دے تکی۔

مرزائی حضرات سے دوسرا سوال

(۱) ....اپ قدیم تحریری ذخائر سے بیات کریں کدمرزا قادیانی کی تاریخ پیدائش کے متعلق اختلاف بھی ان کی زندگی میں بھی اٹھا ہو۔

(۲) ....مرزامحود نے پنجاب چیفس کے حوالے سے قادیانی کا سنہ پیدائش نقل کرنے میں تحریف اور خیانت نہیں کی؟

نقل کو اصل کے مطابق ٹابت کر کے خلیفہ قادیانی سے بددیانتی کے اس داغ کو دور کریں۔ الحاصل مرزا قادیانی کی عمر ٦٦ اور ٦٤ سال کے قریب ہی بنتی ہے اور کسی صورت میں بھی ٤٣ سال

ثابت نہیں ہوتی۔ مرزا قادیانی اپنی خلاف الہام وفات سے اپنے دعووں کی پوری طرح تکذیب کر چکے ہیں۔ واللہ علم بالصواب کتبہ خالدمحمود عفا اللہ عنہ اکتوبر ۲۸ ہے۔

#### قادياني عقائد

سوال ...... کیا فرماتے ہیں۔علائے دین اس مسلد میں، کدزید کہتا ہے کہ آنخضرت کے سورہ زلزال کے معنی غلط سمجے، وہ کہتا ہے کہ حضرت مسل اکرم کے این غلط سمجے، وہ کہتا ہے کہ حضرت رسول اکرم کے این مریم اور وجال کی خرنہیں دی گئ، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، کشمیر میں قبر ہے، ایسے خص کی اقتدا موجب نجات ہے یا نار، ایبا عقیدہ رکھنے والا کیسا ہے اور وہ مدی ہے، کہ عسیٰ موجود میں ہول، اور کوئی عیسیٰ نہیں آئے گا۔حضرت رسول اکرم خاتم انہیں نہیں اس کے اور ایسے صدبا عقیدے ہیں۔ بینوا تو جو وا

الجواب المائق المائق المحتمد و رکھنے والا بلاشہ وائرہ اسلام سے خارج ہے اور ایسے محض کی اقتدا سراسر صلالت و موجب نارہے، جتنی یا تیں اس محض کے سوال بین نقل کی ٹی ہوں، وہ محض غلط و باطل ہیں، اور الحاد و زند قد کی باتیں ہیں، اس نالائق محض نے رسول تو رسول خود اللہ تعالی کو جبوٹا بنایا (العیاذ باللہ) اللہ تو فرماتا ہے۔ و ما ینطق عن المهوی ان ہوالا و حبی یو حلی. (التیمت ۱۹) اور فرماتا ہے۔ ثم ان علینا بیانه. (التیمت ۱۹) یعنی قرآن کے محنی اور مطلب کا بیان کر دینا اور آپ بھی کو سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے اور یہ نالائق کہتا ہے کہ آپ بھی نے نورہ زلزال کے معنی غلط سمجھے۔ نعوذ باللّه من ذلک اللہ تعالی فرماتا ہے۔ قالت اللی یکون لی غلام و لم یمسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال و بک ہو علی ہیں وانجعله ایا لملناس و رحمہ منا و کان امرا مقصیا (مریم ۱۳۰۰) یہ آ ہے اور مشل اس کے اور آ بیش صاف صاف ناطق ہیں کہ سینی القیمیٰ بن باپ کے پیدا مون درجالکہ ولکن رسول اللہ و محاتم اللہ و محاتم المائیس والی فرماتا ہے۔ ماکان محمدا با احد میں رجالکہ ولکن رسول اللہ و محاتم المائیس و بیالائق کہتا ہے کہ آپ بھی نا خاتم النہین موجود کا پوراقعہ و نیز دجال کا مفصل حال بیان فرمایا ہے کما حومردی فی کتب الاحاد ہے اور میں الائق مردود کہتا ہے کہ آپ بھی کو یہ مردود کہتا ہو گیا اور این مریم اور دجال کی خرمیس دی گی اور عینی کا انقال ہو گیا اور این آ ب بالی موال کا ور این مریم اور دجال کی خرمیس دی گی اور عینی کا انقال ہو گیا اور این آب ہے الی سلام کو لازم ہے کہ موجود بتاتا ہے، الحاصل بی خض بالکل لمحد اور ضال ور دجال ور دوال ور دوال ور کذاب ہے، جمیح الل سلام کو لازم ہے کہ موجود بتاتا ہے، الحاصل بی خضی بالکل لمحد اور ضال ور دجال ور دوال ور دوال ور دوال ور دوال ور دوال میں دورہ کی تارین میں الکل طور دوال ور دوال دورہ دورہ کی دورہ کی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی دورہ کیسی دورہ کیسی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی دورہ کیسی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی دورہ کیسی میں دورہ کیسی کیسی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی میں دورہ کیسی میان میں دورہ کیسی میں دورہ کی

مفتری علی اللہ کے خائب ہونے کا مفہوم؟

سوال ..... تادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اگر بیکنی افتراء اور جموث تھا تو وہ حیات طبعی تک زندہ کی حرب جو فخص خدا پر افتراء باند سے وہ نہایت ذلت کی موت مرتا ہے۔ حیات طبعی تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ گر مرزا قادیانی کا سلسلہ تو ان کے بعد بھی قائم ہے اس مغالطے کی وضاحت کیجئے؟ ساکل: فضل رحیم از شیخو پورہ الجواب .... "فلاح نہ پانا اور فائز الرام نہ ہوتا" بیصرف آھیں کفار سے خاص نہیں جواللہ رب العزت پر افتراء کرکے اللہ پر جموٹے دعوے کریں بلکہ قرآن کی رو سے کوئی کا فربھی فوز وفلاح کا مستحق نہیں قرآن کریم میں ہے۔ انڈ لا یفلح الکافرون. (المومنون کاا) ترجمہ: ب شک کافر فلاح نہیں پاکیں گے۔

اس آبت کی رو ہے کوئی کافرخواہ وہ ہندویا عیسائی، دہربیہ ہویا یہودی، ہرگر فلاح نہیں پائیں گے۔اب اس فلاح نہ پانے اور کامیاب نہ ہونے کوئسی خاص سم کے کافروں سے مخصوص کرتا اور بیہ کہتا کہ جو شخص نبوت کا جمعوٹا دعویٰ کرے وہ فلاح نہیں پائے گا۔ بیش سینہ زوری اور تحکم ہے۔ قرآن کریم اس خیال کی تائید نہیں کرتا۔ وہ شخص جو خدا پر افتراء باندھے اور وہ شخص جو اللہ کی آبوں اور نشانیوں کو جمٹلائے قرآن میں دونوں کو ایک بی الری میں پرویا گیا ہے اور پھر دونوں کا ایک بی تھم ہے کہ ایسے ظالم ہرگر فلاح نہیں پائیں گے۔ قرآن پاک کہتا ہے۔ میں پرویا گیا ہے اور کی طلم ممن افتویٰ علی الله کذبا او کذب بایاته انه لا یفلح الظالمون. (انعام ۲۱)

ر جمہ: اور اس محف سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھلائے، بے شک ایسے ظالم ہرگز فلاح نہیں یا ئیں گے۔

پھرایک دوسرے مقام پرارشاد ہوتا ہے ۔

فمن اظلم ممن افتری علی الله کذبا او کذب بایاته الله لا یفلح المجرمون. (یوس ۱۷) ترجمہ: اس محض سے بڑھ کرکون ظالم ہے جس نے خدا پر جموث باندھایا اس کی آیات کی تکذیب کی۔ ایسے گنگاریقینا فلاح نہیں یا کیں گے۔

ان آیات کریمہ میں ''مفتری علی اللہ'' اور'' مکذب بآیات اللہ'' دونوں کو ایک ہی تھم میں داخل کیا گیا ہے۔ پس اس عدم فلاح اور ناکامی کومفتری علی اللہ سے خاص کرتافہم قرآن سے خالی ہونے کی وجہ سے ہے۔

فلاح نہ پانے سے بیرمراد لینا کہ وہ عمر طبعی پوری نہ کریں گے۔ یا دنیا میں کسی متم کی عزت نہ پاکیں گے۔ یہ نظریہ بالکل غلط اور ہدایت کے خلاف ہے جن لوگوں نے تاریخ عالم کے نشیب و فراز دیکھے ہیں اور نیکوں اور بدوں کی دنیوی تاریخ ان کی نظر سے او جھل نہیں۔ انھیں یقین ہے کہ ان آیات قرآنیہ میں کامیا بی سے مراد دنیا کی کامیا بی نہیں بلکہ آخرت کی نوز و فلاح مقصود ہے۔

حضرت مویٰ الطبیعیٰ نے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں سے خطاب فرمایا تھا۔

قال لهم موسني ويلكم لاتفترون على الله كذبًا فيسمحتكم بعذاب وقد خاب من افترئ. (طُ ١١)

ترجمه: موی النای نے انھیں کہا کہ تمھارے حال پر افسوس ہے خدا تعالی برتم افتراء نہ باندھتے۔ ایسا

کرنے سے خدا شمسی کی عذاب سے برباد کر دے گا۔ بے شک جس نے خدا پر افتراء باندھا وہ نامراد اور خاسر رہا۔

اس آیت شریفہ میں فرعون اور اس کے باننے والوں سب کومفتری علی اللہ کہا گیا ہے اور پھر سب کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ یقینا نامراد رہیں گے۔ فرعون نے چار سو برس تک حکومت کی اور اس مدت وراز میں اسے بھی سر ورد تک نہ ہوئی۔ گر بایں ہمہ وہ قرآن کی روسے خائب و خاسر اور محروم الفلاح تھا۔ مرزا قادیانی اس آیت کا آخری جملہ قلد حاب من افتوی تو پیش کرتے ہیں گر پوری آیت نقل نہیں کرتے تاکہ بات کھل نہ جائے اور حقیقت سے پردہ نہ اٹھ جائے کہ خدا پر افتراء باند سے والے چار سو برس تک بھی کامپایی سے زندہ رہ کتے ہیں۔ یہ محض دندی زندگی ہے۔ حقیق زندگی میں یہ لوگ ایک آن واحد کے لیے بھی فائز الفلاح نہیں کہ جا سکتے۔ واللہ محض دندی زندگی ہے۔ حقیق زندگی میں یہ لوگ ایک آن واحد کے لیے بھی فائز الفلاح نہیں کہ جا سکتے۔ واللہ علم بالصواب۔

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت کے کفر کے اسباب!

<u>سوال .....</u> براه کرم ہفت روزہ'' دعوت'' میں مندرجہ ذیل امور کا جواب دیں۔ دلاکل ایسے قطعی ہوں کہ ان کی تاویل نہ کی جاسکتی ہو۔

- (۱) .... مرزا غلام احمد قادیانی نبی کیون نبین تشکیم کیے جاتے؟
  - (۲) ..... مرزا قادیانی مجدد کیون نہیں تسلیم کیے جاتے؟
  - (m) .... مرزا قادیانی عالم کون نہیں تسلیم کیے جاتے؟
- (٣).....مرزا قادیانی عابد و زاہد کیوں نہیں تشکیم کیے جاتے؟
- (۵)....مرزاغلام احمر قادیانی مسلمان کیون نہیں تسلیم کیے جاتے؟

آپ كامخلص: نذير احمد بث، رحيم سريث سردار پور احيمره لا مور

الجواب ...... (۱) ..... مرزا قادیانی نی اس لیے نہیں تسلیم کیے جاسکتے کہ وہ حضور علی کے بعد تیرھویں صدی میں پیدا ہوئے اور حضور خاتم انبیین کے بعد بیل ہونے والا کوئی فخض کبھی نی نہیں ہوسکا۔ حضرت عیسی الفیاد ابی آ مد بر محض اس لیے نی تسلیم کر لیے جا کیں گے کہ وہ حضور ختمی مرتبت علیہ سے بہت پہلے کے بیدا ہوئے ہیں محرآ تحضرت علیہ کے بیدا ہونے میں محرآ تحضرت علیہ کے بیدا ہونے والا کوئی فخض نی نہیں ہوسکتا کیونکہ ہر طرح کی نبوت حضور علیہ پرختم ہو چکی ہو چکی ہو اللہ رب العزت کے سواکی ہو تان بیہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سواکی ہے اور وتی نبوت کا سلم منقطع ہو چکا ہے۔ علاوہ ازیں پینجبروں کی شان میہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سواکی ہے نبیں ڈرتے۔ قال اللہ تعالی۔

الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدًا الا الله. (اتزاب ۳۹) ترجمہ: جولوگ اللہ تعالیٰ کی رسالت آ کے پہنچاتے ہیں اور وہ ای سے ڈرتے ہیں اور اس کے سواکس سے نہیں ڈرتے۔

اور مرزا قادیانی انگریزوں سے ڈرتے تھے۔ مسلمانوں سے ڈرنے کا ثبوت یہ ہے کہ انھوں نے جج نہیں کیا تھا اور محض ای لیے نہیں کہ یہ ڈرکوئی امر کیا تھا اور محض ای لیے نہیں کہ یہ ڈرکوئی امر وقتی تھا اور کھر مینیں کہ یہ ڈرکوئی امر وقتی تھا بلکہ زندگی بھر مرزا قادیانی کے ساتھ رہا اور انگریزوں سے ڈرنے کی دلیل یہ ہے کہ ڈوئی کی عدالت میں انھوں نے محض ڈرتے ہوئے اسپے طریق کار کے خلاف آئندہ صانت کے طور پر دستھا کر دیے تھے اور پھر ساری مراگریزوں کی مدح خوانی اور سلطنت برطانیہ کی قصیدہ خوانی کرتے رہے۔ پس ایسے اشخاص کے متعلق جن کی

قلی اور دبنی کیفیت اس قدر کمزور جو نبوت کے تصور کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔

(۲) ..... مرزا قادیانی مجدد اس لیے تسلیم نہیں کے جاسے کہ مجدد کا کام قوم کو پہلی بدعات اور پہلی آلائٹوں سے نجات دلانا ہے۔ جو زمانے کے تاثرات اور رسم و رواج سے وہ داخل دین کر بچکے ہوں اور وہ بھی زیادہ ترعلی میدان میں معروف کے قیام اور مشکرات کی روک تھام کے لیے عمل میں آتا ہے۔ مرزا قادیانی بجائے اس کے کہ میدان میں معروف کے قیام اور مشکرات کی روک تھام کے لیے عمل میں آتا ہے۔ مرزا قادیانی بجائے اس کے کہ پہلی فرقہ بندی میں پہلے کو آپ ان میں اضافہ ہوگیا اور وہ فرقہ بھی ایسا بناجو پوری قوم سے کٹ کر آپ جداگانہ ملت بن گیا۔ پس جبکہ مرزا قادیانی کا کوئی کام مجدد میں سابھین کے منہاج پر نہ تھا۔ اضیں مجدد کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ پس جبکہ مرزا قادیانی کو آپ عالم اس لیے تسلیم نہیں کیا جاتا کہ وہ معقول منقول اور اوب ہر اعتبار سے کمزور اور شام سے۔ اوب عربی کے اعتبار سے وہ متعدد غلطیوں کے مرتکب ہوئے۔ جن کی تفاصیل سب اپنی اپنی جگہ موجود عمر شین اور آ داب جس محدثین اور آ داب جس محدثین اور آ داب جس میں افعول سے ناواقف دکھائی دیے جس سے غلطیاں کی جیں۔ حدیث کی بحث کرتے جیں تو قواعد محدثین اور آ داب عمر کین متازشان نہتھی کہ آخیس اقبیازی طور پر عالم تسلیم کیا جائے۔

(۴) ..... مرزا قادیانی کا غیر محرم عورتوں سے عام اختلاط اور متعدد غلط بیانیوں کا ارتکاب، انھیں ایک زامد اور برہیزگار انسان سیھنے کی اجازت نہیں دیتا۔

(۵) ....مرزا قادیانی کومسلمان تعلیم کرنے سے بیدامور مانع ہیں۔

(۱) ..... انموں نے مراق سے افاقد کی حالت میں بھی ختم نبوت کے ان معنوں کا انکار جاری رکھا جو آنخضرت علاقہ

ے لے كرة خرتك امت مسلمدنے بالا جماع مجھ ركھے تھے اور ختم نبوت كابيا نكار ايك مستقل وجه كفر بـ

(۲)..... انھوں نے حضرت عیسی الطیمیز کی تو بین کی اور آٹھیں بہت سے نامناسب الفاظ کے ساتھ ذکر کیا اور قاعدہ شرعہ میں نبی کرتہ میں اور اس کر شان میں کے بشرک گی تاخیہ ورجہ در کافید میں

شرعیہ ہے کہ نبی کی تو بین اور اس کی شان میں کسی قتم کی گتاخی ہر دوموجب کفر ہیں۔ در میں میں میں افراد العضر الدر میں شد کے حیث حتمہ میں میں اللہ کا میں اللہ

(۳)..... مرزا قادیانی نے بعض ان امور شرعیه کو جو حضور حتی مرتبت ﷺ کی شریعت میں عبادات سے حرام قرار دے کرتح یم حلال اور تحلیل حرام کا ارتکاب کیا۔ جیسے جہاد کو حرام قرار دینا وغیرہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

كتبد: خالد محود عفا الله عند (ميقات م ١٩٣١ ـ ١٩١)

چودهویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں

سوال ...... چودهویں صدی جری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے ادر جناب کی مخص نے جھے سے کہا کہ''چودهویں صدی میں نہتو کسی کی دعا قبول ہوگی ادر نہ ہی اس کی عبادات '' آخر کیا وجہ ہے؟

الجواب ..... شریعت میں چودھویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں۔ جن صاحب کا قول آپ نے نقل کیا ہے وہ غلط ہے۔ (آپ کے سائل ادران کا حل جلد نمبراص ۱۲۷)

کیا چودھویں صدی آخری صدی ہے

سوال ..... بعض لوگ كتے بي كم چودهوي مدى آخرى مدى ہے اور چودهوي مدى ختم ہونے مي ڈيرده سال باقى ہے۔ اس كے بعد قيامت آ جائے گی۔ جبك ميں اس بات كوغلط خيال كرتا ہوں۔

الجواب ...... یہ بات سراسر غلط ہے۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی ﷺ میں قیامت کامعین وقت نہیں بتایا گیا اور اس کی بری بری بوعلاتیں بیان فرمائی گئی ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئیں، ان علامتوں کے ظہور میں بھی ایک عرصہ کے گا۔ اس لیے بید خیال محض جاہلانہ ہے کہ چودھویں صدی ختم ہونے پر قیامت آ جائے گی۔

(آپ کے مسائل اور ان کا طل جلد نبر اص 21-21)

#### پندرهوی صدی اور قادیانی بدحواسیاں

سوال ..... جناب مولانا صاحب! پندرهوی صدی کب شروع بوربی ہے۔ باعث تشویش یہ بات ہے کہ بندہ نے قادیانیوں کا اخبار ''الفضل' ویکھا اس میں اس بارے میں متضاد با تیں لکھی ہیں، چنانچہ مورخہ ک ذی المجہ ۱۳۹۹ھ، ۱۹۹ کتوبر ۱۹۷۹ء کے پر چہ میں لکھا ہے کہ ''سیدنا حضرت خلیفتہ اُسے الثالث نے غلبہ اسلام کی صدی کے استقبال کے لیے جس کے شروع ہونے میں دس دن باقی رہ گئے ہیں ایک اہم پروگرام کا اعلان فر مایا ہے۔'' مگر الفضل ۱۲ ذی المجہ ۱۳۹۹ھ، ۳ نومبر ۱۹۷۹ء کے اخبار میں لکھا ہے کہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفتہ اُسے الثالث پر آسانی انکشاف کیا گیا ہے کہ پندر هویں صدی جس کی ابتدا اسکا سال ۱۹۸۰ء میں ہورہی ہے۔۔۔۔۔۔ اور

الماطنے پر اسمای اسماک میا گیا جاتے کہ چدرتوی شدی ، من کا بیدا اسے ساں ۱۹۸۷ء یں جو رہی ہے .....اور ربوہ (چناب گر) کے ایک قادیانی پرچہ''انصار اللہ'' نے رہیج الثانی ۹۹ھ مارچ ۷۹ء کے شارے میں''جودھویں صدی جمری کا اختیام'' سرعنوان سے آک ادارتی نویر میں ملکھا سرک

صدی ہجری کا اختام' کے عنوان سے ایک ادارتی نوٹ میں لکھا ہے کہ:۔ وزیر میں اور سے سالت میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں اس

"اسلامی کینڈر کے مطابق چودھویں صدی کے آخری سال کے چوشے ماہ کا بھی نصف گزر چکا ہے مین آج پندرہ رہے الثانی ۱۹۹ سے اور چودھویں صدی ختم ہونے میں صرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصدرہ گیا ہے پندرھویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے۔ (گویا محرم ۱۳۰۰ھ سے)۔"

آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پندرھویں صدی کب سے شروع ہو رہی ہے اس ۱۴۰۰ھ سے یا اگلے سال محرم ۱۴۰۱ھ سے۔ یا ابھی دس سال باقی ہیں؟

الجواب ...... صدی سوسال کے زمانہ کو کہتے ہیں چودھویں صدی اسلاھ سے شروع ہوئی تھی اب اس کا آخری سال محرم ۱۳۰۰ھ سے شروع ہورہا ہے اور محرم ۱۳۰۱ھ پندرھویں صدی کا آغاز ہوگا۔ باتی قادیانی صاحبان کی اور کون ک بات تضادات کا گورکھ دھندانہیں ہوتی۔ اگر نئی صدی کے آغاز جیسی بدیمی بات میں بھی تضاد بیانی سے کام لیس تو بیان کی دینی ساخت کا فطری خاصہ ہے اس پر تعجب ہی کیوں ہو۔

کی دینی ساخت کا فطری خاصہ ہے اس پر تعجب ہی کیوں ہو۔

كيا آ تخضرت على كاكن ببنخ والى يشكوكى غلط ثابت موكى

سوال ...... یہاں قادیانی بیاعتراض کرتے ہیں کہ نبی النظیم نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کتان ہیں کین دونوں ہاتھوں میں سونے کے کتان ہیں کتاب کی سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی پیشگوئی جموثی نکلی۔ (نعوذ باللہ) بیہ حدیث کیا ہے؟ کس کتاب کی ہے، وضاحت سے تکھیں۔

الجواب ...... دوكنكول كى حديث دوسرى كابول كے علاوہ سيح بخارى كتاب المغازى باب قصد الاسود العنسى خ ٢ص ١٢٨ اور كتاب المتعبير باب النفخ فى المنام ج٢ص ١٠٣٠ ميں بھى ہے۔ حديث كامتن بيہ ہے۔
"ديس سور باتھا تو يس نے ديكھا كميرے باس زين كے فزانے لائے گئے اور ميرے باتھول پر دو کنگن سونے کے رکھے گئے۔ میں ان سے گھبرایا اور ان کو ناگوار سمجھا، مجھے تھم ہوا کہ ان پر پھونک دو۔ میں نے پھونکا تو دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر ان دوجھوٹوں سے کی جو دعویٰ نبوت کریں گے۔ ایک اسودعنسی اور دوسرامسیلمہ کذاب۔''

اس خواب کی جوتجیر آپ سی ای خواب کی جوتجیر آپ سی ای دو سوفیصد کچی نکلی، اس کو "جیموفی چیش گوئی" کہنا قادیانی کا فرول ہی کا کام ہے۔ کا فرول ہی کا کام ہے۔ کے ایک ایک کام ہے۔ کام میں کا کام ہے۔ کام میں کا کام ہے۔ کی میں کا کام ہے۔ کی میں کا کام ہیں کی کام ہیں کا کام ہیں کام ہیں کا کام ہیں کا کام ہیں کام ہیں کام ہیں کا کام ہیں کا کام ہیں کام ہیں کا کام ہیں کام ہیں

مبابله اور خدائی فیصله

سوال ..... مبابلے کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں کلام جید کی کون کون کی آیات کا نزول ہوا ہے؟

الجواب ..... مبابلہ کا ذکر (سورہ آل عمران آیت ۲۱) میں آیا ہے جس میں نجران کے نصاری کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

'' پھر جو کوئی جھڑا کرے تھے ہے اس قصہ میں بعد اس کے کہ آ چکی تیرے پاس خبر کچی تو تو کہہ دے، آؤ! بلائیں ہم اپنے بیٹے اورتمھارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جان اور تمہاری جان۔ پھر التجا کریں ہم سب، اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جوجموٹے ہیں۔''

اس آیت کریمہ سے مباہلہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کو جمٹلاتا ہواس کو دعوت دی جائے کہ آؤ! ہم دونوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیج ..... رہا ہے کہ اس مباہلہ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہو جاتا ہے۔

(۱) ..... متدرک حاکم (۲ یم۵۹ ) میں ہے کہ نصاری کے سید نے کہا کہ ان صاحب سے (یعنی آنخضرت ﷺ سے ) مباہلہ نہ کرو اللہ کی قتم اگرتم نے مبالہہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دفنا دیا جائے گا۔

(۲)..... حافظ ابولعیم کی دلائل المعوۃ میں ہے کہ سید نے عاقب ہے کہا! ''اللہ کی قتم! تم جانتے ہو کہ بیہ صاحب نبی برحق ہیں اور اگرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری جڑ کٹ جائے گی۔ بھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا کہ مچران کا کوئی بڑا باتی رہا ہو یا ان کے بیجے بڑے ہوئے ہوں۔''

(٣) ..... ابن جریر، عبد بن حمید اور ابونعیم نے دلائل النوة میں حضرت قادہ کی روایت سے آنخضرت علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے ان کر ان پر عذاب نازل ہوا چاہتا تھا اور اگر وہ مبللہ کر لیتے توزمین سے ان کا صفایا کر دیا جاتا۔'' (٣) ..... ابن ابی شید، سعید بن منصور، عبد بن حمید ابن جریر اور حافظ ابونعیم نے دلائل النوة میں امام شعی کی سند سے آنخضرت علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ ' میرے پاس فرشتہ ابل نجران کی ہلاکت کی خوشخری لے کر آیا تھا اگر وہ مبابلہ کر لیتے تو ان کے ورخوں پر پرندے تک باتی ندرہتے۔''

(۵) .... صحیح بخاری، ترزی، نسائی اور مصنف عبدالرزاق وغیره میں حضرت ابن عباس کا ارشاد نقل کیا ہے کہ''اگر اہل نجران آنخضرت عظیمہ سے مبللہ کر لیتے تو اس حالت میں واپس جاتے کہ اپنے اہل و عمال اور مال میں سے کسی کو نہ پاتے۔''
سمی کو نہ پاتے۔''

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ سے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والے عذاب اللی میں اس طرح بتلا

ہو جاتے کہ ان کے گھر بار کا بھی صفایا ہو جاتا اور ان کا ایک فر دبھی زندہ نہیں رہتا۔

یہ تو تھا ہیچ نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے کا نتیجہ انب اس کے مقابلہ میں مرزا غلام احمد قا' یائی کے مباہلہ کا بھی بن کیجئے۔

۱۰ ذیقعد ۱۰ساھ مطابق ۲۷ مئی ۱۸۹۳ء کو مولانا عبدالحق غزنوی مرحوم سے ایک دفعہ مرزا تا دیانی کا عیدگاہ امرتسر کے میدان میں مبابلہ ہوا۔ (مجموعہ اشتہارات مرزاغلام احمد قادیانی ج اس ۲۲۵۔۲۲۸)

مبلبلہ کے نتیجے میں مرزا قادیانی کا مولانا مرحوم کی زندگی میں انتقال ہو گیا ( سرزا قادیانی نے ۲۷ سک ۱۹۰۸ء کوانتقال کیا اور مولانا عبدالحق مرحوم مرزا قادیانی کے نوسال بعد تک زندہ رہے ان کا انتقال ۱۲ منی ۱۹۱۵ء کو ہوا) (رئیس قادیان ج۲س۱۹۲)

مرزا قادیانی نے اپنی وفات سے سات مہینے چوہیں دن پہلے۔ (۱۲ کتوبر ۱۹۰۷ء کو) فر مایا تھا: ''مبللہ کرنے والوں میں سے جوجھوٹا ہووہ سے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔''

(ملفوظات مرزا غلام احمد قادیانی ج ۱۹ص جههم)

مرزا قادیانی نے مولانا مرحوم سے پہلے مرکر اپنے مندرجہ بالا قول کی تصدیق کر دی اور دو اور دو وار کو طرح داختے ہوگیا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ ، (آپ کے سائل ادر ان کاعل جلد اص ۳۹۸۔۳۹۸) قادیانی تحریک کی بنیا د

سوال ..... عبقات پڑھنے کا موقع ملا ہے ماشاء الله مطالعہ شیعیت میں بیر رف آخر ہے لیکن اس میں جو قادیانی مباحث کھے ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو بیر کتاب ایک موضوع پر رہتی ملمتس ہوں کہ نئے ایڈیشن میں قادیانیوں کے رد کواس کتاب سے علیحدہ کر دیں۔ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا؟

الجواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک دراصل شیعة تحریکوں کی ہی ایک کڑی ہے۔ شیعیت میں چھے مہدی کے تصور نے بہت سے لوگوں کو مہدی بننے کا شوق دیا ..... محمد علی باب کی تحریک اور بہاء اللہ ایرانی کی تحریک بھی دراصل ای شیعہ عقیدے کی صدائے بازگشت تھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ابتداء میں ای راستے پر چلا ہے۔ سو قادیانیت کو بھی اس پہلو سے شیعیت کی ایک بدلی ہوئی صورت کہہ سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے مصر کے ایک مشہور محق علامہ رشید رضا مصری کو ایک خط کو اور اس کا رو محق علامہ رشید رضا نے وہ خط اور اس کا رو این رسالہ المنار میں دے دیا۔ مرزا غلام احمد نے پھر اپنی تحریرات میں علامہ رشید رضا کو بہت برا بھلا کہا اور اس سیھرم فلایوی (اسے شکست ہوگی اور پھر وہ کہیں دیکھا نہ جائے گا) کے لفظوں سے موت کی دھمکی دی اور گمان کیا کہ بیودی ہے۔ جو اینے خدا کی طرف سے ملی ہے۔

علامه رشيد رضا لكهة بين:

وتوعدني بقوله عني "سيهزم فلا يرئ" وزعم ان هذا بناوحي جاء ه من الله جل وعلا وقد كان هوالذي انهزم ومات.

كان هذا الرجل يستدل بموت المسيح و رفع روحه الى السماء كما رفعت ارواح الانبياء على انه هو المسيح الموعود به ولايزال اتباعه يستدلون بذلك وقد جرى على طريقة ادعياء المهدوية من شيعة ايران (كالباب والبهاء) في استنباط الدلائل الوهمية على دعوته من

القران ..... وهو يجد عن جاهلي اللغة وفاقدي الاستقلال العقلي من يقبل منه كل دعوى. (تقير المنارجلد ٢ ص ٥٦)

ترجمہ اس شخص نے مجھے میرے بارے میں یہ کہہ کر ڈرایا کہ یہ عنقریب پیپا ہوگا پھر کہیں دیکھا نہ جا سکے گا (میری موت کی پیشگوئی کر دی) اور گمان کیا کہ یہ دحی کی خبر ہے جو اسے خدا جلا و علا سے ملی ہے اور بات یوں نگلی کہ وہ خود ہی پیپا ہوا اور مرگیا۔ بیشخص (اپنے لیے) موت مسیح سے مسیح موعود ہونے پر استدلال کرتا تھا اور اس بات سے کہ حضرت مسیح کی روح بھی اسی طرح آسانوں میں چلی گئ ہے جس طرح اور انبیاء کے ساتھ ہوا۔۔۔۔۔ اور اس کے بیرد اس بات سے برابر استدلال کرتے چلے آ رہے ہیں اور مرزا غلام احمد اس میں ایران کے شیعہ

اور اس کے پیرو اس بات سے برابر استدلال کرنے چکے آ رہے ہیں اور مرزا غلام احمد اس بیں ایران نے شیعہ مدعیانِ مہدویت کے طریق پر چلا ہے .....اپنے دعویٰ کر وہمی دلائلِ قرآن سے اخذ کرنے میں .....'جولوگ عربی

زبان سے جاہل ہیں اور ان کی عقل اپنی جگہ قائم نہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو اس کے ہر دعوے پر اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔''

مرزا قادیانی کی تر دید عیسائیت کی غرض؟

سوال ...... مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق بیمشہور ہے کہ وہ سلطنت برطانیہ کا خیر خواہ اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ گراس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی تردید میں وہ بہت پیش پیش تھا اگر وہ واقعی ان عیسائی قوموں کا نمک خوارتھا تو وہ پھر عیسائیوں کی تردید میں اس قدر کام کیوں کرتا رہا۔ اس کا جواب ہفت روزہ دعوت میں دیں؟ ملک خوارتھا تو وہ پھر عیسائیوں کی تردید میں اس قدر کام کیوں کرتا رہا۔ اس کا جواب ہفت روزہ دعوت میں دیں؟ الجواب .... مللہ مرزائیت کے سربراہ اور قادیا نیوں اور لا ہوریوں ہر دوطبقوں کے پیشوا مرزا غلام احمد قادیا نی خوراس تناقض سے بردہ اٹھا بھے ہیں۔ ان کی اپن تحریر سے زیادہ کوئی بیان اس مسللہ کی وضاحت نہیں کرسکتا۔ مرزا قادیانی آنجہانی ۹۹ ۱۹ء کی ایک تحریر میں عیسائی پاوریوں کی سخت تحریروں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

'' مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے ہے دل میں یہ اندیشہ بیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے۔ ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہوت میں نے ان جوشوں کو مختدا کرنے کے لیے حکمت عملی مختدا کرنے کے لیے حکمت عملی ہیں ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر تخق ہے جواب دیا جائے تا کہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فرو ہو جا میں اور ملک میں کوئی ہے امنی پیدا نہ ہو، تب میں نے بمقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال تخق سے بدگمانی کی گئی ہی ۔ چند ایسی کتابوں کے جمعے قطعی طور پر مجھے فتو کی دیا کہ چند ایسی کتابوں کے بین کھی جو بہت سے وحشانہ جوش والے آدمی موجود ہیں۔ ان کے غیظ وغضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ اسلام میں جو بہت سے وحشانہ جوش والے آدمی موجود ہیں۔ ان کے غیظ وغضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا کیونکہ عوض معاوضہ کے بعد کوئی گلہ باقی نہیں رہتا۔ سو یہ میری بیش بینی کی تدبیر صحیح نکلی اور ان کتابوں کا بیا اثر ہوا کہ بزار ہا مسلمان جو پاوری مادالدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریوں سے اشتعال میں آگ کہا جاتے کے لیے سے کتھے۔ ایک دفعہ ان کے اشتعال میں آگے سے دفعہ ان کے اشتعال میں آگے سے دفعہ ان کے مقابل اس کا میا حسید خت الفاظ کے مقابل اس کا سے شعے۔ ایک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل اس کا سے شعے۔ ایک دفعہ ان کے اشتعال فرو ہو گئے کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب سخت الفاظ کے مقابل اس کا

عوض دکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ بایں ہمد میری تحریب یادر یوں کے افتقابل بہت زم تھی۔ گویا کچھ بھی نہیت نہ تھی۔ ہماری محن گورنمنٹ خوب بچھتی ہے کہ مسلمان سے یہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نی میں تھا ہے کہ کو گالی دے تو ایک مسلمان اس کے عوض میں حضرت عیسی القینی کو گائی دے کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں دورہ کے ساتھ ہی بیا آئی ہے کہ وہ جیسا کہ اپنے آئی کہ سے محبت رکھتے ہیں ایسا ہی وہ حضرت عیسی القینی محبت رکھتے ہیں۔ سوکسی مسلمانوں میں یہ ایک عمرہ سرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو عیسائی بہنچا سکتا ہے اور مسلمانوں میں یہ ایک عمرہ سرت ہے جو فخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو آئی منسل بہنچا سکتا ہو چکے ہیں ایک عزت کی نگاہ ہے و کھتے ہیں اور حضرت میں ایک جو بھی وہ وہ کہ میں آیا گئی ہو بھی ہیں جس کی تفصیل کے لیے اس جگہ موقع نہیں سو مجھ سے یادر یوں کے مقابل جو بھی میں آیا بہی ہے کہ حکمت عملی ہے بعض وحثی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعوئی ہے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں ہے اول درجہ کا خرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ جمھے تین باتوں نے خیرخواہ گورنمنٹ کے اور مارس کیونکہ جمھے تین باتوں نے خیرخواہ گورنمنٹ کے الہام مسلمانوں میں ہوں۔ "

(تبليغ رسالت جلد ٨ص ٥١ ـ ٥٣ مجموعة اشتبارات جلد سوم ص١٣٢)

علامہ اقبالؓ نے قادیانیوں کوعلیحدہ اقلیت قرار دینے کی تحریک کی تھی

بخدمت جناب حفرت علامه دامت بركاتهم السلام عليكم

سمندری میں ۲۲ اپریل کو دفتر بلدیہ سمندری کے چیئر مین کی زیر صدارت یوم اقبال منایا گیا۔ جس میں چند مرزائی بھی مدعو سے میں نے اقبال اور ختم نبوت کے موضوع پر تاریخی روشی ڈائی۔ جس پر مرزائی مبلغ نے اعتراض کیا کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ شمیر کمیٹی میں جب مرزا بشیر الدین محمود صدر ہے۔ ڈاکٹر اقبال فیدر سے تو افھوں نے مرزائی ارکان انجمن اقبال نے استعفیٰ دیا تھا اور انجمن حمایت اسلام میں جب ڈاکٹر اقبال فیدر سے تو افھوں نے مرزائی ارکان انجمن حمایت اسلام سے خارج کر دیے تھے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے مرزائیوں کو ملیحدہ اقلیت قرار دیے پر بھی ایک بیان دیا تھا۔ مرزائی مبلغین نے ان سب امور کا انکار کیا ہے۔ اس لیے آپ ان موضوعات کے دیے پر بھی ایک بیان دیا تھا۔ مرزائی مبلغین نے ان سب امور کا انکار کیا ہے۔ اس لیے آپ ان موضوعات کے

متعلق وعوت کے باب الاستفسارات میں تفصیلا بیان فرمائیں بہت مشکور ہوں گا؟ (محمر علی جانباز)

جواب ...... یہ سیح ہے کہ علامہ اقبال جب انجمن جمایت اسلام لاہور کے صدر تھے تو ان کی تح کیک اور عام مسلمانوں کی تائید ہے انجمن جمایت اسلام نے ۱۹۳۱ء کے اوائل بین ایک قرار داد منظور کی تھی جس کی رو سے مرزائی انجمن جمایت اسلام کے ممبر نہیں ہو سکتے تھے۔ اور اس قرار داد کے مطابق اس وقت جتنے بھی مرزائی ممبر تھے۔ سب انجمن جمایت اسلام کی رکنیت سے خارج ہو گئے تھے۔ سمندری کے مرزائی مبلغ نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے ان جھائی دوشن مایت اسلام کا ریکارڈ دکھا سکتے ہوئے ان جھائی کا انکار بہت موجب تعجب ہے۔

پنٹر تہ جواہر لال نہرو نے ۱۹۳۱ء کے وسط میں پنجاب کے مختلف مقابات کا دورہ کیا تھا اور مرزائیوں کی ایک سیا ی انجمن نے اس دوران میں پنڈت بی کو ایک دعوت استقبالیہ بھی دی تھی۔ اس پر بعض حلقوں سے مرزائیوں پر کافی اعتراضات ہوئے اور مرزا بشیرالدین محدود خلیفہ قادیان نے اپنے خطبہ جمعہ میں ان اعتراضات کے جوابات دیے تھے۔ ان جوابات کے شکن میں مرزا بشیرالدین نے بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر اقبال نے احمہ یوں کو عام مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار دینے کی تحریک کی تھی اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کا رد کیا تھا۔ اس لیے مسلمانوں سے علیحدہ اقلیت قرار دینے کی تحریک کی تھی اور پنڈت جواہر لال نہرو الفاظ یہ ہیں:۔

د'آگر پنڈت جواہر لال نہرو اعلان کر دینے کہ احمدیت کو منانے کے لیے وہ اپنی تمام طاقت خرج کر دیں گے جسیا کہ احرار نے کیا ہوا ہو آئر اقبال کے ان مضامین کا رد کھا ہے جو انھوں نے احمد یوں کو قریب کے زمانہ میں ہی پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے ان مضامین کا رد کھا ہے جو انھوں نے احمد یوں کو قریب کے زمانہ میں ہی پنڈت صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے ان مضامین کا رد کھا ہے جو انھوں نے احمد یوں کو علاف ہو تھی اسلمانوں سے علیحدہ قرار دیے جانے کے لیے لیصے سے اور نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا احمد یت پر اعتراض اور احمد یوں کو علیحدہ کرنے کا سوال بالکل نامعقول اورخود ان کے گذشتہ رویے کے خلاف ہو تو ایسے خص کا جب کہ وہ صوبہ میں مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہوایک سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت انجمی است کیا ہے کہ دوصوبہ میں مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہوایک سیاسی انجمن کی طرف سے استقبال بہت انجمی بات ہوں۔ "

خط کشیدہ عبارت میں نہایت واضح اقرار ہے کہ مرزائیوں کوعلیحدہ اقلیت قرار دینے کے محرک اوّل علامہ اقبالؒ ہی تھے۔ پس سمندری کے مرزائی مبلغ کا انکار حقیقت پرمپنی نہیں۔

(٣) ..... ڈاکٹر لیقوب بیگ انجمن تمایت اسلام کے ایک پرانے سرگرم کارکن تھے۔ وہ مرزائیوں کی لاہوری جماعت سے وابستہ تھے۔ علامہ اقبال کی اس مذکورہ بالاتحریک کی بناء پر وہ بھی انجمن تمایت اسلام کی رکنیت سے علیحہ ہ کر دیے گئے۔ اس لیے علامہ اقبال کی بیتحریک لاہوری جماعت پر بھی بہت گراں تھی۔ انہی دنوں لاہوری جماعت کے امیر مولوی محمد علی صاحب کی طرف سے بھی اخبار پیغام صلح میں یہ بیان شائع ہوا تھا:۔

''علامہ اقبال جیسے بلند پایہ انسان جے آج سے چار برس پہلے ایک مسلمان سمیٹی کا صدر بنائیں۔ آج اسے کا فرقرار دیں۔ مرزامحود احمد قادیانی کوکشمیر کمیٹی کا صدر بنانے میں سرمحمد اقبال پیش پیش تھے اور جس جماعت کو سولہ ستر ہمائی سیرت کا نمونہ بتائیں۔ آج اسے کافروں کی جماعت قرار دیں۔ پس مناسب ہے کہ جو پچھفتو کی دیں وہ آج کی تحریرات پر دیں۔' (اخبار پیغام سلح جلد ۲۲ شارہ ۲۸ فروری ۱۹۳۱ء) گوجمیں اس سے اتفاق نہیں کہ مرزا بشیرالدین محمود کوکشمیر کمیٹی کا صدر بنانے کے محرک علامہ اقبال تھے۔

اس وقت اس سے بھی بحث نہیں کہ پھر علامہ اقبال نے اس کمیٹی ہے آخر کیون استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس وقت ہمیں صرف یہ دکھانا ہے کہ قادیانی اور لاہوری دونوں جماعتوں کے بیان کے مطابق مرزائیوں کومسلمانوں سے علیحدہ . اقلیت قرار دینے کومحرک اوّل علامہ اقبال مرحوم ہی تھے۔

ڈاکٹر یعقوب بیگ (لاہوری مرزائی) انجمن حمایت اسلام کے اس فیصلے کے پورے ایک ہفتہ بعد فوت ہو گئے تھے ادر مرزائی اخبارات نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات ای صدمہ سے ہوئی ہے کہ ملت اسلامیہ اُھیں کس طرح یوری ملت سے کٹا ہوا بھی ہے۔

پھراخبار پیغام صلح کی ای جلد کے شارہ نمبر ۱۰ کی اشاعت میں یہاں تک مذکور ہے کہ''ان دنوں آسمبلی کے امیدوار بیعہد کرتے پھرتے تھے کہ آسمبلی میں جا کر احمد یوں کومسلمانوں سے علیحدہ اقلیت منظور کرانے کی کوشش کروں گا۔''

علامہ اقبال کو اگر ایک وقت تک مرزائیوں کے تفصیلی نظریات کی اطلاع نہ ہوسکی تو اس کا مطلب بینیں کے علامہ اقبال کے اپنے نظریات میں کوئی کمزوری تھی۔ نہیں ان کا اپنا اعتقاد اس وقت بھی اتنا ہی پختہ تھا جتنا کہ وہ بعد میں ظاہر ہوا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا ایک مضمون ۱۹۱۳ء کی ابتداء میں ''لمعات'' شائع ہوا تھا۔ جسے اخبار الفصنل نے بھی جلد نمبر ۲۰۵ میں نقل کیا تھا۔۔

''وہ (ڈاکٹر اقبال) کھتے ہیں کہ جو محض نبی کریم بھاتے کے بعد کسی ایسے نبی کے آنے کا قائل ہے جس کا انکار مسلزم کفر ہو وہ خارج از دائرہ اسلام ہے۔ اگر قادیانی جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔''

رہا یہ مسئلہ کہ قادیانی فرقبہ کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار''مسٹرم'' کفر ہے یا نہیں۔ سواس کے لیے اتنی بات یاد رکھے کہ علامہ اقبال مرحوم کے والد مرحوم پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے وابستگان میں سے تھے۔ پھر جب وہ مرزائیت کی حقیقت سے واقف ہوئے تو انھوں نے ان کی جماعت سے علیحدگی اختیار کرلی۔ اس برمرزا قادیانی نے انھیں لکھا کہ آپ کا نام نہ صرف جماعت سے بلکہ اسلام سے بھی کاٹ دیا گیا ہے۔ اس واقعہ کا کچھ تذکرہ مرزا بشیرالدین کے بھائی مرزا نشیر احمد نے بھی سیرت المہدی کی تیسری جلدص ۱۲۲۹ میں کیا ہے اور اس مسئلے کی بحث کہ مرزائیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار''مسٹرم'' کفر ہے یا نہیں۔ احقر کی کتاب عقیدہ مسئلے کی بحث کہ مرزائیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی کا انکار''مسٹرم'' کفر ہے یا نہیں ہوسکتا کہ علامہ اقبال ؓ کی اسلامی خدمات میں سے عقیدہ ختم نبوت کی خدمت ملت اسلامی پر ایک ایبا احسان ہے کہ اسے بیان کرنے کے اسلامی خدمات میں جاسے بیان کرنے کے اس جلیہ یوم اقبال میں علامہ اقبال ؓ کی اس عظیم اسلامی خدمت کو تفصیل سے بیان کیا۔ رب العزت سے مدری کے اس جلسہ یوم اقبال میں علامہ اقبال ؓ کی اس عظیم اسلامی خدمت کو تفصیل سے بیان کیا۔ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ والسلام۔ احتر خالد محمود عفا اللہ عنہ۔ (عبقات میں ۱۳۱۳)

معراج نبوی،سیر روحانی تھا یا جسمانی؟

<u>سوال .....</u> آنخضرت ﷺ کی سیر،معراج کے متعلق صیح عقیدہ کیا ہے؟ حضور انورﷺ کو یہ سیر جسمانی طور پر کرائی گئی یا یہ ایک روحانی سیر تھی۔ اگر یہ ایک جسمانی سیرتھی تو پھر بعض روایات میں واقعہ معراج نمور ہونے کے بعد یہ الفاظ کیوں کہے۔ ثم استیقظت کہ''پھر میں جاگ بڑا'' اس سے پت چاتا ہے کہ پہلے کا سارا واقعہ ایک

خواب كا واقعه تقا۔ پھر بيمعراج جسماني طور پر كيسے تيج ہوا؟ مائل ۽ عبدالرزاق از سعدي يارك لا ہور

ا جواب ..... جہور اہل اسلام کا بھی عقیدہ ہے کہ آنخضرت عظیقہ کو یہ سیز جسد عضری کے ساتھ بحالت بیداری کرائی گئی اور معراج شریف کا واقعہ جسمانی طور پر ہی عمل میں آیا اور بھی جمارا اہلسنّت کا عقیدہ ہے:۔

(۱)..... حافظ ابن قیم فرماتے ہیں:۔

يْم اسرى برسول الله على بحسده على الصحيح. (زاد المادج اص٢٠٠)

ترجمہ مسجح بیہ ہے کہ آنخضرت عظیمہ کو سیرمعراج آپ کے جیداطہر سمیت کرائی گئی۔

(۲) ..... حضرت امام شاہ ولی اللہ صاحبٌ محدث دہلوی فرماتے ہیں: ۔

اسرى به عَلِيَّةَ الى المسجد الاقطى ثم الى سدرة المنتهى والى ما شاء الله وكل ذلك بجسده عَلِيَّة في اليقظة. (جَة الله البالغة ج٢ص ٢٠٦ مطبوء نورمُدكت غانه كراجي)

''آنخضرت ﷺ کومجد اقصیٰ تک پھر وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ تک اور پھر وہاں سے اس مقام تک جہاں بھی خدا کومنظور تھا حضورﷺ کومعراج کی سیر کرائی گئی اور بیسب کچھ جسد اطہر کے ساتھ عالم بیداری میں واقع ہوا۔'' (۳)۔۔۔۔۔ دارالعلوم دیو جند کے محدثِ جلیل شخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثانی " ککھتے ہیں:۔

"ان الاسراء والمعراج وقعًا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي الله ورحه بعد المبعث والى هذا ذهب الجمهور من العلماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين و تواردت عليه ظواهر الاخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك اذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج الى تاويل قلت ولا سيما في هذا العصر الذي شاهد الناس فيه من التجارب الروحية والاعمال الكهربائية مائرك الاوهام حائرة "

ترجمہ: حافظ عسقلانی لکھتے ہیں کہ اسراء اور معراج دونوں ایک ہی رات میں آنخضرت ﷺ کے جسد اطہر اور روحِ انور کے مجموعہ کے ساتھ عالم بیداری میں واقع ہوئے اور یہ واقعہ بعثت شریفہ کے بعد عمل میں آیا جمہور علاء محدثین فقہا اور متکلمین کا یمی فیصلہ ہے۔ شیخ احادیث کے ظاہر فیصلے بھی یمی ہیں جن سے روگر دانی کرنا صحیح نہیں۔ عقل اسے محال قرار نہیں دیت کہ اس کی کوئی تاویل کرنی پڑے، میرے خیال میں اس زمانے میں تو خاص کر اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ روحی تجربات اور برتی اعمال نے انسانی فکر و گمان کونہایت جیرت میں ڈال رکھا ہے۔''

(٣)..... نواب صديق حسن خال صاحب تفيير فتح البيان ميس لكصة بين:

''جس امر کی کشرت سے احادیث صححہ دلالت کرتی ہیں وہ وہ ہے جس کی طرف سلف و خلف کے اکشر اکابر گئے ہیں کہ اسراء آپ ﷺ کے جسد شریف اور روح کے ساتھ عالم بیداری میں تھا۔'' (فتح البیان جلد ۳ ص ۲۸) ثُمَّ استَیْقَظُتُ کی روایات کا جواب

یہلا جواری معراج شریف کا واقعہ اتنا طویل البیان ہے اور اس کی جزئیات اس قدرطویل ہیں کہ اس کے تذکرے میں بعض امور کا آگے بیچھے ہو جانا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ یہاں جس جا گئے کا بیان ہے یہ وہ جا گنا ہے جو پہلے متجد حرام میں واقع ہوا تھا۔ جب کہ حضرت جرئیل آنخضرت بیٹ کو لینے آئے تھے۔ اس وقت حضور بیٹ جو پہلے متجد حرام میں واقعہ معراج عمل میں آیا۔ کسی راوی نے اس جاگنے کا بیے جزو آخر میں بیان کر دیا۔ جس سے بیدار ہوئے اور پھر یہ واقعہ معراج عمل میں آیا۔ کسی راوی نے اس جاگنے کا بیے جزو آخر میں بیان کر دیا۔ جس سے بید

وہم ہونے لگا کہ شاید یہ واقعہ خواب کا ہو۔ آئے دیکھیں کہ اس عدیث کی روایات میں کوئی ایسا راوی تو نہیں جو تقدم تاخر کا مرتکب ہوتا ہو۔ صحح بخاری کتاب التوحید میں ''فامستیقظ'' کی روایت کہ''حضور ﷺ پھر جائے پڑے شریک بن عبداللّدٌ تقدم و تاخر کا مرتکب ہوا شریک بن عبداللّدٌ تقدم و تاخر کا مرتکب ہوا ہے۔ صحح مسلم کے متن میں واقعہ معراج میں ہی امام مسلم کی یہ تصریح موجود ہے۔

قدم فیه شینا و اخو و زاد و نقص. مع النتج) مع النتج)

تر جمہ: شریک نے مضمون کو آ گے ہیجھے کر دیا ہے اور کمی بیشی کا مرتکب ہوا ہے۔''

حافظ ابن کثیرؓ نے معراج کی روایات میں راویوں کے ذکر و حذف، اختصار و اجمال اورتفییر وتشریح کے ا ایک عمومی صورت میں واقع ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔

یں سورت میں اور المعاد میں اس روایت کا جواب شریک بن عبداللہ پر جرح کی صورت میں ہی پیش حافظ ابن قیم ؒ نے زادالمعاد میں اس روایت کا جواب شریک بن عبداللہ پر جرح کی صورت میں ہی پیش کیا ہے۔ (دیکھئے زادالمعاد جلد اس ۲۰۴۳) علاوہ ازیں حافظ ابن مجرعسقلانی ؒ نے بھی (فتح الباری جزوم ص ۱۵۷ دیلی) میں اسے ایک جواب کی صورت میں جگہ دی ہے۔ حافظ ابن کیش کہتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ کی روایت میں جو شم استیقظت کے الفاظ وارد ہیں وہ شریک کی اغلاط میں شار ہیں۔

و مراجواب آگراس جائے کو آخری احوال پر محمول کیا جائے تو اس سے دو با نا مراد ہوگا جو سیر معراج سے واپسی اور آنخضرت ﷺ کے پھر سو جانے کے بعد حسب معمول ظہور بر آیا۔ علامة قرطبی لکھتے ہیں۔

يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الاسراء لان اسراء ه لم يكن طول ليلة.

ر البداية والنهاية ج احس ١١٣)

ترجمہ، ہوسکتا ہے کہ اس میں وہ جا گنا مراد ہو جو آپﷺ معراج سے واپسی پر سونے کے بعد پھر جاگے کیونکہ سیر معراج ساری رات تو ہوتی نہ رہی تھی۔

میسرا جواب عربی محاورہ میں ایک حالت ہے دوسری میں آنے کوبھی یقظ یعنی جاگئے ہے تعبیر کر سکتے ہیں۔

آنخضرت ﷺ جب طائف میں گئے اور لوگوں نے آپ ﷺ کی تکذیب کی تو حضور ﷺ نہایت عمکین حالت میں واپس ہوئے۔ اس عم کا آپ ﷺ پر بہت اثر تھا۔ ابو اسید جب اپنے لڑے کو آنخضرت ﷺ کی ران پر بٹھا دیا اور آنخضرت ﷺ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ ابو اسید نے اس دوران میں لڑکا آنخضرت ﷺ کی ران سے اٹھا لیا۔ جب آنخضرت ﷺ اپنی پہلی گفتگو کی حالت سے اس دوران میں لڑکا آنخضرت ﷺ کی ران سے اٹھا لیا۔ جب آنخضرت ﷺ اپنی پہلی گفتگو کی حالت سے اس دورای حالت کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا کہ لڑکا کہاں ہے۔ حدیث میں آتا ہے:۔

ثم استيقظ رسول الله عليه فلم يجد الصبي فسأل عنه فقالو ارفع فسماه المنذر.

(البدايه والنهايه جاص١١٣)

ترجمہ: پھر جب آنخضرتﷺ اس حالت ہے اس طرف متوجہ ہوئے (یعنی یقظہ میں آئے) تو آپﷺ نے اس لڑکے کواپنے پاس نہ پایا۔ پس آپﷺ نے لوگوں سے اس کی بابت یو چھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر حضور ﷺ نے اس کا نام منذر رکھا۔

اس کے جاگئے کے متعلق حافظ قرطبی کلھتے ہیں:۔

"ويحتمل ان يكون المعنى افقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملاء الاعلى

لقوله تعالى لقدراى من ايات ربه الكبرى فلم يرجع الى حالة البشرية الاوهو في المسجد الحرام"
ترجمه الى كامعنى يه بهى موسكتا م كه مجهاس عالت سے افاقه مواجس ميں كه ميں پہلے تھا آپ الله الله الله الله الله كام من كرى مشامره فر ما چكے سے اور اپنے پروردگار كى آيات كبرى مشامره فر ما چكے سے اور اپنے پروردگار كى آيات كبرى مشامره فر ما چكے سے اس جب آپ مجدحرام ميں بى سے۔

بعض احادیث میں صاف لفظ ہیں۔ صبحت بمکہ یا اتیت بمکہ (پھرضی کے وقت میں مکہ پہنچ گیا) اگر معراج محض کوئی روحانی کیفیت تھی تو آپ سیالیہ مکہ سے عائب ہی کہاں ہوئے تھے۔ (فوائد تفیریوص ٣٦٥) واللہ اعلم بالصواب۔ کتبہ خالد محمود عفا اللہ عنہ۔

#### معراج خواب تها یا حقیقی رؤیت؟

سوال ..... قرآن باك نه آنخضرت ملطة كمعراج كولفظ "رديا" سي بهى بيان كيا في قوله تعالى و ما المجتلفة و الله الله و الله تعالى و ما المجتلفة و الله و ا

الجواب ..... ب شک رؤیا کا لفظ خواب کے معنی میں بھی آتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہے۔لیکن یہ لفظ بھی بھی مطلق رویت کے معنی میں بھی آتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہے۔ یہاں اس آیت سے مراد اگر مطلق رویت کے معنی میں بھی آتا ہے اور علامة تسطلانی " نے اس کی تقریح کی ہے۔ یہاں اس آیت سے مراد اگر یہ واقعہ معراج ہی ہے تو لفظ رؤیا حقیق طور پر آتھوں سے دیکھنے کے معنی میں وارد سمجھے نہ کہ خواب کے معنی میں۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں:۔

عن ابن عباس وما جعلنا الرؤيا التي ارينك الا فتنة للناس قال هي رؤيا عين اريها رسول الله ﷺ ليلة اسرىٰ به. ﴿ يَخَارَى طِدَّاصُ ٢٨٦﴾

ترجمہ: حضرت ابن عباسؓ اس آیت کی تغییر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد آ تکھوں کا ویکھنا ہے جو حضور ﷺ کومعراج کی رات وکھایا گیا۔ کتبہ: خالد محمود عقا اللہ عنہ۔

خواب میں زیارت نبوی ﷺ اور مرزا قادیانی

سوال ...... کیا خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیے پتہ چلے کہ یہ خواب سچا ہے؟ بعض لوگ خواب میں حضور ﷺ کو کسی دوسری شکل میں دیکھتے ہیں کیا وہ بھی صحیح خواب ہوگا؟

الجواب ..... صحیحین کی روایت میں آنخضرت مطابع کا بیارشاد متعدد اور مختلف الفاظ میں مروی ہے کہ:

(بخاری جلد ۲ ص ۱۰۳۵) من رائی فی المنام فقد رائی فان الشیطان لایتمثل بی۔''
(بخاری جلد ۲ ص ۱۰۳۵)

ترجمہ: ''جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔'' ایک اور روایت میں ہے: "من دانی فقد دانی المحق " ( ' 'لوة ص ۳۹۴) ترجمد ' ' 'جس نے جھے دیکھا اس نے سچا خواب دیکھا۔'
خواب میں آنخضرت عظیہ کی زیارت شریفہ کی دوصور تیں ہیں۔ ایک بید کہ آپ عظیہ کی اصلی ہیت و شکل اور حلیہ مبار کہ میں دیکھے۔ دوم بید کہ کی دوسری ہیت وشکل میں دیکھے۔ اہل علم کا اس پر تو اتفاق ہے کہ اگر آخضرت عظیہ کی زیارت آپ عظیہ کے اصل حلیہ مبار کہ میں ہوتو ارشاد نبوی عظیہ کے مطابق ، واقعی آپ علیہ کا اس میں علماء کے دوقول ہیں، ایک بید کہ بید زیارت نبوی عظیہ نہیں کہلائے گی ، کیونکہ ارشاد نبوی عظیہ کے مطابق اس میں علماء کے دوقول ہیں، ایک بید کہ بید زیارت نبوی عظیہ نہیں کہلائے گی ، کیونکہ ارشاد نبوی عظیہ کے مطابق خواب میں آپ علیہ کو دیکھا تو بہ حدیث بالا کا مصداق نہیں، اور بعض اہل علم کا قول بید دیکھے۔ پس اگر کسی نے مختلف حلیہ میں آپ علیہ کو دیکھا تو بہ حدیث بالا کا مصداق نہیں، اور بعض اہل علم کا قول بید کہ آپ عظیہ کے کہ آپ علیہ کے کہ آپ علیہ کی زیارت ہے، اور آپ علیہ کے کہ آپ علیہ کے کہ آپ علیہ کی زیارت ہے، اور آپ علیہ کے اس طیم مبار کہ سے مختلف علیہ میں دیکھے وہ آپ علیہ کی علامت ہے۔ شخ عبدالخی نا ہمی ' تعطیر المنام' میں دونوں قتم کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"فاعلم ان الصحيح بل الصواب كما قاله بعضهم ان رؤياه حق على اى حالته فرضت ثم ان كانت بصورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه اور رجوليته او كهولته او آخر عمره لم تحتج الى تاويل. والا احتيجت لتعبير يتعلق بالرائي. ومن ثم قال بعض علماء التعبير من راه شيخا فهو غاية سلم. ومن راه شابا فهو غاية حرب. ومن راه متبسما فهو متمسك بسنته."

وقال بعضهم من راه على هيئته وحاله كان دليلا على صلاح الراى و كمال جاهه و ظفره بمن عاداه. ومن راه متغير الحال عابسا كان دليلا على سوء حال الرائي. وقال ابن ابي جمرة رؤياه في صورة حسنة حسن في دين الرائي. ومع شين او نقص في بعض بدنه خلل في دين الرائي. لانه على كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها ما يقابلها. وان كانت ذات المرآة على احسن حاله و اكملم وهذه الفائدة الكبرى في رؤياء على اذبه يعرف حال الرائي. " (٢٢٥/١٢١٠)

وهده الفائدة الكبرى في دؤياء الشياد البه يعرف حال الوائي "

ترجمه: "بي معلوم ہوا كر سح بكر الكرا الله الله على حفرات نے جوبعض حفرات نے فرمائى كہ خواب ميں آپ الله كى زيارت بہرحال حق ہے۔ پھراگر آپ الله كے اصل حليہ مباركہ ميں ديكھا خواہ وہ حليہ آپ الله كى جوائى كا ہو يا پخته عمرى كا، يا زمانہ بيرى كا، يا آخرى عمر شريف كا، تو اس كى تعبير كى حاجت نہيں، اور اگر آپ الله كو اصل شكل مبارك ميں نہيں ديكھا تو خواب ديكھنے والے كے مناسب حال تعبير ہوگی۔ اى بنا پر بعض علائے تعبير نے كہا ہے كہ جس نے آپ الله كو برا ھاپ ميں ديكھا تو يہ نہايت صلح ہے، اور جس نے آپ الله كو جوان ديكھا تو يہ نہايت صلح ہے، اور جس نے آپ الله كو مراراتے ديكھا تو يہ خص آپ الله كى سنت كو تھا منے والا ہے۔ اور بعض علائے تعبير نے فرمايا ہے كہ جس نے آپ الله كو مراراتے ديكھا تو مالت عيں ديكھا تو يہ ديكھنے والے كى درست حالت، اس كى خلير نے فرمايا ہے كہ جس نے آپ الله كي علامت ہے، اور جس نے آپ الله كو غير حالت ميں (مثل ) تيور گرھائے ہوئے ديكھنے والے كى درست حالت، اس كى خليم کو اللہ ہوئے كى علامت ہے، اور جس نے آپ الله عمرہ فرماتے ہيں كہ گرھائے ہوئے والے كى حالت كے برا ہونے كى علامت ہے، اور غيب يانتھى كى خلامت ہے، اور غيب يانتھى كى خلامت ہے، اور غيب يانتھى كى حالت ميں ديكھنے والے كے دين ميں خلل كى علامت ہے، كونكہ آخضرت ميانية كى مثال شفاف آئينہ كى ك

ہ، کہ آئینہ کے سامنے جو چیز آئے اس کا عکس اس میں آ جاتا ہے۔ آئینہ بذات خود کیسا ہی حسین و با کمال ہو (گر بھدی چیز اس میں بھدی ہی نظر آئے گی) اور خواب میں آنخضرت ﷺ کی زیارت شریفہ کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس سے خواب دیکھنے والے کی حالت بہچانی جاتی ہے۔''

اس سلسلہ میں مند الہند شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ کی ایک تحقیق فاوی عزیزی میں درج ہے جوحسب

ذیل ہے:

''سوال …… آنخضرت علیه کی زیارت خواب میں اہل سنت اور شیعہ دونوں فرقہ کومیسر ہوتی ہے اور ہر فرقہ کے لوگ آنخضرت علیه کی زیارت خواب میں اہل سنت اور شیعہ دونوں فرقہ کو میسر ہوتی ہے اور ہر فرقہ کے لوگ آنخضرت علیه کی شان میں افراط کرنا اچھا معلوم نہیں ہوتا اور خطرات شیطانی کواس مقام میں دخل نہیں تو ایسے خواب کے بارے میں کیا خیال کرنا جاسیے؟

تحقیق یہ ہے کہ آنخضرت علیہ کو خواب میں دیکھنا چارقعموں پر ہے۔ ایک قسم رویائے اللی ہے کہ اتصال تعین کا آنخضرت علیہ کے ساتھ ہے اور دوسری قسم ملکی ہے اور وہ متعلقات آنخضرت علیہ کو دیکھنا ہے، مثلاً آنخضرت علیہ کا دین اور آنخضرت علیہ کی سنت اور آنخضرت علیہ کا نسب مطہر اور آنخضرت علیہ کا نسب مطہر اور آنخضرت علیہ کی سنت اور آنخضرت علیہ کی انداور جوامور ہیں تو ان امور کو آنخضرت علیہ کی صورت مقدس میں دیکھنا پردہ مناسبات میں ہو جونن تعبیر میں معتبر ہے۔ اور تیسری قسم رویائے نفسانی ہے کہ اپنے خیال میں آنخضرت علیہ کی جوصورت ہے اس صورت میں دیکھنا اور یہ تینوں اقسام آنخضرت علیہ کوخواب میں دیکھنے کے بارے میں شیخ ہیں۔

چوتھی قیم شیطانی ہے یعنی آنخضرت عظیم کی صورت مقدس میں شیطان اپنے کوخواب میں دکھلائے اور بید صحیح نہیں ہوسکتا، یعنی ممکن نہیں کہ آنخضرت عظیم کی صورت مقدس کے مطابق شیطان اپنی صورت خبیث بنا سکے اور خواب میں بھی بھی جھی شیطان ایسا کرتا ہے کہ آنخضرت عظیم کی آواز اور بات کے مشابہ شیطان بات کرتا ہے اور وسوسہ میں ڈالٹا ہے چنانچہ بعض روایات سے تابت ہے کہ آنخضرت عظیم کے خواب میں بھی کھی شیطان ایسا کرتا ہے کہ تابت ہے کہ آنخضرت عظیم کے خواب میں بھی بعض روایات سے شیطان نے کھی میں ڈالٹا ہے جنانچہ بعض روایات سے شیطان نے کھی عبارت خود بنا کر بڑھ دی کہ اس سے بعض سامعین مشرکین کا شہرتوی ہوگیا اور بیروایت او پرایک شیطان نے کچھ عبارت خود بنا کر بڑھ دی کہ اس سے بعض سامعین مشرکین کا شہرتوی ہوگیا اور بیروایت او پرایک

مقام میں مفصل مذکور ہوئی ہے تو جب آنخضرت ﷺ کے زمانہ حیات میں شیطان نے ایسا کیا تو خواب میں ایسا۔
کیوں نہیں ہوسکتا۔ اسی وجہ سے شریعت میں ان احکام کا اعتبار نہیں جوخواب میں معلوم ہوں اور خواب کی بات
حدیث نہیں شار کی جاتی اور اگر کاش کوئی بدعتی کے کہ آنخضرت ﷺ نے
فلال تھم فرمایا ہے کہ وہ تھم خلاف شرع ہوتو اس بدعتی کے قول پر اعتبار نہ کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔'

(نآویٰعزیزی ج اس ۲۸۵ تا ۲۸۷)

گزشتہ دنوں قادیانیوں کے نئے سربراہ مرزا طاہر احمد قادیانی کی ''خلافت'' کی ٹائید میں قادیانی اخبار''الفضل ربوہ'' میں آسانی بشارات کے عنوان سے بعض چیزیں شائع کی گئیں ان میں سے ایک کا تعلق خواب میں آنخضرت ﷺ کی زیارت سے ہے اس لیے اس کا اقتباس بلفظہ درج ذیل ہے:

''دیکھا کہ (قادیانی عبادت گاہ) مبارک (ربوہ) میں داخل ہورہا ہوں، ہرطرف چاندنی ہی چاندنی ہی چاندنی ہی چاندنی جہ جتنی تیزی سے ورد کرتا ہوں سرور بردھتا جاتا ہے اور چاندنی داضح ہوتی جاتی ہے۔محراب میں حضرت بابا گرو ناکک رحمتہ اللہ علیہ جیسی بزرگ شیبہہ کی صورت میں حضرت نبی کریم ﷺ کے گردنور کا ہالہ اس قدر تیز ہے کہ آئکھیں چندھیا جاتی ہیں، باوجود کوشش کے شیبہہ مبارک پرنظر نہیں گئی۔''

(الفضل ربوه ۲ نومبر۱۹۸۲ء)

علم تعبیر کی رو سے اس خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے۔ صاحب خواب کو آنخضرت سے کاسکھوں کے پیشوا کی شکل میں نظر آنا اس امرکی دلیل ہے کہ ان کا دین و ندہب، جسے وہ غلط نبی سے اسلام سمجھتے ہیں دراصل سکھ فرہب کی هیبید ہے، اور ان کے روحانی پیشوا آنخضرت سے کے بروز نہیں، بلکہ سکھوں کے پیشوا بابا نا تک کے بروز ہیں۔

اور صاحب خواب کو انوارات کا نظر آنا جس کی وجہ ہے وہ خواب کی اصل مراد کوئبیں پہنچ سکے۔شیطان کی وہی تلبیس ہے جس کا تذکرہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ نے فرمایا ہے اور ان انوارات میں یہ اشارہ تھا کہ ان کے بیشوا نے بابا نا تک کا بروز ہونے کے باوجود تلبیس و تدلیس کے ذریعہ اپنے آپ کو آنحضرت عظیمہ کا بیرو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس سے ان کی طرح بہت سے حقیقت ناشناس لوگوں نے بڑھو کہ کھایا۔

۔ وقت و میں ایک ہوئی۔ چونکہ خواب کی میہ تعبیر بالکل واضح تھی شاید اس لیے صاحب خواب کو مرزا بشیر احمد قادیانی اور مرزا ناصر

احمد قادیانی نے خواب کے اظہار سے منع کیا۔ چنانچے صاحب خواب لکھتے ہیں:

'' پھر (مرزا بشیر احمد قادیانی نے) فرمایا کس سے خواب بیان نہیں کرنی، خلافت کا انتخاب ہوا تو پھر یہ نظارہ لکھ کر (مرزا ناصر احمد قادیانی کی خدمت میں) بھجوا دیا۔ حضرت مولانا جلال الدین ثمس صاحب کے ذریعہ پیغام ملا کہ حضور (بعنی مرزا ناصر احمد قادیانی) فرماتے ہیں کہ خواب آ گے نہیں بیان کرنی۔''

(مرزاعبدالرشيد وكالت تبشير ريوه)

مناسب ہے کہ اس خواب کی تائید میں بعض دیگر ا کابر کے خواب کشوف بھی ذکر کر دیے جا کیں۔

ا ..... مولانا محد لدهيانوي مرحوم "فراوى قادرية من لكهة مين

''مولانا صاحب (مولانا محمد يعقوب صاحب نانوتويٌ صدر المدرسين دارالعلوم ديوبند) نے حسب وعدہ کے ايک فتوی است کے ایک فتوی ایس کا مضمون بیتھا کہ بیشخص میری دانست

میں غیر مقلد معلوم ہوتا ہے اور اس کے الہامات اولیاء اللہ کے الہامات سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے اور نیز اس شخص نے کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہ کرفیض باطنی حاصل نہیں کیا معلوم نہیں کہ اس کوکس روح کی اویسیت ہے۔'' (قادلہ صحبت میں اور کرفیض باطنی حاصل نہیں کیا معلوم نہیں کہ اس کوکس روح کی اویسیت ہے۔''

حفرت مولانا محمد لیقوب نانوتو گئے نے تو اس سے لاعلمی کا اظہار فرمایا کہ مرزا قادیانی کوکس روح سے '' پہنچا ہے۔گر الفضل میں ذکر کردہ خواب سے بیعقدہ حل ہو جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کوسکھوں کے نہ ہی پیشوا سے روحانی ارتباط تھا۔مرزا قادیانی نے جو کچھ لیا ہے انہی سے لیا ہے۔

۲..... "مرزا غلام احمد قادیانی نے شہرلدھیانہ میں آ کر اسلاھ میں دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں۔عباس علی صوفی اور منتی احمد جان مع مریدان اور مولوی محمد حسن مع اپنے گروہ اور مولوی شاہدین اور عبدالقادر اور مولوی نور محم مہتم مدرسہ حقانی وغیرہ نے اس کے دعویٰ کوتشلیم کر کے امداد پر کمر باندھی۔ منتی احمد جان نے مع مولوی شاہدین و عبدالقادر ایک مجمع میں جو واسطے اہتمام مدرسہ اسلامیہ کے اوپر مکان شاہزادہ صفار جنگ صاحب کے تھا۔ بیان کیا کہ علی الصباح مرزا غلام احمد قادیانی اس شہرلدھیانہ میں تشریف لائیں گے، اور اس کی تعریف میں نہایت مبالغہ کر کے کہا کہ جو شخص اس پر ایمان لائے گا گویا وہ اول مسلمان ہوگا۔

مولوی عبدالله صاحب مرحوم برادرم نے بعد کمال بردباری اور حمل کے فرایا:

"اگرچہ اہل مجلس کومیرا بیان کرنا نا گوار معلوم ہوگا لیکن جو بات خدا جل شاند نے اس وقت میرے دل میں ڈالی ہے، بیان کیئے بغیر میری طبیعت کا اضطرار دور نہیں ہوتا وہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی جس کی تم تعریف کر رہے ہو بے دین ہے۔ خش احمد جان بولا کہ میں اول کہتا تھا کہ اس پر کوئی عالم یا صوفی حسد کرے گا۔"

راقم الحروف (مولانا محمد عبدالقادر لدهیانویؒ) نے مولوی عبدالله صاحب کو بعد برخاست ہونے جلسہ کے کہا کہ جب تک کوئی دلیل معلوم نہ ہو بلا تال کسی کے حق میں زبان طعن کی کھوئی مناسب نہیں ،مولوی عبدالله صاحب نے فرمایا کہ اس وقت میں نے اپنی طبیعت کو بہت روکالیکن آخر الامریہ کلام خدا جل شانہ نے جومیرے سے اس موقع برسرز دکرایا ہے خالی از الہام نہیں۔

اس روز مولوی عبداللہ صاحب بہت پریشان خاطر رہے بلکہ شام کو کھانا بھی تناول نہیں کیا۔ بوقت شب دوشخصوں سے استخارہ کروایا اور آپ بھی ای فکر میں سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میں ایک مکان بلند پرمع مولوی محمہ صاحب وخواجہ احسن شاہ صاحب بیٹیا ہوں، تین آ دی دور سے دھوتی باندھے ہوئے چلے آتے معلوم ہوئے۔ جب نزدیک پنچے تو ایک خض جو آگے آگے آتا تھا اس نے دھوتی کو کھول کر تبیند کی طرح باندھ لیا۔ خواب ہی میں غیب سے آواز آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے۔ اس وقت سے بیدار ہو گئے اور دل کی پراگندگی کی گخت دور ہوگئ اور یقین کلی حاصل ہوا کہ یہ خض پیرایہ اسلام میں لوگوں کو گراہ کردہا ہے۔ موافق تعبیر خواب کے دوسرے دن اور یقین کلی حاصل ہوا کہ یہ خض پیرایہ اسلام میں لوگوں کو گراہ کردہا ہے۔ موافق تعبیر خواب کے دوسرے دن تا ویانی مع دو ہندوؤں کے لدھیانہ میں آیا۔'' (اس خواب میں بھی یہی اشارہ تھا کہ یہ صاحب ہندومت کو اسلام کا لبادہ اور صارے ہیں۔ ناقل)

سل مل استفارہ کیا تھا ان کے بارے میں مولانا محمد استفارہ کیا تھا ان کے بارے میں مولانا محمد صاحب کی بارے میں مولانا محمد صاحب کی تھا ان کے بارے میں مولانا محمد صاحب کی تھا ہیں:

"استخاره كنندگان ميں سے ايك كومعلوم مواكه بيخص بعلم ہے، اور دوسر في خص نے خواب ميں مرزا

کوال طرح دیکھا کہ ایک عورت برہنہ تن کواپی گود میں لے کراس کے بدن پر ہاتھ پھیرر ہا ہے جس کی تعبیر یہ ہے کہ مرزا دنیا کی جمع کرنے کے درپے ہے دین کی کوئی پرواہ نہیں۔''

۵ ..... ای فآوی قادریه میں ہے کہ:

''شاہ عبدالرحیم صاحب سہار نپوری مرحوم نے (جو صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے) برونت ملاقات فر مایا کہ جھے کو بعد استخارہ کرنے کے یہ معلوم ہوا کہ بیشخص بھینے پر اس طور سوار ہے کہ منہ اس کا دم کی طرف ہے۔ جب غور سے دیکھا تو زنار اس کے گلے میں پڑا ہوا نظر آیا جس سے اس شخص کا بے دین ہونا ظاہر ہے، اور یہ بھی میں یقینا کہتا ہول کہ جو اہل علم اس کی تکفیر میں اب مترود ہیں کچھ عرصہ بعد سب کافر کہیں گے۔ (زنار بھی بطور خاص کی کے ہندو ہونے کی علامت ہے اس سے الفضل میں درج شدہ خواب کی تائید ہوتی ہے کہ یہ صاحب ہندوؤں سے مستفید ہیں۔ ناقل)۔''

۲ ..... مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی ''شہادۃ القرآن ص ۹' میں (جو ۱۳۲۱ھ میں مرزا قادیانی کی زندگی میں شائع ہوئی) ککھتے ہیں:

" جب اس فرقہ مبتدعہ مرزائیہ کو کئی بچیلی تفیر بتا کیں تو کفار کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر جبٹ انکار کردیتے ہیں اور اگر ان کے رو برو حدیث نبوی ہو لئے پڑھیں تو اسے بوجہ بے علمی کے مخالف و معارض قرآن بنا کر دور پھینک دیتے ہیں اور اپنی تغییر بالرائے کو جوحقیقت میں تحریف و تاویل مٹی عنہ ہوتی ہے مؤید بالقرآن کہتے ہیں اور ورطہ (ظاہر ہے یہ طرزعمل کی مسلمان کا نہیں ہوسکا۔ ناقل) ہوارے کم علم لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ورطہ ترددات وگرداب شبہات میں گر جاتے ہیں ، سو ایسے شبہات کے وقت میں اللہ عزیز و عکیم نے مجھ عاجز کو محض اپنے نفال و کرم سے راہ حق کی ہدایت کی اور ہرطرح سے ظاہرا و باطنا معقولاً ومنقولاً مسئلہ ہے سمجھایا۔ چنا نچے عفوان این اللہ عن اللہ عن اللہ عن اللہ کا کی ہوار شباب میں الاماء میں حضرت کے النے بھی زیارت بابرکت سے مشرف ہوا۔ اس طرح کہ آپ ایک گاڑی پرسوار ہیں اور بندہ اس کو آگے سے مین کے رہا ہے اس حالت باسعادت میں آپ سے قادیانی علیہ ما علیہ کی نسبت عرض کی ، بین اور بندہ اس کو آگے سے بالفاظ طیب یوں فرمایا کہ کوئی خطرے کی بات نہیں اللہ تعالی اس کو جلدی ہلاک کر دے گا۔''

# قادیانیوں کا شرعی تھم

#### کا فر کو کا فر کہنا حق ہے

سوال ...... پھولوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم پیلٹے کی حدیث کی روثن میں ''کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا' چاہیے'' چنانچہ قادیانیوں کو کافر کہنا درست نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کو مسلمان ہونے کا اقرار کرے جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیانیت یا کسی ادر عقیدے سے ہوتو کیا وہ محف صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان کہلائے گا؟ از راہ کرم مسئلہ ختم نبوت کی وضاحت تفصیل سے بتا ہے۔

الجواب ...... یوتو کوئی حدیث نہیں کہ کافر کو کافر نہ کہا جائے۔ قرآن کریم میں بار بار "ان المذین کفرو"
"و الکافرون" "لقد کفر المذین قالوا" کے الفاظ موجود ہیں۔ جو اس نظریہ کی تر دید کے لیے کافی و شافی ہیں اور
یہ اصول بھی غلط ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے (خواہ مرزا غلام احمد قادیانی کو" محمد رسول اللہ" ہی مانتا ہو) اس کو بھی
مسلمان ہی سمجھو۔ اس طرح یہ اصول بھی غلط ہے کہ جو شخص اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو خواہ خدا اور رسول کو گالیاں
ہی بکتا ہو، اس کو بھی مسلمان ہی سمجھو۔

صحیح اصول یہ ہے کہ جو محض حضرت محمد رسول اللہ عظام کے بورے دین کو مانتا ہو اور''ضروریات دین'
میں ہے کی بات کا انکار نہ کرتا ہو۔ نہ توڑ مروڑ کر ان کو غلط معانی پہنا تا ہو وہ مسلمان ہے کیونکہ''ضروریات دین'
میں ہے کی ایک کا انکار کرنا یا اس کے معنی ومفہوم کو بگاڑنا کفر ہے۔ قادیا نیوں کے کفر و ارتد اد اور زند قد و الحاد کی
تفصیلات اہل علم بہت کی کتابوں میں بیان کر چکے ہیں۔ جس شخص کو مزید اطمینان حاصل کرنا ہو، وہ میرے رسالے
''قادیانی جنازہ'' ''قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی تو بین' اور''قادیا نیوں اور دوسرے غیر مسلموں میں کیا فرق
ہے'' ملاحظہ کرلیں۔'' وفتر ختم نبوت محبد باب الرحمت پرانی نمائش محمع کی جناح روڈ کراچی'' اندرون اور بیرون ملک
ختم نبوت کے دفاتر سے بیرسائل مل جا کیں گے۔

(آپ کے مسائل اور ان کا طل جلد اس ۱۳۸۰–۱۳۸۱)

سوال ...... بعض مقدر و بااثر مسلمان مرزا قادیانی اور اس کے مریدوں کو پوری قوت سے مسلمان کہتے ہیں۔
ان سے فیصلہ ہوا تھا کہ مندرجہ ذیل پانچ علمائے کرام سے فتوی حاصل کرلیا جائے۔ مولانا ابوالکلام صاحب آزاد،
حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا سیدسلیمان صاحب ندوی، حضرت مولانا حسین احمد صاحب، مولانا
ثناء الله صاحب امرتری، اس سلسلہ میں مولوی محمد واؤد صاحب پلیڈر قصور نے آنجناب کی خدمت اقدس میں ایک
استفتاء ارسال کیا تھا۔ اس کا جواب موصول ہو چکا ہے چونکہ وہ جواب آنجناب کے قلم مبارک سے نہ تھا اس لیے
فریق نانی نے اس کو قبول کرنے میں تامل کیا۔

(لمستفتى نمبر ٣٩١ حاجى عبدالقادر، مينسيل ممشز كورث بدر الدين قصور، ٣ رئيج الاول ١٣٥٨ م ١٦ جون ١٩٣٥ء)

#### باتفاق علاء قادياني كافربين

الجواب ...... علاء اہل حق نے باتفاق، قادیانی کی تکفیر فرمائی ہے کوئکہ عقائد و اقوال اس کے باتفاق کفر ہیں، پس جو تحض قادیانی ہو جائے اور عقائد اس کے مثل مرزا قادیانی کے ہو جائیں اور مثل عقائد قادیانیوں کے وہ مرزا کو نبی جانے وہ کافر و مرتد ہے اور مئلہ فقہ کا ہے کہ مرتد ہو جانا کی کا زوجین میں سے فوراً موجب فنخ نکاح ہے در مختار میں ہے و ارتداد احدهما فسخ عاجل (در مختارج مص ۲۵۵ کمتیہ رشیدی) لہذا زوجہ اس شخص کی جو کہ قادیانی ہوگیا اس کے نکاح سے فلاج ہوگئ۔ (فادیانی دوبالعلوم دیوبند جلد ۱۲ سے ۲۲۷ سے تکاح سے فلاج ہوگئ۔

### قادیانی اور اس کے پیروکار کافرین

<u>سوال .....</u> مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکارمسلمان ہیں یا کافر۔ برتقدیر ثانی اگر باپسن حنفی ہو اور اس کا بیٹا قادیانی ہو گیا ہوتو یہ بیٹا شرعاً باپ کا وارث ہوگا یانہیں؟

الجواب ..... قادیانی اور اس کے اتباع کا فرین اور بیر منصوص ہے کہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا۔ (شرح نقد اکبر ۲۰۲۰) (فادی دارالعلوم دیو بند جلد ۱۲ اص ۳۷۳)

#### قادیانیوں کا کفرقر آن وحدیث کی روشنی میں

<u>سوال ......</u> قادیانی جو که مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیثواسیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احمدی سچا ندہب ہے ہاتی سب نداہب باطل ہیں۔قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرما ئیں کہ واقعی احمدی سچا ندہب ہے اور قرآن و حدیث کے موافق ہے یا مخالف؟ بصورتِ دیگران کے ساتھ میل جول، رشتہ ناطہ کرنا کرانا کیسا ہے؟

الجواب ..... منام امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نزولِ عیسیٰ ابن مریم اللیکیٰ سے انکار نہیں اس لیے کہ ان کی نبوت اور پیغیری آپ ﷺ سے پہلے تھی۔ لہذا ان کا حضورِ اقدس ﷺ کی امت میں نازل ہونا آپ ﷺ کی ختم نبوت پر اثر انداز نہیں ہوگا، بہرحال ختم نبوت کا عقیدہ تمام

امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، ایسے مسلمہ عقائد سے انکار کرنے والا کافر و مرتد ہے، اسلام اور مسلمانوں سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے تمام دعو نے نصوص قرآنیا ور احادیث صححہ کی روسے بالکل جموث اور بواس پر بنی ہیں۔ لہٰذا اس کے ان جموثے دعووں کی بنیاد پر اس کے ماننے والے کافر اور مرتد ہیں۔ جب ایک مسلمان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک خص قادیانی ہے اور سمجھانے بجھانے پر بھی وہ باز نہیں آتا تو اس کے ساتھ اسلامی طریقہ پر علیک سلیک اور اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے و آلا تر کنوا اللی اللّذین ظلَمُوا اسلامی طریقہ پر علیک سلیک اور اٹھنا بیٹھنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے و آلا تر کنوا اللی اللّذین ظلَمُوا ارتداد کے فتو سب نے ان کے کفر و ارتداد کے فتوے دیے جن کی بناء پر وہ لوگ جو باوجود ان عقائد کے معلوم ہونے کے قادیانوں کو مسلمان سمجھیں ارتداد کے فتوے دیے بن کی بناء پر وہ لوگ جو باوجود ان عقائد کے معلوم ہونے کے قادیانوں کو مسلمان سمجھیں (خواہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہوں یا میں طلی یا بروزی) بہر حال کافر اور مرتد ہیں۔ مزید تحقیق کی ضرورت ہوتو (دون می مانے ہوں یا مطالعہ کریں جس میں سینکڑوں معتمد علیہ علماء کے وسطح شبی ہیں۔

(خواہ وہ مرزا قادیانی کو نبی مانے ہوں یا مطالعہ کریں جس میں سینکڑوں معتمد علیہ علماء کے وسطح شبیہ ہیں۔

(خواہ دیانی '' نامی رسالہ کا مطالعہ کریں جس میں سینکڑوں معتمد علیہ علماء کے وسطح شبیہ ہیں۔

قال الله تبارك و تعالى: مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا٥

قال العلامة الحافظ ابن كثيرٌ: (تحت قوله و حاتم النبيين) فهذه الآية نص في انه لا نبى بعده و اذا كان لانبى بعده فلا رسول بعده بالطريق اولى والاخرى لامقام الرسالة اخص من مقام النبوة. فان كل رسول نبى ولا ينعكس و بذلك و ردت احاديث المتواترة عن رسول الله من حديث جماعة من الصحابة.

ومثله فی الجامع الاحکام القران جلد ۱۴ ص ۱۲۷ سورة الاحزاب (ناول هانی جلدا ۱۳۹) مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تبعین کے کفر میں شبہ میں ہے

الجواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے اتباع ومریدین کے کفر و ارتداد میں کچھ شہ اور تر دونہیں ہے۔
اس میں ایک وجہ بھی اسلام کی باتی نہیں رہی۔ تمام وجوہ کفر و ارتداد کی ہیں، کیونکہ انبیاء علیم السلام میں سے کسی پیٹیم کی توجین با تفاق کفر ہے اور سب وشتم انبیاء ارتداد صریح ہے۔ بعد اس کے کوئی وجہ اسلام کی اس خف میں باتی نہیں رہتی نہ تو حید باتی رہتی اور نہ اقرار رسالت اور تفصیل اس کی کتابوں اور رسالوں میں موجود ہے۔ اس کو ملاحظہ کریں اور مرزا نہ کور کے ایک جگہ شائع کیا ہے اور طبع کرایا ہے اس کو دیچے لیں اور اشتہار منسلہ بالکل کذب صریح ہے، اس میں مرزا کے کفر کو چھپایا گیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس میں مرزا کے کفر کو چھپایا گیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، کس جو خف مرزا نہ کور اور اس کے اتباع کو مسلمان سمجھے اور ان کے کفر کا اظہار نہ کرے وہ جاہل و عاصی ہے اور سخت گئیگار ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے اس کو ہرگز امام نہ بنایا جائے۔

(ورمخارج ٣٥ ما ١٢ مكتبدرشيديه، فأوى دارالعلوم ديو بندجلد ١٢ م ٣١٨ ٣١٠)

#### مرزائیوں کا لاہوری فرقہ بھی کافر ہے

<u>سوال ......</u> مرزائیوں کا لاہوری فرقہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا اور بظاہر اس کے نبی ہونے ہے برائت کا اظہار کرتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم النظیمیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا، ای طرح یہ فرقہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کے رفع الی السماء کا بھی منکر ہے۔ کیا یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ مسلمان ہیں یا قادیانی مرزائیوں کی طرح کافر و مرتد؟

الجواب ...... مرزائیوں کا لاہوری فرقہ اگر چہ مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی اور غیر نبی ہونے میں متر دد ہے لیکن ویگر عقائد قطعیہ مثلاً حضرت عیسی ابن مریم الطبیع کا بغیر باپ پیدا ہونے سے انکار، اس طرح ان کے رفع الی السماء ہے بھی انکار کرنا۔ (صیرح بیٹھی انکار کرنا۔

یا حضرت عیسی الطیع کو یوسف نجار کا بیٹا مانا، اس متم کا عقیدہ رکھنا قر آئی آیات، سیح احادیث اور اجماع امت کے خلاف ہے لہذا مرزائیوں کا یہ (لا ہوری) فرقہ بھی اپنی تاویلاتِ فاسدہ کی وجہ سے مسلمان نہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

قال الله تعالى حكاية عن مريم: قَالَتُ اِنِّى اَعُودُ بِالرَّحُمْنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّاه قَالَ اِنَّى اَعُودُ بِالرَّحُمْنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّاه قَالَ اِنَّى اَغُودُ بِالرَّحُمْنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّاه وَالَّهُ اللهُ اللهُ عَلَامًا وَكِيًّاه قَالَتُ اَنِّى لِى غُلَامٌ وَ لَمُ يَمْسَسُنِى بَشَرٌ وَ لَمُ اكُ اللهُ اللهُ

قادیانی کافر ہیں روافض میں تفصیل ہے

سوال ..... ایک مولوی صاحب نے بروز جمعہ بیان فرمایا کہ شرعاً جملہ افراد اہل شیعہ و احمدی کافر ہیں، اور جوشخص ان کے ساتھ خورد ونوش کرے گایا ان کے ساتھ کسی تقریب میں شامل ہوگا کافر متصور ہوگا اور پھر اس. کے ساتھ برتاؤ کرنے والا بھی کافر ہوگا۔علی ہذا القیاس سلسلہ کفر حاری رہے گا، اور جملہ عورات کا نکاح ناجائز اور فتح شدہ ہے جوائر کیاں اہلنت والجماعت کی کمی شیعہ یا احمدی کے ساتھ بیائی ہوئی ہیں ان کی اولاد ولد الحرام ہیں اور دو زنا کراری ہیں، کیا جملہ افراد اہل شیعہ کافر ہیں۔ (۲) .....کیا جملہ افراد احمدی جماعت کے کافر ہیں، ہم حق ہیں اور دو زنا کراری ہیں، کیا جملہ عورات کا نکاح ناجائز ہیں اور جم فرقہ احمد ہی ہم حق کی مسلمان کو کافر نہیں کہتے۔ (۳) .....کیا جملہ عورات کا نکاح ناجائز اور فتح شدہ ہیں جو اہلنت والجماعت کی اور کیاں ہیں اور کسی شیعہ یا احمدی سے بیابی ہوئی ہیں اور وہ اس طرح زنا کر رہی ہیں۔ (۴) ....کیا کسی معزز شیعہ یا احمدی الل برادری کی تعظیم کرنا کفر ہے اور پھر جو اس کے ساتھ برتاؤ کر رہی ہیں تقریب میں شریک ہوگا وہ بھی کافر ہوگا یا گنہاں۔

الجواب مرزاغلام احمد قادیانی اوراس کے تبعین سب با تفاق علائے اہل حق کافر ومرتد ہیں ان ہے کی قتم کا اتحاد وارتباط رکھنا اور بیاہ شادی کرنا سب حرام ہے۔

اور روائض میں بیتفصیل ہے کہ جو فرقہ ان کا تطعیات کا مکر ہے اور سب سیخین کرتا ہے اور حضرت عائشہ صدیقة پرتہت لگاتا ہے یعنی الک کا سعقد ہے اور صحاب کی تحفیر کرتا ہے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔

(فاول شای جسم ۲۲۱ باب الرقه)

ان سے مناکحت و مجالست حرام ہے اور واضح ہو کہ روافض تمرا کو بی ہوتے ہیں اگر چہ بوجہ تقیة کے جو ان سے مناکحت و مجالست حرام ہے اور واضح ہو کہ روافض تمرا کو بی در یک دیا ہے اس کے قول وضل ان کے قول وضل کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ ان کے اصول نہ مب کو دیکھا جائے لیس بعد اس تمہید کے آپ خود اپنے سوالات کا جواب سمجھ سکتے ہیں۔

(۱) .... اکثر افراد شیعہ ایسے بیں کہ ان کے كفر پر فتو كل ہے اور اصول فرہب كے اعتبار سے ان كے كفر ميں كچھ

ترددنبیں البداان کے ذبیحہ میں اور ان سے رشتہ منا کوت قائم کرنے میں احتیاط کی جائے اور احتراز کیا جائے۔

(۲) ..... قادیانی قطعاً کافر و مرتد میں اور بی غلط ہے کہ وہ مسلمان کو کافرنبیں کہتے ان کی کتب ندہب کو دیکھو کہ

ان کاعقیدہ یہ ہے کہ جوکوئی مرزاکونی نہ مانے دہ کافر ہے اور جواس کو کافر نہ سمجے وہ بھی کافر ہے۔

(٣) ..... يوجي هوه فكال نبيس موا اوراب حالت ميس محبت و جماع كرما زما بـ

(٣) ..... يكم عام نهيں ہے محر مصية اور فق ہونے ميں اس كے كلام نہيں ہے اور حديث شريف ميں ہے۔ من اللہ اللہ من الله علام الله الله على الله عل

وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام. (مَكُوَّة باب الاعتمام والدَمُ ٣١)

بس جبکه مبتدع کی تعظیم و تو قیر کرنا گویا اسلام کو منهدم کرنا ہے تو ایسے گمراہ کافر و مرتد فرقوں کی تعظیم و تو قیر کس درجه معصیت ہوگی۔ فقط

قادياني ابل كتاب نهيس مين

سوال ..... عیمائی اپی نبست انبیاء کی طرف کیوں کرتے ہیں اور کیا عیمائیت کا نام قرآن نے ان کے لیے منع کیا ہے؟

کافرلوگ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے۔ پھر ان کو اہل کتاب کیوں کہا جاتا ہے جبکہ مرزائی قادیائی بھی قرآن کو مانتے ہیں۔ان کو اہل کتاب کیوں نہیں کہا جاتا؟ '

الجواب ..... محترم محرسليم صاحب! السلام عليكم ورحمته الله و بركامة!

"فیسانی" عرف عام میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حضرت عینی علیہ السلام کی طرف منسوب کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ بینسبت فی الواقع درست ہے یا نہیں، جیے رسول اللہ علی کے دور میں صحابہ کرام بھی اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے تھے اور منافقین بھی۔ عام اس سے کہ کس کی نسبت صحیح ہے کس کی غلطہ دراصل بلند مرتبت بستیوں کی طرف قدیم زبانہ سے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے آئے ہیں۔ اس کی مثال سیدتا اہراہیم المطلق جیں۔ ان کی مقبولیت کا عالم ہیہ ہے کہ عرب کے مشرک بھی اپنے آپ کو ان کی طرف مشاد مشاوب کرتے تھے۔ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مسلمان بھی حالانکہ سب کے عقائد ونظریات باہم مختلف و مشاد میں۔ جس سے واضح ہوا کہ فی الواقع یہ تمام لوگ آپ کے بیروکار تھے نہ ہیں لیکن عقیدت و اتباع کا دعوی جے صدیوں پہلے تھا، آج بھی ہے۔ اس حقیقت کو تر آن عزیز نے یوں بیان فرمایا:

مَاكَانَ اِبْوَاهِيْمُ يَهُوُدِيًّا وَلَا نَصُوَ إِنَّنَا وَلكِن كَانَ حَنِيْفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْوِكِيْنِ. (آل عران، ١٤) (معرت) ابراہیم الطفی نه یهودی تھ، نه عیمائی بلکه ہر باطل سے الگ تعلگ مسلمان تھ اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

اِنَّ اَوُلَى النَّاسِ بِإِبْوَاهِيمُ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ امْنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ. (آل عران ١٨٠٧) بِ شَك تمام لوگول مِن ايرائيم سے قريب تر وہ بين جوان كے بيروكار ہوئے اور يہ ني، اور ايمان والے اور ايمان والوں كا والى اللہ ہے۔

تو "عيسائى" ندقرآن كى اصطلاح ند بائل كى بلك عرف عام ہے۔قرآن نے ان كونسارى كہا ہے۔ بہر حال عيسائى كہلائيں يا نسارى يا كچھ اور، بدان كى ائى اصطلاعيں بيں جيے" جير عالم" خواہ بردل ترين بى كوں نہ ہو۔" محد فاضل" خواہ ان پڑھ بى كيوں نہ ہو،" محد مسلم" خواہ اللہ كآ ہے بھى سر جھكايا بى نہ ہو،آپ خواہ كہيں يا نہ كہيں" مرزائى، قاديانى يا احمدى" مرزا قاديانى كو نى مانے والے مرتدين بيں۔ نہ ہم مسلمان كہيں، ندقرآن وسلت، مرجس طرح منافقين امنا بالله و باليوم الانجو كهدكرائية آپ كومسلمان ظاہر كرتے تھے اورقرآن نے ومائم به فورنين كهدكران كايمان كافى كى۔اى طرح باتى حمولے مدعيان اسلام كو بھى ليس۔

ہم اس لیے ان (نساری) کو اہل کتاب کہتے ہیں کہ قرآن نے اضیں اہل کتاب کہا ہے۔ (یا الفل الکیکتاب) ان کے علاء و مشاک نے بادشاہوں ادر سرمایہ داروں، جا گیرداروں کے ایماء پر، روبیہ بور نے کے لیے بینک اللہ کے کلام بیل لفظی و معنوی تحریفات کیں گر وہ اپنے اس جرم پر ہمیشہ پردے ڈالتے تنے اور بھی کھل کر اپنے انبیاء میہم السلام اور آسانی کتابوں کا انکارنہیں کرتے تنے۔ آخر انصوں نے اپنے جابل عوام پر حکومت تو کرنی تھی۔ جو انبیائے کرام اور بررگان دین سے عقیدت رکھتے تنے البت عوام کی جہالت و سادہ لوگی سے اللہ کے کلام و نظام بیس من مان تا ویال کا کا دران کا طلم اور تا یا دو احکام نظام جس من مان تاویلات و تحریفات بیل معروف رہے تا کہ حق بات عوام تک جانجے نہ یائے اور ان کا طلم اور ایک کا در آتا یا دو احکام شرع جوان کی خواہشات و مفادات سے متعارض ہوتے ان جس ان کی برعقیدگی و برخملی کا ذکر آتا یا دو احکام شرع جوان کی خواہشات و مفادات سے متعارض ہوتے ان جس '' بقدرضرورت'' تبدیلی کر دیتے۔

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ (المائدوا) الله كى باتون كوان كے مُعَانون سے بدلتے ہيں۔

ان کواہل کتاب اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ اسے سربسر مانتے ہیں بلکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیح نبی اور کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کو حقیقت میں بیرنستگٹ غلط اور نا قابل اعتبار ہے۔ دیکھیے

نہیں کہ مسلمان بھی ان تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔عملاً ہم کتنے سپے مسلمان بیں؟ اے ہم خود بچھتے ہیں اور خدا و رسول بھی اس پر گواہ ہیں۔ ذرا اپنے عوام، نام نہاد مشائخ وعلاء (الا ماشاء اللہ) ساسندان اور اہل دانش کو دیکھے لیں۔

> چو می گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله دا

ا احدیوں (قادیا نیوں) کومسلمان اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے پیٹوانے قرآن ، انبیائے کرام اور دین

اسلام کی تو بین کی۔

ا ...... عقید دختم نبوت کا انکار کیا، چونکه پہلے مسلمان تھے، ارتداد کے بعد مرتد ہو گئے۔ (اوران کی اولا دتمام ک قادیانیوں کی طرح زندیق وطحد) لبندا وہ مرتد ہیں، اہل کتاب نہیں۔ وہ خود بھی اہل کتاب نہیں کہتے۔مسلمان کہلاتے ہیں۔ جوارتداد کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اسلام سے نظے مرتد ہونے کی وجہ سے، اہل کتاب اس لیے نہیں کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں، نہ کہلاتے ہیں۔ والله اعلم و دسوله، عبدالقیوم خان

(منهاج الفتادي جلداة ل ص ۳۳۹ تا ۳۵۱)

مْرَانِي مِرْدَانِي، رافضي، چکر الوي وغيره كافرين يانبين ـ

سوال ...... معتزله، جمیه، قدریه، جریه، مرزائیه، چکرالویه، رافضیه بلاتفضیلیه وغیره وغیره فرقے۔ بیطعی کافر بین یانبیں۔ نماز میں ان کی اقتداء اور ان سے سلام مصافحہ کرنا روا ہے یانبیں۔ ان کا ورشمسلم کو یامسلم کی وراثت ان کو پیچی ہے یانبیں؟ اور مسلم عورت کو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یانبیں؟ اگر مسلمان عورت کا خاوند ان فرقوں میں داخل ہو جائے۔ ندہب اہلست والجماعت بدل لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے یانبیں؟ بلا طلاق وہ دوسری جگہ نکاح لے سنتی ہے یانبیں؟

ان فرق کے مراہ ندیق ، طحد، بدعی ہونے میں تو کوئی شہنیں۔ البتہ کافر ہونے میں تفصیل ہے۔ مرزائیے، چکڑ الوبی تو بیٹ کافر ہیں۔ معزلہ جمیہ، قدریہ، جبریہ بھی تقریباً ایسے بی ہیں۔ لیکن صاف کافر کہنا ذرامشکل ہے رافضیہ میں سے عالی قطعاً کافر ہیں جو حضرت ابو بکڑ وغیر ہم کو مرتد کہتے ہیں اور زیدیہ کافر نہیں۔ جن کاعقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکڑ کی امامت خطافہیں ہے۔ مگر حضرت علی افضل ہیں اور حضرت علی کے بارہ میں ساکت ہیں۔ نداجھا کہتے ہیں نہ برا۔

اگر ان فرتوں کی اور ان کے علاوہ باتی فرتوں کی تفصیل مطلوب ہوتو کتاب ملل والنحل ابن حزم اور شہر ستانی وغیرہ کا مطالعہ کریں اور نواب صدیق حسن خان مرحوم کا بھی ایک رسالہ 'فغیریجہ الاکوان' اس بارہ میں ہے وہ بھی اچھا ہے۔

رہا ان لوگوں ہے میل ملاپ تو بیہ بالکل ناجائز ہے۔ ابن کیر جلد دوم ص ۲۰۱ میں مند احمد وغیرہ سے بیہ حدیث ذکر کی ہے۔ کہ جبتم متثابہ آ بیوں کے پیچیے جانے والوں کو دیکھوتو ان سے بچو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں سے ناطر رشتہ وغیرہ کرنا یا و بیے میل ملاپ رکھنا یا نماز میں امام بنانا اس قتم کا تعلق کوئی بھی جائز نہیں بیلہ جوان میں سے کافر ہیں۔ اگر اتفاقی طور بران کے پیچیے نماز پڑھ کی جائے یا غلطی سے ان کے ساتھ نکاح کا بلکہ جوان میں سے کافر ہیں۔ اگر اتفاقی طور بران کے پیچیے نماز پڑھ کی جائے یا غلطی سے ان کے ساتھ نکاح کا تعلق ہوگیا ہوتو نماز بھی ضیح نہیں اور نکاح بھی صیح نہیں۔ نماز کا اعادہ کرنا چا ہے بلکہ اگر نکاح پڑھا ہوا ہوا ور بعد

میں ایس بدعت کے مرتکب ہوئے جو حد کفر کو پہنچ گئی تو بھی نکاح خود بخود فخ ہوجاتا ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔ وَلَا تُنْکِحُوا الْمُشُوكِيْنَ حَتّی يُؤْمِنُوا (البقرہ ۲۲۱) لیمنی مشرک مردول کو نکاح نہ دواور دوسری جگہ ہے۔ وَلَا تُمُسِکُوا بِعصَمِ الْکُوافِرِ (الممتحنة ۱۰) لیمنی کا فرعورتوں کے ساتھ نکاح مت رکھو۔ اگر اس حالت میں مرجا کیں مسلمان ان کے وارث نہیں اور یہ مسلمانوں کے وارث نہیں۔ عبداللہ امرتسری رکھو۔ اگر اس حالت میں مرجا کیں مسلمان ان کے وارث نہیں اور یہ مسلمانوں کے وارث نہیں۔ عبداللہ امرتسری (فاوئ الجدیث جلداص ۲۰۱)

## صیح العقیدہ مسلمان کو بلا تحقیق قادیانی کہنا سیح نہیں ہے

سوال ...... زید نے بحر کی نبیت کہ جو شہر کا امام اور تمام مسلمانوں کا دینی پیٹوا اور پکا حفی ہے یہ جمونا الزام لگایا کہ وہ قادیاتی ہوگیا ہے مسلمانوں کو اس کے بیچھے نماز پڑھنا اور نکاح وغیرہ پڑھوانا نہیں چاہیے اور اس افتر اء آور بہتان کی شہادت چند سامعین نے ایک مجمع کثیر کے سامنے کہ جن میں ہزاروں آ دمی مجتمع تنے دی، پس زید کو اس کی سزاشرعا کیا ہونی چاہیے۔

الجواب ...... کی مسلمان سی حنی پر بلا تحقیق الی تہمت لگا تا کہ وہ قادیاتی ہوگیا ہے یا قادیاتی ہے گویا اس کو کا فرکہنا ہے اور حدیث شریف پس ہے کہ اگر کسی کو کا فرکہا جائے اور وہ ایسا نہ ہوتو وہ اس پر لوٹنا ہے جس نے کہا۔ عن ابن عمر قال قال رسول الله علیہ ایما رجل قال لاخیه کافر فقد باء بھا احدهما متفق علیه (مکلوّة م اس باب حفظ اللمان) اور نیز حدیث شریف پس ہے۔ سباب المسلم فسوق و قتاله کفو. (مکلوّة م اس باب حفظ اللمان) الغرض زید اس صورت پس فاس ہے اس کوتو برکرتی چاہیے اور جس کوتہمت کافی ہاں ہے معانی کرانی چاہیے۔ قال الله تعالٰی یا ایھا الذین امنو لا یسخر قوم من قوم عسی، ان یکونوا خیرا منهم (الی قوله تعالٰی) بنس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولنک هم الظلمون (الجرات ۱۱)

#### الل قبله كوكافر كهنه كالمطلب!

سوال ..... کلمه گواور الل قبله کی شرعا کیا تعریف ہے؟ قادیانی مرزائی ولا ہوری مرزائی احمدی اہل قبلہ وکلمہ گو مسلمان میں بانہیں۔ اگر نہیں تو کس وجہ ہے؟

الجواب ..... کلم گو اور اہل قبلہ ایک خاص اصطلاح ہے اسلام اور مسلمانوں کی، جس کا یہ مطلب کی کے زدیک نہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے خواہ کی طرح پڑھے وہ مسلمان ہے یا جو قبلہ کی طرف منہ کرے وہ مسلمان ہے۔ بلکہ یہ لفظ اصطلاحی نام ہے اس فخص کا جو تمام احکام اسلامیہ کا پابند ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں فخص ایم اے پاس ہے تو ایم اے ایک اصلاحی نام ہے۔ ان تمام علوم کا جو اس ورجہ میں سکھائے جاتے ہیں نہ یہ کہ جو ایم اے کے الفاظ میں پاس ہوتا ہو اور یاد رکھتا ہو۔ اس طرح اہل قبلہ کے معنی بھی باتفاق امت یکی ہیں کہ جو تمام احکام اسلامیہ کا پابند ہو: کھا صوح به فی عامة کتب الکلام اور اس کی مفضل بحث رسالہ "اکفار الملحدين" مسنفہ حضرت مولانا سیدمجم انور مثاہ کا تمیری میں موجود ہے۔ ضرورت ہوتو طاحظہ فرمایا جائے۔ گر رسالہ عربی زبان میں بھی اس مضمون کا ایک رسالہ احتر کا ہے مرتب) (اردوزبان میں بھی اس مضمون کا ایک رسالہ احتر کا ہے جس کا نام وصول الافکار ہے) والله تعالی اعلم. (امداد المفتین ج ۲ ص ۱۱)

#### اہل قبلہ کی تکفیرنہ کرنے کا مطلب

سوال ..... "لاتكفر اهل قبلتك" عديث بي يانيس اوراس كاكيا مطلب بي؟

الجواب ...... مدیث "لاتکفر اهل قبلتک" کے متعلق جواباً عرض ہے کہ ان لفظوں کے ساتھ تو یہ جملہ کی صدیث کی کتاب میں نظر سے نہیں گزرا۔ لیکن اس مضمون کے جملے بعض احادیث میں وارد ہیں گرقادیائی مبلغ جوان الفاظ کو ناتمام نقل کر کے اپنے کفر کو چمپانا چاہتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں جیسے قرآن سے کوئی فخض "لا تقربوا المصلوة" نقل کرے۔ کوئکہ جن احادیث میں اس تم کے لفظ واقع ہیں ان کے ساتھ ایک قید بھی ذکور ہے۔ یعنی بذنب او لعمل وغیرہ جس کی غرض یہ ہے کہ کی گناہ و محصیت کی وجہ سے کی اہل قبلہ کو یعنی مسلم مسلمان کوکافر مت کو ۔ چنانچہ بعض روایات میں اس کے بعد ہی یہ لفظ بھی منقول ہیں۔ الا ان تو وا کفراً ہو احد اللہ تا بھی سخت کرے۔

بدروایت ابوداو و کتاب الجہاد (ج اص ۲۵۲ باب الغزوم آئمة الجور) مس حفرت الس سے اس طرح مروی ہے: "الکف عمن قال لا له الا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الاسلام بعمل"

نيز بخارى (ج اص ٥٥ باب فنل احتبال القبلة) يس حفرت الس عدروايت كيا ب "موفوعا من شهد" ان لا اله الا الله و استقبل قبلتنا وصلح صلاتناواكل ذبيحتنا فهو المسلم."

الل قبلہ سے مراد بااجماع امت دولوگ ہیں جوتمام ضروریات دین کو مانتے ہیں۔ ناکہ یہ قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیں۔ چاہے ضروریات اسلامیہ کا انکار کرتے رہیں۔

ركما في شرح المقاصد الجلد الثاني من صفحه ٢٧٨ الى صفحه ٢٧٠) قال المبحث السابع في حكم مخالف الحق من اهل القبلة ليس بكافر مالم يخالف ماهو من ضروريات الدين الى قوله والافلا نزاع في كفر اهل القبلة المواظب طول العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي العلم بالجزئيات وكذا بصدور شئى من موجهات الكفر..... المخ. وفي شرح الفقه الاكبر وان غلافيه حتى وجب اكفاره لا يعتبر خلافه وفاقه ايضا الى قوله وان صلى الى القبلة وا اعتقد نفسه مسلما لان الامة ليست عبارة عن المصلين الى القبلة بل عن المومنين و نحوه في الكشف البندوي صفحه ٢٣٨ ج ٣) (لاخلاف في كفره المخالف في ضروريات الاسلام وان كان من اهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات. (اكفار المحدين ص ١ ا مطبوعه ديوبند) وقال الشامي ايضاً اهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين اي الامور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر ومن انكر شيئا من الصروريات الاسلام كحدوث العالم وحشر الاجساد و نفي العلم بالجزئيات و فرضية الصلوة والصوم لم يكن من اهل القبلة ولوكان مجاهد ابا لطاعات الى قوله ومعنى عدم تكفير اهل القبلة ان لا يكفر بارتكاب المعاصي ولا بانكار الامور الخفية غير المشهورة هذا ما حققه المحققون فاحفظه و مثله قال المحقق ابن امير الحاج في شرح التحرير لا بن همام والنهي عن تكفير اهل القبلة هو الموافق على ماهو من صروريات الاسلام هذه جملة قليلة من اقوال العلماء نقلتها واكتفيت بها لقلة الفراغة وتفصيل هذه المسئلة في رسالة اكفار من اقوال العلماء نقلتها واكتفيت بها لقلة الفراغة وتفصيل هذه المسئلة في رسالة اكفار

الملحدين في شئى من ضروريات الدين لشيخنا و مولانا الكشميري مدظله والله اعلم."
(امداد المفتين ص ااا ١١٣٥)

دارالاسلام میں غیر مسلمین کو تبلیغی اجتاع کی اجازت نہیں

سوال ..... اسلامی ریاست میں کفروشرک ی تبلیغ کی اجازت دی جاسکت ہے؟ کیا بطور حسن سلوک یا رواداری اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کوان کے باطل دین کی تبلیغ کی اجازت دی جاسکتی ہے؟ بیت و ا توجو و ا

الجواب باسم عليم الصواب دارالاسلام من غير سلمين التي كرون يا عبادت كابون من ندي تبلغ كركة بين الحكومة بين المحتل المحتلف بين المحتل المحتلف بين المحتل المحتلف المحتل الم

مدیندمنورہ کے علاوہ کسی دوسرے شہرکو (منورہ) کہنا

سوال ..... میری نظر سے ایک رسالہ گزرا ہے جس میں پاکشان کے ایک شہرکو''المورة'' کہا گیا ہے حالا نکہ ایسا لفظ ہم نے بھی کسی اور جگرنہیں پڑھا۔ ندکورہ شہر میں ایک مخصوص عقائد کے لوگ (قادیانی) بہتے ہیں۔ کیا اس طرح کے الفاظ کا استعال جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... "ألمنورة" كالفظ مدينه طيبه كي لي استعال كيا جاتا ہے-"المدينه المنورة" كے مقابله ميں مخصوص عقائد كوكوں ( قاديانيوں ) كا "ربوة المنورة" كبنا آ مخضرت علية سے چثم نمائى، شر انكيزى اورمسلم آزارى كى شرمناك كوشش ہے اور بيان كے تفروضلالت كى ايك تازه دليل ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل جلد ۸ص ۲۱٪۲۱)

حجوثے نبی کا انجام

سوال ..... رسول پاک ملط کے بعد امکان نبوت پر روثنی ڈالیے اور بتایے کہ جمولے نبیوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس مرزا قادیانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہمرزا قادیانی کا انجام کیا ہوگا؟

الجواب ..... آنخضرت ﷺ کے بعد نبوت کا حصول ممکن نہیں، جموٹے نبی کا انجام مرزا غلام احمد قادیانی جیسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اقے دنیا و آخرت میں ذلیل کرتا ہے چنانچہ تمام جموٹے مرعیان نبوت کو اللہ تعالی نے ذلیل کیا۔ خود مرزا قادیانی منہ مانگی ہینے کی موت مرا اور دم واپسیں دونوں راستوں سے نجاست خارج ہور ہی تھی۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل جلد اص ۱۹۳)

حبوثے مدعی مسحیت کا شرعی حکم

تشریک ...... کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسلد میں کدایک مخص دعویٰ کرتا ہے کہ عیسیٰ موعود میں ہوں اور دہ عیسیٰ مر گئے۔ سوالیا دعویٰ کرنے والا کافر ہے یا مومن اور جواید مخص کا معتقد ہو وہ کیسا ہے۔ بیتوا تو جروا

الجواب ..... جو مخص این کوعیسی موعود کہتا ہے اور عیسی اللی کی موت کا قائل ہے وہ برا د جال کذاب محر قرآن و احادیث متواتره کا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔ وان من اهل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته (ای قبل موت عيسى الطِّيق (الساء ١٥٩) كما قال ابن عباسٌ وابوهريرةٌ وغيرهما من السلف وهو الظاهر. (كما في تفسير ابن كثير و فتح القدير الشوكاني هكذا في الفتح) به آيت ماف داالت كرتى به كه عیسیٰ اغلیجا مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ احادیث صحیحہ صریحہ ہے ثابت ہے کہ آخر زمانہ میں شام میں ان کا ظہور ہوگا۔ د جال کوئل کریں گے۔لوگوں کو اس کے شروفساد ہے بیاویں گے ان کی دعا سے یا جوج ماجوج کی قوم ہلاک ہوگی ان کے ہاتھ سے شروفساد کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جمع اقوام یہود ونصاری وغیرہ اسلام قبول کریں گے۔ عدل و انصاف سے سارا زمانہ معمور ہو جائے گا۔ سات برس تک یہی حالت رہے گی۔ پھر آ پ دنیا سے رحلت فرمائیں گے۔ بیقصہ تمام کتب احادیث وعقائد میں مرقوم ہے اور اس پر تمام اہلسنت والجماعت کا اعتقاد ہے۔ ہال بعض فرقہ ضالہ نے احادیث نزول عیسی الطیع کو انا حاتم النبیین ہے منسوخ سمجما اور تنافض خیال کر کے جملہ احادیث صحاح کورد کیا۔ان کی سوعِنبی نے اضیں چاو صلالت میں ڈالا۔ فی الحقیقت کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ محمد اللہ خاتم النبین ہیں، آ ب اللہ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور جو حضرت عیسی اللہ کا زول آخر زمانہ میں ہوگا۔ وہ متقل و جدید شریعت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بانجملہ جمیع اہلتت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی الطین زندہ ہیں اور جو محص ان کی حیات کا مشر اور شل یہود مردود کے قتل ہونے کا یا خود بخو دفوت ہونے کا قائل موادرائے آپ کوعیسی کہتا ہوا سے محض کے کفرین کوئی شبنہیں اور جو محض ایسے اعتقاد والے کا پیرو مووہ بھی احاطه اسلام سے باہر ہے۔ والله اعلم

حرره عبدالحفیظ عفی عند ـ ۳۰ رجب ۱۳۱۷ هه فآوی نذیریه جلد اوّل ۴۰ م ۵ ـ سیّدمحمه نذیر حسین ـ ( فآوی ثنائیه جلد اوّل ۲۷۵ تا ۲۷۵

تحكم قائل بوفات مسيح الطيعلا

سوال ..... حضرت عيسى المفيد كى وفات كا معتقد دائره اسلام سے خارج بے يانبيں؟

الجواب ..... اس نص قطعی الثبوت كا اگر بیخص مكر بن و اسلام سے خارج بے اور اگر اس كوغير قطعی الدلالة قرار دے كرتاويل كرتا ہے تو مبتدع وضال ہے۔ ٢ ربي الثانی ١٣٣٣ه (تمدار بعدص ٢١)

(ارادادالفتاوي جلده صسهه)

# لا ہوری مرزائیوں کے متعلق شرعی حکم

### مجدد کو ماننے والوں کا کیا تھم ہے

سوال ..... ہرصدی کے شروع میں مجدد آتے ہیں کیا ان کو مانے والے غیر مسلم ہیں؟

جواب ..... ہرصدی کے شروع میں جن مجد دول کے آنے کی حدیث نبوی ﷺ میں خبر دی گئی ہے وہ نبوت و رسالت کے دعو نے نہیں کیا کرتے اور جو شخص ایسے دعوے کرے وہ مجد دنہیں۔ لہذا کسی سپچ مجدد کو مانے والا تو غیر مسلم نہیں، البتہ جو شخص بیداعلان کرے کہ ''ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں'' اس کو مانے والے ظاہر ہے غیر مسلم ہی ہوں گے۔

سوال ..... چودھویں صدی کے مجدد کب آئیں گے؟

جواب ..... مجدد کے لیے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں۔ جن اکابر نے اس صدی میں دین اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی وہ اس صدی کے مجدد تھے۔ گزشتہ صدیوں کے مجددین کو بھی لوگوں نے ان کی خدمات کی بنا پر ہی مجدد تسلیم کیا۔ (آپ کے مسائل ادران کاحل جلد نہراص ۲۷۸)

چودھویں صدی کے مجد دحضرت مولا نامحمد اشرف علی تھانو گ تھے

<u>سوال .....</u> مشہور حدیث مجدد مسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک شخص مجدد ہو کر آیا کرے گا۔ براہ کرم وضاحت فرما ئیں کہ چودھویں صدی گزر گئی مگر کوئی بزرگ مجدد کے نام اور دعویٰ سے نہ آیا اگر کسی نے مجدد کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا پیۃ بتا ئیں؟

جواب ...... مجدد دعوی نہیں کیا کرتا، کام کیا کرتا ہے چودہ صدیوں میں کن کن بزرگوں نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا؟ چودھویں صدی کے مجدد حضرت حکیم الامت مولا تا اشرف علی تھانویؒ تھے۔ جنھوں نے دینی موضوعات پر قریباً ایک ہزار کتابیں کھیں اور اس صدی میں کوئی فتہ کوئی بدعت اور کوئی مئلہ ایسانہیں جس بر آپ نے ہو۔ اس طرح حدیث، تغییر، فقہ، تھوف وسلوک، عقائد و کلام وغیرہ دینی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پر آپ نے تالیفات نہ چھوڑی ہوں۔ بہر حال مجدد کے لیے دعویٰ لازم نہیں اس کے کام سے اس کے مجدد ہونے کی شاخت ہوتی ہوتی ہے۔ مرزا غلام احد نے مجدد سے لے کر مہدی، میچ، نبی، رسول، کرش، گورونا تک، رودر گوپال ہونے کے دعویٰ سادت نہیں آیا۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۷۸)

مرزا غلام احمد كومجدد اورفيض نبوت سے مستنفيد سجھنے والے بھی كافرين

سوال ..... ہم ان تمام احکامات پر جو حضرت محمصطفی الله کی شریعت کے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور اس کی

پیروی کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت مرزا قادیانی کومجد داور باتباع پیروی حضرت محد مصطفیٰ ﷺ اور ان کی طرف سے مین نبوت سے متفید جانتے ہیں از روئے شریعت محدید ﷺ ایسے تخص کے لیے کیا تھم ہے؟ الجرا<mark>ب .....</mark> واضح ہو کہ اگر کسی شخص میں باد جود تمام عقائد اسلامیہ کے ماننے کے ایک عقیدہ بھی کفریہ ہو اور کسی ایک امر کا ضروریات دین ہے بھی انکار کرے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ پس جو شخص باوجود دعویٰ اسلام و عقا ئداسلام کے ایک ایسے مرتد وملحد کوجس کی کتابوں سے اس کی کفریات ٹابت ہیں مسلمان سمجھے بلکہ اس کومجدد اور قیض نبوت سے مستفید سمجھے وہ بھی قطعاً کا فر ہے کیونکہ اس نے کا فرکومسلمان اور کفر کو اسلام سمجھا پس جبکہ محقق ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بوجہ دعوی نبوت و تو ہین انبیاء کرام علی نبینا وعلیهم الصلوٰة والسلام وغیرها کے قطعاً کا فر ہے کیونکہ جو خض ایسے کا فر وملعون کومجدد ومستفیداز فیض نبوت سمجھے اس کی کفر میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ فقط (شرح فقه اکبرص ۱۸۴) ( فه وی دارالعلوم دیوبندج ۱۲ص ۴۲۸\_۴۲۹) وحی، کشف والہام کی تعریف، مجدد اور مہدی کی علامات استفتاء مندرجه ذيل چندسوالات بطوراضا فيعلمي سجهنا حابهتا مول براو كرم مطالعه وفرصت پرسمجها دیے جائیں۔ کشف، الہام اور وحی میں کوئی فرق ہے یا نہ۔ اگر ہے تو کون سا اور کس فتم کا۔ اور وہ صوری ہے یا معنوی۔استدلالی ہے یا تھینی۔ان داردات کی تشریح فرمائی جائے۔ مہدی اور مجدد کے منصب میں کیا تفاوت ہے اور ان مناصب کے عاملین کو نمبر ا میں سے کون سا درجہ اور وصف حاصل ہوتا ہے؟ جیسا کہ نبی کے لیے دعویٰ نبوت ضروری ہے اس طرح مجدد اور مہدی کے لیے بھی دعویٰ مجدیت و مہدویت ضروری ہے یا نہ۔ کیا نبی اور پیغیمر کی طرح مجد دمجی معصوم، یا مرد کامل، خطاء سے مبرہ ہوتا ہے۔ مجدد اورمہدی کو نہ ماننے والےمسلمان کے لیے از روئے شرع کیا تھم ہے۔ اور ان کی بعض تعریفوں یا اوصاف کونہ ماننے والے کے لیے کیا تھم ہے؟ الجواب ..... وي وه علم ہے جو پینمبر اور رسول کو بوقت انسلاخه عن البشرية الى الملكية حاصل ہوتا ہے۔ پھراس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ سن وقت آ وازمثل صلصلة الجرس ( گھنٹه کی سی آ واز سنائی دیتی ہے) .....1 سمی وقت فرشته این اصلی صورت میں یا انسانی صورت میں آتا ہے۔ مسمسی وفت مکالمہ الہی بلاواسطہ ہوتا ہے۔ كى وقت مكالمه اللي من وراء الحجاب موتا ہے۔ سم.... کسی وقت رؤیا کے ذریعہ سے علم دیا جاتا ہے۔اس لیے رؤیا انبیاء علیہم السلام وحی ہیں۔ ندرؤیا غیر۔ ۵....۵

وصواب کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ک ..... الہام وہ علم ہے جو قلب مبارک میں بغیر اکتساب اور استدلال کے القاء ہو۔ اگر نبی کو ہو تو وحی کہلاتا

٠.....٢

تقهم عنی من جانب الله انبیاء علیم السلام پر ایک وقت ایسا آجاتا ہے کدان کی قوت نظرید کو مینی کررشد

ہے۔ یعنی وہ وحی کافتم ہوتا ہے اور وہ قطعی اور جحت ہوتا ہے اور غیر انبیاء کا الہام وحی کی قتم نہیں ہوتا اور وہ ظنی ہوتا ہے۔ یہی فرق نبی اور غیر نبی کے رؤیا میں ہے۔

دوسرا فرق میہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کا الہام امر و نہی پر مشتمل ہوتا ہے اور اولیاء کا الہام کسی بشارت یا تفہیم پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء پر اپنے الہام کی تبلیخ واجب ہے اور اولیاء پر تبیس بلکہ انفاء اولی ہے جب تک کوئی ضرورت شرعید دیدیہ واعی نہ ہو۔

اس تفصیل نے واضح ہو گیا ہوگا کہ وی اور الہام میں کیا فرق ہے۔الہام وی کی قتم ہے۔ بنا برایں وی اور الہام میں عموم وخصوص مطلق کی نسبت بن جاتی ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ' علم الکلام' مولانا محمد ادریس صاحب ص ۱۲۵ تاص ۱۲۸۔

ای طرح '' کشف' کفتہ کھولنے کو کہتے ہیں۔اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی علم کو نبی یا ولی پر کھول دینا۔ نبی کے علم کشفی اور ولی کے علم کشفی میں وہی فرق ہے جو الہام نبی اور غیر نبی میں بیان ہوا۔ کشف اور الہام منہوم کے لحاظ سے متفاوت ہیں اور مصداق کے لحاظ سے قریب قریب ہیں۔اورنسبت کشف اور وحی میں وہی ہے جو الہام اور وحی میں بیان ہوئی۔

می تفصیل اور نسبت اس کشف کے متعلق ہے جو کہ نبی پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات کشف فستاق پر بھی ہوتا ہے جبیا کہ ابن صیاد نے کہا تھا اری عرشا علمی المعاء آنخضرت سی فیلئے نے فرمایا۔ توی عرش ابلیس علمی المبحد اور بعض اوقات بہائم پر بھی ہوتا ہے جبیا کہ عذاب قبر۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تقلین کے ماسویٰ تمام بہائم وطیورسن لیتے ہیں۔ کشف کے اس معنی اعم کے درمیان اور وقی کے درمیان عموم وخصوص من وجہ کی نسبت ہوگ۔ اسست مادہ اجتماعی۔ وہ کشف جو نبی کو ہو۔ وہ وقی بھی ہے اور کشف بھی۔

- س ..... جہال وی صادق آئے اور کشف نہ ہو۔ وی کی وہ چھ قسمیں جوالہام سے پہلے نمبروں میں بیان ہوئیں۔

۔۔۔۔۔ جہال وی صادل اے اور سف نہ ہو۔ وی می وہ پھ میں بواہبام سے پہلے بسروں یں بیان ہو یں۔۔ حبیہ اعموم وخصوص مطلق کی نسبت جو بیان ہوئی۔ وہ کشف نبی اور الہام نبی اور وی انبیاء کے درمیان تھی۔

بید الم الم الم مطلق کشف اور وی کے درمیان بھی نسبت عموم وخصوص من وجہ بنتی ہے۔ کھالا یعضی علی المعتامل. ورنه مطلق الہام اور مطلق کشف اور وی کے درمیان بھی نسبت عموم وخصوص من وجہ بنتی ہے۔ کھالا یعضی علی المعتامل.

٢.... مهدى ايك محض معين ہے كوئى عبدہ نہيں ہے كہ ہر مخض كو حاصل ہو سكے۔ مبدى كے متعلق علامات

صدیث نبوی میں دارد ہوئی ہیں جو کہ یہ ہیں۔ ا..... اس کا نام حضور علی کے مطابق ہوگا۔

٢ ..... اس كے والد كا نام حضور عليہ كے والد كے ہمنام ہوگا۔

سس..... الل بیت سے ہوگا تعنی اولاد فاطمہ رضی الله تعالی عنها سے ہوگا۔

سسس سات سال زمین میں خلافت کرے گا اور زمین کوعدل سے پر کر دے گا۔

٢ .... اس كے بعد ايك ككر شام سے بمقابله حضرت مهدى صاحب روانه ہوگا۔ مقام بيداء ميں بہنج كرزمين

میں دھنسا دیا جائے گا۔

ے ..... مہدی کی اس کرامت کو دیکھ کر ابدال ملک شام اور اہل عراق آئیں گے اور بیعت کریں گے۔

٨..... اس كے بعد ايك اور صاحب قريش ميں سے مهدى كے مقابلہ كے ليے كھڑے مول كے اور وہ اين

اخوال کلب ہے آ دمیوں کو جمع کر کے مہدی کے ساتھ لڑائی کریں گے۔لشکر مہدی کو فتح ہوگی۔ یہ سب علامات ابو

واؤد باب فی ذکر المهدی بذل المجو دج ۵ص اوا سے لی گئی ہیں۔

اب مجدد کے متعلق تحقیق درج کی جاتی ہے۔ جو کہ ابوداؤ داور اس کی شرح بذل المجبو دج ۵ص۱۰۳۰،۱۰۳ باب ما یذ کونی قون المعاؤ سے اخذ کی گئی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالی ہرسوسال کے اوپر "من یجدد لھا دینھا"

کو بھیجا کریں گے۔ اس لفظ "من یجدد" کے اوپر غور فر مایا جائے۔ لفظ "من" معنی میں جمع کے ہے اور لفظ مفرد کا ہے۔ تو اب اس سے ایک قرن میں ایک فرر معین مراد لینا اور تیرہ قرن جوگزر چکے ہیں۔ ان میں سے تیرہ آدمیوں کا استخاب کرنا اور یہ کہنا کہ اس صدی کا مجدد فلاں تھا اور اس کا فلاں، تکلف سے خالی نہیں۔ اس لیے معنی حدیث کی بناء پر اظہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہرصدی میں اللہ تعالی ایک جماعت الی قائم فرماتے ہیں جن کا ہر فرد ہر بلد میں تقریر و تحریف خالین ومبطلین سے حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ مولانا خلیل احمد تحریر کے ذریعہ سے دین کو قائم رکھتا ہے اور تحریف غالین ومبطلین سے حفاظت کرتا ہے۔ چنانچہ مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہار نیوری فرماتے ہیں۔

ان المراد بمن يجدد ليس شخصا واحد ابل المرادبه جماعة يجدد كل واحد في بلدفي فن اوفنون من العلوم الشرعية ماتيسر له من الامور التقريرية والتحريرية. و يكون سببا لبقائه و عدم اندراسه وانقضائه الى ان يأتى امر الله ولاشك ان هذا التجديد امر اضافي لان العلم كل سنة في الترقى.

(بذل المجهل كل عام في الترقى.

ووی سے در بیدھا کی ہوتا ہے جو لہ و وی پر بہت ہوتا ہے۔ ان و ہر کر ہر کر کا کی بیان ہوتا ہے لیکن مجدد کو اس بین ہوتا ہے لیکن مجدد کو مجدد بیت کا مطالبہ کرنا اور اپنی نبوت کی طرف بلانا لازم ہوتا ہے لیکن مجدد کو مجدد بیت کا مطالبہ کرنا اور پھر اپنے علوم کو مجدد بیت کی سند کے ساتھ متند قرار دیتے ہوئے قطعی قرار دینا جائز نہیں۔ البتہ بطور تحدیث بالنعمت کے اگر کوئی عالم ربانی اظہار کر دے، بطور ظن کے کہ اللہ تعالی نے میرے ذریعہ سے دین کی بیاہم خدمت لی ہے۔ اس لیے مجددین کے زمرہ میں داخل ہونے کی امید کرتا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ لیکن بیادعا کرنا کہ میں فلاں صدی کا مجدد ہوں اور لوگوں کو میری مجددیت پر ایمان لانا چا ہے۔ یا میرے ہاتھ پر بیعت ہو جانا چا ہے۔ بالکل جائز نہیں ہے۔

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نبی اور پیغیبرمعصوم ہوتے ہیں۔ان کے علاوہ امت کا کوئی فروحتیٰ کی حضرات صحابہ رضی الله عنہم بھی انبیاء ملیہ یہ سرک میں جمعی منب

عليهم السلام كي طرَح معصوم نبيل قرار ديه جاسكتي- كما هو مذهب اهل السنة والجماعة.

مبدی اور مجدد کونه ماننے سے کفرنہیں لازم آتا۔ مجدد کے متعلق تو واضح ہو چکا ہے کہ سی شخص معین کا نام نہیں ہے بلکہ کسی کا مجدد ہونا امر طنی ہے۔ اس لیے اس کے نہ مانے میں کوئی خاص تکیر نہیں ہوسکتی۔ البتہ مہدی کا ذکر ان صفات کے ساتھ جو احادیث میں آیا ہے اور یہ حدیثیں ابوداؤد وغیرہ میں ندکور ہیں۔ حدیثیں صحیح اور حسن ہیں اس لیے ان صفات کا جومنکر ہوگا اس کے لیے وہ تھم ہوگا جو احادیث احاد کے منکر کا ہوتا ہے۔ یعنی کفر لازم نہ آئے گا۔لیکن فت سے خالی نہ ہوگا۔

> فقظ والتداعلم الجواب صواب

خيرمجمه عفااللدعنه بنده محمر عبدالله غفرله: خادم دارالا فمّاء

خیرالمدارس ملتان: مورخه ۲۰ شعبان ۴ ساه (خیرالفتادی ج اص ۱۷ تاا) مهتم مدرسه خيرالمدارس ملتان

· تجدید دین اورمرزا غلام احمه قادیانی؟

<u> سوال .....</u> مرزاغلام احمد قادیانی کواگر مجد د زمان مانا جائے تو بجاہے یانہیں؟

جواب ..... مرزا قادیانی ندکور جرگز مجدد زبان نہیں مانے جا سکتے کیونکہ مجدد زمان کے لیے چند شرا لکا مقرر اور معین ہیں۔ چنانچہ کتاب (مجالس الا برارمجلس ۸۳ ماوجدت هذا الکتاب فی الحکمۃ) میں بایں طورمسطور ہے کہ مجدد وہ ہوسکتا ہے جس کی لیافت علیت و بررگی کوعلائے وقت تسلیم کرلیں نہ کہ وہ اپنی زبان سے میاں مفوطوطا کی طرح مجدد ہونے کا اپنے منہ سے دعویٰ کرے اور کہلائے اور مرزا قادیانی میں پیصفت کہاں؟ دیکھواس کی عبارت عر بی جو یہاں بطور مشتے نمونہ از خردارے ہے تحریر کر دی جاتی ہے جس پر ادنی لیانت والے طالب علم بھی اعتراض کرتے ہیں اور ہلسی اڑاتے ہیں اور مرزا قادیانی کی چند تصنیفات سے کتاب اعجاز اُسے کی چند غلطماں پیرمبرعلی شاہ صاحبٌ نے سیف چشتیائی اور فیصلہ آسانی میں (مولانا محمعلی موتگیریؓ) بایں طورنقل کر دی ہیں۔ وہو ہذا وانسی سميته اعجاز المسيح وقد طبع في مطبع ضياء الاسلام في سبعين يوماً من شهر الصيام وكان من الهجر سنه ١٣١٨ من شهر النصاري ٢٠ فروري ١٠١ اء مقام الطبع قاديان ضلع گورداسپور.

( ٹائٹل اعجاز اکسیے طبع اوّل خزائن جلد ۱۸ص ۱)

اب ناظرین ملاحظه فرمائیس که کیاسترون کامبین بھی ہوتا ہے؟ امید ہے که مرزائی صاحبان اس جگه بھی

کچھ تاویل کریں مے حالانکہ بیتمام عبارت بے ربط اور خلاف محاورہ عرب کے ہے۔ غلطى دوم \_ضلع كورداسيوركى بجائے غورداسفور بونا چاہيے تھا۔

غلطى سوم \_ بابتمام الحكيم فضل الدين بعد التعريب فضل الدين \_

عُلطی چہارم۔اس کتاب کے ص۳ خزائن ج ۱۸ص ۵ من کل نوع المجناح. نوع للجناح کیونکہ کل

معرفه پراحاطه اجزاء کا افاده دیتا ہے۔ وہ یہاں پرمقصور تہیں۔

غَلَطَى پَنِجُمُ \_ اس كتاب كے ص٣ ايضاً كل اموهم على المتقوى. اس مقام پر كل امولهم بونا چاہيے تھا چونکہ کل مجموعی خلاف ہے۔

عَلَطَى ششم \_ اس كتاب كے ص م خزائن جلد ١٨ ص ٨ فلا ايمان له او يضيع ايمانه. دو دفعه ايران کے لفظ کا تکرار بے قاعدہ اورخلاف محاورہ عرب ہے۔

غرضیکه مرزا قادیانی نے کہیں تو مقامات حرری وغیرہ کتب سے عبارتیں جرائی ہیں ادر کہیں لفظی اور کہیں

معنوی تحریف قرآن مجید و احادیث شریف کی گئی ہے جس کو پیر صاحب موصوف نے اپنی تصنیف سیف چشتیائی میں صفحہ ۷ تا ۱۸ قلمبند کر دیا ہے۔ اور انشاء اللہ تعالی فقیر بھی ہر ایک جلد میں چند اغلاط مرز اغلام احمد گادیانی کے لکھتا رہے گا۔ (بابو پیر بخش کی تمام کتب''قادیانیت' احتساب قادیانیت جیازہ ہم و دوازدہ ہم میں شائع ہوئی ہیں مرتب)

اور دوسری شرط مجدد کی ہے ہے کہ وہ اپنے ظاہر و باطن کو مطابق شریعت جناب مجمد رسول اللہ عظیمہ کے رکھتا ہے اور اقوال و افعال اس کے ہرگز برظاف شریعت کے نہیں ہوتے۔ اور مرزا قادیائی میں ہے ہر دوصفت موجود نہ تھیں نہ تو مرزا قادیائی نے باوجود استطاعت البالی و مرفدالحالی جج کیا اور نہ ہی تپلی روثی گیہوں کی کھانے سے تین دن متواتر باز رہے اور نہ ہی فرش چڑے اور کھجوروں کے جنوں سے بنایا اور نہ ہی مرزا قادیائی نے کہاب اور زردی اور پلاؤ کھانے سے منہ پھیرا اور نہ ہی جھوٹے الہام بیان کرنے سے قلم کو بند کیا اور نہ ہی ترواصادیث شریف اور کو بند کیا اور نہ ہی ترواصادیث شریف اور کو بند کیا اور نہ ہی تران کی پارٹی پر کفر کا فتو کی لگانے سے شریایا اور نہ ہی قرآن مجید اور احادیث شریف اور

اجماع امت کے اقوال کی تحریف معنوی کرنے سے قلم کو تھا ا۔

تیسری شرط مجدد کی ہیہ ہے کہ جو بدعت اور بت برتی اور برے کام لوگوں کے درمیان مروجہ اور قائم ہو چکے ہوں ان کو وہ اپنی ایمانی طاقت اور استقامت اور حوصلہ اور حلیم سے دور کر دیتا ہے۔ مرزا قادیانی نے تو بجائے ان باتوں کے بدعت اور بت برتی کی بیخ قائم کی چنا نچہ اپنی تصویریں بنوا کر ملکوں میں تقسیم کیس حالانکہ یہ بالکل برخلاف قر آن مجید و احادیث صحیحہ و اجماع صحابہ رضوان التدعیم اجمعین ہے اور علاوہ اس کے اپنے آپ کو خدا کہلانا اور آسان و زمین کے پیدا کرنے پر اپنے آپ کو قادر مجھنا جیسا کہ (کتاب البریس ۸۵ فردائن جلد ۱۳ میں ۱۹۰۰ و هیقتہ الوی و دافع البلاء) وغیرہ میں فہ کور ہے۔ علاوہ اس کے خود مرزا قادیانی کا وعویٰ کرشن جی نا بھی ہے۔ (هیقتہ الوی خودائن جلد ۲۳ کے گئتا ترجہ فیضی ہے۔

ابمات

من از برسه عالم جدا گشته ام

نبی گشته از خود خدا گشته ام

منم برچه بستم خدا از من است

فنا از من است و بقا از من است

باشجار پیپل بدانی مرا

بر گهائے نارو بدانی مرا

اگر گوش داری چنان میشوری

خدا میشوری و خدا ہے شوی

تناسخ

همه شکل اعبال بگرفته اند به تقلیب احوال دل گفته اند گرفتار زندان آم شداند زبیرانثی نقم جان خود اند اب ناظرین ذرا مرزا قادیائی کے کلمات بھی بغور و ہوش دیکھتے اور سنے اور انصاف فرمائے۔ وہو ہذا۔
(ترجمہ) ''میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے وجود میں داخل ہو گیا اور میرا غضب اور حلم اور کئی اور شیرین اور حرکت اور سکون سب ای کا ہو گیا اور ای حالت میں میں اور کی اور شیرین واپتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور میں میں کو کہ ہم ایک نیا نظام اور نیا آسان اور نئی زمین چاہتے ہیں۔ سومیں نے پہلے تو آسان اور نمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا جس میں کوئی ترتیب و تفریق نہ تھی۔ پھر میں نے مشاءحت کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی۔ اور میں دیکھتا تھا کہ اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء اللہ نیا بمصابیح پھر میں نے کہا اب ہم انسان کو مئی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی طرف منتقل ہوگئی اور میری زبان پر جاری ہوا۔ اددت ان استخلف فحلقت ادم. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم."

(کتاب البریس ۸۵۔ ۱۲ کی میں۔ ۱

اور آ گے چل کرای کتاب (کتاب البریس ۲۰۷ خزائن ج ۱۳ ص ۲۲۵) میں جہاں میمضمون چھڑا ہوا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ مسیح میں ہوں اور وہ حضرت عیسیٰ الطبیق مر چکے ہیں اور جولوگ ان کا زندہ ہونا آسان پر مانتے ہیں وہ جابل اور احمق اور نادان ہیں۔قرآن مجید اور احادیث کوغور سے نہیں سجھتے اور جب ان کو پوچھا جائے کہ اس کے آسان سے اتر نے اور جانے کا کیا جوت ہے تو چھر نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی حدیث۔

پناہ بخدا۔ میرے صاحبان دیکھو! مرزا قادیانی کا کس قدر جھوٹ بولنا ثابت ہے پیر مہر علی شاہ صاحب فاضل اجل لاہور میں خود بحث کرنے کے لیے مع بسیار علمائے دین کے تشریف لائے اور مرزا قادیانی بھاگ گئے اور ایسا بی پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوریؓ کے مقابلہ کرنے سے بھاگتے رہے۔ آخر الامر اس کے دعویٰ کی تردید میں کتاب سیف چشتیائی وشمس الہدایة تیار کیس۔ اس طرح ہزار ہا علمائے دین جو اب بدلائل قاطعہ اب تک دے دے دے ہیں اور خاص کر اب بھی رفیق پیر بخش صاحب پنشز پوسٹ ماسر انجمن تائید الاسلام کی طرف سے مستقل طور پر رسالہ ماہواری (تائید الاسلام) لکلتا ہے جس کے جواب دینے میں مرزا قادیاتی اور آپ کے پیرو لانسلم کا سبق بڑھرکے داور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے۔

گر نہ بیند بروز شب پرہ چپثم چشمہ آفِتاب راچہ گناہ

اور اب فقیر بھی مرزا قادیانی کے گدی نشینوں اور تبعین کونوٹس دیتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی اور آپ لوگ سے ہیں تو بیس ہزار روپیہ جو مرزا قادیانی نے بطور انعام اس دعویٰ پر ارقام فرمایا ہے براہ مہربانی بصیغه منی آرڈر رواند فرمایا جائے ورند سرکاری طور پر درخواست کی جائے گ۔ وہو ہذا۔

''اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کروتو صحیح تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی الیی نہ پاؤ گے جس میں بید کلھا ہو کہ حضرت عیسیٰ النظیلاجسم عضری کے ساتھ آسان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔اگر کوئی الیی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو بیس ہزار روپے تک تاوان دے سکتے ہیں اور تو بہ کرنا اور تمام اپنی کتابوں کو جلا وینا اس کے علاوہ ہوگا جس طرح چاہیں تسلی کرلیں۔''

( كتاب البرييص ٢٠٤ فزائن ج ١٣٥ ص ٢٢٥ ماشيه)

اور اس كتاب كے ص ٢٠٨ خزائن ج ١٣ ص ٢٢٦ ميں يوں لكھا ہے كه "جہال كسى كا واپس آنا بيان كيا جاتا ہے عرب كفتح لوگ رجوع بولا كرتے ہيں نہ زول ـ"

اب ناظرین نے مرزا قادیانی کی عبارت نزول کا لفظ وارد ہے وہ غیر فصیح ہے۔ بیلفظ ذی عزت آ دی کی خاطر بھی بولا جاتا ہے اور بید عام محاورہ ہے۔ نزول من السماء اور رجوع کا کلمنہ کی حدیث وضعی کتاب ندہب اسلامیہ میں بھی اس کا شوت نہیں اوراگر کوئی شخص دیکھا دے تو اس کو میں ہزار روپیہ علاوہ سزا اور تاوان کے دول گا۔'' میرے صاحب ذرہ انصاف سے حدیثوں کو ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کیا ان میں رجوع اور نزول من

میرے صاحب ورہ الصاف سے حدیوں و ملاحظہ من اور دیا ہیں اور دیا ہیں اور دیا۔ المسماء کا کلمہ ہے یانہیں؟ اگر ہے تو مرزائی صاحبان تحریر شدہ تادان لے دیں۔ اگر وہ نہ دیں توسمجھ لیس کہ یہ لوگ کذاب ہیں اور نہ ہی مرزا قادیانی صادق اور مجدد ہو سکتے ہیں؟ اور وہ دلائل یہ ہیں۔

صديث ..... قال الحسن قال رسول الله عليه لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامته. (نقل ازتفير درمنثور ص ٢٠٠٠ ج مكتبه دارالكتب العلميه)

لینی کہا حضرت حسن بھریؓ نے کہ فرمایا رسول الکہ عظی ہے واسطے مخاصمین اہل یہود کے حضرت عسلی النظامی اب تک نہیں مرا۔ وہ تمہاری طرف واپس آنے والا ہے قیامت سے پہلے (اس صدیث میں رجوع کا لفظ موجود ہے اور حدیث میچے ہے)

صدیث ..... وی اسحق بن بشر وابن عساکر عن آبن عباسٌ قال قال رسول الله ﷺ فعند ذلک ینزل اخی عیسی بن مویم من السماء. (کزاهمال ج ۱۳ صدیث نبر ۳۹۷۲۲ مختر ابن عبار ج ۲۰ ص ۱۳۹) یعنی کها حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے که فرمایا که رسول الله الله عیسی کها حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے که فرمایا که رسول الله الله عیسی کها حفرت ابن عباس میسی بن مریم آسمان بس نزول مربع که که در اس حدیث میسی کمه من السماء کا موجود ہے)

صدیت سسم فانه لم یمت الان بل رفعه الله الی هذا السماء روی ابن جریر وابن حاتم عن ربیع قال ان النصاری اتوا النبی علیه الی ان قال الستم تعلمون ربنا حیی لایموت وان عیسی یاتی علیه الفناء. (تفیر طری ص ۱۹۳۳ ج ۳) لیخ کیاتم لوگول کوعلم نہیں رب مارا زندہ ہے۔ اس پر بھی موت نہیں آئے گی اور عینی پرموت آئے گی۔

صدیت ..... من عبدالله بن سلام قال یدفن عیسی بن مریم مع رسول الله علیه و صاحبیه فیکون قبره رابعا. (درمنورج ۲ س ۲۳۵ ـ ۲۳۲) یعن فرمایا که وفن بوگاعیسی بن مریم ساته حضور علیه الصلوة والسلام کے اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنصما کے اور اس کی قبر چوشی ہوگا۔

صديث ..... من عن ابي هريرة قال قال رسول الله على كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وامامكم منكم. (رواه البيتي في تاب الاساء والسفات ٣٢٣٠)

ناظرين كيا حديث نمبراول مين رجوع اور حديث نمبر اور حديث نمبر مين كلمه من السماء كا واقع بين المين ؟

اب مہربانی فرما کر مرزائی صاحبان کو لازم ہے کہ ایفائے وعدہ کریں یا مرزا قادیاتی کے اتباع سے توبہ کریں اور علاوہ اس کے مرزا قادیاتی کے اور بھی کلمات ہیں۔اصل کوغور سے دیکھیں اور انصاف کریں کہ کیا یہ مطابق قرآن مجید و احادیث شریف و اجماع مسلمین و آئمہ دین و مجتهدین و مجدد دین کے ہیں یانہیں؟ و هو هذا، انت منبی بمنزلة اولادی انت منبی و انا منک. (وافع ابلاء ص ۲ فرائن جلد ۱۸ ص ۲۲۷) انت منبی بمنزلة

ولدى. (هيقة الوي ص ٨٦ خرائن جلد٢٢ ص ٨٩) اور معنى ان كے يول كيے جاتے بين كدتو مجھ سے ايسا بے جيسا كد

اوا د ـ تو مجھ سے ہول ـ

ناظرین! کیا یہ مرزا قادیانی کا کہنا تج ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صریح جھوٹ ہے اور خداوند کریم میر افتراء باندھا ہوا ہے۔ چنانچہ قر آن شریف خود اس کی تر دید کرتا ہے۔

(اوّل) لم يلد ولم يولد (الاخلاص) يعنى نبيس جنااس نے كى كواور ندوه جنا كيا۔

( دوم ) لم يتخذو لداً ولم يكن له شريك في الملك. (الفرقان ٢) اس في كس كوولد (بيرًا يا بيني ) نبيس بنايا اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے۔

(سوم) ومن اظلم ممن افتري على الله كذبان الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظلمين. (حود١٨)

(چهارم) فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عندالله ليشتروا به ثمنًا قليلاً. (البقره ٩٥) پس ان تمام مذكوره بالا آيات بينات سے واضح مواكه جو تحص الله ير افترا باند سے يعنى خدا كابينا مونے كا

دعویٰ کرے یا خود خدا ہے۔ یا اپنے ہاتھ ہے کوئی کتاب لکھ کر کہے کہ بیاللّٰد کا کلام ہے جومیرے منہ سے ٹکلتا ہے۔ سووہ ظالم اور تعنتی اور دوزخی ہے۔

اور دیکھومرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص ۸۸خزائن ج ۲۲ص ۸۷) میں لکھا ہے۔"قرآن خدا کی کتاب اورمير بمدي باتيس بين اورايي- (كتاب ازالداد بام ص١٥٠ خزائن ج ٣ص٢٥٠) مين كها م كمسي الطيلا يوسف نجامہ ( یعنی بوسف تر کھان کا بیٹا ) ہے اور اس کتاب کے (ص ۲۲۸،۹۲۸ خزائن جلد ۳ ص ۴۲۹) میں لکھا ہے کہ انبیاء علیم السلام جھوٹے ہوتے ہیں۔ خداکی پناہ ایسے مجددوں سے۔

میرے صاحبان! انصاف فرمایئے کہ جس آ دمی کے بیہ الفاظ ہوں کیا وہ آ دمی بقانون شریعت ﷺ مسلمان بھی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہاں بقول شخصے''سو چوہے کھا کے بکی حج کو چکی۔'' الغرض مرزا قادیانی کسی صورت میں مجد دنہیں ہو سکتے۔ داللہ اعلم بالصواب۔ ﴿ نَاوِيُ نظامیہ ج ٣٥٠ تا ٢٦٠)

مرزا قادیانی مجدد نہیں، کافر ومرتد تھا

سوال ..... ازنوشېره مخصيل جام پورضكع ذيره غازي خان مسئوله عبدالغفور صاحب ۱۳۳۶ حرم الحرام ۱۳۳۹ هـ -ایک مردائی قادیانی کا سوال ہے کہ ابن ماجد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ عظی نے فرمایا: برصدی کے بعد مجد دضرور آئے گا۔

مرزا قادیانی مجدد وقت ہے۔ عالی جا! اس قوم نے لوگوں کو بہت خراب کیا ہے، خبوت کے لیے کوئی رسالہ وغیرہ ارسال فر مائیں تا کہ گمراہی ہے بجییں۔

الجواب ..... مجد د کا تم از تم مسلمان ہونا تو ضروری ہے، اور قادیانی کافر مرتد تھا ایبا کہ تمام علائے حرمین شریقین نے بالا تفاق تحریر فرمایا که من شک فی کفره و عذابه فقد کفر . (درمخارص ۳۱۷ ج ۳ مطبوعة مکتبه رشید بیکوئه) جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ جھی کافر۔

لیڈر بننے والوں کی ایک ناپاک پارٹی قائم ہوئی ہے جو گاندھی مشرک کو رہبر، دین کا امام و پیشوا مانتے ہیں، نہ گاندھی امام ہوسکتا ہے نہ قادیانی مجدد، السوء والعقاب و قبر الدیان و حسام الحرمین مطبع اہلسنت بریلی سے ( فآوی رضویه ج ۱۳۸۳) منگوائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## قادیا نیوں کومسلمان سمجھنے والوں کے بارے میں حکم

قادیا نیوں کومسلمان سمجھنے والے کا شرعی حکم

س<mark>وال .....</mark> کوئی شخص قادیانی گھرانے میں رشتہ ریس*جھ کر کر*تا ہے کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں اسلام میں ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟

جواب ..... جو شخص قادیا نیول کے عقائد سے واقف ہو اس کے باوجود ان کومسلمان سمجے تو ایساشخص خود مرتد ہے کہ کفرکو اسلام سمجھتا ہے۔ (آپ کے سائل اور ان کاعل ج اس ۲۱۳۔۳۱۳)

ے یہ ہروا ملام بھاہے۔ مرزائیوں کومسلمان شجھنے والے کا حکم

<u>سوال .....</u> جو خف فرقهٔ ضاله مرزائيه كواسلام پر سمحتا ہواس كے بارہ ميں شريعت كاكيا فيصله ب؟

جواب ..... جوان کومسلمان کے وہ بھی اس طرح مرزائی ہو جائے گا۔ (نآوی علاء حدیث ص ١٣٧)

مرزا قادیانی کوسچا ماننے والے کا حکم

سوال ..... ایک بزرگ جوایت آپ کواللہ والا اور روحانیت کا بادشاہ جاتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے معتقد اور موجودہ جماعت احمد یہ کے قائل ہیں۔ قوم ہنود کے ایک فرقے کے اوتار ہونے کے مدی اور مامور جماعت احمد یہ کے متنی، ندکورہ اعتقاد رکھنے والے کی رائے امور شرعیہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے بزرگ کا شرق معاملات میں اعتاد کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ (استفتی ۸۵سلطان احمد خال (برار) ۲۳ محرم ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۱ ابریل ۱۹۳۸ء)

جواب ...... جوخص غلام احمد قادیانی کو مانے اور ان کے دعووں کے تصدیق کرے اور اپنے آپ کو اوتار بتائے وہ گراہ اور اسلام سے خارج ہے۔ اس کی بات ماننا اور اس کو پیر بنانا یا اس کی جماعت میں شریک ہونا حرام ہے۔ مسلمانوں کو اس سے قطعاً محترز اور مجتنب رہنا چاہیے۔ محمد کفایت اللہ (کفایت المفتی جلد اص ۳۱۷)

مرزائى كوكافر نه تجحنے والے كاحكم

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین مسائل ذیل میں کہ ایک مولوی ضاحب تعلیم یافتہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے ہیں اور نہایت صحیح العقیدہ اہلسنت ہیں۔ اور نہایت پختہ حفی المدنہ بب دیوبندی ہیں۔ ور نہایت سختی المدنہ بب دیوبندی ہیں۔ صرف ان کا ہمیشہ سے عقیدہ مرزا قادیانی کو کافر نہ کہنے کا ہے، ہاں بدعی طحد۔ بددین۔ زندیق۔ خارجی دائرہ سنت جماعت سے خارجی غرض ہر برے لفظ سے برا کہتے ہیں۔لیکن کافرنہیں کہتے بددین۔ زندیق۔ خارجی دائرہ سنت جماعت کے کہ متقد مین فقہاء مجتہدین جس بدعی کی بدعت خلاف قطعیة تاویل کرنے سے کھر تک بھی پہنچ جائے اس کو بھی بسبب اہل قبلہ ہونے کے کافرنہیں کہتے اور بعض فقہاء مجتہدین کافر کہتے ہیں۔

چنانچ (در بخارج اص ۱۹۱۳، ۱۵۵) وغیره کتب میں بشرح مطور ہے۔ کل من کان من قبلتنا لا یکفو به حتی الخوارج الذين يستحلون دمائنا واموالنا و نسائنا و سب اصحاب رسول الله عليه و ينكرون صفاته تعالى و جواز رويته لكونه تاويلا و شبهة. پس ان كا اعتقادات سبب سے براكه انھوں نے معانى نص كوايے مطلب کے موافق بنالیا جو معانی سلف الصالحین سے مردی تھے ان کے پابند نہ ہوئے۔ و ما من کفر ھم اس یر امام شامی نے فرمایا کہ ندہب معتد اس کے خلاف اور خلاصہ سے بحرالرائق نے بعض ایسے فروع نقل کیے ہیں کہ جن بدعتوں کا صرح کفریایا جاتا ہے مگر ان کے لیے کہا ہے ند ہب معتمدیمی ہے کہ اہل قبلہ میں ہے کسی کو بھی کافر نہ کہا جائے۔ (ان کی تاویل کے سبب) (درمخارص ۳۳۸ ج ۳) میں ہے۔ ثم المحارجون عن طاعة الامام..... بتاويل يرون انه على باطل كفر او معصية توجب قتاله بتاويلهم يستحلون دمائنا و اموالنا و يسبون نسائنا ويكفرون اصحاب نبينا عليه افضل الصلوة حكمهم حكم البغاة باجماع الفقهاء كما حققه فی الفتح. اس کے بعد صاحب درمخار نے فرمایا۔ وانما لم نکفرهم لکونه عن تاویل وان کان باطلا بخلاف المستجل بلا تاویل کما مرفی باب الامامة (درمختار ص ٣٣٩ ج ٣) فتح القدير ميں ہے كہ جمهور فقہاء ومحدثین کے نزدیک کافرنہیں اور بعض محققین ان کے کفر کے قائل ہوئے ہیں اور محیط میں ہے۔ بعض فقہاء تکفیر کے قائل ہیں اور بعض فقہاء تکفیر نہیں کرتے اس بدعت والے کی جس کی بدعت دلیل قطعی کے مخالف اور کفر ہو۔ صاحب محیط نے عدم تکفیر کو اثبت و اسلم لکھا ہے۔ امام حلبی نے کہا کہ یہ کلا و جھیه هکذا فی غایة الاوطار اس پرمولوی صاحب موصوف الصدر فرماتے ہیں کہ سلف الصالحین کا طریق افضل و اسلم ہے۔ مرزا قادیانی کے کفر بھی تمام تاویلات باطلہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ والله اعلم۔ اب اس مولوی صاحب کا کیا حال ہے۔ ان کے بیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اور پہلے جو عرصہ دراز ہے ان کے چیھیے نمازیں پڑھی ہیں۔ان سب کی قضا ہے یا نہ؟ اور مرزا فدکور کو کافر کہنا فرض یا سنت یا ترک اولی بمولوی صاحب مذکور کا استدلال سیح ہے یا غلط؟

جواب ...... مرزا قادیانی کا دعوی نبوت چونکه ان کی ذاتی تحریات اور لٹریچر ہے اور اس کے تبعین کی عظیم جماعت کی سند سے متواتر ثابت ہو چکا ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ آپ عظیم کسی نئی نبوت (خواہ جس شم کی بھی ہو) کا عطا ہونا بند ہو چکا ہے۔ ساڑھے تیرہ سوسال سے زیادہ عرصہ اس عقیدہ پرگزر چکا ہے اور ضروریات دین میں خواہ قطعیات کیوں نہ ہول۔ نیر فرر دیات دین میں خواہ قطعیات کیوں نہ ہول۔ تاویل کرنے سے حکم کفر سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن ضروریات دین میں نہیں ..... (رسالہ اکفار الملحدین فی ضروریات الدین مؤلفہ حضرت شاہ صاحب شمیری) مولوی صاحب کو اس عقیدہ سے تو ہو کرنا لازم ہے۔ واللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان (فادی مفتی محمودی اص ۲۰۵۳)

مرزا قادیانی کے دعویٰ مسحیت و مہدویت سے واقف ہوئے باوجوداس کومسلمان کہنے والے کا حکم سوال ..... مرزا قادیانی کے دعویٰ مسحیت اور مہدیت سے واقف و آ ثنا ہو کر بھی کوئی شخص مرزا کومسلمان سمحتا ہے تو کیا وہ کہنے والاشخص مومن ہوسکتا ہے؟ مہر بانی فرما کر جواب سے نوازیں۔

الجواب مرزا قادیانی کے عقائد ونظریات و خیالاتِ باطلہ اس حد تک غلیظ ہیں کہ ان سے واقف ہو کر کوئی

مسلمان شخص مرزا کومسلمان نہیں کہدسکتا۔البتہ جے اس کے عقائد باطا۔ کاعلم نہ ہواور تاویل کرے ۱۰۱ سے کافر نہ کہے تو ممکن ہے ورنہ نہیں۔ بہرحال جانے کے بعد مرزا کو کافر کہنا ضرور کی ہے۔ البتہ جوشخص بہ سبب کسی شبہ اور تاویل کے کافر نہ کہا جائے گا۔معترض کا نفیاتی تاویل کے کافر نہ کہا جائے گا۔معترض کا نفیاتی تجزئید کر کے دیکھا جائے کہ وہ مرزا کے بارے میں کیا کہتا ہے تب قول کیا جائے احتیاط یہی ہے کہ عدم تکفیر کا قول کیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔

کیا جائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔

## مرزا قادیانی کی تعریف کرنے والے کا تھم

سوال ..... خواجہ کمال الدین لاہوری، مرزا غلام احمد قادیانی کی فصاحت بلاغت کی تعریف کرتے ہیں یا ان کا استقبال کرنا یا ان کو اپنے یہاں مہمان کرنا کیسا ہے ایساشخص مرتد ہے یانہیں؟

الجواب ..... مرتد تو نہیں، فاسق و عاصی ضرور ہے کہ بے دین کی تعظیم کرتا ہے باتی جو معتقد عقائد قادیانی کا ہے اس اس کے ارتداد پرفتو کی علماء کا ہو چکا ہے۔ (شرح فقد اکبرص۱۸۳) (فادکی دارالعلوم دیوبندج ۱۳۳۳)

## قادیانیوں سے زمی کرنے والے کا حکم؟

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علائے دین کڑہم اللہ تعالی و نفرہم و ابدہم و ابدہم اس مسئلہ میں کہ ایک سنیوں کے محلّہ میں بر قادیانی آ کر بسا، زیدس نے مردوں عورتوں کو اس کے گھر میں جانے ہے، اس سے خلا ملامیل جول حصہ بخرِ ہ رکھنے سے منع کیا، ہندہ جس کے بیٹے وغیرہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہیں، اس نے کہا کہ بزے نمازیے، پڑھ کر ملا ہو گئے، ہم عذاب ہی بھگت لیس گے۔اس بیچارے قادیانی کو دق کر رکھا ہے، تو اب ہندہ کا کیا محم ہے؟ بیٹوا تو جروا

الجواب سندہ نمازی تحقیر کرنے اور عذاب اللی کو ہلکا تھہرانے اور قادیاتی کو اس فعل مسلمانان سے مظلوم اجائے اور ان اس سے مثلام اسے خارج ہوگئ اپنے شوہر پرحرام ہوگئ جب تک سے مارج ہوگئ اپنے شوہر پرحرام ہوگئ جب تک سے سرے سملمان ہوکراپنے ان کلمات سے توبہ نہ کرے ۔ واللّٰہ تعالٰی اعلم.

(احكام شريعت \_ احدرضا خان ص ١٩٤ مشمله فآدى رضويه ج١٨٥ ١٥٨)

## مسلمان کومرزائی کہنے والے کا حکم

سوال ...... چه می فرمایندعلاء دین ومفتیان شرع متین درین مسئله که شخصه بنام عبدالعزیز مرا که من قسم بخدائے ذوالجلال والا کرام سیح العقیده مسلمان بستم \_ مرزائی بگوید \_ و پروپیگنڈا بکنداین را سزا از روئے قرآن کریم و صدیث شریف و فقہ چیست \_ بینوا تو جروا

جواب ...... المجلم از شروط صحت اسلام و دری عقیده این جم است که یقین حاصل باشد- که بعد از ختم الرسلین عظیم به که دعوی نبوت کرده آن دجال عقیده میدارید و نیز دیر میران بین عظیم این عقیده میدارید و نیز دیر میران بیر که دعوی نبوت کرده آن داخوف کفر است دیر میران دین رایقین میکنید و بااین جمه کے شارا مرازئی یا کافر گوید آن مجرم است و آن راخوف کفر است توبد کردن لازم لیکن شرط این است که او بالیقین این قسم جمله گفته باشد و با قاعده شهادت شرکی برگفتن اوازین قسم جمله گفته باشد و با قاعده شهادت شرکی برگفتن اوازین قسم جمله هائی موجود باشد - والله اعلم محمود علم الله عند مفتی محمود جام ۱۹۹)

# ظهورمهدي وفتنهٔ دجال

### حضرت مہدیؓ کے بارے میں اہلتت کا عقیدہ

سوال ...... ہمارے نبی کریم علیہ کے فرمان کی روسے وہ ہمارے نبی علیہ آخر الزمان ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے لیکن پھر آخضرت علیہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وفات کے بعد اور قیامت سے پہلے ایک نبی آئیں گے۔ حضرت مہدی جن کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا تو کیا یہ حضرت مبدی ہمارے نبی کریم علیہ تو نہیں ہوں گے جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میرے نائم م مولوی آزاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ خطبہ میں فرما رہے تھے کہ قیامت سے پہلے حضرت مبدی و نیا میں تشریف فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ میں اس و نیا میں دوبارہ آؤں گا۔ اس کا جواب تفصیل سے دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

جواب ..... حضرت مہدیؓ کے بارے میں آنخضرت علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے اور جس پر اہل حق کا اتفاق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمتہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے ان کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت وسیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اس طرح وہ شکل و شاہت اور اخلاق و شاکل میں آنخضرت علیہ کے مشابہ ہوں گے وہ نبی نہیں ہوں گے۔ نہ ان پر وحی نازل ہوگی نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نہ ان کی نبوت یرکوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خونر یز جنگیں ہوں گی۔ ان کے زمانے میں کانے دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے حاصرے میں گھر جاکہ نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے سیدناعیسی الفیلیٰ آسان سے نازل ہوں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدئ کی اقتدا میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے۔ وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا۔ حضرت عیلی الفیلیٰ اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پرقتل کر دیں گے دجال کا لشکر مذیخ ہوگا اور یہودیت و نصرانیت کا ایک نشان مٹا دیا جائے گا۔

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنخضرت ﷺ ہے لے کرتمام سلف صالحین، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجددین معتقد رہے ہیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبہ کا ذکر کیا ہے اس کا حدیث کی کسی کتاب میں ذکر نہیں۔ اگر انھوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغو اور مہمل ہے۔ ایسی بے سرویا باتوں پر اعتقاد رکھنا صرف خوش فہمی کتاب میں یہ بات پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اور ایسی باتوں پر اپنا ایمان ضائع نہ کرے۔ ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کہ سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اور ایسی باتوں پر اپنا ایمان ضائع نہ کرے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا صل جام ۲۱۸،۲۱۷)

### حضرت مہدیؓ کا ظہور کب ہوگا اور وہ کتنے دن رہیں گے؟

<u>سوال .....</u> امام مہدیؓ کا ظہور کب ہوگا اور آپ کہاں پیدا ہوں گے اور کتنا عرصہ دنیا میں رہیں گے؟

جواب ..... امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کا کوئی وقت متعین قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ یعنی ہے کہ ان کا ظہور کس صدی میں، کس سال ہوگا۔ البتہ احادیث طیبہ میں بتایا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔

امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی ججرت مدینہ طیبہ میں ان کی بیعت خلافت ہوگی اور بیت المقدس ان کی ججرت گاہ ہوگا۔ روایات و آ ثار کے مطابق ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی۔ جب ان سے بیعت خلافت ہوگی۔ ان کی خلافت کے ساقویں سال کانا وجال نکلے گا۔ اس کوئل کرنے کے لیے حضرت عیسی النظامی آ سان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دو سال حضرت عیسی النظامی کی معیت میں گزریں گے اور ۲۹ برس میں ان کا وصال ہوگا۔

#### حضرت مهدیؓ کا زمانه

سوال ...... روزنامہ جنگ میں آپ کا مضمون علامات قیامت پڑھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہر مسئلے کا حل اطمینان بیش طور پر اور حدیث و قرآن کے حوالے ہے دیا کرتے ہیں۔ بیمضمون بھی آپ کی علیت اور حقیت کا مظہر ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ بین نہیں آئی کہ پورامضمون پڑھنے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت میدی النظامی کے کفار اور عیسائیوں ہے جو معرکے ہوں گے ان میں گھوڑ وں ، گواروں ، تیر کمان وغیرہ کا استعال ہوگا۔ فوجین قدیم نوانے کی طرح میدان جنگ میں آمنے ساسنے ہو کر لڑیں گی۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطنطنیہ ہے نو گھڑ سواروں کو دجال کا پیتہ معلوم کرنے کے لیے شام جیجیں گے۔ گویا اس زبانے میں ہوائی جہاز قوم بھی جب نو گھڑ سواروں کو دجال کا پیتہ معلوم کرنے کے لیے شام جیجیں گے۔ گویا اس زبانے میں ہوائی جہاز قوم بھی جب نو گھڑ سواروں کو دجال کا پیتہ معلوم کرنے کے لیے شام جیجیں گے۔ گویا اس زبانے میں ہوائی جہاز قوم بھی جب نوری گے اور یاجوج کا جوج کی قوم بھی جب نوری کی انفل، پسل اور تباہ فیر بھوں کا زبانہ نہ ہوگا۔ زبین پر انسان کے وجود میں آنے کے بعد سے سائنس برابر ترتی تی کر رہی ہوار خیز بموں کا زبانہ نہ ہوگا۔ زبین پر انسان کے وجود میں آنے کے بعد سے سائنس برابر ترتی تی کر رہی ہورے عیسی النبی اللہ کے تھم ہوں گے بیتی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جوسب مسلمان ہو بھی ہوں گے یاجوج کا جوج کہ وہ کی تو م ہے نوری کے ہوری کے رہم عیسی بھی نہیں ساسکتے۔ بیس نے کسی کا باب میں بید وہ میں جوحور عبائی تھی جوحور عبائی تھی جمھے یاد نہیں رہی۔ مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے علاوہ وہ دہ دعا جی تو عال سے نیجنے کے لیے مسلمانوں کو بتائی تھی جمھے یاد نہیں رہی۔ مندرجہ بالا باتوں کی وضاحت کے علاوہ وہ دعا جسی تح کرفر ما دیں تو عنایت ہوگا۔

جواب ..... انسانی تدن کے ڈھانچ بدلتے رہتے ہیں۔ آج ذرائع مواصلات اور آلات جنگ کی جوتر تی یافتہ شکل مارے سامنے ہے۔ آج سے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کو اس پر''جنون''

کا شبہ ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی ترقی اس رفتار سے آگے بڑھتی رہے گی یا خودکشی کر کے انسانی تمدن کو پھر تیروکمان کی طرف لوٹا دے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر بید دوسری صورت پیش آئے، جس کا خطرہ ہر وقت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں تو ان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باتی نہیں رہ جاتا جن میں حضرت مہدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسی النظامی کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

فتنۂ دجال سے حفاظت کے لیے سورۂ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم ہے۔ کم از کم اس کی پہلی اور پچھلی دس دس آیتیں تو ہرمسلمان کو پڑھتے رہنا جا ہے اور ایک دعا حدیث شریف میں میں تلقین کی گئی ہے۔

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوُذُهِكَ مِنُ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَاَعُوذُهِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوذُبِكَ مِنَ الْمَاثَمَ وَالْمَغُرَمَ.

ترجمہ: ''اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے ہر فتنے ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ سے اور قرض و تاوان سے۔'' (آپ کے سائل اور ان کاحل ج اص ۲۲۸ تا ۲۷۸) حضرت مہدیؓ کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

سوال ..... آپ کے صفح ''اقرا'' کے مطابق امام مہدیؓ آئیں گے۔ جب امام مہدیؓ آئیں گے تو ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اور اس وقت کیا نشان ظاہر ہوں گے جس سے ظاہر ہو کہ حضرت امام مہدیؓ آ گئے ہیں۔ قرآن و صدیث کا حوالہ ضرور دیجئے۔

**جواب**..... اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب میں ''اقرا'' میں پہلے دے چکا ہوں مگر جناب کی رعایت خاطر کے لیے ایک حدیث لکھتا ہوں۔

حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آنخضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ''ایک خلیفہ کی موت پر (ان کی جانشینی کے مسلمہ پر) اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک خض بھاگ کر مکہ مکرمہ آجائے گا (برمہدی ہوں گے اور اس اندیشہ سے بھاگ کر مکہ آجا کیں گے کہ کہیں ان کوخلیفہ نہ بنا دیا جائے) گر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کوخلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ جمر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان (بیت اللہ شریف کے سامنے) ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔''

'' پھر ملک شام ہے ایک شکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا۔لیکن بیشکر'' بیداء'' نامی جگہ میں جو مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پس جب لوگ بید دیکھیں گے تو (ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ بیمہدیؓ ہیں) چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ ہے بیعت کریں گی۔ پھر قرایش کا ایک آ دی جس کی نضیال قبیلہ بنوکلب میں ہوگی آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک شکر بھیجیں گے وہ ان پر غالب آئے گا اور ہڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنوکلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ پس حضرت مہدیؓ خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی علی کی سنت کے موافق عمل کریں گے اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا۔ (یعن اسلام کو استقر ارتصیب ہوگا) حضرت مہدئ سات سال رہیں گے پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ابن کی نماز جنازہ پڑھیں گے'' (بید حدیث مشکوۃ شریف ص اے میں ابوداؤد کے حوالے سے درج ہے اور امام سیوطیؓ نے العرف الوردی فی آ ٹار المہدیؓ ص ۵۹ میں اس کو ابن ابی شیبہ، احمد، ابوداؤد، ابویعلی اور طبر انی کے حوالے سے نقل کیا ہے)

کیا ہے)

(آپ کے سائل اور ان کاعل ج اص ۲۵)

مرزا قادیانی کے علاوہ پوری امت نے مہدی اور سیح کوالگ قرار دیا

<u>سوال .....</u> مهدی، اس دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ اور کیا مہدی اورغیسیٰ الطبیۃ ایک ہی وجود ہیں؟

جواب ..... حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کے تقریباً سات سال بعد دجال نظے گا ادر اس کو قل کرنے کے لیے عینی الطبیح آسان سے نازل ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت مہدی اور حضرت عینی الطبیح دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ مرزا قادیانی نے خود غرضی کے لیے عینی ادر مہدی کو ایک ہی وجود فرض کر لیا حالا تکہ تمام اہل حق اس پر منفق ہیں کہ حضرت عینی الطبیح اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ (آپ کے سائل ادر ان کا حل جام ۲۳۳)

فرقه مهدویه کے عقائد

سوال ..... فرقہ مہدویہ کے متعلق معلومات کرنا چاہتا ہوں ان کے کیا گراہ کن عقائد ہیں یہ لوگ، نماز، روزہ کے پابند اور شریعت کے دعویدار ہیں کیا مہدویہ، ذکریہ، ایک ہی فتم کا فرقہ ہے؟ مہدی کی تاریخ کیا اور مدفن کہاں ہے؟ جواب ..... فرقہ مہدویہ کے عقائد ونظریات پر مفصل کتاب مولانا عین القصناة صاحب نے "نہدیہ مہدویہ" کے نام سے کسی تھی، جواب نایاب ہے میں نے اس کا مطالعہ کمیا ہے۔

ن ق مبدویہ سید محمد جون بوری کو مبدی موعود سجھتا ہے۔ جس طرح کہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کو

ریہ ہمرمینے میں۔ مہدی سمجھتے ہیں۔سیدمحمد جون پوری کا انقال افغانستان میں غالبًا ۱۹۰ھ میں ہوا تھا۔

فرقہ مہدویہ کی تردید میں شخ علی متقی شخ محمہ طاہر پٹنی اور امام ربانی مجدد الف نانی " نے رسائل لکھے تھے۔ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر جھوٹے مدعیوں کے مانے والے فرقے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات اسلام سے ہے ہوئے ہیں اس طرح بیفرقہ بھی غیر مسلم ہے۔ جہاں تک مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کا تعلق ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ پچھ لوگ نے نظریات پیش کرتے ہیں اور ان کے مانے والوں کا ایک حلقہ بن جاتا ہے اس طرح فرقہ بندی وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر سب لوگ آنخصرت میں کی سنت پر قائم رہے اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے تو کوئی فرقہ وجود میں نہ آتا۔ رہا یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب اوپر کی سطروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت اور بزرگان دین کے راست پر چلنا چاہیا اور جو شخص یا گروہ اس راستہ سے ہٹ جائے ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا طرحیا میں اللہ میں منظر بی

محترم المقام جناب مولانا لدهیانوی صاحب السلام علیم ورحمته الله و برکانه "جنگ" جمعه ایڈیشن میں کسی سوال کے جواب میں آپ نے مہدی منتظر کی "مفروضہ پیدائش" پر روشی والے ہوئے دوئے اللہ علیم اسلام مہدی "کے پرشکوہ الفاظ استعال کیے ہیں جو صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے لیے مخصوص ہیں۔ دوسرے، قرآن مقدس اور حدیث مطہرہ ہے" امامت" کا کوئی تصور نہیں ملا۔ علاوہ ازیں اس سلسلہ میں جو روایات ہیں وہ معتر نہیں کیونکہ ہر سلسلہ رواۃ ہیں قیس بن عامر شامل ہے، جو متفقہ طور پر کاذب اور من گھڑت احادیث کے لیے مشہور ہے۔

ابن خلدون نے اس بارے میں جن موافق ومخالف اصادیث کو یکجا کرنے پر اکتفا کیا ہے ان میں کوئی بھی سلسلۂ تواتر کونہیں پہنچتی ، اوران کا انداز بھی بڑا مشتبہ ہے۔

لہذا میں حق وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منتظر کی شرعی حیثیت قر آن عظیم اور صحیح احادیث نبوی ﷺ کی روثنی میں بذریعہ''جنگ'' مطلع فرمائیں تا کہ اصل حقیقت ابھر کرسامنے آجائے۔اس سلسلۂ میں مصلحت اندیش یا کسی قشم کا ابہام یقینا قیامت میں قابل مواُخذہ ہوگا۔

شیعہ عقیدہ کے مطابق مہدی منتظر کی ۲۵۵ھ میں جناب حسن عسکریؒ کے یہاں نرجس خاتونؒ کے بطن سے ولادت ہو چکی ہے اور وہ حسن عسکریؒ کی رحلت کے نوراً بعد ۵ سال کی عمر میں حکمت خداوندی سے غائب ہو گئے اور اس فیبت میں اپنے نائبین، حاجزین، سفرا اور وکلاء کے ذریعہ میں وصول کرتے، لوگوں کے احوال دریافت کر کے حسب ضرورت ہدایات، احکامات دیتے رہتے ہیں اور انھیں کے ذریعہ اس ونیا میں اصلاح و خیر کاعمل جاری ہے۔ اس کی تائید میں لٹریچرکا طویل سلسلہ موجود ہے۔

میرے خیال میں علاء اہلسنّت نے اس ضمن میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی کونقل کر دیا ہے۔ مزید تاریخی یا شری حیثیت و تحقیق سے کام نہیں لیا اور اغلبًا اسی ا تباع میں آپ نے بھی اس' مفروضہ'' کو بیان کر ڈالا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟

جواب ...... حضرت مہدی علیہ الرضوان کے لیے''رضی اللہ عنہ'' کے''پرشکوہ الفاظ'' پہلی بار میں نے استعال خمیں کے بلکہ اگر آپ نے مکتوبات شریفہ میں امام نمیں کیے بلکہ اگر آپ نے مکتوبات امام ربانی " کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں امام ربانی مجدو الف ٹانی " نے حضرت مہدیؓ کو انھیں الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پس اگر یہ آپ کے نزد یک غلطی ہے تو میں بہی عرض کرسکتا ہوں کہ اکابر امت اور مجدد بن ملت کی پیروی میں غلطی ہے۔

> ''ایں خطا از صد صواب اولی تراست'' کی مصداق ہے۔ غالباً کی ایسے ہی موقع پر امام شافق نے فرمایا تھا ۔ ان شکان رفضاً حُب ال محمد فلیشھد النقلان انی رافض

(اگرآل محمر علی سے مبت کا نام دافضیت ہوت جن وانس گواہ رہیں کہ میں پکا رافضی ہوں)

آپ نے حضرت مہدی کو''رضی اللہ عنہ'' کہنے پر جواعتراض کیا ہے اگر آپ نے غور و تامل سے کام لیا
ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خود آپ کی عبارت میں موجود ہے کیونکہ آپ نے تشکیم کیا ہے کہ''رضی اللہ عنہ'
کے الفاظ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حصرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسی النے بھی کے رفیق ومصاحب ہوں گے۔ پس جب میں نے ایک ''مصاحب رسول''

بی کے لیے "رضی اللہ عن" کے الفاظ استعال کے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عام طور پر حضرت مہدی کے لیے "فلیہ السلام" کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔ جو لغوی معنی کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اور مسلمانوں میں "السلام" کے الفاظ روزمرہ استعال ہوتے ہیں۔ گرکسی کے نام کے ساتھ یہ الفاظ چونکہ انبیاء کرام یا ملائکہ عظام کے لیے استعال ہوتے ہیں اس لیے میں نے حضرت مہدیؓ کے لیے بھی یہ الفاظ استعال نبیں کے۔ کونکہ حضرت مہدیؓ کے لیے بھی یہ الفاظ استعال نبیں کے۔ کونکہ حضرت مہدیؓ کے لیے بھی یہ الفاظ استعال نبیں کیے۔ کونکہ حضرت مہدیؓ نی نبیں ہوں گے۔

جناب کو حضرت مہدیؓ کے لیے ''امام'' کا لفظ استعال کرنے پر بھی اعتراض ہے اور آپ تحریر فرماتے ہیں کہ'' قرآن مقدس اور حدیث مطہرہ سے امامت کا کوئی تصور نہیں ملائے'' اگر اس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریدامامت ہے تو آپ کی بید بات صحح ہے۔ گر جناب کو بید بد کمانی نہیں ہوئی چاہیے تھی کہ میں نے بھی''امام'' کا لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں استعال کیا ہوگا۔ کم سے کم امام مہدی کے ساتھ ''رضی اللہ عنہ'' کے الفاظ کا استعال ہی امرکی شہادت کے لیے کافی ہے کہ''امام' سے یہاں ایک خاص گروہ کا اصطلاحی''امام'' مراد نہیں۔

اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی ﷺ میں کی مخض کو اہام بمعنی مقتداً، پیشوا، پیش رو کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تو آپ کا یہ ارشاد بجائے خود ایک بجوبہ ہے۔ قرآن کریم، حدیث نبوی ﷺ اور اکا بر امت کے ارشادات میں یہ لفظ اس کثرت سے داقع ہوا ہے کہ عورتیں اور بچے تک بھی اس سے نامانوں نہیں۔ آپ کو "وجعلنا للمتقین اهاما" کی آیت اور "من بایع اهاما" کی حدیث تو یاد ہوگی اور پھر امت محمدیہ (علی صاحبها الصلوق والسلام) کے ہزاروں افراد ہیں جن کو ہم "اہام" کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ فقہ و کلام کی اصطلاح میں "امام" مسلمانوں کے سربراہ مملکت کو کہا جاتا ہے۔ (جیسا کہ حدیث من بایع اهاما میں وارد ہوا ہے)۔

حضرت مہدیؓ کا ہدایت یافتہ اور مقتداد پیشوا ہونا تو لفظ مہدی ہی ہے واضح ہے اور وہ مسلمانوں کے سر براہ بھی ہوں گے اس لیے ان کے لیے''امام'' کے لفظ کا استعال قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کے لحاظ سے کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔

ظہورمبدی کے سلسلمی روایات کے بارے میں آپ کا بیارشاد کہ:۔

''اس سلسلہ میں جو روایات ہیں وہ معتبر نہیں۔ کیونکہ ہر سلسلۂ روایت میں قیس بن عامر شامل ہے، جو متفقہ طور پر کاذب اور من گھڑت احادیث کے لیے مشہور ہے۔''

بہت ہی عجیب ہے۔معلوم نہیں جناب نے بیروایات کہاں دیکھی ہیں جن میں سے ہرروایت میں قیس بن عامر کذاب آ محستاہے۔

میرے سامنے ابوداؤد (ج ۲ص ۵۸۹،۵۸۸) کھلی ہوئی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت ام سلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کی روایت سے احادیث ذکر کی عمی جین، ان میں سے کسی سند میں مجھے قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔

جامع ترندی (ج۲،ص ۴۷) میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهم کی احادیث ہیں۔ان میں سے اول الذکر دونوں احادیث کوامام ترندی نے ''صحح'' کہاہے اور آخر الذکر کو''حسن۔'' ان میں بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔

سنن ابن ماجد میں بداحادیث حضرات عبدالله بن مسعود، ابوسعید خدری، توبان، علی، امسلم، انس بن مالک،

ان میں سے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دو روایتوں میں دو کذاب راویوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ نشاندہی کی ہے۔ گرکسی روایت میں قیس بن عامر کا نام ذکر نہیں کیا۔ اس لیے آپ کا بید کہنا کہ ہرروایت کے سلسلہ رواق میں قیس بن عامر شامل ہے، محض غلط ہے۔

حضرت ابن عمر

حضرت عبداللدبن حارث

آپ نے مورخ ابن خلدون کے بارے میں لکھا ہے کہ انھوں نے اس سلسلہ میں موافق اور خالف احادیث کو یکجا جمع کرنے پراکھا کیا ہے۔ ان میں کوئی بھی سلسلہ تواتر کونہیں پہنچتی اوران کا انداز بھی برا مشتبہ ہے۔

اس سلسلہ میں بیعرض ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عادل کے ظہور کی احادیث سیح مسلم، ابوداؤو، ترفدی این ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں مختلف طریق ہے موجود ہیں۔ یہ احادیث اگر چہ فردا فردا آحاد ہیں مگر ان کا قدر مشترک متواتر ہے۔ آخری زمانے کے ای خلیفہ عادل کو احادیث طیبہ میں "مہدی" کہا گیا ہے۔ جن کے زمانے میں دجال اعور کا خروج ہوگا اور حضرت عیسی الطبیخ آسان سے تازل ہوکرا اے قبل کریں گے۔ بہت سے اکابر امت نے احادیث مہدی کو نہ صرف سیح بلکہ متواتر فرمایا ہے انہی متواتر احادیث کی بنا پر امت اسلامیہ ہر دور کی آخری زمانے میں ظہور مہدی کی قائل رہی ہے۔خوداین خلدون کا اعتراف ہے۔

اعلم ان المشهور بين الكافة من اهل الاسلام على ممر الاعصار انه لابدفى آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت يؤيد الدين و يظهر العدل و يتبعه المسلمون و يستولى على الممالك الاسلامية و يسعى بالمهدى و يكون خروج الدجال و مابعده من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على اثره و ان عيسلى ينزل من بعده فيقتل الدجال او ينزل معه فيسا عده على قتله و يأتم بالمهدى في صلاته.

(مقدر ابن ظرون ص ١٣١١)

ترجہ: "جانا جا ہے کہ تمام اہل اسلام کے درمیان ہر دور میں یہ بات مشہور رہی ہے کہ آخری ذمانے میں اہل بیت میں سے ایک تخص کا ظہور ضروری ہے جو دین کی تائید کرے گا۔ عدل ظاہر کرے گا اور مسلمان اس کی بیروی کریں گے اور دجال کا خروج اور اس کے بیروی کریں گے اور دجال کا خروج اور اس کے بعد کی وہ علامات قیامت جن کا احادیث صحیحہ میں ذکر ہے۔ ظہور مہدی کے بعد ہوں گی اور عیسیٰ القیمیٰ مہدی کے بعد نازل ہوں گے۔ پس دجال کوتل کریں گے یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے۔ پس دھزت مہدی تن وجال میں مردی تا اور میری گا قتل اگریں گے۔"
د جال میں دھزت عیسیٰ القیمیٰ کے رفیق ہوں گے اور دھزت عیسیٰ القیمیٰ نماز میں معرت مہدی کی اقتدا کریں گے۔"
اور مہدی کا عقیدہ ذکر کیا گیا ہے اور اہل علم نے اس موضوع پر مستقل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ پس میں ظہور مہدی کا عقیدہ ذکر کیا گیا ہے اور اہل علم نے اس موضوع پر مستقل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ پس میں ایک خبر جو احادیث متواترہ میں ذکر کی گئی ہو، جے ہر دور اور ہر زمانے میں تمام مسلمان ہمیشہ مانتے چلے آئے ہوں اور جے اہلینت کے عقائد میں جگہ دی گئی ہو۔ اس پر جرح کرنا یا اس کی تخفیف کرنا پوری امت اسلامیہ کو تمراہ اور جالل قرار دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ آپ نے نا ہے خطے آخر میں مہدی کے بارے میں ایک مخصوص فرقہ کا نظریہ ذکر کر رنے کے بعد لکھا ہے۔

"میرے خیال میں علاء المسنّت نے اس ضمن میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی کونقل کردیا ہے۔ مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کام نہیں لیا اور اغلبًا اس اتباع میں آپ نے بھی اس"مفروض، کو بیان کر ڈالا، کیا بہ درست ہے؟"

گویا حفاظ حدیث سے لے کرمجدد الف ٹانی " اور شاہ ولی الله دہلوگ تک وہ تمام اکابر امت اور مجددین ملت جنھوں نے دورھ کا دورھ اور پانی کا پانی الگ کر دکھایا آپ کے خیال میں سب دورھ پہتے بچے تھے کہوہ تاریخی وشرع تحقیق کے بغیر گرد و پیش میں تھیلے ہوئے افسانوں کواپی اسابید سے نقل کر دیتے اور آخیں اپنے عقائد میں ٹاکک لیتے تھے۔غور فرمائے کہ ارشاد نبوی ﷺ "ولعن آخر هذه الامة اولمها" کی کیسی شہادت آپ کے قلم نے پیش کر دی۔ میں نہیں سمحتا کہ احساس محتری کا یہ عارضہ ہمیں کیوں لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم اینے گھر کی جرچیز کو "آوردة انيار" تصور كرن لكت بي-آب علائ المسنت يريالزام لكان مين كوئى باك محسون نبين كرت ك انھوں نے ملاحدہ کی پھیلائی ہوئی روایات کو تاریخی وشرعی معیار پر بر کھے بغیراسیے عقائد میں شامل کرلیا ہوگا (جس ے المسنت کے تمام عقائد وروایات کی حیثیت مشکوک ہو جاتی ہے، اور اس کو میں "احساس ممتری" سے تعبیر کررہا موں) عالاتکہ ای مسلم کا جائزہ آپ دوسرے نقط نظرے بھی لے سے سے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عادل حضرت مہدیؓ کےظہور کے بارے میں احادیث و روایات اہل حق کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ گمراہ فرقول نے اپنے سیای مقاصد کے لیے اس عقیدہ کو لے کر اپنے انداز میں ڈھالا اور اس میں موضوع اور من گھڑت روایات کی بھی آ میزش کر لی۔ جس سے ان کا معج نظر ایک تو اپنے سیای مقاصد کو بروے کار لانا تھا اور دوسرا مقصد مسلمانوں کو اس عقیدے ہی ہے بدخن کرنا تھا تا کہ مختلف شم کی روایات کو دیکھ کرلوگ البحصن میں مبتلہ ہو جا تیس اور ظہور مہدی کے عقیدے ہی سے وستبردار ہو جائیں۔ ہر دور میں جھوٹے معیان مہدویت کے پیش نظر بھی یہی دو مقسد رہے، چنانچ گرشتہ صدی کے آغاز میں پنجاب کے جموٹے مہدی نے جو دعویٰ کیا اس میں بھی یہی دونوں مقصد کارفر ما نظر آئے ہیں۔الغرض سلامتی فکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اس امر کا یقین رکھیں کداہل حق نے اصل حق کو جوں کا توں محفوظ رکھا اور اہل باطل نے اسے غلط تعبیرات کے ذریعہ بچھ کا پچھ بنا دیا۔ حی کہ جب پچھ نہ بن آئی تو امام مہدی کو ایک غاریش چھپا کر پہلے غیبت صغریٰ کا اور پھر غیبت کہریٰ کا پردہ اس پر تان دیا۔ لیکن آخریہ کیا انداز فکر ہے کہ تمام اہل حق کے بارے میں پی تصور کر لیا جائے کہ وہ اغیار کے مال مستعار پر جیا کرتے تھے۔ جہاں تک ابن خلدون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرخ میں ساگرچہ تاریخ میں بھی ان سے

مسامحات ہوئے ہیں ..... فقہ وعقائد اور صدیث میں ابن خلدون کوکسی نے سند اور جحت نبیس مانا اور بیرمسئلہ تاریخ کا نہیں بلکہ حدیث وعقائد کا ہے اس بارے میں محدثین و مشکلمین اور اکابر امت کی رائے قابل اعتناء ہو سکتی ہے۔

(اردادی الفتادی جلد صفیم میں س ۲۳۹ سے ص ۲۵۷) تک "مؤخرة الطنون عن ابن حلدون" کے عنوان سے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرؤ نے ابن خلدون کے شبہات کا شافی جواب تحریر فرمایا ہے۔ اسے ملاحظہ فرمالیا جائے۔

خلاصہ یہ کہ ''مسلدمہدی'' کے بارے میں اہل حق کا نظریہ بالکل سیح اور متواتر ہے اور اہل باطل نے اس سلسلہ میں تجیرات و حکایات کا بو انبار لگایا ہے نہ وہ لائق النفات ہے اور نہ اہل حق کو اس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

کیا امام مہدی کا درجہ بیغمبروں کے برابر ہوگا

سوال ..... کیا امام مهدی کا درجه پنجبروں کے برابر ہوگا؟

كيا حضرت مهديٌّ وعيسىٰ الطيط ايك ہي ہيں

سوال ..... مهدي اس دنيايين كب تشريف لائيس معيد اوركيا مبدي اورعيسي النين ايك عي وجود مين؟

جواب ..... حضرت مہدی رضوان اللہ علیہ آخری زمانہ میں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ ان کے ظہور کے قریباً سات سال بعد دجال نکلے گا اور اس کو قبل کرنے کے لیے عیسی النظیفیٰ آسان سے نازل ہوں گے۔ یہاں سے پہنچی معلوم ہوگیا کہ حضرت مہدیؓ اور حضرت عیسیٰ النظیفۂ دوالگ الگ شخصیتیں ہیں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۷۶)

ظهورمهدي اور جود موي صدى

سوال .... امام مہدی ابھی تک تشریف نہیں لائے اور پندر ہویں صدی کے اعتقبال کی تیاریاں شروع ہوگئی ہیں۔

جواب ..... گرامام مهدی کا چود ہویں صدی میں ہی آنا کیوں ضروری ہے؟

سوال ..... علادہ اس کے آنحضور علی کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہرصدی کے سرے پر ایک مجدد ہوتا ہے؟ جواب ..... ایک ہی فرد کا مجدد ہونانہیں۔متعدد افراد بھی مجدد ہو سکتے ہیں اور دین کے خاص خاص شعبوں کے الگ الگ مجدد بھی ہوسکتے ہیں۔ ہر خطہ کے لیے الگ الگ مجدد بھی ہوسکتے ہیں۔ حدیث میں''من'' کا لفظ عام ہے۔ اس ہے صرف ایک ہی فرد مراد لیناصیح نہیں اور ان مجددین کے لیے مجدد ہونے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا بھی ضروری نہیں اور نہ لوگوں کو بیا چہ ہونا ضروری ہے کہ یہ مجدد ہیں۔ البنتہ ان کی دینی خدمات کو دیکھ کر اہل بھیرت کوظن غالب ہو جاتا ہے کہ ہیمجدد ہیں۔

سوال ..... حضرت مہدیؓ،حضرت عیسیٰ الظیعہٰ چود ہویں صدی کے باقی ماندہ قلیل عرصہ میں کیے آجا کمیں مجے؟

جواب ..... گران کا اس قلیل عرصہ میں آتا ہی کیوں ضروری ہے کیا چود ہویں صدی کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ جناب کی ساری پریثانی اس غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ'' حضرت مہدیؓ اور حضرت عیسی القیاد دونوں کا چود ہویں صدی میں تشریف لانا ضروری تھا گروہ اب تک نہیں آئے۔''

حالانکہ یہ بنیادی غلط ہے۔قرآن و صدیث میں کہیں نہیں فرمایا گیا کہ یہ ددنوں حضرات چودہویں صدی میں شریف لائیں گے۔ اگر کس نے کوئی الی قیاس آرائی کی ہے تو یہ میں انگل ہے جس کی واقعات کی دنیا میں کوئی قیست نہیں اور اگر اس کے لیے کسی نے قرآن کریم اور صدیث نبوی ﷺ کا حوالہ دیا ہے تو قطعاً غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس سے دریافت فرمائے کہ چودہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس آیت میں یا صدیث شریف کی کس کتاب میں آیا ہے؟

نوٹ ..... جناب نے اپنا سنرنامہ ایک''پریشان بندہ'' لکھا ہے اگر آپ اپنا اسم گرامی اور پیۃ نشان بھی لکھ ویتے تو کیامضا نقدتھا؟ ویسے بھی گمنام خط لکھنا، اخلاق ومروت کے لحاظ سے پچھستحسن چیز نہیں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص 124)

بہلی نماز کے علاوہ باقی پر حضرت عیسی الطبیعی امام ہوں گے

جواب ..... بہلی نماز میں امام مبدی امامت کریں سے اور بعد کی نمازوں میں حضرت عسی القطاع ..... تناقض کیے ہوا؟ کیے ہوا؟

مسیح اور مهدی دوالگ شخصیتیں!

سوال ..... یا بھر ایک منمی سوال یول پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میسی القیلی اور مسیح موعود مولوی صاحب کی تحقیق کے

مطابق ایک ہی جسمانی وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مولوی صاحب مسیح موعود اور مہدی کو بھی ایک ہی تو نہیں سیجھتے اور اب بات یول ہے گی کہ وہی عیسی النظام میں، وہی مسیح موعود میں اور وہی مہدی میں یا کم از کم مولوی صاحب کی تحقیق اور منطق تو یہی یکار رہی ہے۔

جواب ...... بی نہیں! عیسیٰ الطّنی اور مہدی کو ایک ہی شخصیت مانا ایسے مخص کا کام ہے جس کو آنخضرت ﷺ پر ایمان نہ ہو۔ احادیث متواترہ میں آنخضرت ﷺ نے ان دونوں کو الگ الگ علامات اور الگ الگ کارنا ہے ذکر فرمائے ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل ج اس ۲۲۳)

#### حضرت مہدیؓ کے کارنامے

سوال ..... ییکوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں۔ کیونکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کی امامت تو مولوی صاحب نے خود مجمی کئی بار کی ہوگی۔

جواب ..... حضرت مهدی اس سے قبل بڑے بڑے کارنا سے انجام دے چکے ہوں گے جو احادیث طیبہ میں نکور ہیں، مگر وہ اس رسالہ کا موضوع نہیں اور نماز میں حضرت مہدیؓ کا امام بنا اور حضرت عیسیٰ الطبیعؓ کا ان کی اقد اکرنا بجائے خود ایک عظیم الثان واقعہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ اقد اکرنا بجائے خود ایک عظیم الثان واقعہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اس کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۱۳۳۳)

## بعد میں پیدا ہونے والوں کو پیشکی رضی اللہ عنہ کہنا

سوال ...... اور مزید ایک منمی لیکن مفتحکه خیز سوال مولوی صاحب کی اپنی تحریر سے یوں اٹھتا ہے کہ وہ فرماتے بیں "پیر منہدی نماز پڑھا کیں گئے اطلام اللہ منہ اللہ منہ کی اللہ تعالی مولوی صاحب نے مبدی لکھا ہے اور الیابی کی جگہوں پر مہدی لکھا ہے۔ سب صاحب علم جانتے ہیں کہ " " اختصار ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مطلب آسان ہے اور عموماً یہ ان لوگوں کے نام کے ساتھ عزت اور احرام کے لیے استعال ہوتا ہے جو فوت ہو کی ہول، ونیا ہے گزر کے ہوں اور حضرت نبی کریم بھی کے ہوں، ونیا ہوں یا ویہا روحانی درجہ رکھتے ہوں ، ونیا ہے گزر چکے ہوں اور حضرت نبی کریم بھی کے صحابہ میں شامل ہوں یا ویہا روحانی درجہ رکھتے ہوں .... ابھی مسیح موجود تو آئے بھی نہیں اور بقول مولوی صاحب مبدی بھی ہو کیے، تو کیا نماز پڑھانے کے لیے یہ مربدی صاحب بھی دوبارہ زندہ ہوکر دنیا میں واپس آئیں گے۔

جواب ...... یہ سوال جیسا کہ سائل نے بے اختیار اعتراف کیا ہے، واقعی مطحکہ خیز ہے۔ قرآن کریم نے السابقون الاولون من المهاجوین والانصاد. (التبة ۱۰۰) اور ان کے تمام تبعین کو''رضی الله عنهم'' کہا ہے جو قیامت تک آ کیں گے۔ شاید سائل، پنڈت دیاند کی طرح خدا پر بھی یہ مطحکہ خیز سوال بڑو دےگا۔ امام ربانی مجدد الف ٹانی " نے بھی کتوبات شریفہ میں حضرت مہدی اللہ ہے۔ معترض نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ صرف فوت شدہ حضرات ہی کورضی اللہ عنہ کہ سکتے ہیں۔ حضرت مبدی، حضرت عیلی الظامی کے صحابی ہوں گے اس فوت شدہ حضرات ہی کورضی اللہ عنہ کہ سکتے ہیں۔ حضرت مبدی، حضرت عیلی الظامی کے صحابی ہوں گے اس کے ان کو''رضی اللہ عنہ'' کہا گیا۔

سوال ..... یا وہ مجی بقول مولوی صاحب حفرت عیلی کی طرح کہیں زعدہ موجود ہیں (آسان پر یا کہیں اور) اور سے موجود کے آتے ہی آ موجود ہوں مے اور امامت سنجال لیں مے یہ جواب ..... ارشادات نبوی تا کے مطابق حضرت مہدی رضی اللہ عنہ پیدا ہوں گے۔
• (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۲۳)

حضرت مهدی کی پیدائش کی سند؟

سوال ..... کیان کی بھی کوئی سند قرآن مجید میں موجود ہے اور کیا ہے؟

<u>جواب.....</u> جی ہاں! ارشاد نبوت یہی ہے اور قر آنی سند ہے:

مااتا کم الرسول فحدوہ (الحشر) جس کوغلام احمد قادیانی نے بھی قرآنی سند کے طور پر پیش کیا ہے۔ (آپ کے سائل اور ان کاعل ج اس ۲۲۲)

نزول مسے کے ساتھ ہی حضرت مہدیؓ کےمشن کی پنجیل

سوال ...... مزید سوال به بیدا ہوتا ہے کہ مہدی نماز پڑھاتے ہی کہاں چلے جائیں گے کیونکہ بعد میں تو جو کچھ مجھی کرنا کرانا ہے وہ سے موعود ہی کی ذمہ داری مولوی صاحب نے پورے رسالہ میں خود ہی بیان فرمائی اور قرار دی ہے۔ محض ایک نماز کی امامت اور وہ بھی ایک جماعت کو جو ۸۰۰ (آٹھ سو) مردوں اور ۸۰۰ (چارسو) عورتوں پر مشتل ہوگ۔

(ملاحظہ ہوص 19 علامت نمبر ۲۷)

امام مبدیؓ کے آنے کے مگرکا تھم

سوال ..... اگر کوئی محض مہدی آخرالزمان کے بارے میں واردشدہ احادیث کوموضوع اور من گھڑت کے اور نزول مہدی سے صاف انکار کرے تو از روئے شریعت اس محض کا کیا تھم ہے؟

الجواب ..... قیامت کے قریب امام مهدی کا آناصح احادیث اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسلہ ہاس سے الارکرناصح احادیث احادیث اور اجماع سے انکار کرنے کے متراوف ہے جبکہ احادیث سے انکار کفر ہے۔

عن ابى سعيدٌ قال ذكر رسول الله على بلاء يصيب هذه الامة حتى لا يجد الرجل ملجاء يلجاء اليه من الظلم فيبعث الله رجلاً من عترتى اهل بيتى فيملاء به الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً يرضى عنه ساكن الارض. رواه الحاكم وقال صحيح وهو ابوعبدالله محمد بن عبدالله النيسابورى امام الحديث في وقته. (مشكوة باب اشراط الساعة ص ٢٥١ الفصل الثاني)

اس روایت ہے امام مہدی کی پوری تفصیل واضح ہوتی ہے جبکہ اس کے علاوہ دیگر کتب احادیث میں بھی متعدد صحح روایات موجود ہیں، تو اتن صحح روایات کے انکار کا کیا جواز ہے اور زبان کی ایک جنش سے صحح احادیث کے ایک مکمل باب سے انکار کیامعنی رکھتا ہے؟ تاہم جو محض مہدی آخرالزمان کا انکار کرتا ہے تو دراصل وہ احادیث نبوی کا انکار کرتا ہے ادراس پر وہی تھم لگایا جائے گا جوایک میکر حدیث پر لگایا جاتا ہے۔

قال العلامة ملا على القارى رحمه الله، وفي المحيط من قال لفقيه يذكر شيئًا من العلم او يروى حديثًا صحيحًا اى ثابتًا لا موضوعًا هذا ليس بشئ كفرّ.

(شرح الفقه الاكبر ص 20 ا فصل في العلم والعلماء) (فآوئ هما تيرج اص 12-111)

## امام مہدیؓ کے بارے میں روایات کی محقیق

سوال ..... کیا مہدیؓ کے آنے کے بارے میں جو باتیں زبان زو عام میں بی سی روایات سے ثابت میں یا کوئی عام واقعہ ہے جس نے شہرت پائی ہے؟

الجواب ..... امام مهدیؓ کے بارے میں واقعات درست اور سیح روایات سے ثابت ہیں اور احادیث کی اکثر کتابوں میں مستقل باب کے تحت روایات کو جمع کیا گیا ہے جن میں امام مهدیؓ کے حالات تفصیل کے ساتھ فہکور ہیں مثلاً جامع ترفدی ،سنن ابوداؤر ،سنن ابن ماجہ، متدرک حاکم ، مند احمد ، ابن علم ، مند ابویعلی ،مند ابن ابی شیبہ، طبقات ، سیح ابن حبان وغیرہ ۔ (علیہ الرضوان ۔ ناقل)

ادر مجموعی لحاظ ہے امام مہدیؓ کے بارے میں روایات تواتر کی حد کو پیچی ہوئی ہیں، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تواتر کو یوں نقل کیا ہے۔

قال ابوالحسن الامدى في مناقب الشافعي تواترت الاخبار بان المهدى من هذه الامة وان عيسلى عليه السلام يصلى خلفه.

(فتح البارى ج ۲ ص ۳۵۸ قوله تعالىٰ واذكر في الكتاب مريم) (فتاویٰ حقانيه ج ۲ ص ۲۱۷) امام مهدى عليد الرضوان

سوال ..... کیا امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ از روئے قرآن وحدیث ضروریات دین میں ہے ہے۔ اگر کوئی اہام مہدی کے ظہور کا عقیدہ از روئے قرآن وحدیث ضروریا۔ اہام مہدی کے ظہور کا قائل نہ ہوتو اس کے متعلق شرع شریف کا کیا تھم ہے۔ رئیس احمد دیوریا۔

الجواب ..... حامداً و مصلیًا خلیفته الله المهدی کے متعلق ابوداؤد شریف میں تفصیل ندکور ہے۔ ان کی علامات ان کے ہاتھ پر بیعت ان کے کارنامے ذکر کیے ہیں جو شخص ان امام مهدی کے ظہور کا قائل نہیں وہ ان احادیث کا قائل نہیں اس کی اصلاح کی جائے تاکہ وہ صراط متنقم پر آجائے۔ فقط

والله سبحانه تعالی علم حرره العبدمحمود غفرلهٔ (قادی محمودیه جلدام ۱۱۱)

علامات ظهور مهدى

سوال ...... کی حدیث میں آنخضرت ﷺ کا بدار شاد موجود ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ایک ہی رمضان میں سورج گربن اور چاندگر بن لگیں گے۔ چاندگر بن رمضان کی ۱۳ تاریخ کو اور سورج گربن ۲۸ رمضان کو ہوگا۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ نیز مطلع فرما کیں کہ کیا بد دونوں گربن آپئی فدکورہ تاریخوں میں غلام احمد کے دعویٰ نبوت کے دور میں گے ہیں؟

جواب سن دارقطنی میں محد بن علی سے پیٹگوئی آنخضرت حتی مرتبت علیہ کے الفاظ سے منقول نہیں اور نہ اسے حدیث نبوی علیہ کہ کر پیش کرتے ہیں تو یہ حضور اکرم میں کہ کر پیش کرتے ہیں تو یہ حضور اکرم میں پر ایک صرح بہتان اور افتر اء ہے۔ سنن دارقطنی میں یہ پیشگوئی ایک بزرگ محمد بن علی سے منقول ہے جو صحابی بھی نہیں چہ جائیکہ اس روایت کو آنخضرت علیہ کا ارشاد کہا جائے بلکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ محمد بن علی نے ایسا واقعی فرمایا ہو کیونکہ اس قول کو محمد بن علی سے نقل کرنے والے بھی تقریباً ایسے ہی ہیں جو ضعیف اور پایہ اعتبار سے ساقط ہیں۔ سنن دارقطنی میں محمد بن علی نامی کسی بزرگ کا یہ قول اس طرح منقول ہے۔

عن عمر بن شمر عن جابر عن محمد بن على قال ان لمهدينا ايتين لم تكونامنذ خلق السموات والارض تنكسف القمر لاوّل ليلة من رمضان و تنكسف الشمس في النصف منه لم تكونا منذ خلق السموات والارض. (سنن دارقطني ج ٢ ص ٢٥ نشر السنة ملتان باكستان)

ترجمہ شمر کا بینا جابر بھٹی نے نقل کرتا ہے کہ محمد بن علی (نامی کی مخص) نے کہا کہ ہمارے مہدی کے دو نشان ہوں گے اور وہ دونوں (اپنی اپنی جگہ پر مستقل طور پر) ایسے ہیں کہ زمین و آسان جب سے پیدا ہوئے بھی ان کا ظہور نہیں ہوا۔ اوّل ہے کہ چاند کو گربمن رمضان کی پہلی رات ہوگا اور دوسرا ہے کہ سورج گربمن اسی رمضان میں منطق شریف کے نصف میں واقع ہوگا اور جب سے خدا تعالی نے زمین و آسان پیدا کیے ایسے گہنوں کا ظہور بھی نہیں ہوا۔ "
شریف کے نصف میں واقع ہوگا اور جب سے خدا تعالی نے زمین و آسان پیدا کیے ایسے گہنوں کا ظہور بھی نہیں ہوا۔ "
شریف بینا عمر و جو محمد بن علی کے خدکورہ بالا قول کونقل کررہا ہے۔ اس قابل نہیں کہ اس کی نقل پر اعتاد کیا

سررہ بیا مرہ بولد بن کی سے مدورہ بالا وں و س مررہ ہے۔ اس میں ادا ہی بیا مرہ بیا مرہ بیا مرہ بیا مرہ بول کی جات کے میں موجود جائے بیشخص کذاب اور تقیہ باز تھا۔ اس پر رافضی اور شاتم صحابہ ہونے کی جرح میزان الاعتدال ذہبی میں موجود ہے۔ اس کا استاد جابر بعضی جو فہ کورہ پیشگو کی کا راوی ہے ضعیف ہے۔ اس کے متعلق سیدنا امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اس جیسا جموٹا راوی کسی کونہیں دیکھا۔ پس جب محمد بن علی سے نقل کرنے والوں کا بھی سے حال ہے تو ہم اسے بورے اعتماد کے ساتھ حضرت محمد بن علی کا قول بھی نہیں کہد سکتے۔ چہ جائیکہ اسے کسی صحابی کا قول یا ارشاد رسول خاتم کہا جا سکے۔

باتی بیسوال کہ اگر بی تول ایسا ہی کمزور اور مقطوع تھا تو پھر اسے امام داقطنی نے درج کیوں کیا۔ سو اس کا جواب بیہ بے کہ احادیث کی کتابوں میں ارشادات نبوی کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے آثار بھی منقول ہوتے ہیں۔ بعض مقامات پر ائمہ و فقہاء کے اپنے اقوال بھی مندرج ہوتے ہیں۔ حدیث کی کتاب میں درج ہونا اس بات کو ہرگز لازم نہیں کہ بیقول خود لسانِ شریعت سے منقول ہو۔ ایسا گمان محض جہالت اور نادانی پر بنی ہے۔ اہل علم کے ہاں اس سوال کی کوئی قیمت نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوگ آپنے اصول حدیث کے رسالہ (عجالہ نافہ کے میں کی پر تصریح فرماتے ہیں کہ سنن دارقطنی حدیث کی تیسرے طبقے کی کتابوں میں سے ہے۔ جن کے جمع کر رکھی ہیں۔

مرزا قادیانی نے اس ضعف اور بے بنیادی قول کو جو کذاب قتم کے راویوں کے واسط سے صرف محمد بن علی تک پہنچتا ہے۔ اگر حدیث رسول سمجھ لیا ہے تو ہمارے لیے بالکل قابل النفات نہیں۔ مرزا قادیانی فن حدیث میں بہت کمزور تھے۔ انھیں یہ تھی پہنچیں تھا کہ''صحح'' ایک خاص معیار کی کتب ہوتی ہیں۔ جیسے صحح بخاری اور صحح مسلم وغیرہ اور یہ کہ حدیث کی ہر کتاب صحح نہیں کہلاتی اور وہ اس حقیقت سے بھی بے خبر تھے کہ سنن دارقطنی محدثین کے بان ہر قتم کی رطب و یابس روایات پر مشتمل ہے۔ مرزا قاد بانی کی نادانی دیکھئے کہ وہ دارقطنی کو بھی صحیح کا نام

دے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں۔

" وصحیح دار قطنی میں ایک حدیث ہے .... الخ بیسنن دار قطنی مونا چاہیے تھا۔ بیر حدیث اگر قابل اعتبار نہیں تھی تو دار قطنی نے اپنی ضجع میں کیوں اس کو درج کیا۔ "

(تخفه گولز دییص ۲۸ خزائن جلد ۱۳س۱۳۳)

حدیث کے ابتدائی درجہ کے طلبہ کو بھی معلوم ہے کہ حضرت امام بخاری کا اسم گرامی محمد تھا اساعیل نہ تھا۔ اساعیل ان کے باپ کا نام تھا۔ گرمرزا قادیانی ازالہ اوہام میں امام بخاری کا نام اساعیل بتاتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت اور ان علاقوں میں اسطرح کے مرکب ناموں کا منہاج ہی نہ تھا۔

(و كيمة ازاله اوبام جلداص ١١،٥ ١٣٥ خزائن ج ٣٥س ٢٣٩، جلد دوم ص ٢٥٩،٥ م ١٣٥)

شہادت القرآن میں مرزا قادیانی ایک حدیث سیح بخاری کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ سیح بخاری میں بالکل نہیں ہے۔

اور پھر یہنیں کہ صحیح بخاری کا لفظ اتفاقاً قلم سے نکل گیا ہو بلکہ اسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہہ کراس نقل کی اور تویش کرتے ہیں۔ پھر (ازالہ اوہام ص ۲۳ خزائن جلد ۳ ص ۱۲۳) پر آنخضرت ﷺ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ الفاظ بطور حدیث کے پیش کرتے ہیں۔ بل ہو احام کم منکم لفظ بل عجیب اضافہ ہے۔

حالانکہ بیدالفاظ اس طرح آنخضرت ﷺ کی کسی حدیث میں نہیں ملتے۔ ندان کے لیے کوئی سند سیجے ہے اور نہ کوئی ضعیف۔ یہ اور نہ کوئی ضعیف۔ یہ مسر افراء اور بہتان ہے۔ الحاصل مرزا غلام احمد فن حدیث میں عام طلبہ کے بھی ہمسر نہیں تھے۔ پس اس کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ ہم ان کے اعتاد پر مذکورۃ الصدر پیشگوئی کو آنخضرت سے کی حدیث تسلیم کرلیں۔ (معاذ اللہ معاذ اللہ)

السند ندکورہ گربن مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے قطعا ٹابت نہیں ہوئے میکھن پراپیگنڈہ ہے۔ مرزا کیوں کے اپنے مطابق گرہنوں کا وقوع ۱۳۱۰ھ میں پیش آیا۔ حالائکداس وقت تک مرزا قادیانی نے رسالت کا دعویٰ ہی نہ کیا تھا۔ تعجب ہے کہ مرزا قادیانی نے ان گرہنوں کو اپنے دعویٰ نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے کیے پیش کر دیا۔ مرزا قادیانی لکھتے ہیں:۔

"اس حدیث کا بید مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے مہینہ میں بھی بید دوگر بن جمع نہیں ہوئے بلکہ بید مطلب ہے کہ کسی مطلب ہے کہ کسی مطلب ہے کہ کسی مرکز بن جمع نہیں ہوئے۔ جبیبا کہ حدیث کے ظاہر الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا بید دعویٰ ہے کہ کسی مدعی نبوت یا رسالت کے وقت میں بید دونوں گر بن رمضان میں بھی کسی زمانہ میں جمع ہوئے ہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کا شہوت دے۔''

(هيقية الوي م ١٩٦ خزائن ج ٢٢ ص ٢٠٣)

اگرید کہا جائے کہ گرہن مہدویت کی علامت ہیں نبوت اور رسالت کی نہیں تو یہ بھی صحح نہیں کیونکہ مرزا قادیانی کے نزدیک مہدیت کا دعویٰ رسالت کے دعویٰ کو بھی شام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ هیقتہ الوثی کی فدکورہ عبارت میں اسے اپنے دعویٰ نبوت رسالت کے لیے آسانی نشان ہتلا رہے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ رسالت بہت بعد کا ہے اور یہ وقوع گرئن اس سے بہت پہلے کا ہے۔ بنابریں ہم بقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے دور میں ایسے گرئن بھی نہیں گئے۔ یہ قادیانی حضرات کا محض برا پیگنڈہ ہے۔ ای طرح ان لوگوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ۱۲۱۲ھ کے اس فہ کورہ گرئن سے پہلے اس طرح کے گرئن بھی نہیں گئے کے ونکہ اس

ے ایک سالی قبل ۱۲۱اھ میں بھی چاند اور سورج کا گرئن امریکہ میں لگاتھا اور دہاں بھی اس وقت ایک جھوٹا مدگی نبوت مسٹر ڈاوئی موجود تھا۔ پیں ایسے گرئن جوخرق عادت بھی نہیں کسی وعویٰ کی تصدیق کے ضامن ہر گزنہیں ہو سکتے۔والٹذاعلم بالصواب۔ کتبہ،خالد محمود عفا اللہ عنہ (عبقات سے ۱۱۷۱)

رفع عيبلي الطَيْعِير وظهور مهدى على مينا وعليهم السلام ك ولائل

ا ..... ا ا ثابت کرو کہ عیسیٰ الطبیعیٰ جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ مجنے ہیں اور وہ والیس آئیں گے؟

٢ ..... البت كروكدامام مهدي الل بيت سے بول عے اور مديند منوره ياكسي اور ملك ميں پيدا مول عيا؟

چودہو پی صدی آخری ہے اس کے بعد قیامت ہے۔اس صدی میں جو کچھ ہونا تھا ہو چا۔

اب آپ برائے مہر بانی ہمیں تو ان سوالات کا جواب بمع جوت یعنی کمل صفی، جلد، نام، حدیث وغیرہ لکھیں جس پر وہ اعتراض نہ کرسکیں اور ہمیں بھی تیلی ہو اور ان کو بھی جواب دینے کے قابل رہ جا کیں۔ ہم نے بہت سے علاء صاحبان کے پاس خطوط لکھے بلکہ دیوبند تک لکھے گرکسی نے تیلی بخش جواب نہ دیا کسی نے مرزا قادیانی کا حوالہ دے کر کسی نے گھی کسی نے گالیاں دے کرٹال دیا۔ جس کی وجہ سے ہمارا دل بہت گھبرایا ہوا ہے کیونکہ کسی طرف سے تیلی بخش جواب نہیں پایا۔ اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ کسی عالم کے پاس جا کیں۔ آپ خداکے واسطے کمل جواب کھے کر ہمارے دل کو یقین دلا کیں کہ ہمارا نہ جب سچا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الو کیل نعم المولئی و نعم النصور.

الجواب ..... حضرت عسى الطبطي كا افعايا جانا آسان بر، قرآن مجيد اور حديث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ولائل تو بہت بيں۔ ولائل تو بہت بيں گريہاں بوج تنگى وقت كے صرف ايك ووتحرير كيے جاتے ہيں۔

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوهُ يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما.

اس آیت میں یہود کا قول نقل فرما کر اللہ تعالی نے تر دید فرمائی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کوفل کیا اور نہ مریم کوفل کیا اور نہ اس کوسولی پر چڑھایا۔حقیقت میں ان پر شبہ پڑگیا اور جولوگ بھی حضرت عیسیٰ القیلیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں سب شک و شبہہ میں مبتلا ہیں۔ یقیناً عیسیٰ القیلیٰ کوکسی نے قل نہیں کیا بلکہ ان کوفو اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالی زبردست ہے۔ (اس کے لیے عیسیٰ القیلیٰ کو آسان پر اٹھا لینا کیا مشکل ہے) اور حکمت والا ہے (اس کے کاموں میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں اگر چہ کوتاہ نظر نہ بجھ کیں)

اس سے مرزائیوں کے تمام شبہات زائل ہو گئے۔ مرزائی کتے ہیں کہ عینی النظیلا آسان پر کیوں گیا، کیا کرتا ہے، کیا کھا تا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ شبہات پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایک بی جواب دیا۔ و کان الله عزیزاً حکیما. اللہ تعالی زیردست ہے حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت نے یہی چاہا کہ حضرت عینی النظیلا کو آسان پر اٹھا لے۔ پھر قیامت کے قریب زمین پر اتار دے جیسا کہ اللہ تعالی اکی حکمت نے چاہا تو آ دم النظیلا جنت میں ہوتے تو اچھا تھا کیوں ان کو زمین کی طرف سے آئے اسے قبول اوچھا تھا کیوں ان کو زمین کی طرف سے آئے اسے قبول

کرے۔ منافق کا کام ہے جمت بازی کرنا۔ البذا بیشبہات فضول ہیں۔ جب بھی کوئی مرزائی عینی الفیلا کے متعلق شہد پیش کرے تو فوراً یہی آیت پڑھیں۔ و کان الله عزین اً حکیماک الله تعالی زبردست حکست والا ہے۔ اس کی مرضی وہ مختار ہے۔ عیسی الفیلی کو آسان پر اٹھالیا کوئی اس پر کیا اعتراض کرسکتا ہے۔

(تغیر روح المعانی ج ۲ ص ۱۱) میں اس آیت کے ماتحت لکھا ہے۔ و ھو حی فی السماء حضرت علیٰ الفاقل آسان پر زندہ ہیں۔تمام مفسرین اس بات پر منفق ہیں۔صرف مرزا غلام احمد قادیانی نے آ کر فتنہ برپا کیا اور بیصرف اس لیے کہ' میں علیٰ بنول'' برائے حلوا خوردن روئے باید۔

ا ابوداؤد حدیث کی کتاب ہے۔ اور صحاح ستہ میں داخل ہے۔ انھوں نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے 'اب فرالمہدی'' اس میں مندرجہ ذیل حدیثیں درج ہیں۔

(ابوداؤدس ۱۳۱ ج ۲ مطبوعة نورمجمه اصح المطالع كراجي)

مرزائی جھوٹ بولتے ہیں کہ چودہویں صدی کے بعد قیامت ہے۔ قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ نہ معلوم کہ دنیا کی عمر کتنی باقی ہے۔عیسیٰ الطینی خرور تشریف لائیں گے اور دجال کوفل کریں گے۔

اور حضرت مبدئ مدینہ شریف سے روانہ ہول گے ادر مکہ شریف تشریف لائیں گے تو سب لوگ مکہ والے اور دوسرے مسلمان حضرت امام مہدئ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ بیعت بیت اللہ شریف کے میدان میں مقام ابراہیم کے قریب ہوگی۔

مرزا کوتو ساری عمر حج نصیب نہیں ہوا۔ نہ مدینہ دیکھا نہ مکہ دیکھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے مقدس مقامات میں اسے گھنے ہی نہیں دیا۔

بہرحال آپ کو جوشبہ ہو ہماری طرف تحریر فرمائیں ہم وہ جواب دیں گے جو مرزائیوں کے لیے منہ توڑ ہوگا۔ فقط واللہ اعلم۔ بندہ محمد عبداللہ غفر لۂ مفتی خیر المدارس ملتان۔ الجواب صحح: خیر محمد عفی عنہ: ۱۱:۱۲:۳۱ ا (خیر الفتادی جام ۱۷۳۱)

دجال کی آمد

سوال ..... دجال کی آمد کا کیا شیح حدیث میں کہیں ذکر ہے اگر ہے تو وضاحت فرمائیں۔

جواب ..... دجال کے بارے میں ایک دونہیں بہت ی احادیث ہیں اور یے عقیدہ امت میں ہمیشہ سے متواتر چلا آیا ہے۔ بہت سے اکابر امت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج دجال اور مزول عیسی الظیماؤی احادیث متواتر ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل ج اص ۱۸۰۰)

## ایک قادیانی کے پر فریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کسی قادیانی نے حصرت مفتی محد شفیع " کے رسالہ ''مسیح موعود کی پیچان'' پر پچھ سوالات کیے اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا۔ ذیل میں یہ سوال وجواب قار کین کی خدمت میں پیش کیے جارہے ہیں۔

#### بارال که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید دور شوره بوم خس

سائل نے ارشادات نبوت پرای انداز میں اعتراض کے ہیں جوان کے پیشرو پنڈت دیا ندمرسوتی نے "ستیارتھ پرکاش" میں اختیار کیا تھا، اس لیے کہ ارشادات نبویہ نے مستح الطبط کی صفات و علامات اور ان کے کارناموں کا ایسا آ مینہ پیش کر دیا ہے جس میں قادیانی مسیحت کا چبرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لیے انھوں نے روایتی صبتی کی طرح اس آ مینے کوقصور وارسمجھ کرای کو زمین پر پڑتے دینا ضروری سمجھا تا کہ اس میں اپنا سیاہ چبرہ نظر نہ آگے۔لیکن کاش! وہ جانے کہ

### نور خدا ہے کفر کی حرکت پیہ خندہ زن پھوکلوں سے بیہ چہاغ بجمایا نہ جائے گا

رسالہ ''میج موعود کی پہچان'' پرسائل نے جتنے اعتراضات کیے ہیں ان کا مخضر سا اصولی جواب تو یہ ہے کہ مصنف ؓ نے ہر بات میں احادیث صححہ کا حوالہ دیا ہے، اپی طرف سے پچھ نہیں لکھا، اس لیے سائل کے اعتراضات مصنف ؓ پرنہیں بلکہ خاکش بدہن آنمخضرت ﷺ کی نبوت ورسالت سے مکر ہیں، یا مسٹر پرویز کے ہم مسلک ہیں تو بھد شوق پنڈت دیانند کی طرح اعتراضات فرمائیں اور اگر انھیں ایمان کا دعویٰ ہے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ قیامت کے دن آنمخضرت ﷺ سے بوچھ لیجئے۔ گر جولوگ ارشادات نبویہ کو سرمہ چھم بھیرت ہجھتے ہیں ان کا ایمان برباد نہ سیجئے اس کے بعد اب تفصیل سے ایک ایک سوال کا جواب گوش گزار کرتا ہوں ذرا توجہ سے شئے۔

سوال ...... ''امت محمریہ کے آخری دور میں ..... دجال اکبر کا خروج مقدر ومقرر تھا۔'' (ص ۵ سطر پہلی و دوسری) اگر ید دجال اکبرتھا تو لازماً کوئی ایک یا بہت سارے دجال اصغر بھی ہوں گے۔ ان کے بارے میں ذرا وضاحت فرمائی جائے، کب اور کہاں ظاہر ہوں گے، شناخت کیا ہوگی اور ان کے ذمہ کیا کام ہوں گے اور ان کی

شناخت کے بغیر کمی دوسرے کو یک دم'' دجال اکبر'' کیسے تشلیم کرلیا جائے گا۔ جو اے۔۔۔۔۔۔ ہی ہاں!'' و حال اکب'' ہے <sup>6</sup> میلے چھوٹے مچھوٹے دحال کئی ہوئے اور ہوں گے ۔مسیلمہ کذاب ہے

جواب ...... جی ہاں! '' و جال اکبر' سے پہلے چھوٹے مچھوٹے د جال کئی ہوئے اور ہوں گے۔مسلمہ کذاب سے کے کر غلام احمد قادیانی تک جن لوگوں نے دجل و فریب سے نبوت یا خدائی کے جھوٹے دعوے کیے ان سب کو آنخضرت میں ہیں دجل و فریب، غلط تاویلیں کرنا، چودہ سو سال کے قطعی عقائد کا انکار کرنا، ارشادات نبویہ کا نداق اڑانا،سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد قادیانی کی طرح صاف اور سفد جھوٹ بولنا،مثلا۔

ي نيخ ..... انا انزلناه قريباً من القاديان. (تذكره مجموعه الهامات ص ٢ كطبع دوم)

ازالہ اوبام ص م خزائن ج سوم ١٥٠٠) کئے ..... قرآن میں قادیان کا ذکر ہے۔

🖈 ..... مسیح موعود چود ہویں صدی کے سریر آئے گا ، اور پنجاب میں آئے گا۔ وغیرہ وغیرہ۔

(اربعین نمبر۲ص ۲۹ خزائن ج ۱۷ص ۳۷۱)

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۱۷، ۲۱۸)

ظہور مہدی کے بعد دجال کا خروج اور اس کے فتنہ فساد کی تقصیل

جنگ اخبار میں آپ نے حضرت عیسی اللی کی آمد ٹانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ سے ''ان کا

حلیہ اور وہ آئر کیا کریں آئے' کھا تھا اب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات بھی لکھ دیں تو مہر بانی ہوگ ۔

سوال .....ا خرد جال كا حليه حديث كے حواله سے ( كيونكه ہم نے لوگوں سے سنا ہے كه وہ بہت تيز چلے گا۔ اس كى آواز كرخت ہوگى وغيرہ وغيرہ)

<u>سوال .....۲</u> کانا دجال جواس پرسواری کرے گا۔اس کا حلیہ۔

جواب ..... وجال کے گدھے کا حلیہ زیادہ تفصیل سے نہیں ملتا۔ مند احمد اور متدرک حاکم کی حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اور مشکوۃ شریف میں بہتی کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا۔

د جال کے بارے میں بہت ی احادیث دارد ہوئی ہیں۔ جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ ادر اس کے فتنہ و فساد پھیلانے کی تفصیل ذکر فرمائی گئی ہے۔ چنداحادیث کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

ا ...... رنگ سرخ، جسم بھاری بھر کم، سر کے بال نہایت خمیدہ الجھے ہوئے، ایک آگھ بالکل سپائ، دوسری عیب

دار، پیشانی پر''ک، ف، ر'' یعن'' کافر'' کا لفظ لکھا ہوگا جے ہر خواندہ و ناخواندہ مومن پڑھ سکے گا۔

r..... بہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور پھر ترقی کر کے خدائی کا مدعی ہوگا۔

س ..... اس کا ابتدائی خروج اصفہان خراسان ہے ہوگا اور عراق وشام کے درمیان راستہ میں اعلانیہ دعوت دے گا۔

م ..... گدھے پر سوار ہوگا ستر ہزار يبودي اس كي فوج ميں ہول كے۔

۵...... آندهی کی طرح جلے گا اور مکه مکرمه، مدینه طیبه اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین میں گھومے پھرے گا۔

۲ ...... مدینہ میں جانے کی غرض ہے احد پہاڑ کے پیچیے ڈیرہ ڈالے گا مگر خدا کے فرشتے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے نہیں ہونے دیں گے۔ وہاں سے ملک شام کا رخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔ ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس دوران مدینہ طیبہ میں تین زلز لے آئیں گے اور مدینہ طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر باہر نکلیں گے اور دجال سے جاملیں گے۔

۸ ...... جب بیت المقدس کے قریب پہنچے گا تو اہل اسلام اس کے مقابلہ میں نکلیں گے اور دجال کی فوج ان کا

محاصرہ کر لے گی۔

9..... مسلمان بیت المقدس میں محصور ہو جائیں گے اور اس محاصرہ میں ان کو سخت ابتلا پیش آئے گا۔

۱۰۔۔۔۔۔۔۔ ایک دن صبح کے وقت آ واز آئے گی' دخمھارے پاس مدوآ سیپنی۔''مسلمان میہآ وازین کر کہیں گے کہ مدد کہاں سے آئے تی ہے؟ میکی پیپ بھرے کی آ واز ہے۔

لہاں سے اسمی ہے؟ یہ ی پیٹ جرے ں اواز ہے۔ السس عین اس وقت جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔حضرت عیسی النظیۃ بیت المقدس کے شرقی منارہ کے یاس نزول فرمائیں گے۔

السس ان کی تشریف آوری پر امام مهدی (جومصلے پر جا چکے ہوں گے) پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان سے امامت کی درخواست کریں گے گر آپ امام مهدی کو کھم فرمائیں گے کہ نماز پڑھائیں کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔

اس است نماز سے فارغ ہو کر حفرت عیسیٰ الطبیۃ دروازہ کھولنے کا حکم دیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک جھوٹا سا نیزہ ہوگا۔ د جال آپ کو د کھتے ہی اس طرح بیسلنے لئے کا جس طرح پانی میں نمک پکھل جاتا ہے۔ آپ اس سے فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرب تیرے لیے لکھ رکھی ہے۔ جس سے تو بی نہیں سکتا۔ د جال بھا گئے لئے گا۔ مگر آپ ''باب لد'' کے پاس اس کو جالیں گے اور نیزے سے اس کو ہلاک کر دیں گے اور اس کا درجال ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ (آپ کے مسائل اوران کا طل جلد اص ۱۸۰۔ (میرے کید کا موان کا طرف میں گے۔

نیزے پر نگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھا کمیں گے۔ (آپ کے سائل اوران کا حل جلداص ۱۸۰۔ ۱۸۱) کیا یا کتانی آئین کے مطابق کسی کو مہدی مصلح یا مجدد ماننا کفر ہے؟

سوال ...... آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت عیسی الطبی اور حضرت مبدی دنیا میں تشریف لائیں گے لیکن پاکستانی آئین کے مطابق، جو بھٹو دور میں بنا تھا آنحضرت علیہ کے بعد کوئی مصلح کوئی مجدد یا کوئی نبیس آسکا۔ اگر کوئی شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہوئے کیونکہ آپ نے بعض سوالات کے جوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیسی الطبید اور حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ براہ مہدی آپ نامیں گے۔ براہ مہدی ان الیس کے دوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیسی الطبید اور حضرت مہدی تشریف لائیں گے۔ براہ مہدی ان الیس ۔

جواب ..... جناب نے آئین پاکستان کی جس دفعہ کا حوالہ دیا ہے اس کے سیجھنے میں آپ کو غلط قبمی ہوئی ہے۔ اور آپ نے اس کونقل بھی غلط کیا ہے۔ آئین کی دفعہ ۲۹ (۳) کا پورامتن سے ہے:

'' بوضحض محمد علی (جو آخری نبی ہیں) کے خاتم النہین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا یا جوشحض محمد علی کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی تشم کا نبی ہونے کا دعو کی کرتا ہے یا جوشخص کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے وہ آئین یا قانون کی اغراض کے لیے مسلمان نہیں ہے۔''

آ کین کی اس دفعہ میں ایک ایسے مخص کو غیر مسلم کہا گیا ہے جو آنخضرت عظیقہ کے بعد نبوت جاری ہونے کا قائل ہویا آپ عظیقہ کے بعد نبوت کے حصول کا مدمی ہویا ایسے مدمی نبوت کو اپنا دینی پیشوالسلیم کرتا ہو۔ حضرت مہدیؓ نی نہیں ہوں گے نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور نہ کوئی ان کو نبی مانتا ہے اور حضرت عیسیٰ القابیٰ بلاشیہ نبی ہیں مگر ان کو نبوت آنخضرت عیسیٰ القابیٰ بلکہ آپ عیسیٰ القابیہ ہوں کا ان کی نبوت پر ایمان نہیں لا کمیں گے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر ایمان نہیں لا کمیں گے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر ایمان کہیا ہے ایمان ہے جس طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موئی اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان ہے۔ (علی نبینا و علیہم الصلوت و التسلیمات) اس لیے آئین پاکستان کی اس دفعہ کا اطلاق نہ تو حضرت مہدیؓ پر ہوتا ہے کیونکہ وہ مدی نبوت نہیں ہوں گے نہ حضرت عیسیٰ القیمٰ پر ہوتا ہے کیونکہ ان کی نبوت آخضرت میسیٰ القابیٰ پر ہوتا ہے جو ان حضرات کی تخضرت میں المالیٰ ہوتا ہے جو ان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنھوں نے آنخضرت ﷺ کے بعد حاصل ہونے والی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بابھا الناس انبی رسول اللّٰہ الملیکم جمیعًا (تذکرہ سماس) کا نعرہ لگایا، اورلوگوں کو اس نئی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ نیز اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنھوں نے ایسے لوگوں کو اپنا دینی مصلح اور پیشوا سندیم کیا اور ان کی جماعت میں داخل ہوئے۔

امید ہے مخصری وضاحت آپ کی غلط بھی رفع کرنے کے لیے کافی ہوگ۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۳۲\_۲۳۵)

#### فرقه ذكريان

کیا فرماتے ہیں ملائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کدایک گروہ جس کو ذکری کہتے ہیں۔ یہ فرقہ کا فرقہ باطلہ ذکریان صراط متفقم ہے منحرف ہیں مثلاً ان ذکری گروہ کے عقائد میں ایک شخص مسمی برخمدی جواس فرقہ کا مقتدا گزرا ہے۔ یہ لوگ اس کو اپنا پنجمبر ورسول تسلیم کرتے ہیں اور اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ضروریات دین مثلاً نماز ہنجگانہ روزہ ماہ رمضان المبارک و حج بیت اللہ سے کلی طور پر محر ہیں۔ لہذا کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یانہیں؟

اور ان کے ساتھ نکاح جائز ہے یانہیں اور ایسے لوگوں کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام برائے کرم اس پر پوری روشنی ذالتے ہوئے بحوالہ معتبرہ کتب صحح جواب ہے مستفید فرمائیں تا کہ ہم غریب مسلمان اپنے دین وایمان کا پورا تحفظ کر سکیں۔ بینوا تو جروا۔

عبدالفتاح ولدعبدالخالق القاورى ختلانى منزل مليرشى ـ كراچى، پاكتان ـ ١٨ شوال المكرم ١٣٥ه اله الجواب .... عمداً و مصلياً حفرت محمصطفی التي خاتم النبين بين جوشخص آپ التي كو خاتم النبين نه مان بلكد آپ التي كو خاتم النبين نه مان بلكد آپ التي كو خاتم النبين له ماند بلكد آپ التي كو خاتم النبين له ماند كه بعد كمى اوركى نبوت پر ايمان لائر و و شخص كافر به اس كے ساتھ مسلمانوں كوتعلق نكاح وغيره جائز نبيس د نماز، روزه، حج اركان دين اسلام بين نصوص قطعيه سے ان كى فرضيت ثابت بے جوشخص ان كى فرضيت كا انكار كرے وہ بھى كافر بد وائرة اسلام سے خارج ب

قال الله تعالى ما كان محمدا با احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين، (الاحزاب ٣٠) وقال الله تعالى و اقيموا الصلوة (البقره ٣٣) وقال الله تعالى ياايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. (البقره ١٨٣) وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت. (آل عران ٤٠) مسلمانول كوايب عقيدول سے اور ايسے عقيد سے والول سے انتہائى پر ہيز كرنا چاہيے اور بالكل عليحده رہنا چاہيے۔ اللہ پاك سب كو

عراد استقیم کی بدایت و سے فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم حررہ العبد محمود غفرلہ گنگوی ۲۶ شوال • کھے معین مفتی مدرسه مظام معوم سہار نیور نہ

مرزا غلام احمد قادیائی کا دعویٰ مہدیت ونبوت جھوٹا ہے

سوال ..... تادیایوں کے بارے دبنی پریشانی ہے کہ ان سے کیے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ ایک طرف بغان بھائی ہے کہ ان سے کیے تعلقات رکھنے چاہئیں۔ ایک طرف ایک اخبار بھائی ہے ہے جاتے ہیں کہ شیزان قاویانیوں کی ملکیت ہے۔ لبذا اس کا بائیکاٹ ضروری ہے۔ دومری طرف ایک اخبار میں خبر بھی کہ غیر مسلم سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے جیے حضور بھائے کی سیرت سے ثابت ہے۔ مہاں تک کہ آ بھائے ۔ فران سے کیے مندوں اور گناخوں کو بھی معاف کر ویا۔ مسلد ہے ہماری کچھ سہیلیاں قاویانی ہیں۔ ہم ان سے کیے تعلقات رکھیں۔ وہ کہتی ہیں ہم آخری نبی محمد بھی و مانتی ہیں۔ مرزا غلام احمد کو صرف امام مہدی تسلیم کرتی ہیں۔ ہمیں ان کے عقائد کی تفصیل بیان فرمائیں تا کہ ہمیں رہنمائی مل سکے۔ مزید یہ کہ قطب کی طرف یاؤں کرنا کیسا ہے؟ چند دین تھیجیں بھی فرمائیں۔

**جواب** ...... محترمه فاطمه عنبرين صاحبه ومحترمه نسرين صاحبه! السلام عليم ورحمته الله و بركاته!

تادیانی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے بیروکار، خواہ اس کومہدی مانیں، خواہ نجی، خواہ صلح ومجدد، سب
کفار و مرتدین ہیں۔ اس لیے کہ اس شخص نے اپ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور قرآن وسنت اور تمام امت
کا اس پرقطمی فیصلہ ہے کہ جو محص رسول اللہ عظیہ کے بعد اجرائے نبوت کا قائل ہوقطعا کافر ومرقد اور واجب القتل
ہے۔ اسے مسلمان ماننا بھی کفر ہے چہ جائیکہ مجدد یا امام مہدی ماننا، لہذا مرزائیوں سے کسی قتم کے تعلقات رکھنا حرام، حرام قطعی حرام ہیں۔ اخبار میں جو بچھ کھا ہے، غلط لکھا ہے۔ رسول اللہ عظیہ کی ظاہری زندگی وموجودگی میں، وحوفی آب عظیہ کی گئاتی کہ کہ اس قبل کر وے۔ ابنا حق حضور عظیہ خود مول کومعاف کرنا، امت کے لیے جائز نہیں بلکہ امت پر واجب ہے کہ اسے قبل کر وے۔ ابنا حق حضور عظیہ خود معاف کرنا بھر کے۔ کفار جو اسلامی حکومت میں معاف کر میں ،ہم ان کی جان و مال ،عزت و معابد کی حفاظت کریں گر وہ بھی اگر گئاخی رسول کا ارتکاب کریں تو واجب القتل ہیں۔ لہذا آپ قادیا نیوں سے میل ملاپ کرنا چھوڑ دیں، بیجرام ہے۔

ہاں مرزائیوں کا یہ کہنا کہ ہم رسول اللہ بیٹ کو خاتم النہین مانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ حضور بیٹ کو آخری کو آخری رسول مانتے تو مسلمانوں سے الگ تھلگ کیوں ہوتے؟ مرزے کو بھی نبی مانتا اور حضور بیٹ کو بھی آخری سول مانتا دین سے خداق ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ہم اللہ کی توحید بھی مانتے ہیں اور بت پرتی بھی کرتے ہیں۔ ان سہیلیوں سے قطع تعلق کرنا فرض ہے۔

احترام قبله شریف کا لازم ہے یعنی بیت اللہ جو مکه شریف میں ہے۔ قطب مین شال کی طرف پاؤں کرنا

عشق رسول عظی کی الله تعالی سے دعا مانگیں۔ نماز ، ذکر ، ورود وسلام اور تلاوت قرآن کریم پابندی سے اللہ علم ورسولہ۔ عبدالقیوم خان (منہاج الفتادی ج اللہ علم ورسولہ۔ ۳۵۹)

# مسیح موعود کی پہچان

سوال بیدا ہوتا ہے کہ بن باپ کی بیدائش ہے لے کر واقعہ صلیب کے انجام کک جھالعہ ہے ابتدا ہی میں سے سوال بیدا ہوتا ہے کہ بن باپ کی بیدائش ہے لے کر واقعہ صلیب کے انجام کک جھدر بھی علامات یا دوسری متعلقہ فلاہری نشایاں اور باتیں بیائی بین وہ اس وجود کے متعلق بیں جے میے الظیلاء بین مریم اللیلاء اور سے نامری کے نام سے جانا اور بیجانا جاتا ہے اور اب بھی جکہ رسالہ فدکورہ کے مصنف کے خیال کے مطابق می مودو یا مہدی موتود وغیرہ کا نزول نہیں ہوا (بلکہ انظار ہی ہے) تب بھی پوری دنیا اس سے کے نام اور کام اور واقعات سے بخوبی واقعات ہے۔ بینشانیاں قو اس قوم نے آج کے لوگوں سے زیادہ دیکھی تھیں (محض سی اور پڑھی ہی نہیں تھیں) جن کی طرف وہ نازل ہوا تھا، تب بھی اس قوم نے جوسلوک اس کے ساتھ کیا، کیا وہ و نیا ہے چھپا ہوا ہے، اس جن کی طرف وہ نازل ہوا تھا، میری مال عربی تھی اور بیل پگوڑے میں باتیں کیا کرتا تھا اور مردے زندہ کیا کرتا تھا اور مردے زندہ کیا کرتا تھا اور جو بی بین بیکسی کیا کرتا تھا اور مردے زندہ کیا کرتا تھا۔ چڑیاں بنا کر ان بھی موجودہ تمام اقوام کو کوکر بھین آ سے گا کہ واقعی پہلے بھی بیدا کرتا تھا اور مردے زندہ کیا کرتا تھا ور جب بھی ہوری بار نازل ہوا تو تھی نی اسرائیل کی ہوایت کے لیے آیا تھا اور جب سے کیا اور یہ بھیٹوں کی عراق میں اسرائیل کی ہوایت کے لیے آیا تھا اور جب ستای لوگوں نے ول د بان ہوگا تو ایک مرابا قیام کو کوکر بھین آ تیا تھا اور جب ستای لوگوں نے ول د بان ہوگا در بد بھیٹوں کی تائن میں اسے تول نے آیا تھا اور جب ستای لوگوں نے ول د بان ہوگا دور در بیان کیا تو آگی سرائیل کی ہوایت کے لیے آیا تھا اور جب ستای لوگوں نے ول د بان ہوگا دور وہ دور کیا بار نازل ہوگا تو ایک سراپا قیامت بن کر آئے گا جیسا کہ رسالہ ہذا سے طاہر ہے۔ مثلاً اس جبہ وہ دومری بار نازل ہوگا تو ایک سراپا قیامت بن کر آئے گا جیسا کہ رسالہ ہذا سے طاہر ہے۔ مثلاً اس جبہ وہ دومری بار نازل ہوگا تو ایک سراپا قیامت بن کر آئے گا جیسا کہ رسالہ ہذا سے طاہر ہے۔ مثلاً

"جس كسى كافر برآب كے سانس كى جوا بيني جائے گى وہ مرجائے گا۔" (ص ١٨ علامت ١٠٠)

"سانس کی ہوا اتنی دورتک بہنچ گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گا۔" (ص ۱۸ علامت ۱۵)

جواب اسوال كاجواب في طرح ديا جاسكا ي-

ا مرزا قادیانی پرمسے موعود کی ایک علامت بھی صادق نہیں آئی۔ گرقادیانیوں کو دعویٰ ہے کہ انفول نے کی موعود کو بچپان الل موعود کو بچپان الل موعود کو بچپان الل میں بچپان الل موعود کو بچپان الل محت کو کیوں نہ ہو سکے گی؟

السند میرود نے پیچائے کے باوجود نہیں مانا تھا اور بہود اور ان کے بھائی (مرزائی) آئندہ بھی نہیں مانیں گ، نہ مانے کے لیے آمادہ ہیں۔ اہل حق نے اس وقت بھی ان کو بیچان اور مان لیا تھا اور آئندہ بھی ان کو بیچائے اور مانے میں کوئی وقت بیش نہیں آئے گی۔

س سیدناعیسی الظیم کے زول کا جو خاکہ ارشادات نبویہ میں بیان کیا گیا ہے اگر وہ معترض کے پیش نظر ہوتا

تو اے یہ سوال کرنے کی جرائت ہی نہ ہوتی۔ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان دجال کی فوج کے محاصر ہے میں ہوں گے نماز فجر کے وقت یکا کیک عیسی الظیمان کا فزول ہوگا، اس وقت کا آپ کا پورا جلیداور نقشہ بھی آپ تھا ہے بیان فرما دیا ہے۔ ایسے وقت میں جب ٹھیک آ تحضرت تھا ہے کے بیان فرمودہ نقشہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے تو ان کو بالبداہت ای طرح پہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جانا پہچانا آ دمی سفر سے واپس آئے تو اس کے پہچانے میں وقت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ نہیں آتا کہ وہ نازل ہونے کے بعد اپنی مسیحیت کے اشتہار چھپوائیں گے، یالوگوں سے اس موضوع پرمباحث اور مبابلے کرتے بھریں گے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۱۸ تا ۲۲۰)

<u>سوال .....</u> ادر یاجوج ماجوج کو ہلاک کرنے کے لیے بددعا کی ضرورت کیوں پیش آئے گی۔ (ملاحظہ ہوس ا<sup>س</sup> علامت نبر ۱۹۲) کیا مسیح موعود کی ہلاکت خیز نظر یا جوج ماجوج کو کافر نہ جان کر چھوڑ دے گی کیونکہ جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کافر تو نہیں نج سکے گا، شاید اس لیے آخری حربہ کے طور پر بددعا کی جائے گی۔

جواب ..... یہ کہیں نہیں فرمایا گیا کہ دم عیسوی کی بیتا ثیر ہمیشہ رہے گی، بوقت نزول بیتا ثیر ہوگی اور یاجوج ماجوج کا قصہ بعد کا ہے۔ اس لیے دم عیسوی ہے ان کا ہلاک ہونا ضروری نہیں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۲۰)

سوال ..... سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر کی طور پر بیہ منوا بھی لیا جائے کہ سے موفود کا نام عینی الظیمیٰ ہی سریم بھی ہوگا تو بھی سے کیے منوایا جائے کہ اس وقت بینام صفاتی نہیں ہوگا بلکہ عینیٰ بن مریم ہونے کی وجہ سے بقینی طور پر سے وجود ہی وہی ہوگا جو بھی مریم الظیمٰ کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا ..... وغیرہ وغیرہ وغیرہ موفوی صاحب اپنے رسالہ میں خود ہی تتلیم کرتے ہیں کہ بھی معروف نام استعال تو ہو جاتا ہے لیکن ذات وہ مراد نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ سے وہ نام مشہور ہوا ہو مثال ملاحظہ فرما ئیراص اا علامت نمبر اجہاں مولوی صاحب سے موفود کے خاندان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 'آپ کے ماموں ہارون ہیں' (یااخت ہارون) لیکن مولوی صاحب فوراً چونک اٹھے ہیں اور' ہارون' پر حاشیہ جماتے ہیں (ملاحظہ ہو حاشیہ ذیرص اا) ''ہارون سے اس جگہ ہارون نی الظیمٰ مراد نہیں کیونکہ وہ تو مریم سے بہت پہلے گزر چکے سے بلکہ ان کے نام پر حضرت مریم الظیمٰ کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا ۔۔۔۔ کہ نام کو فراً تا ویل کرنا پڑی تا کہ البحض دور ہوتو کیوں نام دیس موثود کو عیسیٰ بین مریم ہی کہا جائے تو اے بھی صفاتی نام بچھ کرتاویل کرنا پڑی تا کہ البحض دور ہوتو کیوں نے بہت ہی موثود کو عیسیٰ بین مریم مراد نہ لیا جائے کیونکہ ایسی بیا جائے تو اے بھی صفاتی نام بچھ کرتاویل کر کی جائے اور جسمانی طور پر پہلے بی دیس مریم مراد نہ لیا جائے کیونکہ ایسی بھی تایا جائے کا ہے کہ مولوی صاحب کے اپنے حوالہ کے مطابق بھی سے موثود کو نہیں ہوگی اور ''ور افعک آئیت او پری اٹھائے کر کھی گی اوٹ آئی افران آئیس کونکہ کوئی آئیت مندوخ نہیں ہوگی اور ''ور افعک آئیت مندوخ نہیں ہوگی آئیت اور بی اٹھائے کر کھی گی اوٹ آئیت اور نی اٹھائے کہ کہ کا موثور کی اجازت نہیں دے گی۔۔

جواب عیسیٰ بن مریم ذاتی نام ہے ،اس کو دنیا کے کسی تنظیمہ نے بھی''صفاتی نام'' نہیں کہا۔ یہ بات وہی مراتی خص کہہسکتا ہے جو بارلیش و بردت اس بات کا مدعی ہو کہ''وہ عورت بن گیا، خدا نے اس پر قوت رجولیت کا مظاہرہ کیا۔'' ''دہ مریمی صفت میں نشودنما پاتا رہا، پھر وہ یکا یک حاملہ ہوگیا، اسے در دزہ ہوا، وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے، اس نے عیسیٰ کو جنا، اس طرح وہ عیسیٰ بن مریم بن گیا۔'' انبیاء علیہم السلام کے خوم میں اس''مرات''

اور'' ذیابطس کے اثر'' کی کوئی ٹنجائش نہیں۔

ہارون، حضرت مریم الطبی کے بھائی کا ذاتی نام تھا یہ کس احمق نے کہا کہ وہ صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پر کی بنچ کا نام رکھ دیا جائے تو کیا دنیا کے عقلاء اس کو' صفاتی نام' کہا کرتے ہیں؟ فالبًا سائل کو یہی علم نہیں کہ ذاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام کے کہتے ہیں ورزہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو 'صفاتی نام' کہہ کراپی نہم ، ذکاوت کا نمونہ پیش نہ کرتا۔ ہارون اگر''صفاتی نام' ہے تو کیا معرض یہ بنا سکے گا کہ ان کا ذاتی نام کیا تھا؟

سوال ..... مولوی صاحب نے اپنے رسالہ ہی میں خود تاویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہارا بھی لیا ہے۔
( ملاحظہ ہوص ۲۰ علامت نمبر ۸۰)

ا در آپ صلیب توڑیں گے سیعنی صلیب پرتی کو اٹھا دیں گے۔'' یہ الفاظ جومولوی صاحب نے خود کھے ہیں۔ یمض تادیل ہے۔ اس حدیث شریف کی جس میں صرف صلیب کو توڑنے کا ذکر ہے۔ صلیب پرتی اٹھا دینے کی کوئی بات حضرت نی کریم علی نے بیان نہیں فرمائی کیا مولوی صاحب ایسی کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہوص ۲۰ علامت نمبر ۸۱۔

الساس ورافعک الّی کی بھی تاویل ہوسکتی ہے۔

اختلاط کومنانے کے لیے کوں کو مارنے کا تھا۔

**جواب** ۔۔۔۔۔ تاویل کا راستہ تاویل اگر علم و دانش کے مطابق اور قواعد شرعیہ کے خلاف نہ ہوتو اس کا مضا کقتہ نہیں، وہ لائق قبول ہے۔لیکن اہل حق کی صحیح تاویل کو دیکھ کر اہل باطل الٹی سیدھی تادیلیس کرنے لگیس تو وہی بات ہوگی کہ ہے۔ ''ہرچہ مردم می کند بوزنہ ہم می کند''

بندر نے آ دمی کود کھے کرا ہے گلے پر اسر الجھیرلیا تھا۔ مثلاً عینی بن مریم بننے کے لیے پہلے عورت بنا، پھر حاملہ بونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام عینی بن مریم رکھ کرخود ہی بچہ بن جانا، کیا یہ تاویل ہے یا مراقی سودا؟

پر بید بینا، بررپ و نام کی بی رہارہ رو و دی بید بی جان میان ہیا ہیا ہیا ہی ہے۔ اوران مورد کی ہے۔ اور سے سے کہ ایک مقلب ہے ہے کہ ایک ایک صفایا کر دیں گے۔ ایک و مطلب ہے ہے کہ ایک و مطلب ہے ہے کہ ایک ایک صفایا کر دیں گے۔ ایک و مطلب کے بید تاویل ہے۔ اور مقل کر دیں گے۔ اور مقل و شرع کے مطاب کے بید تاویل بھی بالکل صحیح ہے اور مقل و شرع کے مسلم مطابق یہ کیونکہ خزیر کون کریں گے۔ اور مقل و شرع کے مسلم مطابق یہ کیونکہ خزیر خوری آج کل مساری کا خصوصی شعار ہے۔ حصرت میسی الطبیع تھرانیت کے اس خصوصی شعار کو مٹا کیں گے، اور خزیر کونل کریں گے۔ جس طرح آنخضرت میسی الطبیت کے کوں کے ساتھ

سو .... ورافعک الی کی عویل یہ باتوی جو قادیانی کرتے ہیں قرآن کریم اور ارشادات نبوی علیہ اور اسلامات نبوی علیہ اور سلف صافین کے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے مردود ہے اور اس پر بعدر کے اپنا گاا کا سنے کی حکایت صادق

آتی ہے۔

سوال .... الله تعالى نے تو حضرت نبى كريم و الله كو بھى قرآن مجيد ميں يبى تكم ديا تھا كہ بلغ ما انول البك. (المائد ، 12) "جو تيرى طرف اتارا كيا ہے اس كى تبلغ كر" اور ساتھ ہى يہ توجہ بھى ولا كى تھى كہ لست عليهم بمصيطور (الغاشي ٢٢)

"میں نے تھے ان پر داروغہ نہیں مقرر کیا بلکہ کھول کھول کر نشا نیاں بیان کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔' اور یہ سب قرآن مجید میں بہ تفصیل موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود بی فرمایا ہے کہ میں موجود خود بھی قرآن پر عمل کریں گے اور دوسروں سے بھی کروائیں گے۔ ( ملاحظہ بوس ۲۲ علامت نبر ۹۹) تو حضرت نبی کریم میں نظروں سے لوگوں کو دکھا گئے ہوں۔ خواہ وہ کا فربی کیوں نہ ہوں، میبود یوں کو چن خود عمل کر کے نبیں دکھایا کہ اپنی نظروں سے لوگوں کو دکھا گئے ہوں۔ خواہ وہ کا فربی کیوں نہ ہوں، میبود یوں کو چن جن کرفل کر ویتے رہے ہوں۔ ( ملاحظہ فرمائیں من ۲ علامت نبر ۱۸۵ اور نبر ۸۸) تو یہ س قرآن مجید پر مسیح موجود کا عمل جوگا؟ اور کس انداز کا عمل ہوگا؟ کیا اس سے میسے موجود کی شان بلند ہوگیا یا اسے دوبارہ نازل کرنے والے رہم و کریم اللہ تعالیٰ کی؟ ( نعوذ باللہ من ذا لک)

(آب کے مسائل اور ان کاحل جلد اص ۲۲)

سوال ..... آج تک تنی بی باتیں مسلمانوں کے مختلف فرقے ابھی تک طے نہیں کر سکے اور اگر تاویلات نہیں کی جا میں گر ت کی جامیں گی تو مولوی صاحب خود بی اپنی بیان کردہ علامات کی طرف توجہ فرما کیں ، بنجیدہ طبقہ کے سامنے کیوں کر مندا نھا تھیں گے۔

جواب بہت سے جھڑے تو واقعی طے نہیں ہوئے۔ گر قادیانیوں کی برقسمی دیکھنے کہ جن سائل پر مسلمانوں کے تمام فرقوں کا چودہ صدیوں سے اتفاق رہا یہ ان سے بھی مکر ہو بیٹھے اور یوں دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو گئے۔ مثلاً ختم نبوت کا انکار، حضرت عیسی الطبی کے مجزات کا انکار، ان کی دوبارہ تشریف آ ورمی کا انکار۔ وغیرہ دغیرہ۔ (آپ کے سائل ادران کا حل جام ۲۲۷)

حضرت عيسى العليه كاروح الله مونا

<u>سوال ......</u> ایک عیسائی نے بیہ سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ النظیاں روح اللہ جیں اور حضرت محمد رسول اللہ جیں اس طرح حضرت عیسیٰ رسول اللہ کے ساتھ روح اللہ بھی جیں۔ لہذا حضرت عیسیٰ النظیما کی شان بڑھ گئی۔

جواب ..... یہ سوال محض مغالط ہے۔حضرت عیسی القیم کوروٹ اللہ اس لیے کہا گیا کہ ان کی روح بلاوا طد باپ کے ان کی والدہ کے شکم میں ڈالی گئے۔ باپ کے واسط کے بغیر پیدا ہونا حضرت عیسی القیم کی فضیلت ضرور ہے مگر اس سے ان کا رسول اللہ عظیم سے انفل ہونا لازم نہیں آتا۔ ورنہ آوم النظیم کاعیسی اللیک سے افضل ہونا لازم آئے گا کہ وہاں ماں اور باپ دونوں کا واسط نہیں تھا۔ پس جس طرح حضرت آدم النظیم بغیر واسطہ والدین کے محض حق تعالی شانہ کے کلم ''کن' سے پیدا ہوئے ای طرح حضرت عیسی النظیم بغیر واسطہ والدے کلم ''کن' سے پیدا ہوئے ای طرح حضرت میسی النظیم بغیر واسطہ والدے کلم ''کن' سے پیدا ہوئے اور جس طرح حضرت آدم النظیم کا بغیر مال باپ کے وجود میں آنا ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ای طرح میں اس اور جس طرح حضرت آدم النظیم کا بغیر مال باپ کے وجود میں آنا ان کی افضلیت کی دلیل نہیں۔ (آپ کے سائل اور ان واحل جام ۲۱۳،۲۹۳)

حضرت عيسى الطيع كوكس طرح يبيانا جائ كا

سوال .... اگر حضرت على الفيك أسان پرجم كے ساتھ موجود ميں توجب وہ اترين كے تو لازم ہے كه مرفخض ان كواتر تے ہوئے وائد ہے كہ مرفخض ان كواتر تے ہوئے وكي ان پرايمان لئے أخيل كار كوئى تنجائش بى نہيں، اور سب لوگ ان پرايمان لئے أخيل كار جواب ..... بى بال يمى ہوگا اور قرآن و صديث نوى ينك ميں يمى خبر دى گئى ہے۔ قرآن كريم ميں حضرت الفيك كر تذكرہ ميں ہے:

"اور نمیں کوئی اہل کتاب میں ہے، مگر ضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان برگواہ' (النہاء ۱۵۹) اور حدیث شریف میں ہے

"اور میں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہوں عیسیٰ بن مریم کے، کیونکہ میر نے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا۔ پس جب تم اس کو دیکھو تو اس کو بہیان لینا۔ قد میانہ، رنگ سرخ وسفید، بال سید ھے، بوقت نزول ان کے سر سے گویا قطر سے نبیک رہے ہوں گے، خواہ ان کو تری نہ بھی بہنی ہو، بلکے رنگ کی دو زرد چادریں زیب تن ہوں گی۔ پس صلیب کو تو ڑ ڈالیس گے، خزیر کو آل کریں گے، جزیہ کو بند کر دیں گے اور تمام خداہب کو معطل کر دیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے اور اللہ تعالی ان کے زبانے میں میج دجال کہ اس کہ کہ این میں امن و امان کا دور دورہ ہو جائے گا یہاں تک کہ اونٹ شیروں کے ساتھ کو نقصان نہیں بہنچا کیں گے۔ ایس جتنا عرصہ اللہ تعالی کو منظور ہوگا زمین پر رہیں گے چر ان کی وفات ہوگی، پس کو نقصان نہیں بہنچا کیں گے۔ ایس جتنا عرصہ اللہ تعالی کو منظور ہوگا زمین پر رہیں گے چر ان کی وفات ہوگی، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ بڑھیں گے اور نصص کو نقصان نہیں بہنچا کیں گے اور خوش کرس گے۔"

(منداحم سهم من ۲ فتح الباري ص ۲۹۳م، جلد ۲ ، مطبوعه الا بور \_التفريح بما تواتر في نزول أسيح ص ١٦١) (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۲۸ \_۲۲۸)

### حضرت عيسلي العَلَيْعِينُ كا مدفن كهال موكا؟

سوال ..... میں اس وقت آپ کی بوجه اخبار جنگ میں "کیا آپ جائے ہیں" کے عنوان سے سوال نمبر ا" "جس حجرے میں آ تخضرت منطقة وفن ہیں وہاں مزید کتنی قبروں کی گنجائش ہے اور وہاں کس کے وفن ہونے کی روایت ہے لیعنی وہاں کون وفن ہوں گے؟ اس کے جواب میں حضرت مہدیؓ لکھا ہوا ہے۔" جبکہ ہم آج تک علاء سے سنتے آئے ہیں کہ جرے میں حضرت عیلی وفن ہوں گے۔

جواب ..... حجره شريفه مين چوشي قرحفزت مهدي كنبيس بلكه حضرت عيسي الطفيلا كي موگ -

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص۲۹۳)

#### حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ

سوال ..... مسلمانوں کو حضرت مریمؓ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہمیں آپ کے بارے میں کیا معلومات نصوص قطعیہ سے حاصل ہیں۔ کیا حضرت عیسی النفین کی ولادت کے وقت آپ کی شادی ہوئی تھی اگر ہوئی تھی تو کس کے ساتھو؟ کیا حضرت مریم ؓ حضرت میسیٰ کے "دفع البی السیماء'' کے بعد زندہ تھیں۔ آپ نے کتنی عمر یائی اور کہاں دفن ہیں کیا تھی مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی متند کتاب لکسی ہے؟ میری نظر سے قادیانی جماعت کی ایک صحیم کتاب گزری ہے جس میں کنی حوالوں ہے رہے کہا گیا ہے کہ حضرت مریم یا کتان کے شہر مرق میں وثن بین اور حضرت عیسلی القیدی مقوضة شمیر کے شہر سری مگر میں۔

جواب ..... نصوص صححہ سے جو کچھ معلوم ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی شادی کسی ہے نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ الظیما کے رفع الی السماء کے وقت زندہ تھیں یانہیں، کتنی عمر ہوئی، کہاں وفات یائی؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔مؤرخین نے اس سلسلہ میں جو تفصیلات بتائی ہیں ان کا ماخذ بائبل ، اسرائیلی روامات یں ۔قادیا نیول نے حصرت عیسی النظام اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں جو پھے لکھا ہے اس کی تائید قرآن و ُ حدیث تو کا کسی تاریخ ہے بھی نہیں ہوتی ۔ ان کی جھوٹی میٹھیت کی طرح ان کی تاریخ بھی'' خاندساز'' ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۶۴)

سوال ... - لگے ہاتھوں مواوی صاحب اس رسالہ میں پیرنجی بتا دیتے تؤ مسلمانوں پر احسان ہوتا کہ ان کی ( یعنی مسیح موعود کی) سانس مومن اور کافر میں کیوں کر امتیاز کرے گی۔ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کافروں کو ڈھیر کرنا ہے۔نظر ہرانسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکارنہ ہوتو لامحدود اور نا قابل بیانش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے تو کیامسے موعود اپنی نظروں سے ہی اتن تابی مجا دے گا؟

جواب ..... جس طرح مقناطيس لوب اورسونے ميں امتياز كرتا ہے اى طرح اگر حضرت مي الطبيع كى نظر بھى مومن و کافر میں امتیاز کرے تو اس میں تعجب ہی کیا ہے؟ اور حضرت مسے الطبیع کی نظر ( کافر کش) کا ذکر مرزا قادیانی (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۲۰) نے بھی کیا ہے۔

سوال ..... ادراگریہ سب ممکن ہوگا تو پھر دجال ہے لڑنے کے لیے آٹھ سومرد اور چار سوعور تیں کیوں جمع ہوں (ملاحظه بوص ١٩علامت نمبر ٧١)

جواب .... دجال کالشکر پہلے سے جع ہوگا اور دم عیسوی سے بلاک ہوگا، جو کافر کسی چیز کی اوٹ میں پناہ لیس (آپ کے ممائل اور ان کاحل ج اص ۲۲۰) گے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔

عيسى التكنيلا كے متعلق چند شبہات كا ازاليہ

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ہم صبح وشام سنتے ہیں کہ اسلام پہ کہتا ہے، اسلام وہ کہتا ہے، اور جب حوالہ پوچھا جائے تو تبھی کسی طبری ،کسی این کثیر یا کسی غزالی کا نام بتا دیا جا تا ہے،حتی کہ بعض اوقات مولا نا رومؒ، بل**ھے شاُہُ** تک کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کسی بات کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے لیے کسی انسان کے منہ کی بات دلیل نہیں ہو عتی ہے، خدا اور رسول کے علاوہ کسی کو حوالے کے طور پر پیش کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اسلاف کا خیال و مقال جزء اسلام نہیں تظہرایا جا سکتا، کیونکہ عہد رسالت میں دین کامل ہو چکا ہے؟ براہ کرم درج ذیل سوالات کوقر آن و حدیث کی روشی میں حل فرما کرعند الله ماجور ہوں:۔

- (١) .... مريم سلام الله عليها صاحب حال بين، اجها توية تفاكه وه خود فرما تين \_ وُلِدُتُ وَلَم الزوج.
  - (٢) ..... كيا بهي عيسى الطيخ فرداقرار كياب وللتني امى مريم الصليفة ولم تتزوج.
    - (٣) ..... كيا قرآن مجيد مي كبين اس كا ذكر ب كه: ولدته مويم ولم تتزوج.
- (4) ..... كيا رسول الله علي في يفرمايا ب كمريم عليها السلام في حضرت عيسى التلفي كو بغير نكاح جنا ب-
  - (۵)..... یا جھی یون فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبیع کی ولادت میں باپ کا کوئی تعلق نہیں۔

اگر ان سب صورتوں کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر بتایا جائے کہ مسلمانوں میں بید نظریہ کب سے دائج ہے اور سب سے پہلے کس نے اس کا اظہار کیا ہے؟ نیز بغیر نکاح کے ممل کی کیا حقیقت ہے؟ کیا ہر نبی علیہ السلام کا حلال نکاح سے پیدا ہونا لازم تھا، جیسا کہ طبرانی میں ارشادِ نبوی ہے کہ میر سے سلمہ نسب میں کوئی بھی بغیر نکاح کے پیدانہیں ہوا ہے، جس قدر بھی انبیاء نبوت سے سرفراز ہوئے سب شریف المنسب اور نجیب الطرفین تھے۔

اگرعیلی النظامی کا بغیر باپ کے پیدا ہوتا اعتقادیات اور ایمانیات سے ہوتو پھر اس کا جُوت اہل فن کے نزدیک متواترات صریحہ سے لازم ہے اور استدالالات پر اس کا جُوت درست نہیں۔ ہاں عیسی النظام اللی میں بھی اصل ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہور ہا ہے اور کلام اللی میں بھی اصل ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہور ہا ہے اور کلام اللی میں بھی اصل ہے، جیسا کہ ارشاو ربانی ہے: یا بیکا النّام اِنّا کہ اَنْ خَلَقُن کُم مِنْ ذَکْرِ وَ اُنْنی (الحجرات ۱۱۳) وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالاً کُونیُراً وَ بَسِنا کہ ارشاو ربانی ہے: یا بیکا النّام اِنّا کہ اللّا کہ اور استدالاوجین سے نہیں۔ تفیر ابن کثیر میں ہے: و کانت النہ خالتی نفخها فی درعها فیزلت حلی ولجت فوجها بمنزلة نکاح الاب الام. (تغیر ابن کثیر ہم میں ۱۹۱۹) جبر سُل النّام کی فرح میں واضل ہوئی جر سُل النّام کی میں واضل ہوئی جس طرح کی کا باپ حمل تھمرانے کے لیے اس کی ماں سے میل ملاپ کرتا ہے۔

آپ لوگ تو اس عبارت محولہ کو مانتے ہیں جبکہ میں اس سے انکار کرتا ہوں کیونکہ یہ فعل ملائکہ کا نہیں بلکہ شوہر کا ہے، مجھے ہم جنس شریف انسان کو باضابطہ شرعی نکاح سے باپ تھہرانا پسند ہے جبکہ آپ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔

حضرت عینی النین کے متعلق لوگوں نے من گھڑت عقیدے بنار کھے ہیں۔کسی نے بلا نکاح کے باپ کھرایا، کسی نے غیرجنس فرشتے کو باپ تھہرایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ باپ کا کوئی مکر نہیں ہم جنس اور نکاح کا انکار ہے، اور یہ سارے عقیدے شریعت کے خلاف ہیں، میں شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم جنس مسلمان پا کباز سے نکاح مان کر باپ تھہراتا ہوں چاہے عیسی النینی ہوں یا کوئی دیگر بن آ دم میں سے ہو۔ جو کوئی بھی نبوت سے سرفراز ہوا ہو وہ وہ شریف المنسب اور نجیب الطرفین ہے، کسی نبی کا نسب اس کے معاصروں کے نزدیک اندھیرے میں نہیں ہوتا؟ میں معاصروں کے نزدیک اندھیرے میں نہیں ہوتا؟ المجواب سے حضرت عیسی النین کے ہیں وہ تمام المجواب نے بیان کے ہیں وہ تمام بیال اور استدلالات غلط اور ناقص ہیں۔ عیسی النین کے بین باپ ہونے کے لیے قرآن مجید کی یہ ایک آ بت بی کائی ہوگا کو آئم آگ بَغیاں (مریم ۲۰) اس میں حرام وطال دونوں قسم کے جماع کی نفی ہے، نیز اس

آیت کے سیاق وسباق سے خارق العادت طور سے پیدا ہونا بھی ظاہر ہے۔ (فادی حقادید جاس ۱۵۵۔۱۵۹) مسیح موعود سے عیسلی ابن مریم ہی مراد ہیں

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسلد کے بارے میں کہ قیامت کے قریب نازل ہونے والے سیح موعود سے عیسیٰ ابن مریم مراد ہیں یا کوئی اورعیسیٰ ومسیح؟ کیونکہ آج کل کی مسیح موعود بنے پھرتے ہیں، مخالفین کہتے ہیں کہ احادیث متعلقہ مہدی وعیسیٰ جوسیٰ حضرات بیان کرتے ہیں وہ سب موضوع اورضعیف ہیں۔ایسے عقیدہ کی شری حیثیت کیا ہے؟

حضرت علامة العصر مولانا انور شاہ شمیریؓ نے اس موضوع پر عقیدة الاسلام فی نزول عیسلی القیمیٰ اور التصویح بھا تواتو فی نزول المسیح مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؓ، ان حضرات نے اور ای طرح دیگر علاء محقین نے حیات سے اور زول عیسی القیمیٰ کو محققانہ انداز بیس بیان فرمایا ہے کہ تمام روایات معن "تواتر" کی حد تک پینی ہوئی ہیں۔ رہا یہ کہ سے موقود سے مراد ہیں این مریم علیم السلام ہیں یا کوئی اور عیسی و سے مراد ہے؟ تو اس بارہ بیس خود امام الانبیاء حضرت محد مصطفیٰ علیہ نے احادیث نزول عیسیٰ بیس صرف حضرت ابن مریم القیمیٰ کا تعین فرما دیا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی کذاب یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ میں وہی سے موقود ہوں جس کی بیشین گوئی قرآن و حدیث میں پائی جاتی ہے۔ اگر چہروایات میں عیسیٰ کے لفظ کا ذکر ہی نہیں تا کہ کل کو کوئی دجال اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے بلکہ زیادہ تر روایات میں این مریم (مریم کے بیٹے) کی تصریح موجود ہوئے اگر کوئی این مریم الناس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے بلکہ زیادہ تر روایات میں این کی گئی ہیں، ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی کہ این مریم وغیرہ ہونے کا دعویٰ کرے گایا نبی کریم علیات سے ہٹ کر مہدی موجود یا نزول عیسیٰ کہ این موجود و نول علیات سے ہٹ کر مہدی موجود یا نزول عیسیٰ یا دجال وغیرہ واقعات کے بارہ میں قیاس آرائیاں کرے گاتو ایسے شخص کا عقیدہ قرآئی تعلیمات کے سراسر خلاف یا دجال وغیرہ واقعات کے بارہ میں قیاس آرائیاں کرے گاتو ایسے شخص کا عقیدہ قرآئی تعلیمات کے سراسر خلاف یا دجال وغیرہ واقعات کے بارہ میں قیاس آرائیاں کرے گاتو ایسے شخص کا عقیدہ قرآئی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے بلکہ قرآن یا کہ کی نصوص قطعیہ سے متصادم ہے۔

قال الله تبارك و تعالى: وَقُولُهُمُ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنُ شُبَّهَ لَهُمُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ احْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِى شَكِّ مِّنَهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمٍ إِلَّا اتَبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِنَّا بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ اِلَيْهِ. (الناء ١٥٨)

وقال الامام فخر الدين الرازي: (تحت هذه الآية) رفع عيسلى عليه السلام الى السماء ثابت بهذه الاية و نظير هذه الآية. قوله تعالى فى ال عمران إنَّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفُرُواً. (تفسير كبير ج ١ ا ص ١٠٣ المسئالئة. سورة النساء) (قادئ تقاني ١٣٣٧ ١٣٣٥) حضرت عيسلى التَّلِيَّلِيَّ كامثل آ وم التَّلِيَّلِيَّ بُوتًا

سوال ..... سورة آل عمران آيت نمبر ٥٩ مين ارشاد خداوندي بن إنَّ مِثْلَ عِينُسلى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثْلِ ادَمَ جس

میں حضرت عیسیٰ الظیما کو حضرت آ دم الظیما کا مثیل اور مشبہ بتایا گیا ہے کیکن آ دم الظیما بغیر ماں باپ کے تھے اور عیسیٰ الظیما بغیر باپ کے تھے، تو پھر یہ تشبید کیے صبح ہو سکتی ہے؟

الجواب ...... جونکہ سیدنا حضرت عسی القلیمائی پیدائش عادت مسترہ کے خلاف ہوئی تھی جو بنیر باپ کے تھی، اور پیا کہ عجیب واقعہ تھا لیکن اس سے زیادہ عجیب تر سیدنا حضرت آ دم القلیمائی پیدائش تھی جو ماں باپ دونوں کے بغیر الله تعالیٰ کی پیدائش تھی جو ماں باپ دونوں کے بغیر الله تعالیٰ کی قدرت سے ہوئی تھی تو یہاں عجیب واقعہ کی عجیب تر واقعہ کے ساتھ تشبید دی گئی ہے اور تشبید و تمثیل میں مضب کا مشبہ بہ کے ساتھ تمام وجو ہات میں متحد اور کیساں ہونا لازم نہیں ہے بلکہ مشبہ بہ کی بعض صفات کا مشبہ میں بایا جانا تشبید اور تمثیل کے لیے کافی ہوتا ہے جیسے کسی انسان کی بہادری کی تشبید شیر کے ساتھ دی جاتی ہے اگر چہ من کل الوجوہ کیساں نہیں ہوتے۔

لما قال الشيخ علاؤ الدين على تحت قوله تعالى: إِنَّ مِثْلِ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثُلِ ادّم. قلت هو مثله في احد الطرفين فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشبيهه لان المماثلة مشاركة في بعض الاوصاف ولانه شبه به في ان له وجوداً خارجًا عن العادة المستمرة وهما في ذلك نظير ان لان الوجود من غير آب وَأُم اغرب في العادة من الوجود من غيراب فشبه الغريب بالاغرب ليكون اقطع للخصم واحتم لمارة شبهته. (خازن ج ا ص ٢٥٧ آل عمران ٥٩)

وقال القرطبيّ: فيه دليل على صحة القياس والتشبيه واقع على ان عيسلى خلق من غيرابٍ كآدم لاعلى انه خلق من تراب والشئ قد يشبه بالشئ وان كان بينهما فرق كبير بعد ان يجتمعا فى وصف واحد فان ادم خلق من ترابٍ ولم يخلق عيسلى من ترابٍ فكان بينهما فرق من هذه الجهة ولكن شبه ما بينهما انهما خلقًا من غير آبِ. (احكام القران ج اص ١٠٢ تحت ان مثل عيسلى عند الله البقرة) وَمِثْلُهُ في تفسيره الشهير بالصاوى ج اص ١٥٩ سورة البقرة. (نَادَلُ عَامِينَ عَرَابُ الله المعرفة البقرة. (نَادَلُ عَامِينَ عَرَابُ الله البقرة) مديث لوكان موسلى و عيسلى حيين كي تحقق صديث لوكان موسلى و عيسلى حيين كي تحقق

سوال ..... "لو کان موسنی و عیسنی حیین" کی بیر صدیث کسی کتاب میں موجود ہے یا کہ پہنی کا جو حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس میں ہے یانہیں؟

جواب ...... صدیث: "لو کان موسلی و عیسلی حیین" کسی کی معتبر کتاب میں موجود نہیں۔ البتہ تفسیر ابن کثیر میں ضمناً میہ الفاظ کھھے ہیں اور اسی طرح اور بعض کتب تصوف میں نقل کر دیا ہے۔ مگر سب جگہ بلاسندنقل کیا ہے۔ اس نیے یہ حدیث بچند وجوہ احادیث مشہورہ کے معارض نہیں ہوسکتی۔

اولاً: معارض کے لیے مساوات فی القوہ شرط ہے اور اس حدیث کا کہیں پیتنہیں اور جہاں کہیں ہے تو وہ بلاسند ہے اور ریقول ائمہ حدیث کا مقبول ومشہور ہے کہ: "**لولا الاسناد لقال من** شاء ماشاء."

ٹانیا: اگر بالفرض میہ حدیث معتبر ہی ہوتو احادیث متواترہ دربارہ حیات و مزول عیسیٰ النظیٰ کے معارض ہوگی اور ترجیح کی نوبت آئے گی تو ظاہر ہے کہ احادیث کثیرہ متواتر ۃ المعنے کو اس کے مقابلہ میں ترجیح ہوگی نہ ایک اس حدیث کوجس کا حدیث ہونا بھی ہنوز متعین نہیں۔

ثالث: اكر ان الفاظ كوسيح اور ثابت بهى مان ليا جائے تب بهى اس سے وفات عيسىٰ القياميز ثابت نہيں ہوتى \_

ا بلکداس کے معنی صاف یہ ہوتے ہیں کہ عالم زمین پر حیات ہوتے کیونکہ حدیث میں اتباع نبوت کا ذکر ہے اور بیہ التباع اس عالم میں زندہ ہوتے تو آپ علیہ کا اتباع اس عالم میں زندہ ہوتے تو آپ علیہ کا اتباع اس عالم میں زندہ ہوتے تو آپ علیہ کا اتباع کرتے۔ اب چونکہ ایک دوسرے عالم میں ہیں زندہ ہیں۔ اس کیے اتباع ان پر ضروری نہ رہا۔ نہ سمجھنے کے لیے اتبا تی کافی ہے۔ اور اگر اس مضمون کومبسوط و کھنا چاہیں تو مولانا سید مرتضی حسن صاحب نے اس مضمون پر سالہ مستقل رسالہ لکھا ہے۔ وہ ملاحظہ فرما ہے۔ (الجمد للنہ! احتساب قادیانیت جلد دہم کے ص ۳۳۸ تا ۳۵ میں بریہ رسالہ کھل شائع ہوگیا ہے۔ مرتب) (امداد المفتین کال ص ۱۳۳ اس

تحقيق استدلال بربطلان دعوئ مرزابآيت فلما جأهم

سوال ..... صاحب مطول نے جولما بمعنی ظرف اور مستعمل علی طریقة الشرط کے تحت میں تحریر کیا ہے۔ بلیه فعل ماضی لفظاً او معنی وقال سیبویه لما الوقوع اموال وغیرہ تو جس قدر لما کذائیہ قرآن مجید میں جی سب ای معنی پرواقع ہیں۔ گرتین جگہ لما اس قاعدہ کے خلاف ہیں۔

اوّل سورهٔ یونس ۵۳ پس قوله تعالیٰ اسروا الندامة لما داؤا العذاب. دوم سورهٔ شوریُ آ یت ۴۳۳ پس قوله تعالیٰ و تری الظلمین لما رأ والعذاب یقولون هل الی مرد من سبیل سوم قوله تعالیٰ فلما داؤه ذلفة سیئت وجوه الذین کفروا. سورهٔ کمک آ یت ۲۲ پس۔

اب جناب سے استفسار کیا جاتا ہے کیا لما ان ہرسہ جگہ میں حقیقی معنی پرمشتل ہے یا جازی پر اور جو صاحب مدارک وغیرہ نے یہاں حین کے ساتھ تغییر لما کی ظاہر کی ہے تو کیا جازی طور پر ہے اور اس صورت میں شرط کے معنی درست ہو سکتے ہیں یا نہ اور کیا حمین شرط کے لیے مستعمل ہوتا ہے اور اذا جو استقبال کے لیے ہوتا ہو لما کو ان ہرسہ مواقع پر اس کے معنی میں کہنا درست ہے یانہیں اور صاحب مدارک نے اس کے ساتھ کیول تغییر نہیں کی ۔ جناب ان سب امور سے مفصل طور پر جواب فرما دیں، حضرت صاحب اصلی معا اس سے عاجز کو دریافت کرنے کا یہ ہے کہ ایک مرزائی برعقیدہ نے جھے کو کہا کہ آ سے یاتھی من بعدی اسمعہ احمد (القف ۲) کا مصداق علام احمد قادیاتی علیہ عالیہ عرزائی برعقیدہ نے جھے کہا کہ آ سے یاتھی من بعدی اسمعہ احمد (القف ۲) کا سخت کی تردید کر رہی ہے کوئکہ خدا فرماتا ہے کہ فلما جاء ہم قالو ا ہذا سحو مبین (القف ۲) لیعنی جس کی بابت حضرت عینی التفاظ نے بثارت دی تھی وہ آ بھے ہیں، یہ نہیں کہ آ ئندہ کو آ ئیں گے تو اس نے تمین مواقع بابت حضرت عینی التفاف وغیرہ سے بخو اس نے تمین مواقع آ ہے باس بغرض تفصیل کے بیسوال بھیجا جاتا ہے باتا کہ احتر العباد کو سی معتبر تفیر مثلاً کشاف وغیرہ سے بخو بی واضع کر دیں، ہمارے پاس ہوائے کتب نحو درسیہ کے اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور نہ بی لیون کی این اس لیے واضع کر دیں، ہمارے پاس ہوائے کتب نحو درسیہ کے اور کوئی کتاب نہیں ہے، اور نہ بی این لیافت ہے، اس لیے طرور بصد ضرور جواب ہے مشرف فرمائیں۔

الجواب ..... کیا مرزا کے اس دعوے کا بطلان اس دلیل پرموقوف ہے، جو آپ اس کے سالم رہنے کی اس قدر سعی فرماتے ہیں، اس دلیل کوچھوڑ ویجئے اور ظاہر ہے کہ دلیل کے انتقاء سے مدلول کا انتقاء لازم ہور انتفاء الملزوم لایستلزم انتفاء للازم 20 شعبان ۱۳۳۵ھ (تمد خامسہ ۲۵) ملزوم والمدلول لازم اور انتفاء الملزوم لایستلزم انتفاء للازم 20 شعبان ۱۳۳۵ھ (تمد خامسہ ۲۵۵)

## رفع تر ددات بعض مائلین سوئے قادیانی

سوال ...... جناب بندہ تسلیم مزاج شریف - اثناء تقریر میں جو آپ کل بمقام سہار نپور جلسہ میں بڑے لطف سے فرمایا تھا کہ ہم تمام قتم کے شکوک کو رفع اور اعتراضات کا بلا تعصب جواب دینے کو موجود ہیں کوئی محرک بن کر دکھا دے - ای سے مجھے جرائت ہوئی ہے کہ آپ کے قیمتی وقت کا کچھ حصہ لوں ، اگر چہ مجھ سے جناب مرزا قادیانی سے فی زمانہ کوئی سروکار نہیں اور میں ایک الی اسٹیج پر ہوں جو بباعث شکوک بالکل متزلزل اور قریب ہے کہ بھسل کر بالا ہو جانے والی ہوزیادہ تر میرا میلان آپ ہی لوگوں کی طرف ہے مگر تا ہم میں جس قدر سوالات کروں گا ان سے میرا مرجع طبیعت زیادہ تر جناب مرزا قادیانی ہی کی طرف ان کی مطابقت اصول میں ثابت ہوگا۔

سوال اول مین کی حیات و ممات کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے جناب مرزا قادیانی نے قرآن شریف کی تمیں آیت (المائدہ ۱۱۷) قد حلت من قبلہ الرسل شریف کی تمیں آیت (المائدہ ۱۱۷) قد حلت من قبلہ الرسل (آل عمران ۱۳۳) وغیرہ) سے ان کی ممات ثابت کی ہے کیا آپ کسی آیت سے ان کی حیات کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ مہربانی کر کے مرزا قادیانی کے دلائل کی تردید کرتے ہوئے اپنے دعادی کا ثبوت قرآن شریف کی آیات اور احادیث سے مع پیتہ رکوع وسورة تحریر فرمائیں۔

سوال دوم: اگرمین کی دفات کو آپ تشکیم کرتے ہیں اور زمانہ نزول مین بھی کہا جاتا ہے کہ یہی ہے اور جناب ختم رسالت مآب عظی بھی مثیل موی اللی مسلم ہو چکے ہیں تو پھر مرزا قادیانی کو مین موجود کیوں نہ مانا جائے اور اگریہ بات ثابت ہو جائے کہ مرزا قادیانی ہی مین موجود ہے تو کیا پھر ان کی مخالفت میں کفر لازم ہوگا اور کیا یہ لازم نہیں کہ فی الفوران کی بیعت کرلی جائے۔

سوال سوم: کیا فرشتوں کا نزول زمین پر بجسکد ہوتا رہا ہے اور کیا کوئی مردہ پہلے زمانہ میں اس طرح مستقل طور سے زندہ ہوا ہے کہ جینے کے بعد برسول جیتا رہے اور خدائے ان کی نسل میں برکت دی اور پھولا بھلا۔

سوال چہارم: اگرمسے زندہ ہیں اور ان کو دوبارہ تشریف لانا ہے تو کیا اس سے جناب رسالت مآب ﷺ کی ختم رسالت میں معاف اللہ کوئی فرق لازم نہیں آتا، فرض کروحضور ایڈورڈ کی عہد حکومت میں لارڈ کرزن انگلتان سے آکر ہندوستان میں کچھ زمانہ حکومت کر کے واپس بلایا جائے تو عملداری حضور ایڈورڈ کی سمجھی جائے گی یا لارڈ کرزن کی حکومت کرزن کی، اور کیا حضور ایڈورڈ کی حکومت کے ساتھ لفظ قیام اور ختم کا استعمال کیا جائے گا یا لارڈ کرزن کی حکومت کے ساتھ افرونہ ہوں گے اس وقت بھی وہ رسول ہوں گے یا ان کا ورجہ ان کے ساتھ، اور کیا جب میے دوبارہ دنیا میں رونق افرونہ ہوں گے اس وقت بھی وہ رسول ہوں گے یا ان کا ورجہ ان سے چھین لیا جائے گا اور بہشت سے نکال کر پھر کیوں آخیں دنیا میں بھیجا جائے گا از راہ کرم ان کے جواب سے مفصل مطلع فرمائیں۔

جواب ...... کرم بندہ السلام علیم و رحمتہ اللہ میں مسرور ہوا کہ آپ نے اپنے شبہات پیش فرمائے ہیں۔ آئندہ کے لیے بھی اس خدمت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں لیکن کچھ ضروری امور بطور اصول موضوعہ کے عرض کر دینا مناسب بھتا ہوں جن کی رعایت سے آپ کو اور بھے کو سہولت رہے گی۔ نمبرا:.....جس دعویٰ کی آپ دلیل پوچیس آپ کو تعین دلیل کا حق نہ ہوگا کہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے۔ شریعت کے اصول میں سے جس اصل سے دل چاہے مجیب کو جواب دینا جائز ہوگا۔ مع لحاظ درجہ دعویٰ کے نمبر انسان آپی جس دلیل یا مضمون کا آپ جواب

چاہیں اس دلیل اور مضمون کی پوری تقریر کر دینا آپ کے ذمہ ہوگی اجمال اور اشارہ کافی نہ سمجھا جائے گا نہ کسی دوسرے شخص کے بیان کا حوالہ کافی ہوگا وہی تقریر آپ نقل کریں مگراپنی طرف منسوب کر کے۔

نبرس ..... دلیل کے جواب میں مجیب کو اختیار ہوگا کہ کسی خاص مقدمہ پر دلیل کا مطالبہ کرے جب تک اس مقدمہ پر دلیل نہ پیش کی جائے گی اس وقت تک یہی مطالبہ جواب ہوگا اس کا نام منع ہے۔ نمبر ہن ..... استدلال یا جواب استدلال میں آپ کو تطویل کے مطالبہ کا حق نہ ہوگا اگر جواب مخضر مگر کا فی ہوآپ اس پر بیشہ نہیں کر سکتے کہ یہ جواب جھوٹا ہے۔ نمبر ۵ ..... وہی مضامین لکھ سکیل گے جو واقع میں آپ کوشبہ میں ڈال رہے ہیں اور جواب کو خلو ذہمن کے ساتھ معائد فرمانا ضرور ہوگا کیونکہ محض سوچ کر کوئی شبہ زبردتی صرف رد کرنے کی غرض سے پیش کر دنیا۔ یہ جادلین کا کام ہے نہ طالبین حق کا اور اس سے بھی فیصلہ نہیں ہوسکتا ہے۔ نمبر ۲ ..... جوسوال آپ کریں اس کی غرض اور غایت کا ضرور ساتھ ساتھ اظہار فرمایا جائے اور جو وجہ اشکال کی ہواس کو بھی ظاہر فرما دیا جائے بدون اس کے کہ ایسے سوالوں کا جواب بذمہ مجیب نہ ہوگا کیونکہ بے نیچہ کام میں وقت صرف کرنا عبث ہے۔ اب بدون اس کے کہ ایسے سوالوں کا جواب بذمہ مجیب نہ ہوگا کیونکہ بے نیچہ کام میں وقت صرف کرنا عبث ہے۔ اب جواب عرض کرتا ہوں۔

مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ الطفی کے معجز و احیاء موتی کا کیوں منکر تھا؟

<u>سوال ......</u> مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسی النظیلا کے میجز و احیاء موتی کا اس بنا۔ پر منکر ہے کہ قر آن میں ردیمراث ورد نکاح کے (اگر اس کی بیوہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہو) احکام بیان نہیں کیے، میرا جواب یہ ہے کہ اگر ردیمراث وردِ نکاح کی ضرورت ہوتی تو قرآن میں اس کے احکام ہوتے، چونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال اور اس کی ملک متعہ زائل ہوگئ، وہ محض احیاء سے واپس نہیں ہوسکتی، تاوقتیکہ اس کے مشروط اسباب وقیود نہ مہیا ہوں، لیعنی وہ پھر مال کمائے یا وارث کسی کا بنے اور از سرنو نکاح کرے وغیرہ، فما جوا کم فی بندہ المسئلہ ؟

الجواب..... قال في الشامية في باب المفقود تحت قول الدر فان ظهر قبله اى قبل موت اقرانه حيا الخ مانصه لكن لوعاد حيا بعد الحكم بموت اقرانه قال الظاهر انه كا الميت اذا احيى و المرتد

اذا اسلم فالباقي في يدورثته له ولا يطالب بما ذهب قال ثم بعد رقمه رايت المرحوم ابالسعود نقله عن الشيخ شاهين. • (ص٣٦٣ ج٣)

وفى البحر فى الاحكام المرتدين وان عاد مسلما بعد الحكم بلحاقه فما وجده فى يووارثه اخذه والا لا اى وان لم يجده قائما فى يده فليس له اخذ بدله منه لان الوارث انما يخلفه فيه لا ستغنايه واذا عاد مسلما يحتاج اليه فيقدم عليه و على هذ الو احياء الله ميتاً حققة واعاده الى دارالدنيا كان له اخذ مافى يدوراثته واطلق فى قوله والا لا فشمل ما اذا كان هالكا اواز اله الوارث عن ملكه وهر قائم سواء كان بسبب يقبل الفسخ كبيع وهبة اولا يقبله كعتق و تدبير واستيلاء فانه يمضى ولا عودله فيه و شمل مالم يدخل فى يدوارثه اصلا كمد بريه وامهات اولاده المحكوم عليهم بعتقهم بسبب الحكم بلحاقه فانهم لا يعودون فى الرق لان القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحح له والعتق بعد نفذه لا يقبل البطلان (ص ١٣٣ ج ٥) قلت و كذا اذا تزوجت زوجة الميت بعد عدة الوفاة رجلاً فنكاحه صحيح ولا يبطل بعود الميت حيًّا فان الحكم بصحته قدتم بدليل مصحح له والله اعلم واما لو تزوجت فى العدة فلاشك فى بطلان النكاح الثاني وهل تعود الى النوج الأول الذى اعيد حيافى عدتها بدون تجديد نكاح بينهما او بالتجديد فالظاهر الأول لقول الفقها المرأة تغسل زوجها الميت لان اباحة الغسل مستفاد بالنكاح والنكاح بعد الموت باق الى ان تنقضى العدة (شامى ص ١٩٥ ج ٢) ٣٠ شوال ٢١ ها تقائد بهون - (الدادالاكام تاص ١٤٥ عد ١١٠) من تنقضى العدة (شامى ص ١٩٥ ج ٢) ١٣٠ شوال ٢١ ها تقائد بهون - (الدادالاكام تاص ١٤٥ عد ١٤١)

مسيح موعود كا دعوى كرنے والے كاحكم

سوال ..... مرزا غلام اجد قادیانی این آپ کومسیح موعود کہتا ہے کیا بہ صحیح ہے؟ اور عربی میں کیا موعود کے معنی جس کے بارے میں وعدہ دیا گیا تھا ملتے ہیں اس کی وضاحت کیجے؟ سائل: محمد اساعیل از شجاع آباد

جواب ...... موعود كم معنى جو وعده كيا كياك بين جيسے مقتول كم معنى بين جوتل كيا كيا .....موعود كا يمعنى نبين جواب ..... موعود كا يم عنى نبين الله الركوئي شخص يد دعوى كرے كه بين وه ميخ جون جس كي بارے بين (دوباره آن كا) وعده كيا كيا تھا تو اسے عربی بين يوں كہنا ہوگا۔ انا المسيح الموعود به اگر وه كہنا ہے انا المسيح الموعود تو عربی زبان كے اعتبار سے درست نبين ہوگا۔

مصر میں جب یہ بات پینی کہ ہندوستان میں ایک شخص نے وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کا (احادیث میں) وعدہ کیا گیا تھا تو ان لوگوں نے اسے المسیح الموعود به کے لفظ سے ذکر کیا مسیح موعود سے نہیں اور کوئی عربی دان کی شخص کے بارے میں موعود کا لفظ استعال نہیں کرسکتا۔ یہ طلق اسم مفعول نہیں سواسے سے موعود نہیں کہا جا سکتا اور کوئی عربی دان کی شخص کے بارے میں مسیح موعود نہیں کہہسکتا اس کے ساتھ باء کا اضافہ ضروری ہے۔ سو یہاں المسبح الموعود به جا ہے۔

۲۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو خود مسے موعود لکھتا ہے اور عربی میں بھی اپنے آپ کو المسیح
 الوعود کہتا ہے۔ اپنے خطبہ الہاميہ میں کہتا ہے۔

والعبد المنصور والمهدى المعهود والمسيح الموعود. (خطبه الهاميص ١٨ تزائن ٢٥ ص ٥١)

علامه رشید رضامه مری ایک مقام پر مرزا غلام احمد کے اس دعوی مسیحت کا یول تذکره کرتے ہیں۔ وظهر فی الهند رجل احر سلمی ادعی انه هو المسیح الموعود به وهو غلام احمد القادیانی. ترجمہ بندوستان میں ایک اور بیوتوف نکلا جس نے دعوی کیا کہ وہ سے موعود بہ ہاور کان هذا الرجل یستدل یموت المسیح و رفع روحه الی السماء کما رفعت ارواح الانبیاء علی انه هو المسیح الموعود به. (تغیر المنار) ترجمہ بیخص سے کی وفات سے استدلال کرتا ہے کہ اسے الموعود به وہ خود ہے۔ سومرزا غلام احمد تادیانی کا یہ کہنا کہ وہ سے موعود ہے۔ علمی اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اسے سے موعود بہ کہنا چاہیے تھا۔ فاد کی کا یہ کہنا کہ وہ سے موعود میں اعتبار سے بالکل غلط ہے۔ اسے سے موعود بہ کہنا چاہیے تھا۔

ظہور امام مہدی اور نزول عیسی التلفی کے بارے میں فتوی

<u>سوال .....</u> جناب مفتی صاحب دربارہ ظہور امام مہدی و نزول حضرت عیسیٰ، علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام حسب ذیل مسائل کے بارے میں اہل سنت والجماعۃ کے صحیح عقائد ہے آگاہ فرمائیں۔

(۱) ..... کیا امام مہدی آخر الزمان حضرت حسین کی اولاد سے ہوں گے جسیا کہ لوگ کہتے ہیں؟ احادیث نبویہ کی روشن میں حضرت مہدی کے امام حسین یا امام حسن کی اولاد میں سے ہونا بیان فرمائیں۔

(۲).....حضرت مہدی کب اور کہاں پیدا ہوں گے ان کا اسم مبارک اور ان کے والدین کے اسم مبارک ان کے بارہ میں آ وازغیب اور جامع حالات مہدی وحضرت عیسیٰ الظیٰ تحریر فر مائیں۔

(٣) ..... نازل ہونے والے حضرت عیسی الطیلی سے عیسی الطیلی ابن مریم مراد ہیں یا کوئی اور عیسیٰ؟ کیوں کہ آج کل کئی مسیح موعود بنے پھرتے ہیں لا فدہب حضرات یہ کہتے ہیں کہ احادیث متعلقہ مہدی و نزول عیسی الطیلی جو تی حضرات بیان کرتے ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں بلکہ اعلیٰ مہدی ابن حسن عسکری یا مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جواب سے مطلع فرما دیں۔

الجواب .....(1) حضرت مہدی کا فاطی اور خانوادہ رسول عظی میں سے ہونا احادیث قویہ صححہ سے ثابت ہوتا ہے اکثر روایات میں حضرت مہدی کے بارہ میں رجل من اهل بیتی (یعنی میرے خاندان اہل بیت میں سے ہوگا) اور من عتوتی (میری اولاد میں سے) کے الفاظ موجود ہیں (ترزی ٹریف ن دوئم ص ٣٦) میں متعدد روایات میں جنس امام ترزی ؓ نے حدیث حسن صحح کہا ہے نیز ابوداؤد کی روایت میں ہے۔ عن ام سلمہ ؓ قالت سمعت رسول اللّه عظی حضرت ام سلمہ ﷺ میں کہ میں نے نبی کریم عظی ہے سنا کہ یقول المهدی من عتوتی من اولاد فاطمہ الزہراء کی اولاد فاطمه ؓ (مکلوة ص ٤٤٠) بروایت ابوداؤد شریف فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی سید اور فاطمہ الزہراء کی اولاد میں سعدد روایات وارد ہوئی ہیں وہ معنی حد تواتر کو پہنے چکی ہیں رہی ہے بات حضرت مہدی النظام والدہ اور والد ماجد دونوں مانبوں سے بچیب الطرفین سید ہوں گے۔ والدین ایک سلسلہ حضرت امام حسن اور ایک حضرت حسین سے ہوگا جیسا کہ جانبوں سے نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ والدین ایک سلسلہ حضرت امام حسن اور ایک حضرت حسین سے ہوگا جیسا کہ جانبوں سے نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ والدین ایک سلسلہ حضرت امام حسن اور ایک حضرت حسین سے ہوگا جیسا کہ خوان ایک عمل ہوگا ہیسا کہ خوان سے نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ والدین ایک سلسلہ حضرت امام حسن اور ایک حضرت حسین سے ہوگا جیسا کہ خوان سید نور کی ہوگی ہیں دور کی ہوگی ہیں دی ہوگا جیسا کہ خوان کی ایک سلسلہ عشرت امام حسن اور ایک حضرت حسین سے ہوگا جیسا کہ خوان کی ایک سلسلہ عشرت امام حسن اور ایک حضرت حسین ہوگا جیسا کہ خوان کی ایک سلسلہ عشرت امام حسن اور ایک حضرت حسین سے نور کی ہوگی ہوگی میں میں تصری فرائی ہے۔

جواب ..... (۲) حضرت مہدی کے اجمالی حالات، حضرت مہدی کے علامات ظہور ان کے حالات شکل و شاہت اور شاکل اور عادات احادیث نبویہ میں مفصلاً فرکور ہیں۔حضرت شاہ رفیع الدین دہلوگ نے علامات قیامت

کے حتمن میں ان چیزوں کو بھی مفصل اور کیجا جمع کیا ہے۔ اس رسالہ کی بنیاد آیات قر آنیہ اور متندا حادیث نبویہ پر ہے۔ یہاں ان کے رسالہ علامات قیامت سے اجمالاً مختصر حالات نقل کیے جاتے ہیں۔

حضرت امام مہدی کے ظہور کی علامت یہ ہوگی کہ اس سے قبل (اوّل) ماہ رمضان جاند اور سورج گرئن لك عك كا إدر بعت ك وقت آسان سے ندا آئ كى۔ هذا حليفة الله مهدى فاستمعواله و اطبعوا يه خداكا علیقه مهدی ہے اس کا تھم سنو اور مانو اس آواز کو اس جگه تمام خاص و عام سنیں کے حضرت امام سید اور اولا و فاطمه کے ہونے کے آپ کا قد و قامت قدرے لمبابدن رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیمبر خدا ﷺ سے مشابہ ہوگا نیز آپ کے اخلاق پیمبر خدا عظی سے مشاببت رکھتے ہول مے۔ آپ کا اسم شریف محمد والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدرے لکنت ہوگی۔جس کی وجہ سے تنگدل ہو کر بھی بھی ران پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔آپ کاعلم لدنی (خداداد ہوگا) بیعت کے وقت عمر جالیس سال کی ہوگ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیس آپ کے باس مکہ معظمہ جلی آئیں گی شام عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال عظام آپ کی مصاحبت میں اور ملک عرب کے بے انتہاء آ دی آپ کی افواج میں داخل موجا کیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے جس کو تاج الکعبة كہتے ہیں نكال كرلوگوں برتشيم فرمائيں مے (آ كے مفصل حالات ميں يهال تك كد دجال كے دشق يہنينے سے قبل) حضرت امام مہدی ومثق آ مجلے ہوں گے اور جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب فوج کر کھے ہوں گے اور اسباب حرب وضرب تقسیم کر چکے ہوں گے کہ موذن عصر کی اذان وے گا لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ الفیظ دو فرشتوں کے کا ندھوں پر تکید کیے آسان سے دمشق کی جامع مجد کی شرقی منارے جلوہ افروز ہو کر آواز دیں گے کہ سلم (سیرهی لے آؤ) سیرهی حاضر کی جائے گی آپ اس کے دربعہ سے فروش ہوکر حضرت الم مبدی سے ملاقات فرماویں گے۔ امام مہدی نہایت تواضع اور خوش خلقی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ (صحیح مسلم وغیرہ) اور فرمائیں گے یا نبی الله امامت سیجے حضرت عیسی القلید ارشاد فرمائیں کے کدامامت تم کرو کیونکہ تمھارے بعض بعض کے لیے امام ہیں اور میرعزت اس امت کوخدانے دی ہے پس امام مہدی نماز پڑھا ئیں گے۔حضرت عیسیٰ ابن مریم اقتذاء کریں مے (اس کے بعد دونوں انتھے رہ کر دجال کا مقابلہ کفر و ضلالت کا استیصال کریں گے ) تمام زمین امام مہدی کے عدل وانساف کے جیکاروں سے منور و روش ہو جائے گی۔ظلم بے انسانی کی سے کنی ہوگی آپ کی عمر ٢٩ سال ہوگی۔ بعدازاں حفرت امام مہدی کا وصال ہو جائے گا۔حفرت عیسی النظیلا آپ کی جنازے کی نماز پڑھا کر ونن فرمائیں گے۔اس کے بعد تمام چھوٹے بڑے انتظامات حضرت عیسی الطیعیٰ کے ہاتھ آ جائیں گے۔ونیا میں حضرت عیسی الطیلا کا قیام جالیس سال رہے گا (بدتمام حالات صحاح سنہ اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہیں تفصیل کے ليي شاه رفع الدين وكتاب علامات قيامت ويكف ) والله اعلم!

جواب ..... (٣) المل سنت والجماعة كاعقيده ب كه قيامت سے قبل عينى ابن مريم عليها السلام آسان سے نزول فرمائيں مح قرآن كے بے شار نصوص قطعيہ سے بيعقيده ثابت باس ميں ذره برابر شبه نہيں۔ نزول عينى ابن مريم كے باره ميں اس كثرت سے احادیث وارد ہوئى ہیں كه علماء نے اسے مستقل كتابوں ميں جمع كيا ہے۔ معزرت علامة العصر مولانا انور شاہ كشميري نے اس موضوع پر عقيده الاسلام في حيات عينى الظفيٰ اور

التصریح بما تواتر فی نزول المسیح (مرتبه مولانا مفتی محمد شفی ایس حیات می ونزول عیلی اللی کو محققاند انداز سے ثابت کیا ہے کہ تمام روایات متعددہ اور احادیث معنی تواتر کی حد تک پینی گئ میں رہا یہ کہ عیلی ابن مریم النظیمی جی کیا کوئی اور عیسی ، تو اس بارہ میں خود حضور تھی نے احادیث نزول عیسیٰ میں صرف ابن مریم کہدکران د جالین اور کذابین کی جڑکا نے دی ہے عیسیٰ کا لفظ اکثر روایات میں ذکر ہی نہیں تا کہ کل کوئی وجال اس نام سے خلط فاکہ ہنہ لے سکے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے۔

قال قال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيدي ليوشكن ان ينزل ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسرا الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يفيض المال حتى لا يقبله احدً.

حدیث حسن صحیح مشکوۃ ص ۴۷ بعدوا مسلم ج ۲ ص ۳۷ ترمدی ج ۲ ص ۴۳)

"فرمایا نبی کریم ﷺ نے قتم رب کی قریب ہے کہ مریم کا بیٹا تم میں اتریں جو عادل ومنصف فیصلہ

کرنے والے ہیں۔صلیب کوتوڑ دیں گے اور فنزیر کوتل کر کے کفار سے جزیہ نہ قبول کرنے کے احکام صادر کرلیں
گے۔ مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔''

بخاری شریف مسلم شریف کی دوسری حدیث میں ہے۔

قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم.

(متفق عليه بحواله مشكوة تشريف ص ٣٨٠)

(مدی میں سے ہوں گے۔" ہی میں سے ہوں گے۔"

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی روایت میں ہے۔

(مفكوة ص 9 ٤٠٠٧ بحواله مسلم شريف)

قال فينزل عيسلي بن مريم.

تہیں وین حاہیے۔

"فرمایا حضور الله نے کے کھرعیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔"

حفرت عبدالله بن عرق سے روایت ہے۔ "قال قال رسول الله علیہ ینزل عیسی بن مریم علیه السلام الی الارض فیتزوج ویو لدلهٔ و یمکث حمساً و اربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسلی بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر". " (مکارة بابنزدل عیل علیه السلام ۲۷۹)

'' حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے فرمایا نبی کریم سے نے کے حضرت عیسیٰ النظافیٰ بن مریم زمین میں نازل ہوں گے شادی کریں گے اور ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی اور ۴۵ سال تک فہریں گے پھر وفات پا کر میرے پہلو میں فرن ہوں گے پھر قیامت کے دن میں حضرت عیسیٰ النظافیٰ اکٹے حضرت ابو بکر وعر کے درمیان قبر سے آھیں گے۔''
میں فرن ہوں گے پھر قیامت کے دن میں حضرت میں ابن مریم (مریم کے بیٹے) کی تصریح موجود ہے اور نزول عیسیٰ ابن مریم کے بیٹ ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے اگر کوئی میں موجود یا مرکوئی موجود یا مرکوئی موجود یا نہر کوئی میں مہدی ، آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کرے یا نبی کریم میں قیاس آرائیاں کرے تو اسے مجنون کی بڑسے زیادہ وقعت نزول میں قیاس آرائیاں کرے تو اسے مجنون کی بڑسے زیادہ وقعت

نمبری سنت رہا امام بن حسن عسکریؓ کا مہدی موعود ہونا۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں شیعوں نے ابتدائے خروج مہدی کے بارہ میں از خود ائمہ عظام اہل بیت کومنسوب کرا کر قیاس آ رائیاں کی ہیں جو ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہیں شیعہ کتب میں نہ کور ہے کہ (۱) ..... "اتمه في محدوج مهدى كا وعده كيا تفاعروه بوانه بوان (نصحة العيدة ٢٠ بحواله صافى في شرح كافى)

(٢)..... "امام جعفر صادق" خود مهدى مونے والے تعے مرينه موئے "

(نعمجة الشيعة ج عم ٢٣٨ بحواله كتاب الغيرت للطوى)

(٣) ..... "امام موی کاظم نے خروج مہدی کے لیے ۲۰۰ مقرر کیا تھا وہ بھی یورا نہ ہوا۔" (ج اس ۲۳۸)

یدروایات اور یوخروج مہدی کے اوقات ائمہ کے نام پرشیعوں کی ارتداد سے روکنے کے لیے گھڑے جاتے رہے کہ وقت مقرر ہے اور بہت جلد آنے والے ہیں چنانچہ حسب روایات کتب شیعہ خود امام باقر سے ان کی تردید و تکذیب کی ہے اصول کانی کی روایت ہے۔

"عن الفضل بن يسار عن ابى جعفر عليه السلام قال قلت لهذا الامر وتت فقال كذب الو قانون كذب الوقانون كذب الوقانون." (نعيج الشيع ٢٣٥ مم ٢٣٨ بحواله اصول كاني ص٢٣٣)

ووفعنل بن بیار امام باقر "سے روایت کرتا ہے کہ میں نے بوچھا کہ کیا اس امر (خروج مہدی) کے ایک وقت مقرر ہے۔ امامؓ نے تین مرتبہ فرمایا کہ جھوٹ بولا تھا وقت مقرر کرنے والوں نے '' (فقط واللہ اعلم)

(قادیٰ تھانیہ جام ۲۰۰۳–۱۰۰۰)

کیا قتل خزر نبوت کے منافی ہے؟

سوال ...... در بخاری شریف ست که حضرت عیمی النظیمی یَقْتُلُ الْبِحِنْدِیُو واین اصرار شان نبوت بسے کمتر ست این را جمله اگر تاویلے دیگرست پس اگر احمدی لفظ ابن مریم را بھیتاں تاویل کنند قبول خواہد افتادیانہ؟

عیسی موعود کا دعوی کرنے والے کا تھم سوال ..... کیا فرماتے ہیں، ملائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے، کہ میسیٰ

ورس اور وه عینی مرکے سوایا دوی کرنے والا کافر ہے یا موسی اور جوایے خص کا معتقد ہو، وہ کیا ہے؟

مولود میں ہوں اور وہ عینی مرکئے سواییا دوی کرنے والا کافر ہے یا موسی اور جوایے خص کا معتقد ہو، وہ کیا ہے؟

الجواب ...... جو خص اپنے کوعینی مولود کہتا ہے اور عینی الظیلا کی موت کا قائل ہے۔ وہ ہزا دجال، کذاب، مشر قبل موت عیسی کما قال ابن عباس و ابو هریرة و غیر هما من السلف و هو الظاهر کما فی تفسیر ابن کثیر (ص اس من ملویة داراکت الحلمیة بروت) فسح القدیر للشو کانی هکذا فی الفتح بیا آیت صاف ولالت کرتی ہے کہ عینی الظام مر بیل ، بلکہ زندہ ہیں، احادیث صحیح صریح سے ثابت ہے کہ آخر زمانہ میں شام ولالت کرتی ہے کہ عینی الظام میں اس کے شروف اور کی دروازہ بند ہو جائے گا۔ بحت اور اس کی والی دغیرہ ما موت کی قوم ہلاک ہوگی۔ ان کی وعاسی سارا زمانہ معور ہو جائے گا۔ سات برس تک یکی حالت رہے گی۔ پھر اسلام قبول کریں گے، عمل و افساف سے سارا زمانہ معور ہو جائے گا۔ سات برس تک یکی حالت رہے گی۔ پھر اسلام قبول کریں گے، عمل و افساف سے سارا زمانہ معور ہو جائے گا۔ سات برس تک یکی حالت رہے گی۔ پھر اسلام قبول کریں گے، عمل و افساف سے سارا زمانہ معور ہو جائے گا۔ سات برس تک یکی حالت رہے گی۔ پھر آپ و دنیا سے رحلت فرما دیں گے، یہ قصہ تمام کتب احادیث و عقائد میں مرقوم ہے اور اس پر تمام الل سنت احدیث کا اعتقاد ہے۔ ہاں بعض فرقہ ضالہ نے احادیث نزول عینی الظیم کو صدیث انا خاتم انہین سے منوخ والحمات کا اعتقاد ہے۔ ہاں بعض فرقہ ضالہ نے احادیث نزول عینی الظیم کو صدیث انا خاتم انہین سے منوخ

سمجما اور تناقض خیال کر کے جملہ احادیث صحاح کو رو تھیا، ان کی سوء نہی نے اضیں جاہ صلالت میں ڈالا۔ فی الحقیقت کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ اس میں شک نہیں کہ تھی خاتم النہین ہیں آپ تھی کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور جو حضرت عیسی النینین کا نزول آخر زمانہ میں ہوگا، سوستقل اور جدید شریعت کے ساتھ نہیں ہوگا۔

بالجملہ جمیع اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ الطّیٰظ زندہ ہیں اور جو محض ان کی حیات کا مشر اور شل یہود مردود کے قبل ہونے کا یا خود بخو د نوت ہونے کا قائل ہواور اپنے آپ کوعیسیٰ کہتا ہو، ایسے شخص کے کفر میں کوئی شربہیں اور جو شخص ایسے اعتقاد والے کا پیرو ہو، وہ بھی احاطہ اسلام سے باہر ہے۔ واللہ اعلم۔ کفر میں کوئی شربید جمی احدے کا ساتھ۔ حررہ عبد الحفظ عنہ ۲۰۰ رجب کا ۱۳۱ھ۔

ایک قادیائی کے چندسوالات معہ جوابات

ایک دن کا ذکر ہے کہ فقیر موردہ ۲۹ ستبر ۱۹۱۹ء کو علاقہ لائل پور (فیمل آباد) موضع میز انوالی بیل اپنے رفیقوں سے ملنے کی خاطر گیا اور رفیقوں میں سے ایک رفیق سمی عبداتکیم عطار نے بیا محتراض تحریر شدہ فقیر کے چیش کر دیے اور کہا کہ بیا عتراض ایک مرزائی نے بندہ کی طرف تحریر کیے ہیں اور کہتا ہے کہ ان احتراضوں کا جواب ابتک کی حفی یا شیعہ یا المحدیث نے نہیں دیا اور نہ ہی دے سکتے ہیں۔ لہذا عرض ہے کہ آپ مہریائی فرما کران اعتراضوں کے جواب تحریر فرما کیں اور امید قوی ہے کہ آپ ان کے اعتراضوں کے جواب باصواب دیمان حکن دے سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہری اور باطنی بذریعہ سلطان باہور مستد اللہ علیہ عطا بے حساب کیا ہوا ہے اور دہ اعتراض تحریر شدہ یہ ہیں۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم من من الله الرحم

چندسوالات بخدمت علائے حفیہ والمحدیث والل تشیع ومشائخ صوفیا کی۔

سوال .....ا الله تعالى في ميرائش كى خبر اس كى والده كو دى اور محمد الله كى پيدائش كى بارت ان كى والده كونيس دى يى افضل كون بوا؟

سوال ..... مسيح كى دالده كى نسبت فرمايا كه ده صديقة ب مرجمه عليه كى دالده كوصديقة نبيس فرمايا - پس افعنل كون موا؟

(نوٹ) ..... تمام اعتراضوں کے جواب تحریر کرنے کے واسطے تو اب اس جلد میں مخبائش نہیں رہی صرف تھوڑا

سا بیان سوال نمبر اول و دوم کے بارہ میں تحریر کیا جاتا ہے جومفصلہ ذیل ہے۔ ۱۶۔

جواب ...... سوال نمبر ا ونمبر میں لکھا ہے کہ رسول عظیہ کی والدہ کو آپ کی پیدائش کی بشارت نہیں دی گئی اور نہیں ان کی والدہ کو بشارت بھی دی گئی اور صدیقہ بھی کہا گیا ہے البذا کون شان نہیں افضل ہے؟ میں افضل ہے؟

افسوں اب تک معترض کو معلوم نہیں ہوا کہ حضور ﷺ کی شان مبارک باتفاق جی مسلمین تمام انبیاء علیم السلام پر کئی وجوہات سے زیادہ ہے اور فقیر انثاء اللہ تعالی جلد چہارم میں نقشہ بنا کر دکھائے گااور یہ جومعترض کے دل میں خیال گزرا ہے کہ جس کی والدہ کو پیشگی بشارت دی گئی اس کی شان زیادہ ہے اس کی نبیت انساف فرما سے کہ جس فحض کی نبیت بشارت روز بیثاق سے لے کر آ دم النسان تک اور آ دم النظیمان سے لے کر کیے بعد دیگرے انبیاء علیم السلام مانند حضرت ابراہیم واسلیل وحضرت موی علیم السلام کی زبان فیض ترجمان سے ظاہر ہوئی اس کی شان ذیادہ ہوگی یا جس کی بشارت صرف ایک عورت کو دی جائے؟ لیعنی ایک محض کی نسبت ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کو بشارت دی گئی ہوں اور دوسر فی خض کی نسبت صرف ایک عورت عفیفہ کو بشارت ملی ہو۔ اب بتلائے کس کی عزت و منزلت عنداللہ زیادہ ہوگی؟ اور ان ولائل قاطعہ کے جوت میں دو تین آیات بھی تحریر کی جاتی ہیں تا کہ ناظرین کو بھین آ جائے۔ وہو ہذا۔

واذ اخذ الله میناق النبین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصونه (العران ۱۸) "لیخی جم وقت عهد لیا خداوند کریم نے پیغیروں سے کہ جو پکھ دول میں تم کو کتاب اور حکمت سے ۔ پھر جب آئے تمارے پاس پاکرنے والا اس چیز کا جو پاس تمارے ہے۔ ضرور اس کے ساتھ ایمان لائیں اور ضرور مدد دینا۔ "ب تمام ارواح انبیاء نے اس پر اقرار کر لیا اور اس کی تائید پر یہ آیت ہے۔ ومن نوح و ابو اهیم و موسی و عیسی ابن مویم و اخذنا منهم میناقاً غلیظا (الاتراب ع) لین جب ہم نے نوح و ابراہیم وموئ وعیسی بن مریم علیم السلام سے پکا اقرار لیا اور جب حضرت عیسی المنائی کا زمانہ آیا تو انھوں نے بھی خودا پی قوم کو بشارت دی اور کہا واذ قال عیسی ابن مویم یابنی اسر ائیل انی رسول الله الیکم مصدقاً لما بین یدی من التوراة و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (صف ۲) اور ایمانی انا جیل پی ہے۔ چنانچ اسٹناء کی کتاب موئی جلد ۵ صفح ۱ سک ندکور ہے۔

غرضید عرب کے تمام نداہب کے مردوں اور عورتوں کو پہلے ہے ہی آپ کی تشریف آوری کی خبر کتابوں سے ظاہر ہو چکی تھی۔ یہاں تک کہ بوقت مصیبت حضور علی کے فادت کا وسیلہ پکڑتے ہے اور یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ خاندان المعیل سے پشت بہ پشت نبی آخرالز مان نسب ہاشی سے ہوگا۔ چنا نچہ قرآن مجید میں ہے۔ و تقلبک فی المساجدین یعنی اے میرے حبیب تو نمازیوں میں پھرتا چلا آیا ہے۔ پس اس آیت شریف سے معلوم ہوا کہ آپ کا خاندان آدم سے لے کر جہاں میں آپ نے محکوما کیا ہے وہ سب کے سب صادقین و موحدین ہوئے اور مائی مریم پر جب خالفین نے الزام زنا وغیرہ لگایا تو خداوند کریم نے ان کی بریت بیان کی اور کہا کہتم لوگ جموٹے ہو وہ عفیفہ اور صادقہ ہے اور مائی آ مندرضی اللہ تعالی عنہا پر تو کسی فرد نے کسی شم کا الزام نہیں لگایا تو پھر خداوند کریم کو کیا ضرورت تھے بیان کرتا اور بٹارتیں دیتا۔ باتی بیان انشاء اللہ (جلد چہارم و بخوام نظامیہ) وغیرہ ایس کیا جائے گا۔ فقل والمسلام علی من اتبع المهدی۔ (فادی نظامیہ نے سم ۱۲۵۲۲۱۷)

مرزاغلام احمر قادیانی جھوٹا ہے

سوال ...... مرزا غلام احمد قادیانی کوسی موجود ماننے سے کیا حرج ہے؟ مہربانی فرما کر جواب سے نوازیں۔

الجواب ..... میرے بھائی! مرزائیوں کے مقابلہ میں مسئلہ حیات میں النظامیٰ پر بحث کرنا اصل محث نہیں بلکہ ان
کے مقابلہ جس مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پر بحث کرنی جاہیے کیونکہ بیسب اختلافات مرزا غلام احمد قادیانی کے
آنے اور میں موجود بننے سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ مرزا قادیانی کی شخصیت پر بحث کرنی جاہیے کہ اس طرح کا بکواس
لکھنے والا شخص بھی مہذب انسان بھی ہوسکتا ہے یا نہیں؟ چہ جائیکہ ہم اسے میں موجود شلیم کر لیس۔ مرزا نے اپنی ذات و رسوائی کو چھپانے کے لیے مسئلہ حیات و وفات حضرت میں النظیمیٰ اپنی محمارت کا بنیادی پھر بنایا تا کہ مسلمانوں

کواس بحث میں الجھا کران کے ایمان کولوٹا جا سکے۔ پس اس پر بھی ہم نے ان کے شکوک وشبہات کا روبلیغ کردیا ہے تاکہ گم گشت راہ دوست ان کے فتوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جیسے حضرت عیلی الطبیع کی بیدائش نرالی تھی اور پھران کی زندگی بھی نرالی ہے سواس طرح ان کا دور آخر پھر سے اس زمین پر آنا بھی کچھ نرالا ہونے کا متقاضی ہے۔ بیہ نرالا ہونا عین عقل ہے۔حضرت عیسی النین کا جسم خاکی کے ساتھ اب تک آسان میں زندہ رہنا اور قرب قیامت میں آسان سے نازل ہونا۔قرآن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے اس کا منکر محراہ ہے۔ اگر مرزا قادیانی كوسيح موعود تسليم كرليس تو قرآن و حديث كى سينكرول نصوص كو ( نعوذ بالله ) حجمونا تسليم كرنا پرے كا كيونكه آپ سيانه نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کھیسی ابن مریم جو پہلے گزرا ہے وہ آنے والا ہے۔ اگر کوئی بد بخت سے مان لے كمرزا غلام احمد قادياني ولدغلام مرتضى يا پنجاب كا رہنے والاسچامسيح موعود ب\_تواس كے صاف معنى بير مول ك كرآب عظا في الله عليه المرابي اورآب اور باقى سوالول كے جواب انشاء الله تعالى (جلد چهارم چم) من حسب استعداد فقير تحرير ہوں گے۔ مخبر صادق نہيں تھے اور نہ آپ عليہ كى وى كال تھى اور آپ عليہ كا علم سيا تھا كه آنا تھا مرزا قادیانی نے اور آپ عظی نے این امت کوغلط خروی کہ آنے والاعیلی این مریم نی ناصری ہے۔ محرآنے والے نے قادیان آ نا تھا اور آ ب ملے کے فرمایا کہ دمشق میں نازل ہوگا۔ پھر سے موجود نے مال کے پیٹ سے پیدا مونا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ آسان سے نازل ہوگا۔ آپ ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سے الطبع بعد مزول فوت ہوں کے اور میرے مقبرے میں ذن ہوں کے مگر مرزا قادیانی کہتے ہیں نہیں وہ تو فوت ہو کیے ہیں اور کشمیر میں جا دنن ہوئے۔ نیز آپ می کے نے فرمایا کہ دجال مقام لدجو بیت المقدس میں ہے۔حضرت سے القی کے ہاتھ ے مقول ہوگا۔ مرمزا قادیانی کہتے ہیں کہنیں دجال مقام لدھیانہ من قل ہوگا اورقل تلوار سے نہیں قلم سے ہوگا وغیرہ وغیرہ غرضیکہ ہرایک بات میں آپ ﷺ سے مرزانے خالفت کی ہے۔ کیا اتنا جموث بولنے والے کے بارے میں تصور کیا جاسکا ہے کہ وہ انسانیت ہے بھی آشا ہے یا مبیں؟ اگر کوئی بد بخت حضرت سے اللہ کی وفات کا عقیدہ مان لے تو قرب قیامت میں ایک نے مسیح کی آمد مانٹی پڑے گی اور پھرمندرجہ ذیل باطل عقائد اس کو تشکیم کرنا پڑیں گے۔ ا .... ختم نبوت كامتر ضرور موكا جوكه باجماع امت كفر بـ

٢..... مرزا قادياني كونبي اور رسول بهي يقين كرنا هوكا چونكه حضرت عيني الطيعة نبي اور رسول ستے جب غيرعيني كوئي آئے گا۔ تو جدید نی بعد از خاتم النبین کہلائے گا اور سی تفرے۔

سسساوراس کے علاوہ نبی مجھی جھوٹانہیں ہوسکتا اور قادیانی کوسیح موعودتنام کرنے سے کویا جموٹا آ دمی سیح موعود ہوا

لازم آتا ہے۔

۵..... امت محمد بيتينية آخرالام نه رب كى كيونكه پرجديدني كى امت آخرى امت موكى اوراس كا عليحده نام موگا حالاتکہ میمکن نہیں ہے۔

٢ .....قرآن عكيم آخر الكتب ندرج كالكونكم آخر الكتب مرزاكي دي موكى - جيبا كه مرزان لكعاب-

بچو قرآن منزه اش دانم از خطا با بمیں است ایمانم

( زول انسیح ص ۹۹ خزائن ج ۱۸ص ۴۷۷)

نی اکرم ﷺ ناکمل نی ثابت ہوں گے کیونکہ کامل کے بعد ناکمل نہیں آتا۔ ناکمل کے بعد کامل اس لیے آتا ہے کہ اس کی پیمیل کرے۔ دین ناقص ثابت ہوتا ہے کیونکہ جب نبی آتا ہے تو ضرورت ثابت ہوتی ہے اور ضرورت تب ہی ہوتی ہے کہ سابقہ دین ناکمل ہوتا ہے۔ وفات میں اللی تسلیم کرنے سے کفر لازم آتا ہے کیونکہ نص قرانی اند لعلم للساعة سے ثابت ہے۔ جب علامت قیامت سے انکار ہوگا تو اصل قیامت سے بھی انکار ہوگا کیونکہ جب شرط فوت، تو مشروط بھی فوت ہوتا ہے، اور قیامت کا مکر کافر ہے۔ اگر نزول میں اللی بروزی رنگ میں درست تسلیم کر لیں تو جتنے کا ذب میں گزرے ہیں۔ سب سے تسلیم کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ بھی مال کے پیٹ میں درست تسلیم کر لیس تو جتنے کا ذب میں گزرے ہیں۔ سب سے تسلیم کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ بھی مال کے پیٹ میں درست تسلیم کر تھے۔

وہ خض کیبا بدبخت اور گراہ کن ہے جو رسالت مآب عظی کہ وجھٹلائے اور تمام افراد امت سے الگ ہو کر یہ اعتقاد بنائے کہ آپ کو (نعوذ باللہ) قرآن مجید سمجھ میں نہیں آیا تھا اور آپ کا ذہن ایبا ناتص تھا کہ وفات حضرت مستح اللہ کا ذکر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا اور آپ سکتے نہ سمجھے اور ہر ایک حدیث میں عیسیٰ ابن مریم ہی فرماتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تیرہ سو برس تک امت محمدیہ ساتھ کو گراہ رکھا کہ بروز نزول نہ بتایا۔ (العیاذ باللہ)

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیاتی کا تمام کارخانہ ہی غلط ہے اسے ایک عام آ دی سجھنے سے بھی جھوٹ لازم آتا ہے چہ جائیکہ اسے سے موجود تعلیم، دعووں میں کاذب ہے کیونکہ اس کے دعویٰ کو تتعلیم کرنے سے مسلمان کے دامن میں ایمان نہیں رہ سکتا۔ اس جھوٹے اور دجال شخص نے انگریزوں کی نمک طالی کے لیے پوری امت مسلمہ کو کافر کہا ہے۔ میں اپنے بھولے بھالے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آ ہے تجہ ید ایمان کریں اور تو بہ کریں اور ان رسوائے زمانہ قادیانیوں کی غلیظ اور پراگندہ ذہنیت سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اپنا تعلق گنبد خصری سے قائم کریں۔ اس میں بھاری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قادیانیوں کی پراگندگیوں سے محفوظ رکھے۔ آ مین۔ وبہن شین کرلیں کہ آج کل انھوں نے اپنے بینتر سے بدلے ہوئے ہیں اپنے جھوٹ کو اقرار ختم نبوت میں چھپا دہم سے ہوئے ہیں اپنے جھوٹ کو اقرار ختم نبوت میں جھپا دہم سے ہیں۔ لہذا جب تک یہ مکرین ختم نبوت مرزا قادیانی کی تکذیب نہ کریں اس وقت تک ختم نبوت پر ایمان معتبر نہیں ہوسکا۔

# حيات عيسلى التكليفيريز

## حضرت عيسلي النكنيين كي حيات ونزول قرآن وحديث كي روشني ميس

سوال ..... کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ القنین دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے؟ اور دہی آ کرامام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟

جواب ...... سیدناعیسی الظیمی کی دوبارہ تشریف آوری کا مضمون قرآن کریم کی گئی آیوں میں ارشاد ہوا ہے اور سیکہنا بالکل صحح ہے کہ آنخضرت علیہ کی وہ متواتر احادیث جن میں حضرت عیسی الظیمی کے نزول کی اطلاع دی گئی ہے۔ ہورجن پر بقول مرزا قادیانی کے ''امت کا اعتقادی تعامل جلاآ رہا ہے'' وہ سب آئیس آیات کریمہ کی تفییر ہیں۔ مہل کہ سب سورة القف آیت وہ میں ارشاد ہے''وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول، ہدایت اور دین حق دے کرتا کہ اے غالب کر دے تمام دینوں پر، اگر چہ کتنا ہی ناگوار ہومشرکوں کو۔''

'' یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سے دین کے ساتھ بھیجا نا اس کو ہر ایک قتم کے دین پر غالب کر دے یعنی ایک عالم گیر غلبہ اس کو عطا کرے اور چونکہ وہ عالم گیر غلبہ آنخضرت سیالیتہ کے زمانے میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی چیش گوئی میں پچھ تخلف ہواس لیے اس آیت کی نسبت ان سب متقدمین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر بچکے ہیں کہ ربی عالمگیر غلبہ سے موجود کے وقت میں ظہور میں آئے گا۔'' (چشہ معرفت میں ۱۸۸۳ خزائن جسم سے ۱۹

جناب مرزا قادیانی کی اس تغییر سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

- (۱) .....اس آیت میں حضرت عیسی النظام کے جسمانی طور پر دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
- (٢) .....مرزا قادیانی پر بذرید الهام خدا تعالی کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیلی النظاف اس آ بت کی پیشگوئی کا جسمانی اور ظاہری طور پرمصداق ہیں۔

(٣) .... امت كي تمام مغسرين اس برمنفق بين كداسلام كا غلبه كالمدحفرت مي الظير ك وقت مي موكار

جناب مرزا قادیانی کی اس الہا ی تغییر سے جس پرتمام مغیرین کے اتفاق کی مہر بھی شبت ہے یہ فابت ہوا کہ فدا تعالیٰ کے اس قرآنی وعدہ کے مطابق سیدناعیسی النظیمان مرور دوبارہ تشریف لائیس کے اور ان کے ہاتھ سے اسلام تمام غدا بہب پر غالب آ جائے گا۔ چنانچہ آنخضرت تنظیم کا بھی ارشاد ہے کہ 'اللہ تعالیٰ عیسیٰ النظیم کے اسلام تمام غدا بہب کومٹا دیں گے'۔ (ابوداؤد، باب فروج دجال جسم ۱۵ ماسنداحد جسم ۱۹۰۸، محددک مام) بعد بیس جناب مرزا قادیانی نے فود مسجوت کا منصب سنجال لیا لیکن بیتو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے زمانے میں اسلام کو غلبہ کا لمہ نصیب ہوا؟ نہیں! بلکہ اس کے برتکس یہ ہوا کہ دنیا بھر کے مسلمان جناب مرزا قادیانی کو نہ مانے کی وجہ سے کافر تخمیر ہے۔ ادھر مسلمانوں نے مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کو اسلام سے ایک قادیانی کو نہ مانے کی وجہ سے کافر قطبہ کا لمہ ظہور میں نہ آیا جو حضرت عیسیٰ النظیمان کے ہاتھ سے مقدر تھا۔ اس لیے جناب مرزا قادیانی کے دعویٰ میسیت کے باوجود زمانہ قرآن کے وعدے کا منتظر ہے اور یقین رکھنا جا ہے کہ سیدنا جناب مرزا قادیانی میں کے دعویٰ میں کے خود بنفی نفیس تشریف لا کمیں سے کیونکہ بقول مرزا قادیانی ہیں۔ 'ممکن نہیں کے خود بنفی نفیس تشریف لا کمیں سے کیونکہ بقول مرزا قادیانی سے خود بنفی نفیس تشریف لا کمیں سے کیونکہ بقول مرزا قادیانی سے خود بنفی نفیس تشریف لا کمیں سے کیونکہ بقول مرزا قادیانی سے خود بنفی نفیس تشریف لا کمیں سے کیونکہ بقول مرزا قادیانی سے خود بنفی نفیس تشریف لا کمیں سے کیونکہ بقول مرزا قادیانی سے خود بنفی نفیس تشریف لا کمیں سے کیونکہ بقول مرزا قادیانی سے خود بنفی نفیس کی خود بنفی نفیس کی کونکہ بقول مرزا قادیانی سے کیونکہ بھول مرزا قادیانی سے کی کی کہ دو کا منتظر کیا گھول کی بھی کی کی کیکہ بھول مرزا قادیانی سے کہ کی کی کی کہ دو کا منتظر کیا گھول مرزا قادیانی سے کی کی کو کو کھول مرزا قادیانی سے کی کی کو کا کو کی ہیں کی کی کی کو کو کی ہیں کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

دوسرى آيت ..... سورة الساء آيت ١٥٩ مي بحى الله تعالى في حضرت عينى الظهر كه دوباره تعريف لاف ادر تمام الل كتاب كي الله المان لاف كي خردى ب- چناني ارشاد ب-

"اور نہیں کوئی اہل کتاب سے مر البت ایمان لائے گا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور ون قام دن اس کی کے پہلے اور ون قام ان کے ہوگا اور ان کے گواہ'

تھیم صاحب کا ترجمہ ہارہویں صدی کے مجدد حفرت شاہ ولی الله صاحبؓ کے قاری ترجمہ کا گویا اروو ترجمہ ہے۔ شاہ صاحبؓ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔''لیعنی یہودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آرند۔'' ''لیعنی آیت کا مطلب سے ہے کہ جو یہودی نزول عیسیٰ النے اللہ کے وقت موجود ہوں گے وہ ایمان لائیں گے۔''

اس آیت کے ترجمہ سےمعلوم ہوا کہ:۔

- (١)....عيلى النهاكا آخرى زمانے من دوبار وتشريف لانا مقدر ہے۔
  - (٢) .... تبسارے الل كتاب ان برايمان لاكي كے۔
    - (٣) .....اوراس كے بعدان كى وفات ہوگى۔

پورے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر حضرت عیلی اظلید کی موت کا ذکر ہے۔ جس سے پہلے تمام اہل کتاب کا ان پر ایمان لا تا شرط ہے۔

اب اس آیت کی وہ تغیر ملاحظہ فرمائے جو کہ حضور میں اور اکا برصحابہ تابعین سے منقول ہے۔ (سمج بناری ص ۹۹سن ۱) میں حضرت عیسی النظیل کے حالات میں امام بخاری نے ایک باب باعد حا ہے۔ '' باب نزول عیسیٰ بن مریم النظیمیٰ' اور اس کے تحت بید حدیث ذکر کی ہے۔

" حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ عظیم نے ، حتم اس ذات کی جس کے قبند میں میری جان ہے۔ البتہ قریب ہے کہ نازل ہوں تم میں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے پس تو ڈویں گے صلیب کو اور قتل کریں گے خزیر کو اور موقوف کرویں گے لڑائی اور بہد پڑے گامال، یہاں تک کے نیس قول کرے گا اس کو کوئی

شخص۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ بہتر ہوگا ونیا بھر کی دولت ہے۔ پھر فرماتے تھے ابو ہور آگ کہ پڑھو اگر چا ہو قرآن کریم کی آیت''اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے گر ضرور ایمان لائے گا حضرت عینی ایکٹی پر ان کی موت سے پہلے اور ہول کے عینی الکٹی تیامت کے دن ان پر گواہ۔''

آ مخضرت الله كاليدار شاد كرافي قرآن كي اس آيت كي تفيير باي لي حضرت ابويريرة في ال ك

لیے آیت کا حوالہ دیا۔ امام محمد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہرمیرہ کی ہر صدیث آنخضرت ﷺ سے ہوتی ہے۔

(طحاوی شریف ص دیاج ۱)

بخاری شریف کے ای صفحہ پر حضرت عینی بن مریم النظام کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آنخضرت ملک ا نے "وامامکم منکم" فرمایا۔

یہ حدیث بھی حفرت ابو ہریرہ سے مردی ہے جس سے داضح ہو جاتا ہے کہ دونوں حدیثوں سے آخضرت اللہ کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے حفرت عیلی الظین کا آخری زمانہ میں حاکم عادل کی حیثیت سے اس امت میں تشریف لانا۔

(٢).....(كنز العمال مطبوعة اداره تاليفات اشرفية ص ١١٩ ج ١٣ عديث نبر ٣٩٢٢) من بردايت ابن عباس آنخضرت عليه الله على المراد بين مريم آسان سے نازل بول كے ...

(٣) ..... امام بیری کی کتاب (الاساء والسفات ص ٣٢٣) میں آنخضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ''تم کیسے ہو گے جب عیسیٰ بن مریم تم میں آسان ہے نازل ہوں گے اورتم میں شامل ہو کرتمھارے امام ہوں گے۔''

( م) .... تغییر (درمنورم ۲۳۲ ۲) من آنخضرت منات کا ارشاد ہے کہ 'میرے اور عیلی بن مریم کے درمیان کوئی

نی اور رسول نہیں ہوا۔ دیکھو! وہ میر بے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہول گے۔''

(۵) ... (ابوداؤدم ۱۳۵ ق ۲ باب خروج الدجال اور منداح میں ۲۰۸ ق ۳) میں ۱۳ تخضرت الله کا ارشاد ہے کہ انبیاء کرام باپ شریک بھائی ہیں۔ ان کی ما ئیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور دین سب کا ایک ہے اور جھے سب سے زیادہ تعلق عینی بن مریم سے ہے کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نی نبیں ہوا اور بے شک وہ تم میں نازل ہوں کے پس جب ان کو دیکھوتو بچیان لینا۔ ان کا حلیہ یہ ہے قد میانہ، رنگ مرخ وسفید دو زرد رنگ کی چادریں مول کے پس جب ان کو دیکھوتو بچیان لینا۔ ان کا حلیہ یہ ہول گے، خواہ ان کوتری مذبیخی ہو۔ پس لوگوں سے اسلام پر قال کریں گے۔ جزید موقوف کر دیں گے اور اللہ تعالی ان کے قال کریں گے۔ پس صلیب کوتو ر دیں گے اور اللہ تعالی ان کے زمانے میں تمام ندا ہم کومنا دیں گے اور ایک جوال کو ہلاک کر دیں گے۔ پس زمین میں چالیس برس تھم یں گے۔ بران کی دفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔'

بیتو آنخضرت عظی کے ارشادات ہیں جن سے آیت زیر بحث کی تشریح ہو جاتی ہے۔ اب چند صحابہ و تابعین کی تغییر بھی ملاحظہ فرمائے۔

(۱) ..... (متدرک ماکم ص ۳۰۹ ج ۲ درمنثور ص ۱۲۲ ج ۲ اورتغیر این جریر ص ۱۴ ج ۲) مین "محضرت این جماس رضی الله تعالی عند نے اس آیت میں حضرت عیسی الظیما کے دوبارہ تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور یہ کہ جب وہ تشریف لائیں گے۔" ہے اور یہ کہ جب وہ تشریف لائیں گے۔"

(٢) ..... ' ام المونين حضرت ام سلمه رضي الله عنها اس آيت كي تغيير بير فرماتي جين كه جرائل كماب ابني موت ہے

پہلے حضرت میسی القبیل پر ایمان لائے گا اور جب وہ قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے تو اس وقت جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے۔' (تفیر درمنثورص ۲۳۱ ج ۲)

(٣). ... درمنثور کے مذکورہ صغیر پر یہی تفتیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحب زادے حضِرت محمد بن الحفیہ ؒ ہے۔ منقول سمیہ

(٣) ..... اور (تغیر ابن جریم ۱۳ ج۲) میں یمی تغییر اکابرتابعین حضرت قاده ، حضرت محد بن زید مدنی " (امام مالک کے استاد) حضرت ابو مالک غفاری اور حضرت حسن بھری ہے منظول ہے۔ حضرت حسن بھری کے الفاظ یہ ہیں۔ "آیت میں جس ایمان لانے کا ذکر ہے یہ سی النظامیٰ کی موت ہے پہلے ہوگا۔ اللہ کی تشم وہ ابھی آسان پر زندہ ہیں ایکن آخری زمانے میں جب وہ نازل ہول گے تو ان پرسب لوگ ایمان لائیں گے۔"

نثانی ہے قیامت کی، پس تم اس میں مت شک کرو۔ "

اس آیت کی تغییر میں آتخضرت میں ہے۔ اور بہت سے صحابہ، تابعین کا ارشاد ہے کہ میسی النظام کا آخری زمانہ میں نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔

(۱) ۔۔۔۔ کی تعبیر کرتے ہوئے فرمایا۔ ''قیامت سے پہلے عسیٰ بن مریم القیمان کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔'' آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا۔''قیامت سے پہلے عسیٰ بن مریم القیمان کا نازل ہونا قیامت کی نشانی ہے۔'' (موارد الظمان ص ۲۳۵ عدیث نمبر ۱۷۵۸)

(۲) ..... حضرت حذیقہ بن اسید الغفاری فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں خداکرہ کر رہے تھے۔ اسے ہیں آئے ضرت مالے تشریف لائے تو فرمایا کہ کیا خداکرہ ہورہا تھا؟ عرض کیا قیامت کا تذکرہ کررہے تھے۔ فرمایا قیامت فہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے دن نشانیاں نہ در کھے لا یہ دخان، دجال، دابتہ الارض، مغرب سے آفاب کا طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا، یا جوج ماجوج کا نکلنا۔ (مجسلم علاق سام معلود مکتبہ دارالقرآن دالحد یہ مان) ..... اور حدیث معراج جے میں پہلے بھی کی بارفل کر چکا ہوں۔ 'آ تحضرت ملی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موئ اور حضرت عینی علیم السلام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکرہ ہوا کہ کب رات میری ملاقات حضرت ابراہیم الملی اور حضرت کیا گیا تو افعوں نے فرمایا۔ قیامت کا تذکرہ ہوا کہ کب افعوں نے بھی لا المام کیا میک فلا ہر کی۔ پرعیسیٰ الملی کا اظہار کیا۔ موئ الملی المام کیا ہوئے کے سے اور چھا گیا تو میں افعوں نے فرمایا۔ قیامت کا تفک تھیک فیک وقت تو اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی معلوم نہیں۔ البتہ جھے سے میرے رب کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت کی تفصیل ہے۔ اس کے بعد اسے آل کرنے کے لیے نازل ہوں گا۔ (آ گے تل دجال اور یا جوج کا تو قیامت کی مثال پورے دنوں کی حالمہ فرمایا) پس جھے سے میرے دب کا عہد ہے کہ جب یہ سب پھی ہوگے۔ '' (مند احمر می 20 کے اماد کر می مثال پورے دنوں کی حالمہ جسی ہوگی۔'' (مند احمر می 20 کے 11) درمنورم ۲۵ کے 11 این بادی می 20 کے 11، درمنورم ۲۵ کا 11، درمنورم ۲۵ کے 11، درمنورم کے 11، درمنو

ان ارشادات ہو یہ بھٹے ہے آ ہت کی تغییر اور حضرت عیلی اللیہ کا ارشاد جو انھوں نے انبیاء کرام علیم السلام کے مجمع میں فرمایا اور جے آ مخضرت بھٹے نے صحابہ کرام کے سامنے نقل کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیلی اللیہ کا قیامت کی نشانی کے طور پر دوبارہ تشریف لانا اور آ کر دجال لعین کوتل کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کا عہد، انبیاء کرام اللیہ کا انفاق اور صحابہ کرام کا اجماع ہے اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجددین اس کوتشلیم کرتے چلے آئے جی کیا اس کے بعد مجمی کمی مومن کو حضرت عیلی الملیہ کے دوبارہ آنے جی گیا اس کے بعد مجمی کمی مومن کو حضرت عیلی الملیہ کے دوبارہ آنے جی شک رہ جاتا ہے؟

(٣) .....اس آیت کی تفییر بہت ہے محابہ و تابعین سے یہی منقول ہے کہ آخری زمانہ میں سیدناعیلی الطبیع کا نازل مونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ حافظ ابن کشراس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

چو كى آيت ..... سورة ما كدوكى آيت ١١٨ مين ارشاد ب كد حفرت يمين القلاقة قيامت ك دن باركاو خداوندى من ابني مغالى بيش كرت بوئ موض كرين ك\_

"اے اللہ اگر آپ ان کوعذاب دیں تو یہ آپ کے بندے بیں اور اگر بخش دیں تو آپ عزیز و مکیم جیں۔"سیدنا این عباس اس آیت کی تغییر جی فرماتے ہیں۔

حفرت این عباس کی اس تغییر سے واضح ہوا کہ بدآیت بھی حفرت عیسی القید کی دوبارہ تشریف آوری کی دلیل ہے۔

آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیہ نازل ہوکر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ اس کے جواب میں صرف اتنا عرض کر دینا کائی ہے کہ آخضرت بھلنے ہے لئے کر تیرہویں صدی کے آخر تک امت اسلامیہ کا بھی عقیدہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیہ اور حضرت مہدی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اور یہ کہ نازل ہوکر پہلی نماز حضرت عیسیٰ النظیہ حضرت مہدی کی اقتدا میں پڑھیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے شخص ہیں جضول نے عیسیٰ اور مہدی کے ایک ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا ہے۔ اس کی دلیل ندقر آن کریم میں ہے، ندکی صحیح اور متبول حدیث میں اور ندسلف صالحین میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔ آخضرت تھا کے کی متواتر احادیث میں وارد

ہے کہ حضرت میسیٰ الظمال کے زول کے وقت حضرت مہدیؓ اس امت کے امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ الظمال ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔

(آپ کے مسائل اوران کاعل ج اص ۲۵۰ تا ۲۵۷)

حيات عيى التليكي برشبهات

جناب نے یہ بھی دریافت قربایا ہے کہ کیا "کل نفس ذائقة الموت" کی آیت حضرت عینی اللیہ کی حیات پراٹر انداز نہیں ہوتی ؟ جوابا گرارش ہے کہ یہ آیت حضرت عینی اللیہ کی طرح آپ کو، جھے کو، زمین کے تمام لوگوں کو، آسان کے تمام فرشتوں کو بلکہ ہر ذی ردح تخلوق کو شامل ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شفس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے جنانچہ حضرت عینی اللیہ کو بھی موت آئے گی۔ لیکن کب؟ آنخضرت میلیہ نے حضرت عینی اللیہ کو بھی مان ان کی موت کا وقت بھی بتا دیا ہے کہ آخری زمانہ میں نازل ہوکر وہ چالیس برس زمین پر رہیں گے۔ پھر ان کی انتقال ہوگا۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور میرے روضہ میں ان کو وفن کیا جائے گا۔

(مفکلوة شریف مین ۴۸۰)

اس لیے آپ نے جو آیت نقل فرمائی ہے وہ اسلامی عقیدہ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ البتہ یہ عیسائیوں کے عقیدہ کو باطل کرتی ہے۔ اس بناء پر آنخضرت تھا نے نے خران کے پادر یوں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ تھا ''کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے کہمی نہیں مرے گا اور عیسیٰ القیلیٰ کوموت آئے گی۔'' یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ القیلیٰ مریکے ہیں۔

(درمنثورص ۲۳)

آخری گزارش ..... جیدا کہ میں نے ابتداء میں عرض کیا تھا کہ حضرت عینی النظیم کی حیات و وفات کا مسلم آج کہلی بار میرے آپ کے مطالعہ میں آیا اور نہ قرآن کریم ہی کہلی مرتبہ میرے، آپ کے مطالعہ میں آیا اور نہ قرآن کریم ہی کہلی مرتبہ میرے، آپ کے مطالعہ میں آیا ہے۔ آخضرت میلی کے دور سے قرآن مجید بھی متواتر چلا آتا ہے اور حیات عینی النظیم کا عقیدہ بھی۔ اس امت میں اہل کشف، ملم و مجدد بھی گزرے ہیں اور بلند پایہ منسرین و مجہدین بھی۔ گر ہمیں مرزا قادیانی سے پہلے کوئی مجدد، صحابی، تابعی اور فقیہ و محدث ایسا نظر نہیں آتا جو حضرت عینی النظیم کے آخری زمانہ میں دوبارہ تشریف آوری کا مشر ہو۔ قرآن کریم میں جناب مرزا غلام احمد قادیانی وفات سے تاب کرتے ہیں ایک لمحد کے لیے سوچے کہ کیا یہ آبات کرتے ہیں ایک لمحد کے لیے سوچے کہ کیا یہ آبات کرتے ہیں ایک لمحد کیا یہ آبات کرتے ہیں ایک لمحد کی ایک ایک ایک ایک کی ایک ایک ایک ایک کی ایک کی ایک کا مشر میں کہلی بار نازل ہوئی ہیں؟ یا گزشتہ صدیوں کے تمام اکا برنعوذ باللہ قرآن کو بھی سے معذور اور عقل وقیم سے عاری سے ؟

"دلیں آگر اسلام میں بعد آ تخضرت علیہ اسے معلم نہیں آئے جن میں ظلی طور پر نور نبوت تھا تو کو یا ضدا تعالیٰ نے عمرا قرآن کو ضائع کیا کہ اس کے حقیقی اور واقعی طور پر بچھنے والے بہت جلد دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ گریہ بات اس کے وعدہ کے برخلاف ہے جسیا کہ وہ فرما تا ہے ۔۔۔۔۔ انا ندون نزلنا الذکو وانا له لحافظون (الجر ۹) مینی ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب میں نہیں ہجھ سکتا کہ اگر قرآن کے سجھنے والے ہی باقی ندر ہے اور اس پر بھینی اور حالی طور پر ایمان لانے والے زاویہ عدم میں مختفی ہو گئے تو پھر قرآن کی حفاظت کیا ہوئی۔ اور اس پر آیک اور آئے ہی بین قرینہ ہے اور وہ یہ ہے ۔۔۔۔ بل ھو ایات بینات فی صدور الذین او تو العلم (التحبوت ۲۹) یعنی "قرآن آیات بیتات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں ہیں'' ۔۔۔۔ یہ سالہ قیامت تک جاری رہے گا۔' (شہادۃ القرآن م ۵۵،۵۳ نورائن ج ۲ ص ۲۵)

بلاشبہ جس تخص کو قرآن کریم پر ایمان لانا ہوگا اسے اس تعلیم پر بھی ایمان لانا ہوگا جو گزشتہ **صدیوں کے** 

مجددین اور اکابر امت قرآن کریم سے متوار سجھتے چلے آئے ہیں اور جوفض قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ائمہ مجددین کے متوار عقیدہ کے خلاف کوئی عقیدہ چین کرتا ہے، سجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کا مکر ہے۔
سیدنا علینی النظیمی کی حیات پر میں نے جو آیات چیش کی ہیں۔ ان کی تغییر صحابہ و تابعین کے علاوہ خود آخضرت علیق النظیمی کے حلاوہ جس صدی کے ائمہ دین اور صاحب کشف والہام مجددین کے بائمہ دین اور صاحب کشف والہام مجددین کے بائرے میں آپ چاہیں، میں حوالے چیش کر دول گا کہ انھوں نے قرآن کریم سے حضرت علی النظیمی کے زندہ بونے اور آخری زمانے میں دوبارہ آنے کو ثابت کیا ہے۔

جن آیوں کو آپ کی جماعت کے حضرات حضرت عیلی القلیلی کی وفات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں من گھڑت تغییر کے بجائے ان سے کہیے کہ ان میں ایک ہی آیت کی تغییر آئے ضرت سے سے محابہ کرام سے، تابعین سے یا بعد کے کسی صدی کے مجدد کے حوالے سے پیش کر دیں کہ حضرت عیلی القلیلی مر چکے ہیں۔ وہ آخری زمانہ میں نہیں آئیس کے بلکہ ان کی جگہ ان کا کوئی مثیل آئے گا۔ کیا بیظم وسم کی انتہائیس کہ جومسلمان آئحضرت سے اور صحابہ و تابعین اور ائمہ مجددین کے عقیدے پر قائم ہیں ان کو تو "فیج اعوج" (یعنی مراہ اور کجرولوگ) کہا جائے اور جولوگ آئحضرت سے اور تمام اکابر امت کے خلاف قرآن کی تغییر کریں اور ان تمام بزرگوں کو "مشرک" خضرائیں ان کوتی پر مانا جائے۔

میرے دل میں دو تین سوال آئے ہیں، جن کے جواب چاہتا ہوں، اور یہ جواب قرآن مجید کے ذریعہ دیے واب قرآن مجید کے ذریعہ دیے جاکیں اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میں"احدی" ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب سے دیے وہ سکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زیادہ آ جاؤں۔

<u>سوال .....ا</u> کیا آپ قرآن مجید کے ذریعہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عینی الطبط زندہ آسان پر موجود ہیں اور اس جہان میں فوت نہیں ہوئے۔

سوال..... کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عینی القید دوبارہ دنیا میں تشریف لا کیں ہے؟ اور وہ آ کری امام مہدی کا دعویٰ کریں گے؟

سوال ..... کل نفس ذائقه الموت کالفظی معنی کیا ہے اور کیا اس سے آپ کے دوبارہ آنے پر کوئی ارتبیں برتا۔

جواب ...... جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ''اگر آپ نے میرے سوالات کے جواب سی دیاتو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں۔'' یہ تو محض حق تعالیٰ کی توفق و ہدایت پر مخصر ہے، تاہم جناب نے جوسوالات کیے ہیں ..... میں ان کا جواب ہیں کر رہا ہوں اور یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور دیگر قار مین کا کام ہے کہ میں جواب صبح دے رہا ہوں یا نہیں۔اگر میرے جواب میں کی جگہ لغزش ہوتو آپ اس پر گرفت کر سکتے ہیں۔ وہاللہ التوفیق۔

اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اجازت جا ہوں گا کہ ایک اصولی بات پیش خدمت کروں۔ وہ یہ کہ حضرت عیسی النظیمیٰ کی حیات اور ان کی دوبارہ تشریف آوری کا مسئلہ آج پہلی بار میرے اور آپ کے سامنے نہیں آیا بلکہ آنخضرت علیہ کے مبارک دور سے لے کر آج تک بیامت اسلامیہ کا متواتر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہامت کا کوئی دوراہیانہیں گزراجس میں مسلمانوں کا بیعقیدہ ندرہا ہواور امت کے اکابر صحابہ کرام ، تابعین اور امت کا کرنے میں مسلمانوں کا بیعقیدہ ندرہا ہواور امت کے اکابر صحابہ کرام ، تابعین اور اکتہ مجددین میں سے ایک فرد بھی ایسانہیں جو اس عقیدے کا قائل نہ ہو۔ جس طرح اسلام میں حضرت عیسی القیمین کی حیات اور آمہ کا عقیدہ بھی قطعی ہے۔ خود جناب مرزا قادیانی کو بھی اس کا اقرار ہے۔ چنانچہ کلصتے ہیں:

'' بمنے ابن مریم کے آنے کی چیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے، جس کوسب نے بالا تفاق قبول کر ایک ہوں کہ من کو گئیاں کھی گئی جیس کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ٹابت نہیں ہوتی، تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔

(ازالہ او ہام ص ۵۵۷ نزائن ص ۴۰۰، ج ۳)

دوسری جگه لکھتے ہیں:۔

"اس امرے دنیا میں کی کو بھی انکارنہیں کہ احادیث میں مسیح موجود کی کھلی کھلی بیٹی گوئی موجود ہے۔

بلکہ قریبا تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی رو سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام عینی

بن مریم ہوگا، اور یہ پیٹی گوئی بخاری اور مسلم اور تر ندی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت سے پائی جاتی ہے جو

ایک منصف مزاح کی تیلی کے لیے کافی ہے۔" "نی فیر مسیح موجود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ ہم ایک زمانے

میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔ میں پچ

میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔ میں پچ

میں بھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس شخص کو ہمجھانا مشکل ہے جو اسلای

اکٹیس کی جا کیں تو ایس کما بیں بزار ہا سے بچھ کم نہ ہوں گی۔ ہاں یہ بات اس شخص کو سمجھانا مشکل ہے جو اسلای

کتابوں سے بالکل بے فر ہے۔"

(شہادۃ القرآن ص ۲ خرائی جا سے ۲ میں ۲ میں سے بات اس شخص کو سمجھانا مشکل ہے جو اسلای

مرزا قادیانی حضرت عیسی الطبیع کے آنے کی احادیث کومتوائر اور امت کے اعتقادی عقائد کا مظہر قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' پھرائی احادیث جو تعامل اعتقادی یاعملی میں آ کر اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار مخمر گئی تھیں ان کو قطعیت اور توائر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوائگی کا ایک شعبہ ہے۔''

(شهادة الترآن ص ۵ خزائن ص ۳۰۰ ـ ۳۰۱ ، ج۲)

جناب مرزا قادیانی کے بیدارشادات مزید تشریح و وضاحت کے مختاج نہیں تاہم اس پر اتنا اضافہ ضرور -

ا اسد احادیث نبویہ میں (جن کومرزا قادیانی قطعی متواتر تسلیم فرماتے ہیں) کی گمنام ''مسیح موجود' کے آنے کی چیش محوکی نبیس کی گئی۔ بلکہ پوری وضاحت وصراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ القید کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ پوری امت اسلامیہ کا ایک ایک فرد قرآن کریم اور احادیث کی روشی میں صرف ایک ہی شخصیت کو ''عیسیٰ القید'' کے نام سے جانتا بہجانتا ہے، جو آنحضرت علیہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، اس ایک شخصیت کے علاوہ کسی اور کے لیے ''فسیلی بن مریم القید'' کا لفظ اسلامی و کشنری میں بھی استعال نہیں بوا۔ ایک شخصیت کے خطرت علیہ الفیلا کے آنے کا عقیدہ کم متواتر رہا ہے اس طرح ان کی حیات اور رفع آسانی کا عقیدہ بھی متواتر رہا ہے اور یہ دونوں عقیدے ہمیشہ لازم و مفرد مرب ہیں۔

سسب جن ہزار ہا کتابوں میں صدی دار حضرت عیسی النظامات ان الکھا ہے ان ہی کتابوں میں ریم بھی لکھا ہے کہ وہ آسان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پس اگر حضرت عیسی النظامات کے آنے کا انکار مرزا قادیانی کے بقول' دیوائی اور جنون کا ایک شعبہ ہے " تو ان کی حیات کے انکار کا بھی یقیناً میں تھم ہوگا۔ ان تمہیدی معروضات کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔

ا۔ حیات عیسی الطبیعی آپ نے دریافت کیا تھا کہ کیا قرآن کریم سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبیعی فوت نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ جوابا گزارش ہے کہ قرآن کریم کی متعدد آبوں سے بیعقیدہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ الطبیعی کو یہود کی گرفت سے بیعا کرآسان پر زندہ اٹھالیا۔

بہلی آیت ..... سورۃ النساء آیت ۱۵۷، ۱۵۸ میں یبود کا یہ دعویٰ نقل کیا ہے کہ 'نہم نے مسیح بن مریم رسول اللہ کو قل کر دیا۔' اللہ تعالیٰ ان کے اس ملعون دعویٰ کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 'نانھوں نے نہ تو عیسیٰ الظیٰ کوقل کیا، نہ انھیں سولی دی، بلکہ ان کو اشتیاہ ہوا سید کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً قل نہیں کیا، بلکہ ہوا ہد کہ اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے بڑی تحکمت والا ہے۔''

یهان جناب کو چند چیزوں کی طرف توجه دلاتا ہوں۔

ا ..... یہود کے دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قتل اور صلب (سولی دیے جانے) کی تر دید فر مائی۔ بعدازاں قتل اور رفع کے درمیان مقابلہ کر کے قتل کی نفی اور اس کی جگد رفع کو ثابت فر مایا۔

ا ..... جہاں تی اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہوجیہا کہ اس آیت میں ہے۔ وہاں رفع سے روح اورجمم دونوں کا رفع مراد نہیں ہوسکتا اور ندرفع درجات مراد ہوسکتا دونوں کا رفع مراد نہیں ہوسکتا اور ندرفع درجات مراد ہوسکتا ہے۔ قر آن کریم، حدیث نبوی ﷺ اور محادرات عرب میں ایک مثال بھی الی نہیں ملے گی کہ کسی جگہ قبل کی نفی کر کے اس کی جگہ رفع کو ثابت کیا گیا ہواور وہاں صرف روح کا رفع یا درجات کا رفع مرادلیا گیا ہواور نہ بیعربیت کے لحاظ سے بی سی ہے۔

سسست تعالی شانہ جہت اور مکان سے پاک ہیں گرآ سان چونکہ باندی کی جانب ہے اور بلندی حق اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس لیے قرآ ن کریم کی زبان میں ''رفع الی اللہ'' کے معنی ہیں آ سان کی طرف اشحایا جاتا۔

سسد حضرت عیسی النا کے کا یہود کی وشمبرد سے بچا کر شیح سالم آ سان پر اٹھا لیا جاتا آپ کی قدر و منزلت کی دلیل ہے۔ اس لیے بید فع جسمانی کھراس کو رفع روحانی اور مرتبی بھی سساس کو صرف رفع جسمانی کہرکراس کو رفع روحانی کے مقابل سمجھنا غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر صرف ''روح کا رفع'' عزت و کرامت ہے تو ''روح اور جسم دونوں کا رفع'' عن سے بڑھ کرموجب عزت و کرامت ہے۔

۵ ..... چونکه آپالی کی آسان پراٹھائے جانے کا واقعہ عام لوگوں کی عقل سے بالاتر تھا اور اس بات کا احمال تھا کہ اسکا احمال تھا کہ اس کی کیا استد تعالیٰ کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ زمین پر ان کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ الفیعیٰ کے علاوہ کسی اور نبی کو کیوں نہیں اٹھایا گیا وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام شبهات کا جواب "و کان الله عزیز اُ حکیما" میں وے دیا گیا۔ یعنی الله تعالی زبردست ہے پوری کا نئات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے حضرت عیسی النظیلی کو تیج سالم اٹھا لیما اس کے لیے پھے بھی مشکل نہیں اور ان کے وہاں زندہ رہنے کی استعداد پیدا کر دینا بھی اس کی قدرت میں ہے، کا نئات کی کوئی چیز اس کے ارادے کے درمیان حاکل نہیں ہوسکتی اور پھر وہ حکیم مطلق بھی ہے، اگر شمصیں حضرت عیسی النظاظ کے اٹھائے جانے اللہ کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو شمصیں اجمالی طور پر بیا ایمان رکھنا چاہیے کہ اس حکیم مطلق کا حضرت عیسی النظاظ کو آسان پر اٹھا لینا بھی خالی از حکمت نہیں ہوگا۔ اس لیے شمصیں چون و جراکی بجائے اللہ تعالی کی حکمت بالغہ پر ایمان رکھنا جائے۔

(تغیر درمنثورج ۲ ص ۳۹، تغیر این کثیر ج اص ۳۹۱، تغیر این جریرج ۳ ص ۲۰۲) میں آنخضرت علیہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے ا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ علیہ نے یہود یوں سے فرمایا: '' بے شک عیسی التفاقی مرے نہیں اور بے شک وہ تہاری طرف دوبارہ آئیں گے۔''

(تفیر درمنٹورج ۲ مس) میں ہے کہ آنخضرت ﷺ نے عیسائیوں کے وفد سے مباحثہ کرتے ہوئے فرمایا: 
"کیاتم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، کہمی نہیں مرے گا اور عیسی الظیالا پر موت آئے گی؟"

ای دمثیل میے "کومیے سمجھ کرصلیب پر لٹکا دیا اور حفرت عیسی الظیفی کو مکان کے اوپر سے زندہ آسان پر اٹھا لیا۔ " جیسا کہ اوپر عض کر چکا ہوں امت کے تمام اکابر مفسرین و مجددین منفق اللفظ ہیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت عیسی الظیفی کو تھے سالم زندہ آسان پر اٹھا لیا گیا، اور سوائے فلاسفہ اور زناوقہ کے سلف میں سے کوئی قابل جے کہ حضرت عیسی الظیفی سولی چڑھنے اور پھر صلیبی قابل ہے کہ حضرت عیسی الظیفی سولی چڑھنے اور پھر صلیبی زخموں سے شفایاب ہونے کے بعد کشمیر چلے مجے اور وہاں ۲۳ برس بعدان کی وفات ہوئی۔

اب آپ خود ہی انصاف فرما کے جیں کہ امت کے اس اعتقادی تعامل کے بعد حضرت عیسیٰ الطبی کے رفع آسانی میں شک کرنا اور اس کی قطعیت اور تواتر میں کلام کرنا جناب مرزا قادیانی کے بقول'' ورحقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ'' ہے یا نہیں؟

(آپ کے سائل اور ان کاحل ج اس ۲۵۷ ۲۹۳۲)

#### حضرت عيسى الطينية آسان برزنده بين

سوال ...... جیسا کہ احادیث وقرآن کی روشی میں واضح ہے کہ حضرت عیسی الظیفی آسان پر زندہ ہیں اب ہم آپ اب ہم آپ سے اور ان کے انسانی ضروریات کے تقاضے آپ سے بوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسی الظیفی کون ہے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے تقاضے کیسے بورے ہوئے ہوں گ۔ کیسے بورے ہوں گے۔ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

**جواب**..... حفرت عیسی الطبیع کا آسانوں پر زندہ اٹھایا جانا، اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا تو اسلام کا قطعی عقیدہ ہے۔ جس پر قرآن وسنت کے قطعی دلاک قائم ہیں ادر جس پر امت کا اجماع ہے۔ حدیث معراج میں ہے کہ آنخضرت ﷺ کی حضرت عیسلی النظیمیٰ سے دوسرے آسان پر ملاقات ہوئی تھی۔ آسان پر مادی غذا اور بول و براز کی ضرورت پیش نہیں آتی جیسا کہ اہل جنت کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔

(آپ کے سائل ادران کا حل ج اص ۲۳۹۔۲۵)

سیدنامسے العَلیٰ کی بغیر باپ کے بیدائش

سوال ..... برکہتا ہے کہ حضرت عیسی القیمی کو زندہ یا فوت شدہ مانا۔ بغیر باپ کے یا باپ والا مانا۔ ہمارے لیے جزو ایمان نہیں ہے بلکہ جزو ایمان یہ ہے کہ حضرت عیسی القیمیٰ کو بشر اور رسول مانے اور الوہیت میں شریک نہ کرے کیونکہ حضرت میں القیمیٰ کی شادی یوسف نامی برھی سے ہوگئی تھی اور حضرت عیسی القیمیٰ کی پیدائش مثل عام انسانوں کے ہوئی۔ اس کیے وہ این اللہ نہیں ہو سکتے۔

جواب ...... قرآن مجید سے جو کچھ ثابت ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چاہے حضرت موکی النظی کا وقو کی رسالت ہو یا فرعون کا دعویٰ خدائی بین یہ مانتا بھی داخل ایمان ہے کہ فرعون نے کہا تھا آنا رَبُکُمُ الا عُلی پس ان معنوں سے حضرت عیسی النظی کی بیدائش بلا باپ مانتا داخل ایمان ہے کیونکہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔ ماکان ابوک امر عسوء و ما کانت امک بغیا. (الربم ۲۸) پوسف سے نکاح ہونا انجیل میں فرکور ہے۔ گرای انجیل میں مرقوم ہے کہ مریم النظی پوسف کے ملاپ سے پہلے روح القدس سے حاملہ ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ نکاح مسی النظی کی دلادت بے باب ہونے کے مخالف نہیں۔

(فادی ثانیج اقال میں 20)

ایک قادیائی نوجوان کے جواب میں

جواب ..... آپ کا جوابی لفافد موصول ہوا۔ آپ کی فرمائش پر براہ راست جواب لکھ رہا ہوں اور اس کی نقل "جواب میں میں اور اس کی نقل "جنگ" کو بھی جھیج رہا ہوں۔

ابل اسلام قرآن کریم، حدیث نبوی سی الله اوراجهاع امت کی بناء پرسیدناعیسی اللی کی حیات اور دوباره تشریف آوری کاعقیده رکھتے ہیں۔خود جناب مرزا قادیانی کواعتراف ہے کہ:

'' مسیح ابن مریم کی آنے کی پیش گوئی ایک اول درجہ کی پیش گوئی ہے جس کوسب نے بااتفاق قبول کرلیا ہے اور صحاح میں جس قدر پیش گوئیال لکھی گئی ہیں۔ کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ٹابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔''

کیکن میرا خیال ہے کہ جناب مرزا قادیانی کے ماننے والوں کو اہل اسلام سے بور کر حضرت عیسی الطبید کی جات ہے۔ کی حیات اور دوبارہ تشریف آوری کا عقیدہ رکھنا چاہیے کیونکہ جناب مرزا قادیانی نے سورہ القف کی آیت 9 کے حوالے سے ان کی دوبارہ تشریف آوری کا اعلان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

''ی آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت سے کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ دین اسلام کا (اس آیت میں) وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سے الطبعیٰ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائمیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جیج آ فاق و اقطار میں پھیل جائے گا۔'' (براہین احمد یہدم میں ۲۹۸۔۴۹۳ نزائن ج اص ۵۹۳۔۵۹۳ جناب مرزا قادیانی قرآن کریم سے حضرت عیسی الطبعیٰ کے دوبارہ آنے کا جوت محض اپنی قرآن کریم سے حضرت عیسی الطبعیٰ کے دوبارہ آنے کا جوت محض اپنی قرآن کریم سے حضرت عیسی الطبعیٰ کے دوبارہ آنے کا جوت محض اپنی قرآن کریم سے حضرت عیسی الطبعیٰ کے دوبارہ آنے کا جوت محض اپنی قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ الطبعیٰ کے دوبارہ آنے کا جوت محض اپنی قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ الطبعیٰ کے دوبارہ آنے کا جوت محض

بناء پرنہیں دیتے بلکہ وہ اپنے''الہام'' سے حضرت عیسیٰ الطبیعہٰ کواس آیت کا مصداق ثابت کرتے ہیں۔

"اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ فاکسار اپی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کی روح سے مسے کی" کہاں زندگی" کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسے کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے .... اس لیے خداوند کریم نے مسے کی پیش گوئی میں ابتداء سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی حضرت مسے پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصدات ہے اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر م

(براہین احمد بیدحصہ چہارم ص ۴۹۹ خزائن ج اص ۵۹۴) عمد است

اورای پر اکتفانہیں بلکہ مرزا قادیانی اپنے الہام سے حفزت عیسی النظیمی کے دوبارہ تشریف لانے کی الہام پیش گوئی بھی کرتے ہیں چنانچہ اس کتاب کے (ص ٥٠٥ فزائن خ اص ١٠٢) پر اپنا ایک الہام "عسلی دبکم ان يوحم عليكم" درج كركے اس كا مطلب يہ بيان فرماتے ہیں۔

"سے آیت اس مقام میں حفرت میں کے "جالی طور پڑ" ظاہر ہونے کا اشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق وحق اور نرمی اور لطف اور احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دالکل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجر مین کے لیے شدت اور غضب اور قبم اور تحقی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے الطبح الیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور بیز مانداس زمانے کے لیے بطور ارباص کے واقع ہوا ہے۔ یعنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالی اتمام جت کرے گا۔ اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اتمام جت کر رہا ہے۔"

ظاہر ہے کہ اگر حضرت میں الطبیع کی حیات اور دوبارہ آنے پر ایمان نہ رکھا جائے تو نہ صرف بی تر آن کریم کی قطعی پیش گوئی کی تحذیب ہے بلکہ جناب مرزا قادیانی کی قرآن فہمی ان کی الہامی تغییر اور ان کی الہامی پیش گوئی کی بھی تکذیب ہے۔ پس ضروری ہے کہ اہل اسلام کی طرح مرزا قادیانی کے مانے والے بھی حضرت عیسی الطبیع کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھیں ورنہ اس عقیدے کے ترک کرنے سے قرآن و حدیث کے علاوہ مرزا قادیانی کی قرآن دانی بھی حرف غلط ثابت ہوگی اور ان کی الہامی تغییریں اور الہامی انکشافات سب غلط ہو جائیں سے کوئکہ:

''جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔'' (چشمۂ معرفت س۲۲۲ خزائن ج ۲۳۳ ص ۲۳۱)

اب آپ کواختیار ہے کہان دو باتوں میں کس کواختیار کرتے ہیں۔ حیات عیسیٰ الطبیۃ پر ایمان لانے کو؟ یا مرزا قادیانی کی تکذیب کو؟

جناب مرزا قادیانی کے ازالہ اوہام صفحہ ۹۲۱ والے چینج کا ذکر کر کے آپ نے شکایت کی ہے کہ نوے سال ہے کئی کے کہ نوے سال ہے کئی ہے کہ نوے سال ہے کئی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

آنعزیز کوشاید علم نہیں کہ حضرات علماء کرام ایک بارنہیں، متعدد باراس کا جواب دے چکے ہیں۔ تاہم اگر آپ کا بیہ خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب نہیں ملا تو یہ فقیر (باوجود یکہ حضرات علاء احسن اللہ جزاہم کی خاک یا جھی نہیں) اس چیلنے کا جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ اس کے ساتھ مرزا قادیانی کی (کتاب البریس ۲۰۵ خزائن جسامی ۱۳۵م) والے اعلان کو بھی ملا لیجئے، جس میں موصوف نے بیں ہزار روپیہ تاوان دینے کے علاوہ اپنے عقائد سے تو بہ کرنے اور اپنی کتابیں جلا دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔

تصفیہ کی صورت ہے ہے کہ جناب مرزا قادیاتی کے موجودہ جانشین سے کھوا دیا جائے کہ یہ چینی اب بھی قائم ہے اور یہ کہ دہ مرزا قادیاتی کی شرط پوری کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور ای کے ساتھ کوئی ٹالتی عدالت، جس کے فیطے پر فریفین اعماد کرسکیس۔ خود ہی تجویز فرما دیں۔ ہیں اس مسلمہ عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دوں گا۔ عدالت اس پر جو جرح کرے گی اس کا جواب دوں گا میرے دلائل سننے کے بعد اگر عدالت میرے تن میں فیصلہ کر دے کہ میں نے مرزا قادیاتی کے کلیئے کوتو ڈریا اور ان کے چیلنے کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا ہے تو معرفی نے مرزا قادیاتی کے کلیئے کوتو ڈریا اور ان کے چیلنے کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا ہوت میں فیصلہ کر دے کہ میں نے مرزا قادیاتی کے لیے آپ کوچھوڑتا ہوں۔ دوسری دونوں باتوں کو پورا کرنے کا معاہدہ پورا کرا دیجئے گا۔ اور آگر عدالت میں اعلان کرا دیجئے گا۔ کہ مرزا قادیاتی کا چیلنے بدستور قائم ہے اور آج تک کی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لیے آگر برهیں تو اپنی جماعت پر بہت احسان کریں گے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا طن قاص ۲۰۵۵ تا ۲۰۷۷) حضرت عیسی النظیفی کا مشن کیا ہوگا؟

سوال ...... حفرت عینی الطبیع کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے اور ان کامٹن کیا ہوگا؟ جبکہ دین اسلام اللہ تعالٰی کا کمل اور پندیدہ ہے۔ فلامر ہے کہان کی آمد عیسائیوں کی اصلاح کے لیے ہوسکتی ہے۔ اگر اسلام کے لیے تسلیم کرلیا جائے تو ہمارے آخرالزمان نبی ﷺ کے درجہ میں کمی ہوگی۔ برائے نوازش اخبار کے ذریعہ میرے سوال کا جواب دے کرایے مطمئن سیجئے کہ حضرت عیسی الطبیع کامشن کیا ہوگا؟

جواب ...... حضرت عسى الطفائل كا تشريف آورى كامشن آنخضرت عليه في خود بورى تفصيل اور وضاحت سے ارشاد فرما دیا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد احادیث میں پہلے نقل كر چكا ہوں۔ يہاں صرف ایک حدیث پاک كاحوالہ دینا كافی ہے۔

اس ارشاد پاک سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیلی النظیہ کا اصل مشن یہود و نصاری کی اصلاح اور یہودیت و نصرانیت کے آثار سے روئے زمین کو پاک کرنا ہے مگر چونکہ بیز زمانہ خاتم الانبیاء عظیمہ کی نبوت و بعثت کا ہے اس

لیے وہ امت محدیہ کے ایک فرد بن کرآ مخضرت ﷺ کے خادم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائیں گے۔ چنانحہ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے۔

"سن رکھو کہ حضرت عیسلی بن مریم الطیع کے اور میوے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا۔ سن رکھو کہ وہ

میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہیں، من رکھو کہ وہ دجال کوفل کریں گے،صلیب کو توڑ دیں گے۔ جزیبہ بند كردين كي الزائى اپنے ہتھيار ڈال دے گي۔ من ركھو جو شخص تم سے ان كو پائے ان سے ميرا سلام كہے۔''

(مجمع الزوائدص ٢٠٥، ج ٨\_ درمنتورص ٢٣٢ ج ٢)

اس لیے اسلام کی جو خدمت بھی وہ انجام دیں گے اور ان کا آنخضرت عظی کے خادم کی حیثیت سے امت محدید میں آ کرشائل مونا مارے آ مخضرت علیہ کی شان میں کی کا باعث نہیں بلکہ آ ب علیہ کی سادت و

قیادت اور شرف و منزلت کا شاہکار ہے۔ اس وقت ونیا دیکھ لے گی کہ واقعی تمام انبیاء گزشتہ (علی نبینا و علیهم الصلوات والتسليمات) آنخفرت على كمطيع بير -جيباكة تخفرت علية فرمايا-

''الله كى قتم موكٰ الطيخ زنده ہوتے تو ان كوبھى ميرى اطاعت كے بغير حيارہ نه ہوتا۔''

(مشکوة شریف ص ۳۰ باب الاعتصام بالکتاب والسنة) (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۳۸-۲۳۹)

حيات عيسى عليه الصلوة والسلام

سوال ..... حضرت عيسى عليه الصلاة والسلام كمتعلق بينظريه كدوه وفات بإيك جين اس بارے مين المستنت والجماعت كاكياعقيده ہے؟ قرآن وحديث كى روشى ميں اس كامفصل و مدلل جواب عنايت فرمائيں۔ بينوا توجروا۔ (از سنگابور)

روح المعانی میں اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا ہے: وھو حیی فی السماء الثانیة علی ماصح عن النبی علیہ فی حدیث المعراج وھوھنالک مقیم حتی ینزل الی الارض یقتل الاجال و یملؤ ھا عدلا کما ملنت جوراً لینی حفرت عیلی علیہ الصلوٰة والسلام دوسرے آسان پر زندہ ہیں جیسا کہ یہ بات حدیث معراج میں میح طور پر مردی ہے، اور آپ آسان پر مقیم ہیں، یہاں تک کہ آپ دنیا میں تشریف لاکیں گے اور دجال کوئل کریں گے اور زمین کوعدل وانصاف ہے بھر دیں گے جیسا کہ آپ کی آمد ہے تبل دنیا ظلم وستم سے بحری پڑی تھی۔

مظاہر حق میں ہے۔ فائدہ۔ باتحقیق ثابت ہوا ہے سی حدیثوں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے آسان سے زمین پراوروین محمد علیہ کے تالع ہوں گے اور حکم کریں گے آنخضرت علیہ کی شریعت پر۔ (مظاہر حق بخیریسرم ۲۱۷ ج می بابنزول عیسیٰ الطیعیٰ)

حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان القرآن میں اس پرعلمی بحث فرمائی ہے جو قابل مطالعہ ہے، اس میں آپتحریر فرماتے ہیں۔

' منیمیہ ضروری ..... تقریر تغیر سے بعض ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوگئ جوآج کل دوئ بلا دلیل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ کی وفات ہوگئ اور آپ مدفون ہو گئے اور پھر قیامت کے قریب تشریف نہ لاکیں گے اور اس سے پر جواحادیث عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے متعلق آئی ہیں، ان میں تحریف کی ہے کہ مراد اس سے مثیل عیسیٰ ہے، اور پھر اس مثیل کا مصداق اپنے کو قرار دیا ہے (الی قولہ) اور دوسرے دلائل سے رفع وحیات ثابت ہے، لیس اس کا قائل ہونا واجب ہے، رفع تو آیت دفعه الله سے جوایے حقیق معنی کے اعتبار سے فس ہے رفع مع الجسد میں، اور بلا تعذر معنی حقیق کے مجازی لینا ممتنع ہے اور ولیل تعذر مفقود ہے اور حیات احادیث و اجماع سے ثابت ہے، چنانچے رسول اللہ عیسی کی امترہ ہو القیمة رواہ السیوطی فی اللہ الممنٹور و اخرج ابن کئیر من آل عمران وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حدثنا السیوطی فی اللہ الممنٹور و اخرج ابن کئیر من آل عمران وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی حدثنا احمد بن عبدالرحمٰ حدثنا عبدالله بن جعفو عن ابیه حدثنا الربیع بن انس عن الحسن اہ فلاکر احمٰ مقبل یوم القیمة (الی احمٰ قبل قبل یوم القیمة (الی قبل) اور اجماع نہایت فاہر ہے کہ کی متند عالم سے سلفا و خلفا اس کے خلاف متول نہیں الی ۔

(بيان القرآن ص ٢٠ وارالكتب العلميه بيروت جلد دوم پاره نمرس ركوع نمرسا سوره آلعمران)

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله اپنی مشهور تغییر "معارف القرآن" میں تحریر فرماتے ہیں " مسئله حیات و نزول عیسی علیه السلام.

دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسی الطبی مقتول ومصلوب ہو کر وفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں

ہوں گے اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورۂ نساء کی آیت میں واضح کر دی اور اس آیت میں بھی وَمَکُووُا وَمَکُو اللّٰهَ (العران٩٥) میں اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حق تعالی نے حضرت عیسی النی کے وشمنوں کے کیداور تدبیر کوخود انہی کی طرف لوٹا دیا کہ جو یہودی حضرت عیسی الطیعیٰ کے قبل کے لیے مکان کے اندر کئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کی شکل وصورت تبدیل کر کے بالکل عیسی الظیلا کی صورت میں و حال دیا اور حضرت عیسی الطینی کو زندہ آسان پر اٹھا لیا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں و ما قتلوہ و ما صلبوہ ولکن شبه لهم (انساء ١٥٧) ندانھوں نے عیسیٰ کوتل کیا نہ سوئی پر چڑھایا، کیکن تدبیر حقّ نے ان کوشبہ میں ڈال دیا (کہ اینے ہی آ دمی کوفل کر کے خوش ہو لیے ) اس کی مزید تفصیل سورہ نساء میں آئے گی نصاریٰ کا کہنا پیرتھا کہ عیسیٰ الطبیعہ مقتول ومصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسان پر اٹھا لیے گئے، ندکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیالی کی بھی تر دید کر دی اور بتلا دیا کہ جیسے یہودی اینے ہی آ دی کوقل کر کے خوشیاں منا رہے تھے اس سے یہ دھوکا عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قل ہونے والے عیسی القیلی بین اس لیے شبه لَهُم کے مصداق یبود کی طرح نصاری بھی مو گئے۔ ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے آسان پر زندہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا جاسکا ندسولی پر چڑھایا وہ زندہ آسان پرموجود ہیں اور قرب قیامت میں آسان سے نازل ہو کر یہود یوں پر فتح پائیں گے اور آ پخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔اس عقیدہ پرتمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے۔ حافظ ابن حجرٌ نے (لکنیں الحیر ص ۳۱۹) میں یہ اجماع نقل کیا ہے۔قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے سی عقیدہ ثابت ہے، اور اس پر اجماع امت ہے، یہاں اس کی پوری تفصیل کا موقع بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں کیونکہ علائے امت نے اس مسئلہ کومستقل کتابوں اور رسالوں میں بورا بورا واضح فرما دیا ہے اور محرین کے جوابات تفصیل سے دیے ہیں ان کا مطالعہ کافی ہے۔ مثلاً حضرت ججة الاسلام مولانا سيد محد انور شاه كشميرى كى تعنيف بزبان عربى عقيدة الاسلام فى حيات عيسى عليه السلام، حضرت مولانا بدر عالم صاحب مهاجر مدنی کی تصنیف بزبان اردو''حیات عیسی النیکی'' مولانا محمد ادریس صاحب کی تصنیف''حیات مسی النیکی'' اور مجى سينكروں چھوٹے برے رسائل اس مسلد پرمطبوع ومشتهر ہو چکے ہیں، احقر نے بامر استاذ محترم حضرت مولانا سیّد محمد انور شاہ کشمیریؓ سو سے زائد احادیث کوجن سے حضرت عیسلی الطّیعیٰ کا زندہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا بتواتر ثابت ہوتا ہے۔ ایک مستقل کتاب التصریح بماتواتر فی نزول المسیخ میں جمع کردیا ہے جس کو حال میں حواثی وشرح کے ساتھ حلب (شام) کے ایک بزرگ علامہ عبدالفتاح ابوغدہ نے بیروت میں چھپوا كرشائع كيا ہے۔ اور حافظ ابن كثر نے سورة الزخرف كى آيت وانه لعلم للساعة كى تفير ميں لكھا ہے۔ وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله ﷺ انه احبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيمة امامًا عادلاً. . (ص ۲۱۷ ج م بيروت دارالكتب العلميه)

'' یعنی رسول الله علی کی احادیث اس معامله میں متواتر ہیں کہ آپ سی کے نے حضرت عیسیٰ النظیمی کے بل قیامت نازل ہونے کی خبر دی ہے۔'' (معادف القرآن ص ۲۸ ح ۴ وص ۲۵ پارہ نبر ۱۳ رکوع نبر ۱۳ اسورہ آل عمران)

ایک شبہ کا جواب اگرکوئی یہ شبہ کرے کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ یافیٹ یا تی مُتَوَقِیْکَ وَدَافِعُکَ اِلْمَی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے آپ کی وفات ہوگی پھر آپ کو آسان پر اٹھایا گیا تو اس شبہ کا جواب تھے سے پہلے

سے بچھ لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ہ والسلام ہے اس آیت میں جو وعدے فہ کور ہیں وہ اس وقت کیے گئے تھے جبکہ قوم یہود نے آپ کوشہید کرنے کی خفیہ سازش بنائی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کے ذریعہ آپ کو اس ناپاک سازش سے باخبر کر دیا اور وعدہ فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے دریے ہیں مگر یہ اپنی سازش سے باخبر کر دیا اور وعدہ فرمایا کہ آپ اطمینان رکھیں کہ یہ لوگ آپ کے قتل کے دریے ہیں مگر یہ اپنی منصوبہ میں کامیاب نہ ہو سکیں گے بلکہ قیامت کے قریب وقت موجود پر آپ اپنی طبعی موت سے ہی وفات پائیں گے اور فی الحال ان کے شر سے بچانے کے لیے آپ کو آسان پر اٹھا لیا جائے گا، تو فہ کورہ آیت انبی متو فیک ور افعک المی ملل جو دو وعدے فہ کور ہیں وہ یقیناً پورے ہوں گے، البتہ رافعک المی والا وعدہ اس وقت پورا کیا گیا، اور دوسرا وعدہ اس وقت پورا ہوگا جب قیامت کے قریب آپ دنیا میں تشریف لا کمیں گے تو آیت کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، اور واؤ چونکہ تر تیب کے لیے وضع نہیں ہوا ہے لہذا یہ ضروری نہیں کہ پہلے متوفیک کا دوراس تقدیم و تاخیر میں بھی مصلحت ہے جے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ کماسیاً تی وقع ہواور پھر دافعک المی کا اور اس تقدیم و تاخیر میں بھی مصلحت ہے جے مفسرین نے بیان کیا ہے۔ کماسیاً تی انشاء اللہ۔

تفير روح المعانى بيل من ربغيسلى إنّى متوفيك و رافعك الّى) اخرج ابن ابى حاتم عن قتاده قال هذا من المقدم والمؤخر اى رافعك الّى و متوفيك وهذا احد تاويلات اقتضا هما مخالفة ظاهر الآية المشهور المصرح به فى الآية الاحرى وفى قوله عليه المعالمة في المقيمة وثانيها ان المراد انى مستوفى اجلك و مميتك حتف انفك لا السلط عليك من يقتلك فالكلام كناية عن عصمة من الاعداء وماهم بصدره من الفتك به عليه السلام لانه يلزم من استيفاء الله تعالى اجله و موته حتف انفه ذلك.

(روح المعاني ص ۱۵۸ ج اجزء ٣ سوره آل عمران ياره نمبر٣)

روح المعانی میں اور بھی جوابات مذکور ہیں تفصیل درکار ہوتو روح المعانی کا مطالعہ کیا جائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے بھی معارف القرآن میں اس پر کلام فرمایا ہے، چنانچہ ایک مقام پرتح بر فرماتے ہیں۔

''اس کے ساتھ ہی ہے بھی منقول ہے کہ معنی آیت کے بیہ بیں کہ حق تعالیٰ نے اس وقت جبکہ یہودی آپ کے قل کے در پے تھے آپ کی سلی کے لیے دولفظ ارشاد فرمائے ایک ہے کہ آپ کی موت ان کے ہاتھوں قل کی صورت میں نہیں بلکہ طبعی موت کی صورت میں ہوگی، دوسرا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کے نرغہ سے نجات دینے کی ہم یصورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لیس گے، یہی تغییر دھنرت این عباس سے منقول ہے، تغییر درمنثور میں حضرت این عباس کی ہیں دوایت اس طرح منقول ہے۔ اخوج اسلحق بن بشروا بن عساکو من طویق میں حضرت این عباس کی میں دافعک ٹم جو ھر عن الضحاک عن ابن عباس فی قولہ تعالیٰ انی متوفیک و دافعک الی یعنی دافعک ٹم متوفیک فی آخر الزمان (درمنثور ۲۳ ج۲)

"اکلی این بشر اور این عساکر نے بروایت جوہرعن الفحاک حضرت این عباس سے آیت انی متوفیک و دافعک الی گا پھرآ خرزمانہ میں متوفیک و دافعک الی کی تفیر میں یہ لفظ نقل کیے بیل کہ میں آپ کواپی طرف اٹھا لوں گا پھرآ خرزمانہ میں آپ کو مجبی طور پر وفات دول گا۔"

اس تفیر کا خلاصہ یہ ہے کہ توفی کے معنی موت ہی کے ہیں محر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے دافعک کا

پہلے اور متوفیک کا وقوع بعد میں ہوگا اور اس موقع پرمتوفیک کومقدم ذکر کرنے کی حکمت و مصلحت اس پورے معاملہ کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آ گے ہونے والا ہے بعنی یہ اپنی طرف بلالینا ہمیشہ کے لیے ہیں ہے بلکہ چند روزہ ہوگا اور پھر آپ دنیا میں آ کیں گے اور دشمنوں پر فتح پا کیں گے اور بعد میں طبعی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی اس طرح دوبارہ آسان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک مجوزہ بھی تھا اور حضرت عیسیٰ الطبی کے اعزاز و اکرام کی تھیل بھی نیز اس میں عیسا کیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا ورنہ ان کے نیدہ آسان پر چلے جانے کے واقعہ سے ان کا بی عقیدہ باطل اور پختہ ہو جاتا کہ دہ بھی خدا حی و قیوم ہے اس لیے کہا متوفیک کا لفظ ارشاد فرما کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا پھر اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا۔ فقط واللہ اعلم بہلے متوفیک کا لفظ ارشاد فرما کر ان تمام خیالات کا ابطال کر دیا پھر اپنی طرف بلانے کا ذکر فرمایا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت عیسلی الطیلی کی آسانوں پر ز کو ۃ ونماز کی ادا ئیگی؟

سوال ...... "دعوت" میں حیات میے پرایک مسلسل مضمون کی قسطوں میں آ رہا ہے۔اس موضوع پرایک شبدوارد ہوتا ہے۔ اس کا جواب "دعوت" میں ہی دے کر مفکور فرما کیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عینی القلفی پر قرآن کی رو ہے و او صانی بالصلوة و الز کو ق مادمت حیا کے مطابق ہر وقت جب تک وہ زندہ بیں نماز اور زکو ة فرض ہے۔ اگر وہ اب آسانوں میں زندہ بیں تو وہاں نماز اور زکو ق کیے ادا کرتے ہوں گے اور وہ زکو ق لیتا کون ہوگا۔ اس کا جواب مطلوب ہے؟

جواب ..... آپ پہلے اس آیت کے معنی سجھ لیئے جو آپ نظل کی ہے اس میں انشاء اللہ العزیز تمام شہات زائل ہو جا کیں گے۔ آیت اور اس کا ترجمہ یہ ہے۔

واوصاني بالصلوة والزكوة مادمت حيا. (مريم اس)

ترجمہ اور الله تعالی نے مجھے محم دیا ہے نماز اور زکو ق کا جب تک میں زندہ رہوں۔ اِس آیت کی تفسیر میں شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیر احمد عثانی " فرماتے ہیں۔

"الذی مطلب جمنا جا در می وقت اور جس جگه کے مناسب جس قسم کی صلوۃ و زکوۃ کا تھم ہوائی۔

کی شروط وحقوق کی رعایت کے ساتھ برابر اوا کرتا ربوں گا۔ چیسے دوسری جگه موثین کی نبیت فرمایا۔ "المذیں هم عن صلو تھم دائمون" اس کا بیہ مطلب نہیں کہ برآن اور ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں بلکہ بیر او ہے کہ جس وقت جس طرح کی نماز کا تھم ہو ہمیشہ پابندی سے قبیل تھم کرتے ہیں اور اس کی برکات و انوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہیں۔ کوئی شخص کے کہ ہم جب تک زندہ ہیں، نماز، زکوۃ، روزہ، جج وغیرہ کے مامور ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ ہر ایک مسلمان مامور ہے کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ہر وقت زکوۃ دیتا رہے، (خواہ نصاب کا مالک ہو یا نہ ہو) ہر وقت روزے رکھتا رہے، ہر وقت نماز پڑھتا رہے، حضرت میں القابی کے متعلق بھی "مادمت حیا" کا ایل مطلب محمدا چا ہے۔ یا در ہے کہ لفظ "کے اصطلاحی نماز کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن نے ملائک اور ایس مطلب محمدا چا ہے۔ یا در ہے کہ لفظ "کی سبت کی ہے۔ الم تو ان الله یسبح له من فی السموات بشر سے گزر کرتمام جہان کی طرف صلوۃ کی نبیت کی ہے۔ الم تو ان الله یسبح له من فی السموات بالارض و الطیو صافات کل قد علم صلوتہ و تسبیحہ (نور ۱۳) اور یہ بھی بٹلا دیا کہ ہر چزکی تبیج وصلوۃ کا حال اللہ بی جانتا ہے کہ س کی صلوۃ و تسبیحہ (نور ۱۳) اور یہ بھی بٹلا دیا کہ ہر چزکی تبیج وصلوۃ کا حال اللہ بی جانتا ہے کہ س کی صلوۃ و تسبیح کس رنگ کی ہے ای طرح زکوۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نماز، حال اللہ بی جانتا ہے کہ س کی صلوۃ و تسبیحہ کی ہو تا ہی طرح زکوۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نماز،

برکت، مدر کے میں جن میں سے ہرایک معنی کا استمال قرآن و صدیث میں اپنے اپ موقع پر ہوا ہے۔ ای رکم میں حضرت سے النظامی کی نبیت "غلامًا زکیًا" کا لفظ گزر چکا جو زکو ق سے مشتق ہے اور کی النظیم کو فرمایا۔ (بریم ۱۲) "و حنانا من لدنا و زکو ق" مورہ کہف ۸۱ میں ہے "خیراً منه زکوہ و اقرب رحما" ای طرح کے عام معنی بیبال بھی زکو ق کے کیے جا سکتے ہیں اور ممکن ہے۔ "او صانی بالصلوہ و الزکوہ" سے "او صانی بان امر بالصلوہ و الزکوہ" مراد ہو جیسے اساعیل النظیم کی نبیت فرمایا۔ "و کان یامر اہله بالصلوہ و الزکوہ" پھر لفظ "او صانی" اپنے مراول لغوی کے اعتبار ہے اس کو مقتضی نہیں کہ وقت ایصاء ہی سے اس پر عمل در آ مرشوع ہو جائے۔ نیز بہت ممکن ہے کہ "مادمت حیا" سے ہے ہی زمینی حیات مراد لی جائے جیسے ترخی کی ایک حدیث میں جائے جائے والدکو اللہ نے شہادت کے بعد زندہ کر کے فرمایا کہ ہم سے بچھ ما تک، اس نے کہا کہ ججھے دوبارہ زندہ کر دیجے کہ دوبارہ تیرے راست میں قرک کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقینا زمینی زندگی مراد ہے۔ورنہ شداء کے لیے زندہ کر دیجے کہ دوبارہ تیرے راست میں قرک کیا جاؤں۔ اس زندگی سے یقینا زمینی زندگی مراد ہے۔ورنہ شدات سے اللہ محدد عفا اللہ عند۔

### حیاتِ عیسی النیک کاعقیدہ نص قرآنی سے ثابت ہے

<u>سوال .....</u> کیا حضرت عیسیٰ الظیلا کو زندہ آسان پر اٹھایا گیا ہے یا دوسرے انبیاء کی طرح وفات یا چکے ہیں: بحثیت ایک مسلمان کے اس بارے میں کیا عقیدہ رکھنا جاہیے؟

الجواب ..... منام امت محمد ید کا بیر منصوص اور بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ الظیمیٰ کو آسان پر زندہ سلامت الخمایا گیا ہے اور بعض فرائض کی انجام وہی تک زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِينُنَا بَلُ رُفَعَهُ اللّٰهُ (النباء ١٥٠) اور اسی طرح احادیث نبویہ بھی آپ کی زندگی پر ناطق ہیں۔

اخرج اسماعيل بن كثيرً : قال الحسنُّ قال رسول الله عَلَيَّة ان عيسلى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة. (تفير ابن كيُرص ٣٣٠ مورة النماء دارالكتب العلميد بيروت، فأولُ تفانيح اص١٥٢)

فرقہ مرزائیے کے آٹھ اہم اشکالات کے جوابات

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوُلِهِ الْكَرِيُمِ ط

جناب حضرتنا شیخنا سیّدنا و مولانا زُبدة المحققین و رئیس العارفین - بعد السلام علیم کے عاجز یوں گزارش کرتا ہے کہ فرقہ باطلہ مرزائیے کی تائیدی مرزاغلام احمد قادیانی کے ایک معتقد مرزا ابو ابعطاء حکیم خدا بخش قادیانی نے ایک خیم کتاب دعسل مصفی '' لکھی ہے۔ اس کتاب میں مرزا موصوف نے اپنے زعم میں وفات میں کو جہاں تک ہوسکا ثابت کیا۔ مرزا قادیانی نے تو۔ (ازالہ اوہام مطبع ریاض ہند امرت ۱۳۰۸ کے صفحہ ۲۹۷ تا میں فرائن جلاس سلاس موسلا استدال کی استدال کی استدال کی گڑا۔ مشل مصاحب اپنے ہیر ہے بھی بڑھ کر نکلے یعنی انھول نے ساٹھ آیات قرآنی ہے وفات میں کتاب سیف چشتیائی نے آیات قرآنی ہے وفات امرتسر کے مرزائیوں کے ساٹھ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آپ کی کتاب سیف چشتیائی نے بھے برا فائدہ دیا اور چندا کی مرزائیوں نے اسے بڑھا۔ چنانے کی کتاب سیف چشتیائی نے بھے برا فائدہ دیا ور چندا کی مرزائیوں نے اسے بڑھا۔ چنانے کے آخر

129

مرزائیت سے توبہ کر گئے اور اسلام پر ہی فوت ہوئے اور ہاتی مرزائیوں کے ول ویسے ہی سخت رہے۔ بچ ہے کہ خاک سمجھائے کوئی عشق کے دیوانے کو زندگی اپنی سمجھتا ہے جو مر جانے کو

اعتراضات تحریر کردیتا ہے اور آپ سے ان کے جوابات کا خواستگار ہے۔ میں نے امرتسر کے چند ایک عالموں مثلاً محد داؤد بن عبد البجار مرحوم غزنوی، خیرشاہ صاحب حنی نقشبندی، ابو الوفاء ثناء الله وغیرہ سے ان اعتراضوں کے جواب بوجھے۔ مگر افسوں کہ کسی نے بھی جواب تسلی بخش نہیں دیے۔ اب امید ہے کہ آپ بخیال ثواب دارین ان اعتراضوں کے جواب تحریفرما کرفرقہ مرزائیے کے دام مکر سے اہل اسلام کوخلاصی دیں گے۔

اوّل (۱)..... (صحح بخاری مطبع احمدی جلد اص ۱۸٪) میں ہے۔ عن ابن عمر قال قال النبی بھی ایست والت عمد عدد عریض الصد. عیسنی الطّین و موسلی الطّین و ابر اہیم الطّین فاما عیسلی الطّین فاحمر جعد عریض الصد.

کہلی حدیث میں عیسیٰ سے النظافان بن مریم ناصری کا حلید سرخ رنگ، بال گھونگردار، سینہ چوڑا تھا اور دوسری حدیث میں سے موجود کا حلید گندم گوں رنگ، بال کندھوں پر لفکے ہوئے اور سر کے بالوں سے پانی نیکتا ہوا ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ سے ناصری اور ہے اور آنے والے سے جس نے دجال کو مارتا ہے اور ہے۔

ووسری حدیث میں بیجھی ہے۔

قال ثم اذابر جل جعد قطط اعور العین الیمنی کان عینه عبة طافیة کاشبه من رایت من الناس بابن قطن واضعا یدیه علی منکبے رجلین یطوف بالبیت (س ۱۹۸۹) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نی بھاتھ نے دجال کوبھی کعبہ کا طواف کرتے دیکھا گر دوسری صحیح حدیثوں سے صاف عمیاں ہے کہ دجال پر مکہ و مدید حرام کیے گئے ہیں۔ پھرسے اور دجال کا طواف کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔

ووم ...... ( صحى بخارى س ٢٦٥ ج. ) يس بى ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول الله علي تحشرون حفاة عراق غرلانم قركما بدأنا اول خلق نعيده وعدًا علينا انا كنا فاعلين فاول من يكسى ابراهيم عليه السلام. الخ ثم يؤخذ برجال من اصحابى ذات اليمين و ذات الشمال فاقول اصحابى فيقال انهم

لایزالوا مرددین علی اعقابهم منذ فارقتهم فاقول کما قال العبد الصالح عیسی بن مریم و کنب علیهم شهیدًا مادمت فیهم فلما توفیتنی النج. (۱۱که ۱۱۵) پس ذکر برکمی پرسوال ہونے پرمی جواب دیں گئے کہ سبحانک مایکون لی ان افول مالیس لی بحق ان قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسی و الاعلم ما فی نفسیک انک انت علام الغیوب ماقلت لهم الاما امرتنی به ان اعبدوا الله دبی و ربکم و کنت علیهم شهیدًا مادمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت النج قیامت کے ون رسول الله الله الله آیات این اوپر چیال کر کے فرما کیں گے۔ اور این بیان کوعین النظام کی طرح بیان فرما کی گئے۔ اب یہ بھی فلم تا ہم کہ ایک آیات این المحد الصالح صاف فام کرتا ہے کہ کے بیس آپ کہیں گے۔ جب تو نے وفات دی اور کما قال العبد الصالح صاف فام کرتا ہے کہ کے بھی کہیں گے۔ 'جب تو نے وفات دی اور کما قال العبد الصالح صاف فام کرتا ہے کہ کے بھی کہیں گے۔ 'جب تو نے وفات دی۔'

اب اس معنی وفات کے لے کر یہ کہا جائے کہ اس سے مراد وہ موت ہے جو سے کو زمین پر آنے کے ۵٪ سال بعد آئے گی تو اس پر بیداعتراض لازم آئے گا کہ سے کے یہروسیمی ابھی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ سے کی وفات کے بعد ہوں گے اور اس جا آئندہ وفات مراد لینا اس وجہ سے بھی غلط ہے کہ خدا تو مسے کے اس زمانے کی نسبت سوال کر رہا ہے جبکہ سے کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، نہ کہ آئندہ زمانہ کی نسبت اور پھر مسے اتنا زمانہ جھوڑ کر آئندہ موت کی بابت کس طرح گفتگو کرتے اور پھر تقییر کمالین و سینی وغیرہ میں فلما توفیدنسی کے معنی دفع المی السماء نہ ہونا۔

اور گذشتہ زمانے میں یہ کہنے پر کہ''جب تو نے مجھے آسان پر اٹھا لیا۔'' یہ اعتراض آتا ہے کہ آخی کہ سکتے ہیں کہ''جب تو نے مجھے فوت کر ایک العبد الصالح فرما کر قیامت کو یہ سطرح کہہ سکتے ہیں کہ''جب تو نے مجھے فوت کر لیا۔ '' ورنہ یوں کہنا چاہیے۔'' جب تو نے مجھے آسان پر اٹھا لیا۔'' اور یہ غلط ہے۔ جس حالت میں کہ مسلح کی طرح ہی آخی سے کہ مسلح کی طرح ہی آسان پر اٹھایا جانا معنی کریں اور آسان پر اٹھایا جانا معنی کریں اور آسان میں بہت فوت ہو جانے کے معنی کریں کیونکہ اس سے تو مماثلت ورست نہیں رہتی۔

سوم سوم میتکی بخاری میں کتاب النفیر میں ہے۔ "قال ابن عباسٌ متوفیک ممیتک، بعض تفیرول میں لکھا ہے کہ ابن عباسؓ النے میں نقدیم و تاخیر کے قائل میں اس یہ اسلام انی النے میں نقدیم و تاخیر کے قائل میں اس پر یہ اعتراضات آتے ہیں۔

ا ستی بخاری سے بہ ثابت نہیں کدابن عباسؓ تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں کیونکہ کتاب النفیر میں صرف متوفیک کے معنی ممینک لکھے ہیں۔

٢..... اگر رافع كے بعد متوفيك كو ركھيں تو لازم آئے گا كہ كتى كا رفع تو ہو گيا ہے۔ و مطھرك و جاعل الذين النح كا وعدہ ابھى پورانېيں ہوا يلكہ بعد وفات كے ہوگا اور يہ غلط ہے۔

۳ ..... اگر متوفیک کو مطهر ک کے بعد رکھیے تو لازم آئے گا کہ مرفوع ومطہر ہونے کے وعدے تو پورے ہو گئے ہیں تگرمسلمان کافروں پر غالب نہیں ہیں بلکہ موت کے بعد ہوں گے حالانکہ بیے غلط ہے۔

سسس اگر متوفیک کو سب کے آخر رکھیں تو لازم آئے گا کہ قیامت کے دن جب کہ اور لوگ زندہ ہو کر انھیں گئے میں فوت ہو جائیں گے میچ فوت ہو جائیں گے کیونکہ چوتھا وعدہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرے پیروؤں کو کافروں پر غالب رکھوں گا۔ ۵.... یہ عیار وعدے ترتیب وار ہیں اگر واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت کے پہلے پہلے یہ سب وعدے پورے ہو جانے چاہئیں تو الی یوم القیامة کی ضرورت نہ تھی اور اس کی نظیر میں کوئی اور آیت بھی پیش کرنی حاس۔

چہارم ..... بعض مفسرین نے آیت وان من اہل الکتاب النج کے معنی یہ کیے ہیں کہ میح موعود کے وقت میں جہارم ..... بعض اللہ کا بیار میں ایک اس کے اس کے دوسب میح کی موت کے پہلے اس پر ایمان لائیں گے۔اس پر دعسل مصفی 'کے یہ اعتراضات ہیں کہ ا

۔۔۔۔۔۔ آیت و جاعل الذین آیت سے صاف عمیاں ہے کہ کافر قیامت تک رہیں گے۔ پھرمتے کے وقت کس طرح اسب مزنن ہو جائیں گے۔ سب مزنن ہو جائیں گے۔

ا استنظرین کے بیمعنی اس آیت کے خالف ہیں۔ جہال ارشاد ہے کہ ہم نے یہود اور نصاری کے درمیان اقامت بغض ڈالا ہے۔

۳ سساور اس آیت کے بھی مخالف ہے جس میں ہے کہ اگر خدا جا ہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت پیدا کر دیتا مگر الیاست اللہ کے خلاف ہے۔

۔ سی سے کہ بب آ تخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں تمام اہل کتاب مسلمان نہیں ہوئے تو پھرمیح کے زمانے کو کیا فات اوا کیا خصوصیت ہے؟

۵ ..... د جال یبودی ہوگا اور اس نے ساتھ ۵ ہزار یبود ہوں گے۔ باوجود اہل کتاب ہونے کے پھر وہ کیسے ایمان لانے کے بغیر مرجائیں گے۔

پنجم ..... دوسل مصفی " لکھنے والے نے مسے کے معجزات احیائے موتی ابراہیم النظام کے دب ادنی کیف تحی الموتی ..... الن عزیر النظامی کے ۱۰۰ سال کے بعد زندہ ہو جانے اور بنی اسرائیل کے ۷۰سرواروں کے زندہ ہو جانے سے صاف انکار کیا ہے اور ای کی باطل تاویلیں کی ہیں اور عدم رجوع موتی پر بیآ یات قرآنی پیش کیے ہیں۔ ا.....و حرام علی قرید اہلکنھا انہ پر بعون . (۲ کارکوع)

٣٠٠٠٠٠١ لم يرواكم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يوجعون. (يلين ٣١)

٣..... حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بوزخ الى يوم يبعثون. (مومون ٩٩-١٠٠)

٣.... الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت و يوسل الاخرى الى اجل مسمى .....

۵..... ثم انكم بعد ذالك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. (مومون ١٦ـ١١)

ششم ..... جز ۳ سورة البقر میں جہاں ابراہیم النظافی کا ذکر ہے فرمایا کہ دب ادنی کیف النج اس پر مرزائی کہتے ہیں کہ مفسرین نے قید کرنا اور کونا کس لفظ کے معنی کیے ہیں۔ گوفصو ھن کے معنی کونا بھی ہیں۔ گر بہاں اللیک ایسے معنوں سے روکتا ہے۔ اگر کوئا کلڑے کلڑے کرنا معنی ہوتے تو صرف فصو ھن کافی تھا نہ کہ فصر ھن اللیک ایسے معنوں کے روکتا ہے۔ اگر کوئا کلڑے کلڑے کرنا معنی ہوتے تو صرف فصو ھن کافی تھا نہ کہ فصر ھن اللیک اور جز صرف کلڑوں کو بی نہیں کہتے بلکہ ثابت جم کو بھی کہد سکتے ہیں۔ جسے ۱۱ آ دمیوں کا جز ۳ آ دی اللیک ایک جانور واللیک آ دمی ہوسکتا ہے۔ ایس ای طرح ابراہیم النظافی نے چار جانوروں میں سے ایک ایک جانور

بہاز پر رکھا اور پھر آ واز دے کران کو اپنے پاس بلالیا۔

ہفتم ..... قرآن مجید کی ہیں ہے زیادہ آیتوں میں''متوفی'' کے معنی موت کے آئے ہیں۔ تو پھر یہاں کہتے کی کیا خصوصیت ہے اگر اس ہے''پورا کر لینے'' کے معنی لیں تو پھر بھی یہ ایک معتمہ باقی رہتا ہے کہ (۱) کیا عمر کو پورا کرنا (۲) کیا جم کو پورا کرنا (۲) کیا جم کو پورا کرنا (۲) کیا جم کو پورا کینا مراد ہے تو باقی آیات کرنا (۲) کیا جم مع الردح پورا لینا مراد ہے تو باقی آیات میں جہاں توفی وغیرہ ہے تو کیا ہے معنی بنیں گے کہ خدایا فرشتے لوگوں کو جسم مع الردح اٹھا لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے جن اور قبض ہمیشہ روح کا ہوا کرتا ہے۔

مشتم مسسس جب كه خدا تعالى فاعل مو اوركوكى ذى روح مفعول تو "متوفى" كے معنى بميشة قبض ١٠٥ كے موا كرتے بين اور اگر مرزائيوں كے آگے آيات "توفى كل نفس، ابو اهيم الذى دفى" وغيره بيش كى جانى بين تو وہ كہتے بين كه بيتو بابِ تفعل سے نہيں بين كواس كا ماخذ" وفا" بى ہے۔

یہ آتھ سوال گویا تمام' بعسل مصفی'' کے اعتراضوں کا خلاصہ ہیں۔ ان کا جواب دینا گویا مشن مرزانیہ کے سرپر آسانی بجلی گرانا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان کے جوابات تسلی بخش تحریر فرمائیں گے۔

غادم الاسلام تحد حبيب الله كمروه مهال سنكه للم ي وچه ناظر قطب الدين - پاس متجدغز نويال امريندسر بيئسم الله الوّمخمن الرّجينم ط

الحمد لله وحدة والصلوة والسلام على من لانبي بعدة وآله و صحبه.

جواب سوال نمبرا المراور آوم سے مراو ایک ہی شخص ہے کونکہ درصورت تغائر دوسری صدیث کا جملہ لاو الله ماقال النبی سی بھی بعید میں احمر ولکن قال بینما انا نائم اطوف بالکعمة فاذا رحل ادم النع به کل اور نمیر مربوط ثابت ہوتا ہے۔ اگر اجمر و آدم دو خض ہوتے تو ایک شخص کا سرخ رنگ اور دوسرے کا گندم گول ہونا نامکن اور غیر واقعی نہیں مانا جا سکتا تو پھر طفی نفی کا کیا معنی۔ اس قدر تشدد اور تاکید بالحلف اس صورت میں شایال ہے کہ ایک ہی شخص کی نبیت حلیہ بیان کیا جاتا ہے اور اس قدر تشدد اور تاکید بالحلف اس صورت میں شایال ہے کہ راوی ثانی کو اجتماع بین آخلیتین فی شخص واحد غیر واقعی نظر آتا ہو۔ یا صرف روایت باللفظ اس کا مقصود ہو۔ دراصل راوی ثانی کو اجتماع بین آخلیتین فی شخص واحد غیر واقعی نظر آتا ہو۔ یا صرف روایت باللفظ اس کا مقصود ہو۔ دراصل بات یہ ہے کہ سے ناصری وہی سے موجود ہے اور فی الواقع دونوں حدیثیں سے کا مانی جاستی ہیں۔ راوی ثانی کا مطلب اور محمل کی نظر صرف روایت باللفظ ہے۔ نفیا و اثبا تا مسی علی نینا و علیہ الصلوق والسلام کی رنگت میں چونکہ سرخی و ببیدی میں ہوئی تھی ہوئی تھی اور اگر کندم گول بتایا جائے تو بھی اور اگر گندم گول بتایا جائے تو بھی بجا ہے۔

ر ہا آنخضرت بیالی کا مسیح اور وجال دونوں کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے و کھنا سومعلوم ہو کہ خیال معقوم ہو کہ خیال معقوم اور ہو کہ اللہ معقوم اور ہو کہ خیال معقوم اور ہونا ہی ایسا ہی ہم ور دوسری صورت میں محلی ہوئے و تعالیٰ کا بروز حشر ایک صورت میں جلوہ گر ہونا جس کا مونین افکار کریں گے۔ پھر دوسری صورت میں محلی ہونے پر اقرار۔ ایسا ہی آن خضرت میں جلوہ کو درصورت لبن مشاہدہ فرمانا۔ اور نیز واضح رہ کہ ہر ایک خض این خوالات اور اعتقادات وا محال میں اپنے مرکز استعداد واتی کے اردگرد گھومتا رہتا ہے بعنی ان اساء الہید کے درسورت بین فابت فیض اقدس میں بغیر تخلل جعل مظہر قرار دیا گیا در کرد ہوں میں بغیر تخلل جعل مظہر قرار دیا گیا

ہے۔ سدیق مین ثابت ' ہادی' اور افرجہل کا عین ثابت ' مصل' کے احاطہ سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایا ہی عیسی الطبیع علی نبینا وعلیہ الصلوة والسلام کا عین ثابت اور دجال کا بھی۔

صدیث کا مطلب آنخضرت علی نے مشاہدہ فرمایا کہ عینی ابن مریم اور دجال وونوں اپنے اپنے بیت اللہ اسائی کا طواف کررہے ہیں۔ ایک بھدی من یشاء کے اظہار میں اور دوسرایصل من یشاء کے اسباب میں سرگرم اور کمر بستہ ہے ''ہاوی'' اور''مضل'' کا موصوف چونک ذات واحدہ ہے۔ لہٰذا عالم رویا میں آنخضرت علیہ کو ایک بی بیت اللہ مشہور ہوا۔ یہ ہے مطلب میے اور وجال دونوں کے طواف کرنے کا۔ واللہ اعلم وعلمہ الاتم۔

ووسری حدیث جس میں وجال کی عدم رسائی بیت اللہ تک کا ذکر ہے وہ بھی صحیح و بجا ہے۔ ہمارا ایمان

ہے کہ ' ۔ ب ارشاد نبوی ﷺ وجال کو عالم شہادت میں بیت اللہ تک رسائی نہ ہوگی۔ ماریخ میں میں میں میں میں میں میں میں میں بیت اللہ تک رسائی نہ ہوگی۔

جواب سوال نمبر م وسو توفی کامعنی موت نہیں بلکہ موت ایک نوع ہے معن "توفی" کے انواع میں ہے · تونى ، بامعنى قبض كر لينا .. اشالينا يوراكر لينا يسلانا . ويجهواسان العرب، قاموس، صراح وغير باسيف چشتيالي طلاحظه مور چرقبض كرلينا عام بي- ايها بي الحالينا- اگر اس قبض و رفع كامتعلق نفوس و ارواح مول اور فاعل الله تعالی ہونو اس کے لیے دوصورتیں ہیں۔ایک موت دوسری نیند پس موت و نیندمغی''نوفی'' کے لیے جزئیات ومواد تُمْهِ ۔۔۔۔ َ چَانچہ آیت ذیل ہے صاف ظاہر ہے۔ (اللّٰہ بنوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامها) یعنی قیش نفوس و ارواح کی ووصورتین میں ایک موت، دوسری نیند\_اگر متوفی کامعیٰ صرف موت دینا اور مارنے کا لیا جائے تو کلام الی (معاذ اللہ) بالکل بے معنی جو جاتا ہے کیونکہ جب تو فی کے مفہوم میں موت ہے تو پھر حین موتها افوظیرے گا اور والتی لم تمت میں اوب وظف کے اانس پر اجماع ضدین موت و عدم موت کا سامن آئے گا وہو باطل۔ آیت کا مطلب سے ہوا کہ قبض نفیس کو دوسورتوں یعنی موت و نیند میں ہوتا ہے۔ کا درصورت موت نفس مقوضه کوچھوڑ انہیں جاتا بخلاف نیند کے کہ اس بیں نفس مقبوضه کو اجل مسی و میعاد معین تکسه چهورُ ١٠ يا باتا ہے۔ ماري آيت پڙهو اللّه يتوفي الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الاحرى الى اجل مسمى (زمرس) پس ثابت بواكرتوفي كامعي صرف. قیق کے اور مقبوض شدہ مشے خواہ نفوں و ارواح ہوں اور پھر تھاڑ ہے نہ جا کیں۔ جیسے موت کی صورت میں، یا پھر چھوڑ ، بے جائیں جیسے بحالت نیند و بیداری یا غیر نفوس ہول۔ چنانچہ توفیت مالی وغیرہ محاورات عرب کمافی اسان العرب وغيره ـ الياسي متوفيك اور فلما توفيتني فارح بيموضوع لدتوفى سيكه المضاف اذا احذ من حيث انه مضاف يكون التقييد داخلا والقيد حارجا تاعره مسلم ي

فرض کیا کرزیدمرگیا اور عمروسور ہا ہے اور دونوں کے متعلقین نے زید کے مرجانے اور عمرو کے سو جانے اور عمر و کے سو جانے کے بعد ارتکاب جرائم اعتقادی وعملی کرتا شروع کیا۔ زید وعمرو دونوں سے سوال کرنے میں ایک ہی عبارت کا استعال بحسب شبادت آیت ندکور بالا الله یتوفی الانفس کیا جا سکتا ہے۔ مثانی ا انتما قلتما ان یعتقد و او یعملوا کذا و کذا بجواب اس کے دونوں کہہ سکتے جیں کہ ماکان لنا ان نقول لمھم کذا کذا الا ما امرتنا و کنا علیهم شهیدین مادمنا فیھم فلما توفیتنا کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید یعنی برظاف ارشاد اللی ان کو کہنا ہم کو شایاں نہیں تھا۔ ہم جب تک ان میں موجود تھے۔ ان کو ہدایت کرتے رہ اور فرمان خداوندی پہنچاتے رہے۔ پھر جب تو نے ہمارے ارداع کوقیض کرلیا اور اٹھالیا۔ پھرتوان پر گہبان تھا۔ اور فرمان خداوندی پہنچاتے رہے۔ پھر جب تو نے ہمارے ارداع کوقیض کرلیا اور اٹھالیا۔ پھرتوان پر گہبان تھا۔

بشہادت آیت مسطورہ بالا و کتب افت (اسان العرب، قاموس، صراح) توفی کا معنی قبض و رفع کا تخرا اور موت و نید انواع و اقسام تخرب معنی قبض کے لیے اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ استعال کلی کا جرئی بیں بجاز ہے نہ تقیقت ۔ لبذا اللہ فعت نے موت کو معنی مجازی تخریا ہے۔ توفی کے لیے سیف چشتائی ملاحظہ ہو۔ ایسا ہی آنحضرت بیک اور سی اللہ فعت بیار سوال نہ کور لفظ فلما تو فیت سی استعال فرما سکتے ہیں ۔ یعنی آپ بیک بی بین میں معنی (پھر جب قبض کر لیا تو نے بھی کو یعنی میر ہے جسم کو مع الروح قبض کر لیا تو نے بھی کو یعنی میر ہے جسم کو مع الروح کی لیا اور اٹھا لیا) وجہ اس کی وہی ہے کہ توفی کا معنی مطلق قبض و رفع کا ہے اور شی مقبض و مرفوع اس کے معنی سے خارج ہے۔ جملہ توفی الله ذیدا کو بینوں صورتوں میں بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے زید کو مار دیا۔ لینی اس کی موح کو بعد القبض چھوڑ دیا۔ یا اللہ نوح کو بعد القبض جھوڑ دیا۔ یا اللہ تعالی نے زید کو سلایا یعنی اس کی روح کو بعد القبض جھوڑ دیا۔ یا اللہ تعالی نے زید کو بالکلیے (جسم مع الروح) قبض کر لیا اور اٹھا لیا۔ تیسری صورت کی نزائ ہے اور بہلی دوصورتیں آیت تعالی نے زید کو بالکلیے (جسم مع الروح) قبض کر لیا اور اٹھا لیا۔ تیسری صورت کی نزائ ہے اور بہلی دوصورتیں آیت میں بوئی کے معنی میں غور کرنے پر بیا شکال جاتا رہتا کہ اس آیت میں بیوئی کے معنی میں غور کرنے پر بیا شکال جاتا رہتا کہ بر دوباں معنی موت ہی مراد ہو سکتا ہے۔ طالانکہ محاورہ قرآنی میں جس جگرتونی کا فاعل اللہ تعالی ہو دہاں معنی موت ہی مراد ہو کو کہ مطلق قبض و رفع تونی کا معنی ہے نہ خاص موت ہی۔

جو لفظ کہ معنی کلی (مطلق رفع وقبض) کے لیے موضوع بشہادت لغت وقر آن کریم ہے اس لفظ ( تو فی ) کو ایک اس معنی کی جزی کے لیے موضوع مجھ لینا مثلاً لفظ انسان کو خاص زید کے لیے موضوع قرار دے لینا سراسر

جہالت ہے۔

''سطی فرق کو دھوکا گئنے کی وجہ علاوہ قلت مبلغ علمی کے میر بھی ہے کہ معنی کلی تونی کے جزئیات و مواد میں ہے موت والا مادہ نی الواقع بھی بہت ہے اور قرآن کریم میں بھی بکٹرت وارد ہوا ہے۔ یباں تک کہ اس کٹرت کی وجہ سے عوام نے موت کو معنی حقیق تونی کے لیے بچھ رکھا ہے۔ گر اہل تحقیق و اہل بصیرت کی نظر واقعات پر ہوتی ہے۔ مثنا وہ لوگ د کچھتے ہیں کہ گو قرآن کریم ہی میں خلقت انسان نطفہ سے بتائی گئی ہے اور اس کے نظائر و جزئیات کے لیے اس قدر وسعت و فرافی ہے کہ تار میں نہیں آسے۔ اور اننا حلقناہ من نطفہ اور ایسا ہی حلق من مآء دافق یہ خوج من بین الصلب و التو انس بھی کثر ت نمون کور پر شاہد ہیں۔ گر اس سے ہرگز ہرگز یہ نمیج نہیں نگاتا کہ لفظ خالہ والتو انسا بھی کثر ت نمون خالق کا مطلق پیدا کرنا ہے خواہ نطفہ والدین سے دو ۔ چنانچہ نیز الوتوں ہے یا صرف نطفہ والدہ سے ۔ چنانچہ تیز الوتوں ہے یا صرف نطفہ والدہ سے۔ چنانچہ تا بن مریم یا جسم انسانی کے پہلو سے چنانچہ حوا علیہا اللام یا مئی سے چنانچہ آ دم علی نبینا و علیہ الصلوق والسلام لہذا توفی کا معنی صرف موت بھیا دت کثر ہ نظائر قرآنیہ ہیں۔ اللام یا مئی سے چنانچہ آ دم علی نبینا و علیہ الصلوق والسلام لہذا توفی کا معنی صرف موت بھیا دت کثر ہ نظائر قرآنیہ ہیں۔ اللام یا مئی سے چنانچہ آ دم علی نبینا و علیہ الصلوق والسلام لہذا توفی کا معنی صرف موت بھیا دت کثر ہ نظائر قرآنیہ ہیں اللام یا می ہیں۔

بہال پر بالطبع سوال ویل پیدا ہوتا ہے کہ انا حلقناہ من نطفۃ یا حلق من مآءِ دافقی یحرج من بین الصلب و الترانب کے عموم سے نصوص قرآ نیر مثلاً حلقۂ من تو آب اور ان مثل عیسی عند الله النج آ دم وعیلی علی نینا وعلیما السلام کو استثناء کنندہ موجود میں اور عیسی علی نینا وعلیہ السلام کو کوئی نص قرآ نی کثیرة الوقوع جزیات و مواد سے مشتیٰ کرتی ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ آ بت و ما قتلوہ یقیناً بل رفعہ الله الیه، عیسی بن مویم علیٰ نبینا و علیه السلام کے بتامہ و زندہ اٹھا کے جانے پرنص قطعی ہے۔

پھر بیروال کہ بل رفعہ الله الیہ، مراد رفع ورجات واعزاز ہے کما قال سبحانه و رفع بعضهم

فوق بعض در جات نديد كه الله تعالى في مس ابن مريم نبينا وعليه السلام كوزنده الحاليا - تواس كا جواب بيرب بل رفعه الله الميه يرفع درجات مراد لينا بالكل مخالف بسياق كلام اللي كـ اس لي كد ماقبل مي قول يهود كا وَكر ب كد انا قتلنا المسيح عيسلى بن مويم رسول الله يعنى يهودكا بدخيال تقاكم بم في مسيح على نبينا وعليه السلام کو بذرا بعد صلیب مار ڈالا۔ جس کی تر دید میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ سیج کا بذرا بعد صلیب قتل کرنا سیمحض یہود کا غیر واقعی زغم ہے۔ انھوں نے مسے علی مبینا وعلیہ السلام کوقل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کواٹھا لیا۔ یعنی مسے کو ان کے ہاتھ سے بچالیا۔ چن نچہ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ واذ کففت بنی اسوائیل عنک یعنی اے مسے منجملہ مارے انعامات واحسانات کے جو بھے پر ہم نے کیے ہیں اور جن کا ذکر ماقبل میں ہے۔مثل احیاءموتی وابراء اسمد و تائید بروح القدس ایک احسان میجی ہے کہ ہم نے تم کو یبود کے ہاتھ سے بچالیا۔ اور ظاہر ہے کہ بیتر دیدای صورت میں تروید ماقبل بعنی قول بہود کی ہوسکتی ہے کہ رفعہ الله البه ہے رفع جسمانی لیا جائے بعنی اللہ تعالی نے مسے کے جمم کو اٹھا لیا اور یہود کے بنچہ سے بچا لیا۔ کما قال واذ کففت بنی اسرائیل عنک (۱کہ ۱۱۰) اور نیز درصورت رفع درجات واعزاز كلمه بل تے ماقبل اور مابعد بعن قتل و رفع میں علاوہ مخالفت سیاق كلام كے تضاد بھى نہیں پایا جاتا جو کہ قصر قلب کا مفاد ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔ ما اھنت زیدا بل اکرمته میں نے زید کی المانت نہیں کی بلکہ اس پر اکرام کیا ہے اور اس کوعزت بخش ہے۔ المانت اور اکرام میں تضاد ہے دونوں جمع نہیں ہو کتے۔ ایسا ی قتل اور رفع کا بھی اجماع نہ جا ہے۔ قتل جسمی اور رفع جسمی میں تو بے شک تضاد اور عدم اجماع ہے اور تل جسمی اور رفع درجات میں تضاونہیں کیونکہ جو محص بے گناہ مقتول وشہید ہواس کے لیے وفع درجات بھی ہوتا ہے۔ اہذا (رفعه الله اليه) سے رفع جسمی مراد بے ندرفع ورجات۔

ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قل صلیبی چونکہ حسب تصریح تورات موجب لعن و ملعونیت ہے البذا ذکر مزوم و ارادہ لازم کے طریق پر گویا کلام نہ کور بمنزلہ و ما کان ملعونا بل رفعہ اللّٰہ الیہ کے مشہرا۔ اور ملعونیت اور رفع درجات ردی کے مابین تضاد ہے۔ دونوں باہم جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مقتول صلیبی کا مستوجب لعن ہونا ای صورت میں ہے جب مقتول مرتکب جرم ہو۔ ورنہ درصورت غیر مجرم ہونے کے ستحق اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ دیکھو تورات کیاب اشتفاء آیت ۲۲ اور ۲۳ میں اس امرکی تقریح کردی گئی ہے جس کو ہم سیف اکرام ہوتا ہے۔ دیکھو تورات کیاب استفاء آیت ۲۲ اور ۲۳ میں اس امرکی تقریح کردی گئی ہے جس کو ہم سیف چشتیائی میں تورات سے بعبار یہ نقل کر چکے ہیں۔ (اس وقت یہ قلم برداشتہ لکھ رہا ہوں اور کوئی کتاب سامنے نہیں) آیت بیل دفعہ اللّٰہ الیہ میں تحقیق ہے اس وعدہ کا جو انبی متوفیک و رافعک الّٰی میں دیا گیا تھا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت بل دفعہ اللّٰہ الیہ نص قطعی ہے رفع جسی و حیات می پر اور تحق ہے اس وعدہ کے لیے جو کہ متوفیک اور دافعک دونوں سے کیا گیا ہے۔ اور فلما توفیتنی میں وہی مطلق رفع مراو ہے لینی درجواب سوال خداوندی آ تخضرت عظیۃ وسیح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دونوں اس (توفیتنی) کو استعال فرما ئیں گے۔ جیسا کہ او پر لکھ چکا ہوں۔ پس ثابت ہوا کہ انبی متوفیک اور فلما توفیتنی اور بل رفعہ اللّٰہ المیہ میں رفع جم و الروح مراد ہے۔ واضح ہو کہ ابن عباس و بخاری رضی اللہ تعالی عنما کا ند بہب حیات سے کا ہے۔ چنانچہ مرویات ابن عباس مندرج تفیر درمنتور و کتب احادیث اور تراجم ، خاری سے ظاہر ہے اور حدیث برتمال وصی عیسی ابن مریا اللہ تعالی مندرج بخاری سے عابر ہے اور حدیث برتمال وصی عیسی ابن مریا اللہ علی مندرج بخاری سے بیا ثابت ہوتا ہے۔ سیف چشتیائی ملاحظہ ہو۔ لبذا قول ابن عباس معمودیک مدرج بخاری سے بیا ثابت نہیں ہو سکتا کہ ان کا ند بہب برخلاف عقیدہ اجماعی کے ہو عباس مقیدہ اجماعی کے ہو

ممکن ہے کہ متوفیک کا معنی مصیتک امتحانا فرما دیا ہو۔ چنانچہ آپ (ابن عباسٌ) مباحثات یومیہ میں جو فیما بین صحابہ آیاتِ قرآنید کے متعلق ہوا کرتے تھے۔ اثناء تقریر میں مسح علی الرجلین کو مدلل طور پر امتحانا بہایہ ثبوت پہنچاتے تھے۔ عالانکہ فد ہب ان کا عسل رجلین کا ہے اور نیز ید روایت معارض ہے۔ دوسری روایاتِ ابن عباسٌ سے جن کو درمنثور وغیرہ نے باسانید سیحہ ذکر کیا ہے۔

جواب سوال نمبر الم يسر المين اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته (ناء ١٣٩) (ميح موجود كونت حتى الله الكون المين المين

اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت تک عالب رہنے کا محق مدت دراز قرب قیامت تک عالب رہنے کا ہے نہ یہ کہ ابتدائے یوم در تک عرصہ دراز ہے قرآن کریم میں تعبیر نہ صرف اللی یوم القیامة کے سات کی گئی ہے بلکہ اس معنی کو (خالدین) کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ دیکھو خالدین فیھا ما دامت السموات والارض الا ماشاء دبک (حود ۱۰۸) حال نکہ مدت دوام آسان و زمین و نیویہ معدود متابی ہے نہ بطریق ظوو۔ اہل عرب کا ایک ماشآء دبک (حود ۱۰۸) حال نکہ مدت دوام آسان و زمین و نیویہ معدود متابی ہے نہ بطریق ظوو۔ اہل عرب کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جب تک زندہ ہول تیرے پاس نہ آؤل گا۔ اس سے اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ قائل لا آتیک تامت بقاء آسان و زمین اور تاتعاقب لیل و نہار زندہ رہے گا تو یہ حافت ہے جس کا مناء بغیر از جبائت آتیک تامت بقاء آس و القینا بینھم العداوة و البغضاء اللی یوم القیامة کا بھی معلوم ہو سکتا اور نہیں ۔ ای تقریر علی اور شرف ابلی کی کو کافر کی کو مومن بنایا۔ اس سے یہ نبیں پایا جاتا کہ اگر مثل خطر عرب کے برکر دیتا۔ گر ایسانہیں چاہا یعنی کی کو کافر کی کو مومن بنایا۔ اس سے یہ نبیں پایا جاتا کہ اگر مثل خطر عرب کے برکر دیتا۔ گر ایسانہیں چاہا یعنی کی کو کافر کی کو مومن بنایا۔ اس سے یہ نبیں پایا جاتا کہ اگر مثل خطر عرب کے سارے موجودہ لوگ مشرف بالایمان بو موائر کی کو مومن بنایا۔ اس سے یہ نبیں پایا جاتا کہ اگر مثل خطر ہو جا کیں تو یہ اس اس کے خلاف ہوا ہوا ہو کی تو یہ اس اس کی خلف المذا ابب باشندے اگر مسلمان ہو جا کیں تو ہو اکن تین و خین نبینا و علیہ السلام کے وقت موجود لوگ جو تو و و اگر سے میں تو ہو سکتا ہو ہا کیں تو ہو سکتا ہو ہا کیں تو ہو سکتا ہو۔

دجال معرستر ہزار يبود الربغير ايمان لانے كے مرجائيں تو اس سے اس كليد ميں جو مدلول آيت و ان من اهل الكتاب كا ہے كوئى خلل نہيں آتا۔ كيونكد ليؤ من تضيہ موجبہ ہے اور صدق ايجاب وجود موضوع كامقتضى ہوتا ہے پس حكوم عليها وہ افراد ہوں گے جو تل و ہلاكت سے فئے جائيں گے۔ مثلاً اگر كہا جائے كہ عرب ميں سب لوگ مسلمان رہيں گے يا ہوں گے تو اس كا يہ مطلب ہوگا كہ بعد جہاد و مقابلہ جو فئے رہيں كے وہ مسلمان ہى ہوں گے۔ صدق الا يجاب يقتضى و جو د الموضوع قضيه مسلمہ ہے۔

یہ خیال کرنا کہ جب بعبد مبارک آنخضرت عظیقہ تمام اہل کتاب مسلمان نہیں ہوئے تو چرمیج کے زمانہ کو کیا تھ کو کہ اندکو کیا خصوصیت ہے، بالکل بے جا اور جہالت ہے۔

ا كركوني كيم كه ابل قارس وروم وغيره بعبد نبوى علي مشرف باسلام نبيس موت تو بعبد خليفه اوّل يا ثاني يا

تالت یا رائع یا بعبد خلیف آخری (مهدی موجود) کیے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے قائل کو جوابا یہی کہا جائے گا کہ خلفاء علیم الرضوان کی کارروائی چونکہ تاسیس نبوی ﷺ کی ترقی ہے اور اس ڈالی ہوئی بنیاد کی تقمیر ہے لہذا بعینہ نبوی ﷺ کی ترقی ہے اور اس ڈالی بوئی بنیاد کی تقمیر ہے لہذا بعینہ نبوی ﷺ کارروائی کہلانے کا استحقاق رکھتی ہے۔ بلکہ آیت لیظھر ہ علی اللدین کلہ والی پیشین گوئی آخری خلیفہ نبوی علیہ اللہ موسوی میں خلیفہ کے زمانہ میں بروفت نزول سے اللیف خلیفہ موگ پہنا السلام محقق ہوا۔ ایسا ہی وعدہ لیظھر ہ علی اللدین کلہ بعبد بوشع خلیفہ موسی علی نبینا علیم السلام محقق ہوا۔ ایسا ہی وعدہ لیظھر ہ علی اللدین کلہ بعبد خلیفہ آخری بروفت نزول عیسی علی نبینا و علیہ السلام خلود میں آئے گا اور یہ سب کمال نبوی ہوگا ﷺ ۔

جواب سوال نمبر ۵ مجزات كا انكار مرزا اور مرزائون ميكوئى نى بات نمين و فاسفه اور معتزله ان سے پہلے مكر چلة آئے ہيں۔ اور ائل الست اپنے تقاسر و مؤلفات ميں جا بجا مع مالها و ما عليها ان كا ذكر كرتے رہے ہيں۔ آيات خسه ذيل مين (ا) ..... و حوام على قرية اهلكنا ها انهم اليهم لا يوجعون (الانبياء ٤٥) (٢) ..... الم يروكم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لايوجعون (لين ٣١) (٣) ..... حتى اذا جآء احدهم المموت و مونون ٩٩) (٣) .... الله يتوفى الانفس (زمر٣) (۵) ..... ثم انكم بعد ذالك لميتون (مونون ٩٩) يان ہے اكثر يكا اور انتفاء امر طبح كا لين موتى الحتى موتى المحتون الله يوجعون الى الى على على الله على الله تبديلا خرق اور وقت ہے۔ ہاں الى مين شكن مين كوئر واقع ہے۔ ہاں الى مين شكن اور غير واقع ہے۔ ہاں الى مين شكن اور غير واقع ہے۔ ہاں الى مين شكن اور غير واقع ہے۔ ہاں الى مين شكن مين كوئر عاوت ہوگا نہ برونن عادت۔ اور تولد تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا خرق اور وفق دونوں مين شكن الله تبديلا خرق اور وفق دونوں الى مين شكن الله تبديلا خرق اور وفق دونوں كوشائل ہے۔

جواب سوال تمبر ۲ دب ادبی کیف تحیی الموتی ال آیت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ چار پرند ہے مار دیے گئے تھے۔ بعدازاں زندہ کے جانے پر ابرائیم الملیک کے پاس دوڑ کر پہنچہ قید کوٹنا وغیرہ وغیرہ ہو یا تہ ہو پہلے ان کی موت تو ضروری تھبرتی ہے تا کہ احیاء موتی کا معن تحقق ہو۔ بخلاف اس صورت کے کہ جب چاروں زندہ پہاڑوں پر چھوڑ دیے گئے ہوں اور بعض کو ان میں سے بلایا گیا ہو کیونکہ اس صورت میں احیاء موتی والا معنی جس کو ابرائیم الملیک نے معا تند کرنا چاہا تھا نہیں پایا جاتا۔ مفسرین علیم الرضوان کا بیان (قید کوئنا وغیرہ) بیان تاریخی ہے نہ ترجمہ جواب سوال نمبر کے قرآن کریم میں میں کی بجائے اگر لاکھ جگہ بھی متوفی کا معنی موت لیا گیا ہوتو بھی کلیہ اس

ہے ٹابت نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ جواب سوال نمبر میں لکھا گیا ہے۔

آ تھویں سوال کا جواب بھی پہلے جواب سوال نمبر اسے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔

والسلام حير ختام والحمد لله اولا و آخر والصلوة والسلام منه باطنا عليه ظاهراً. - العبد المجتمى وأمثنكي الى الله المدعو بمبرعلى شاه على عنه ربه بقلم خود از گولز و ١٨ ذوالحج ١٣٣٣- ١٠٠٠) ( ناوي مبريس ٣٠ ٢٠٠٠)

#### اسی مضمون کا ایک اور خط اور اس کا جواب بحضور فیض مخور مدظله العالی

تسلیم! جناب عالی حسبة للد نیاز مند کے شبہات ویل کورفع فرمایئے۔ نہایت ہی مہر ہائی :وگ۔ اسسانبیاء میں ہے کسی نبی کی موت قرآن کریم سے ثابت ہے یا نیداگر ہے تو کس آیت ہے؟

- ٢ إلى الفظ انسان كا اطائق جمم پر ہے يا روح پريا وونوں پر؟
- ٣ ﴿ عَلَيْكِ اللَّهِ ﴾ كَي قوم قبل الموت بكِّرْ \_ كَي يا بعدالموت يا الجمي نهيس بكرى؟
- س ان توفی ' باب تفعل ہے ہو یا تفعیل اور افعال اور استفعال ہے ہوتو اس کے حقیقی معنی کیا ہوں گے؟
- ۵ ..... جب عیسی الطفی تشریف النیس کے تو ان کی شاخت کے واسطے کیا معیار ہوں گے کیونکد ان کو حیات اولیٰ میں در کھنے والے تو فوت شدہ ہیں اور مخبر صادق الطبی نے دوحلیہ بیان کر دیے ہیں؟
- ۔ ....مہدی کے واسطے جو احادیث ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ بعض میں بنی عباس میں سے ہوگا۔ بعض میں بنی فاطمہ سے ہوگا۔ جب مہدی آئے گا تو اس کا کیا معیار ہوگا؟
- ک سیسی الطبی کے واسطے آیت و مکروا و مکرا الله والله خیو الماکرین (ال عران ۱۸ ) اور حضرت جناب رسول الرم عنظی الطبی کے واسطے و یمکرون و یمکر الله والله خیو الماکرین (انفال ۳۰) دونوں پر کیسال منصوبہ ہوا۔ عسی الطبی کو تھم ہوا کہ تجھ کو اس جمع عضری کے ساتھ اپنے پاس اٹھانے والا ہوں اور اس کو اٹھا بھی لیا اور ہمارے حضرت عنظی کو کہا کہ تجھ کو بچانے والا ہوں۔ غایاتور میں تین دن رہ کر مدینہ طیبہ چلے جانا۔ اب جو نبیوں کے نہ مانے والا ہو وہ فضیلت کس کو دے گا۔ خاص کر کے جب اس کے ساتھ یہ اجزاء بھی شامل کر دیے جا کمیں کہ وہ پرند بھی بنالیتا تھا۔ مرد ہے بھی بحکم الله زندہ کرتا تھا۔ اندھوں ، کوڑھیوں کو بھی اچھا کرتا تھا۔ گھر کی خوردد نہادہ اشیاء سے بھی بنالیتا تھا۔ گھر کی خوردد نہادہ اشیاء سے بھی ان کوخبر کر دیتا تھا۔
- ۸....عیسیٰ النظامی جب نازل ہوں گے تو صلیوں کو تو ڑیں گے اور خزیروں کو تل کریں گے تو اسلام اور اہل اسلام کو اس سے کیا فائدہ متصور ہوگا۔ کیونکہ وہ تو صرف د جال کے واسطے تعیینات تھے۔
- ٩..... مالمسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا يا كلان الطعام (الهائده) خداوند كريم كااس آيت شريف كوقياس استقرائي كطور برلانا كيا حكمت هج؟
- ٠١..... اس صدى پر جس كواب يجيس برس بوت كوكى مجدد كيول نه بوا اور حديث أن الله عزوجل يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها. (مكاؤة شريف باب العلم) يه صديث صحح به يا وضعى ـ

ان کے جوابات جو دل قبول کر لے آیت اور حدیث سے تحریر فرما دیں تاکہ نیاز مند کہیں حفوۃ من الناد میں نہ گر جائے۔فقط تلک عشرہ کاملہ۔

#### جواب هو الصواب

- ا .... آیت قد خلت من قبله الوسل میں حکمی موت عیسیٰ ابن مریم النین کی تعطیل از لوازم دنیویه اور حقیقی موت جمعنی قبض روح و عدم ارسال باقی انبیاء کی علی نبینا وعلیهم السلام ثابت ہے۔ بناءً علیٰ ان حلت بمعنی مضت لا بمعنی قوفت دیکھو قاموں۔ لسان العرب وغیرہ کتب لغت۔
- الفظ انسان كا اطلاق مجموع جمم و روح پر حقیقی اور فقط ایک ایک پر مجازی ہے۔ لما تقوران اللفظ الموضوع لكل يستعمل في كل جزء مجازا.
- ۳ میسی انظیما کی قوم بعدالرفع الی السماء (موت حکمی) گرگئی تھی۔اورقبل الرفع اطرا جس کوتمہید بگاڑ کہنا چاہیے شروع ہو گیا تھا۔
- ٣ أتوفي باب تفعل يب بمعنى مطلق قبض چناني توفيت مالى اى قبضت ياقبض روح مع الاساك (موت) ياقبض

روح مع الارسال (تيير) پڑھو۔ الله يتوفي الانفس حين موتيا والتي لم تمت في منامها فيمسک التي قطبي عليها الموت و يرسل الاخرى الى اجل مسمى. •

۵....عیسی علی نبینا وعلیه السلام کی شناخت کا معیارا حادیث تعجد بخاری وسلم و سائر صحاح و مندامام احمد وغیر جم سے بالنفسیل آپ ملاحظه فرما کیتے ہیں۔اگر بآسانی خلاصه معلوم کرنا ہوتو کتاب سیف چشتیائی کو اوّل سے ملاحظہ کرو۔ ۶..... امام مہدی علی نبینا وعلیہ السلام کی احادیث میں تطابق اور معیار شناخت ای کتاب سیف جشتیائی میں مفصل لکھا ہوا ہے ملاحظہ کریں۔

 آية ومكروا ومكرا الله والله خيرالماكرين اورايا الآية ويمكرون و يمكر الله كا مفاد النظم صرف اتنا بی ہے کہ یہود نے بحق عیسیٰ بن مریم علیدالسلام منصوبہ بنایا اورمشرکین مکہ نے دربارہ سرور عالم عظیے ۔ اب رہا ہد کہ کون سامنصوبہ۔ سوید خارج میں معلوم ہوا ہے۔ آپ کا سوال میں بد کہنا ( دونوں پر کیا ماں منصوبہ الخ) اگراس سے بیدمطلب ہے کدونوں جگد میں آیک ہی واقعہ ہوا ہے تو بید مدلول آیت کانہیں محض افتراء ہے اور اگر بید مطلب ہے کہ مطلق منصوبہ بازی دونوں جگہ میں پائی گئ تو ہم بھی اس کے قائل ہیں اور آیت کا جمی صرف ای قدر مفاد ہے۔ گر اس سے بدلازم نہیں آتا کہ خصوصیات واشعیات ہر دو واقعہ کے متحد ہی ہوں۔ و من ادعی فعلیه النبيان. خصوصيت واقعه رفع و واقعه غارِ ثور آيت كا مدلول نهيں احاديث و آثار ہے ثابت ہے ديکھوسيف چشتيا كي۔ آ ب لوگوں کے فہم پر تعجب ہے کہ دونوں آیتوں کے مدلول وضعی کے اتتحاد سے اتحادِ واقعات سیجھتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو چاہیے کہ بعینہ واقعہ غار تور و ہجرت مبارکہ واقعہ عیسویہ میں بھی : و کوئی عاقل ایسے جاملانہ استباطات کو وقعت کی نظر ہے ، کیچیسکتا ہے؟ ہرگزنہیں۔تو پھراہل سنت والجماعت پر انھیں آیتوں کی رو سے کیوں بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ جا ہے کہ آنخضرت عظیمہ مرفوع الی السماء بجسدہ العصری ہوں۔ نہ رونق افزائے مدینه طیبہ باں اُٹر اس خیال ے مستعبد معلوم ۱۶۴ ہے کہ عیسیٰ این مریم الفیلا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو جوابا معروض ہے کہ مدار فضیلت آ مانی زمین ہونے پرنہیں ورندکل ملائکہ ساوید کی فضیلت آ مخضرت عظیمہ پراازم آئے گی۔ شاکر آپ لوگوں (فرقد مرزائیہ ) کا یمی عقیدہ ہوگا اور بحسب از خود تر اشیدہ قوانین کے ایبا ہی ہو، ضروری ہے۔ کوزھیوں کو باذن اللہ اچھا کرنا یا مرده کوزنده کرنا وغیره وغیره بیسب نضیلت کا موجب نہیں ہو سکتے ۔مومن کوصرف ایک ہی حدیث شفاعت كبرى مين غور كرنے سے يه وہم بى نہيں رہا۔ جب ايها بيت تو پھر ہم ماجاء به الرسول عليه السلام من القرآن و السنة کے منطوق و مدلول منصوص کو اپنے جاہا نہ ذھکوسلوں کی مداخلت بے جا کے ذریعے کیوں چھوڑ مینھیں اور ناری بنیں۔ آج سک کل امت مرحومہ یعنی سوادِ اعظم کا یہی مسلک جلا آیا ہے۔

٨....اى مقام پرسيف چشتيائي كوملاحظه كرو\_

9 و 1 .... قیاس استقر افی کو بے جا وخل مت دو یول کہو کہ یاکلان الطعام سے خلاف عقیدہ قائلین برفع جسانی معلوم ہوتا ہے جواباً معروض ہے کہ دمخس الہدایة "اور" سیف چشتیائی" کو ملاحظ کرو علی راس کل مائة والی عدیث کا مطلب بھی سیف چشتیائی میں ملاحظ کرو والسلام علی من اتبع الهدی (فاوی مہریس سے سے)

حضرت عيسىٰ العَلَيْكُ آسان بر زنده بين

مزئومه أست؟

جواب ..... حقیقت این جواب نهم خواله خداست زیرا که ماراعلم نیست که اطلاح نبوت محمد بیدی الظفاری در کدام سال رسیده در دقتیکه اطلاع نبوت محمد بیرسیده باشد جمد ساعت ایمان آورده باشد والله اعلم؟ ( فآوی علاء حدیث ۱۰۳٬۱۰۳)

حضرت عيسلى العضيلا كى حيات كيسى؟

سوال ..... آیت کریمه و ما جعل لبشو من قبلک النحد (انبایس) است تکدار قبل المحضرت علی الله به میات المحضرت علی ا به حیات ابدین کس فائز نشده بس حضرت میسی الفظی چه طور حیات تسلیم کرده شود ا

جواب ..... بحیات ابدی بحق میسی الفظار نیج کسی قائل نے لیکن معنی ابد آن ست که منتباکش نه باشد فانهم؟ ( نتاوی علاءِ حدیث س۱۰۳)

بحث مرزائی گروہ

(۱) ..... حیات می اور اجماع امت \_ (۲) ....رفع می \_ (۳) .... رفع می اور امام بخاری \_ (۳) .... خاتم انتیین کامعنی \_

سوال ..... حضرت عيسى الله ك زنده مون يراجماع امت كاب يانبين؟

جواب ...... بشک حفزت عینی النظار زنده میں چنانچہ قرآن مجید وا عادیث محجہ واجماع مغرین اس پر شاہد ہے۔ رھو ھذا و ما قتلوه وما صلوه لین نہ تو حضرت عینی النظام آل کیے گئے اور نہ سولی دیے گئے ہیں۔ بل رفعه الله اليه يقينا بلكه اس میں بیتین ہے كہ اللہ تعالی نے ان كوائی طرف زنده بى اشمالیا ہے۔ پس اس آیت شریف ہے اظہر من اشمس ثابت بوا كه حضرت عینی النظام كوزنده بى اشمالیا گیا ہے كونكه فعل قل اور صلیب كاجم عضرى پر بواكرتا ہے نہ روح پر۔ پس جس كوئل اور صلیب سے بچایا گیا ہے اس كوافھایا گیا ہے۔

صاحب (فتح البيان جدا صفح ٣٢٠) اور علامه سيوطي كتاب اعلام مين لكھتے مين كه حضرت عليلى النظيلا آسان سے نزول فرما كر بمارے نبى عليه الصلوق والسلام كے شريعت كے مطابق عمل كريں گے اور اى پر اجماع امت كا همد "انه يحكم بشرع نبينا و وردت به الاحديث وانعقد عليه الاجماع وقد تواترت الاحاديث بنزول عيسى جسما "

چنانچدامام بخاری وسلم ونسائی وطرانی وغیرد اور ایبا ہی شخ اکبری الدین ابن عربی رصته الله علیه ن

(فقرمات كيه جادم باب ٢٥) يل باي طور لكها به "ان عبسى ابن مويم نبى و رسول انه لا خلاف انه ينزل فى آخو الزمان حكما مقسطاعدلاً لين به شك عيلى ابن مريم نبى ورسول به اوراس من كوئى اختلاف نبيل كد وه آخر زمان مين عدل و انساف آكركرين عين اور باقى بزرگان خدا كالمجمى ابى براتفاق به جبيا كدامام شعرانى و حضرات بيرمحى الدين و علامه ابوطابر و امام قرطبى و علامه نووى و شخ احمد بن احمد خلى و علامه تفتاز افى شرح عقايد فى وحضرت واتا كنج بخش رحمة الله عاير كشف الحج ب وخواجه معين الدين البيرى كتاب اليس الاروال و علامه تا الم بن كتاب علامات قيامت اور مولانا خرم على جو نبورى تحد الإخبار لا المدرق الانوار مين باين طور فدكور به ...

ا مام مہدی کے وقت میں حضرت عین ﷺ آسان سے اتریں گے اور نصرانی دین کومٹا عیں گے اور ایما بی (مفلوة باب نزول میسی ص 29م) کے حاشیہ بر ہے اور کتاب (عون الودود شرح ابوداؤدج م ص ١٠٣) میں بھی اس طرح مُرُورُو ہے۔ تواترت الاخبار عن النبيﷺ في نزول عيسي من السماء بجسد عنصري الي الارضي عند قرب الساعته وان عيسي حي في السماء ينزل في آخوالزمان اورصاحب (ومنثورة ٢٥٣ ص١٥٠) میں بایں طور کھیا ہے۔ اخرج ابن ابی شیبة واحمد والطبرانی والحاكم عن عثمان قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ينزل عيسى عند صلوة الفجو اورايها بي حضرت مجدد الف ثاتي رحمة الله عليه في ( كَمَةِ بات دفتر دوم صغیه ۱۸۳) ميں لكھا ہے كەحضرت عيسى از آسان نزول خوابد فرمود و متابعت شراييت خاتم الرسل خوبد تمود یا اور حضرت شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمت الله علیہ نے ( اولی الا مادیث مترجم رموز فقس الانبیاء سفد ١٠ طع اعدی ورم) مِن الله الماكرين فجعوا على قتل عيسي ومكروا مكر الله خير الماكرين فجعل فيه مسبهة برفعه المي المسهاء اورابيا ہي انجيل برنباس باپ١١١ آيت پر يول حرف تحرير کيے ہيں، اور جب «ضرت تيج دوبارہ ونيا ميں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ ہے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔''خود مرزا قادیائی'' ایٹی کتا ہے (؛ ابین احدیدا ۳ افزائن نے اص ۳۳ حاشیہ ) میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو انجیل کو ناقص کی ناقص جھوڑ کر آ سانول برجا میشے اور نیز ( تقویة الایمان میں مولوی محمد المعیل صاحب نے سفد ۱۲۹) میں لکھا ہے اور الیا ای غدیة الطالبین مِن بيد والناسع رفع الله عزوجل عيسلي ابن مويم الى السماء عرضيك تمام كتب احاديث واصول فقه و كتب نفاسير وتواري حضرت سيل الطيلا ك زنده مون اور دوباره ان ك آف يريكار يكاركي آوازي و يراى میں اور اگر کسی صاحب کوشک ہوتو جلد سوم ساطان الفقه کا مطالعہ کرے۔ اگر کوئی اعتراض ہوتو مطلع کرے۔ فقط سوال..... رفع کے کیامعنی ہں؟

جواب سن رفع کے معنی از رویے علم لغت اونچا کرنے اور اٹھانے کے ہیں چنانچہ قرآن مجید وا عادیث شریف وکتب فقہ بھی انبی معنوں پر شاہر ہیں، ویکھو سورہ پوسف ورفع ابویہ علی المعرش (بون ۱۰۰) اونچا بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر اور سورۃ ابخرہ ورفعنا فوقکم المطور (بقر ۱۳۰) اونچا کیا ہم نے تم پر بہاڑ اور صدیث من رفع حجوا عن المطویق کتبت له حسنة جو شخص واسط رفع تکلیف آ دمیوں کے راست سے بھر اٹھائے تو اس کے لیے بیکی کھی جاتی ہو اور دوسری حدیث میں اس طرح ہے۔ من رفع بدید فی الرکوع فلا صلو ق له لیمن جو رکوع میں ہاتھ اٹھائے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کتب فقہ میں اس طرح تکھا ہے۔ وافدا اداد الدخول فی الصلوق کیور دفع بدید حذاء اذنیہ لیمن جب ارادہ کرے داخل ہونے نماز میں تو اللہ اکر کے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کیور دفع بدید حذاء اذنیہ لیمن جب ارادہ کرے داخل ہونے نماز میں تو اللہ اکبر کے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں

تک اٹھائے اور علاوہ ان دائل کے خود مرزا قادیانی اپنی کتاب (براہین احدیث مقد ۱۵۵ خرائن ج اس ۲۶۷ عاشیہ) ماوہدیہ میں بھی تحریر کرتے ہیں۔ رفعت فجعلت مبار کا لعنی اونچا کرنا اور اٹھانا ہے۔ فقط

<u>سوال .....</u> مرزائی لوگ کہتے ہیں کہ منرت عیسی الفیلا کا کسی حدیث تھی ہے زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا اور خود امام بخاری کا یہی ندہب ہے کیان کی یہ بات کچی ہے جواب دیں اجر ملے گا؟

جواب ...... یکمش ان اوگرال کی کم منمی کا سبب ہے۔ دیکھومشکوۃ شریف باب نزول ص ۳۷۹ حضوت عیسی النائی عن ابی هریرۃ قال رسول الله علیہ والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما و عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الحنزیر و یصنع الجزیۃ و یفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدینا وما فیھا ثم یقول ابوھ برۃ وان شئتم وان من اهل الکتاب الا لیؤمن به قبل موته. (از بخاری جام ۴۹۰ وسلم جام ۸۷)

لین کہا ابو ہریرہ نے کہ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور اتریں گے عینی بیٹے مریم کے آسان سے تی تمھارے در آ مالانکہ وہ صاحب عدل و انصاف ہوں گے۔ پس توڑ دیں گے سولی نفرانیوں کی اور قبل کر دیں گے خزیروں کو اور رکھ دیں گے جزیہ (لیعنی جزیہ جو اسلامی ریاست میں غیر مسلم باشندوں یعنی آ دمیوں پر نیکس ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کا اعلان کریں گے اور فرمائیں گے ریاست میں غیر مسلم باشندوں یعنی آ دمیوں پر نیکس ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کا اعلان کریں گے اور فرمائیں گے مداب یا مسلمان ہوجائے گا کہ اب یا مسلمان ہوجائے گا در اس کے زمانے میں بہت مال ہوگا۔ دوئے زمین پر کوئی کافر نہ ہوگا (جیما کہ حدیث شریف میں لکھا ہے) اور ان کے زمانے میں بہت مال ہوگا۔ یہاں تک کہ ہوجائے گا ایک سجدہ بہتر دنیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں ہوجائے گا ایک سجدہ بہتر دنیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں ہوجائے گا ایک سجدہ بہتر دنیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں ہوجائے گا ایک سجدہ بہتر دنیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں ہوجائے گا ایک سجدہ بہتر دنیا ہے اور ہر چیز ہے کہ دنیا میں ہوجائے گا ایک سے کوئی اہل کتاب میں ہے گوئی اہل کتاب میں ہے گوئی اہل کتاب میں ہو ہوگی اہل کتاب میں ہے گرکہ ایمان لائے گاعیسیٰ پر پہلے مرنے ان کے۔ الح

(مسلم ج اص ١٨٥ و بخارى ج اس ٣٩٠) كى نيز ايك روايت ميں باي طرر أدكور ہے۔ قال كيف انتم افدائول ابن مويم فيكم وامامكم ملكم يعنى فرمايا جناب رسول الله عَلَيْ في كداے لوگو! كيا ہوگا حال تمهارا جس وقت كدائرے گاعيسى مريم كا بينا درميان تمھارے اور ہوگا تم سے امام تمهارا ' يعنی قريب ہے كدامام مهدى عليه السلام كے وقت ميں حضرت عيلى الفيلا نزول فرمائيں كے اور نصرانی وين كومنا ديں كے اور محدى وين پرعمل كريں گے۔

حضرت عبدالله بن عمر سے نیز بایں طور پر ندکور ہے۔ قال رسول الله علی این عیسی بن مویم الی الارض فیتزوج ویولد له و یمکث حمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسی ابن مویم من قبر واحد بین ابی ابکر و عمر (مشکوة س ۴۸) یعی فرمایا ہے رسول خدا علی نے ان ابریں گے عیسی بینے مریم کے زمین کی طرف پس پھر نکاح کریں گے اور پیدا کی جائے گی اولاد ان کے لیے اور تخریم یں گے زمین میں پخالیس برس پھر مر یں گے پھر دفن کیے جائیں گئے تھرے میرے کے پس اٹھوں گا میں اور عیسیٰ بن مریم ایک مقبرہ سے درمیان میں ابو بکر اور عمر کے ۔''

حدیث (ملم ج مسم ۱۳۹۳ متلوة العلامات ۱۳۷۳) میں نیز حضرت عذیفہ ہے مروی ہے کہ قبل قیامت کے وس نشانیاں ظاہر موں گی وہ یہ ہیں۔ المدخان والمدجال والمدابة وطلوع الشمس من مغربها و نزول

عيسى بن مريم و ياجوج وماجوج و شدة حسوف حسف بالمشرق وخسف بالمفوب و خسف بعديدة المعرب و خسف بعديدة العوب واخو ذالك ناو تخوج من قصوعدن تسوق الناس المى المحشو وفى رواية فى المعاشوة وريح تلقى الناس فى المبحوث لينى فرمايا دهوان ثكنا اور الدجال داية الارض كا فابم بوتا اور آ فاب كا نكنا مغرب كى طرف سے اور اتر تاعينى بن مريم كا اور ظام بوتا يا بوج و ماجوج كا اور تين خوول كا ايك حف مشرق سے اور ايك مغرب سے اور ايك حف عرب ميں واقع بوگى ايك آگ يمن كى طرف سے بالے كى لوگول كو طرف محشر كے اور ايك روايت ميں أكر آ با طرف محشر كے اور ايك روايت ميں أكر آ با ہے۔ بوا لوگول كو مرمندركى طرف دعيل دے كى ۔'

پس ان تمام دلائل قاطع یعنی (یقینی دلائل) سے ثابت ہو کہ حضرت عیلی بن مریم النظاف اب تک زندہ آسانوں پر ہیں اور قریب زمانہ امام مبدی النظاف کے نزول فرما کمیں کے اور ان کے زمانہ میں نہایت ورجہ کا عدل و انساف ہوگا اور مال سے لوگ نہایت ورجہ پرغنی ہوں گے اور بہت پرست اور بدعت ورسومات کا نام ونشان ہی دنیا پر نہ رہے گا اور امام مبدی النظاف اس وقت امام ہوں گے اور نصرانیوں کی علمداری نہ رہے گی بلکہ ان کی صلیب اور بے غیرتی اور سود خوری کی نیخ کنی کی جائے گی اور حضرت عیلی النظاف تکاح کریں گے اور ان سے اولا دمجی ہوگی اور هم سال دنیا میں تبلیغ فرما کمیں گے۔ پس مدین طیب میں حضور تھائے کے مقبرہ شریف میں وفن ہوں گے۔ پس جائے گی اور علیہ میں حضور تھائے کے مقبرہ شریف میں وفن ہوں گے۔ پس جائے انسان سے کہ مرزا قادیانی میں ہیا تیں کہاں یائی جاتی ہیں؟

وال ..... سرزائی کہتے ہیں کہ حضور عظی خاتم نبی نہ تھے، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور خاتم النهین آران میں وارد ہے اس کے معنی مہر کے بیں بعنی جوان کے پیچھے آسمیں گے اور آپ کی تقعد بق کریں گے کیا ان کی یہ بات بچے ہے؟ کی یہ بات بچے ہے؟

جواب ....... يمعن ان كے بالكل ناط اور خلاف احاد بث صحيح و آئر مفسرين بين اور اصل بين فتم معنى بند اور تمام كرنے كے بين \_ چناني ختم الله على قلوبهم (ابقره ع) اور (حديث بخارى جام ٥٠١ و مسلم ج٢٥ س ٢٢٨ و مسئل تا من ٢٠٨ و مسئل النبياء كمثل مسئلة و فضائل سيدالرسلين ص اله) بين نيز اى معنى پر وارد ب \_ قال رصول الله الله الله تالي مثلى و مثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه تركب منه موضع اللبنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بى النبيون و ختم الرسل و فى رواية فانا للبنة و انا خاتم النبيين متفق عليه يعنى كها ابو بري في ني كرمايا تى الله في في المحل من مثل ميرى اور مثل انبياء كي جي ايك كي اين كي الركل من ايك كي ويوار اس كردى جيورى كي اس محل ست ايك اين كي جگه و اور مثل انبياء كي جي ايك اين كي ويوار اس كردى جيورى كي اس محل ست ايك اين كي جگه مير عن من بي بول جس سے و و خالى جگه ير ہوگئى مير سے ذريعے رسولوں كا سلسله افتام پذير ہوا۔

ایک روایت میں ہے پس میں ہول مثال اس اینٹ کی اور میں ہوں تم کرنے والا سب نہوں کا اور رخمی ہوں تم کرنے والا سب نہوں کا اور رخمی ہوں تم اس ۲۰۹) میں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن المخطاب (مکلؤہ میں ۵۵۸) اگر بعد میرے کوئی نبی ہوتا تو ضرور عمر ہوتا اور (ترزی ج اس ۵۵ و ابوداؤ و ج اس ۱۵ مکلؤہ میں ۲۰۱۰ باب الفتن) میں بایں محلی شاہد ہے۔ واند سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلھم یزعم اند نبی الله وانا خاتم النبین لانبی بعدی رمیری امت میں تمیں (بہت سے) جبونے ہوں گے جوسب کے سب اس کا دوئی کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی میرے بعد کوئی معبوبت نہ ہوگا) بخاری وسلم شریف میں ہے کہ فرایا آپ مالے تا میں حالانکہ میں بول آخری نبی میرے بعد کوئی معبوبت نہ ہوگا) بخاری وسلم شریف میں ہے کہ فرایا آپ مالے تا

'' آر آن گریم بعد خاتم انتهان کے کئی اور رسول کا آنا جائز خبیل رکھتا خواہ وہ نیارسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول وعلم دین بواسط جمرائیل مانا ہے اور ہاب نزول جمرائیل یہ پیرایہ وقی رسانت مسدود ہے اور یہ بات خودممتنع ہے کہ دنیا میں رسول آئے تگر سلسلہ وقی رسالت نہ ہو۔''

> سِت اوخیر آلرسل خیر الانام برنبوت رابرو شد اختیام

( درمثین فاری ص۱۱۲)

والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ومن يتولى فان الله هو الغنى الحميد ومن كفر فان الله عنى عن العالمين نسئل الله العفو والعافية لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.
(فاول ظامية ٣٣٥ ٣٣٥)

# حيات عيسى العلية لأكي محقيق

سوال ..... تفیر ابن کشر سورة آل عمران میں حضور نی القلا کی حدیث سند سے فدکور ہے۔ آپ نے فرمایا۔
ان عیسی لم یمت والله راجع الیکم قبل یوم القیمة که حضرت عیلی فوت نہیں ہوئے اور وہ قیامت سے
پہلے ضرور والیں آئیں گے۔ مرزائی کہتے ہیں کہ اس حدیث کوامام حسن بھری حضور العظا سے روایت کرتے ہیں۔
حالات حسن بھری نے حضور العظام کا زمانہ نہیں پایا۔ جب تک اس ورمیانے راوی کا پید نہ چلے اس کا اعتبار نہیں۔
اس کا جواب درکار ہے؟

جواب ...... یہ ٹھیک ہے حضرت امام حسن بصریؒ نے حضور اکرم بھٹانے کا دنیوی زمانہ نہیں پایا۔ آپ حضرت عمرؒ کے آخر زمانہ خلافت میں پیدا ہوئے تھے لیکن اس سے حدیث نا قابل اعتبار ٹہیں تھہرتی۔ ایسی روایات مرسل کہلاتی میں اور امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک حدیث مرسل ججت ہے۔ پھر حضرت حسن بصریؒ کی مرسلات جو ثقتہ راویوں سے مروی ہوں وو تو صحاح کے تکم میں میں۔ امام علی بن المدینی کہتے ہیں۔

موسلات الحسن اذارو وهاخنه الثقات صحاح. (موضوعات كيرص ٣٥)

تر جمہ حسن بھری کی مرسانت جب اسے تقدراوی نقل کریں تو بیصاح کے تھم میں ہیں۔ حافظ مزی تبذیب الکمال میں ابونعیم کے طریق سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہی سوال حضرت امام حسن بھریؓ سے بوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا۔

كل شئ قلته فيه هو عن على غير انى في زمان لا استطيع ان اذكر عليا.

ترجمہ ہروہ روایت جو میں نے ای طرح سے پیش کی ہے۔ وہ حضرت علی سے مروی ہے لیکن میں ایسے رائے کے زمانے ) میں بول کہ حضرت علی کا تھلم کھلا نام نہیں لے سکتا۔

امام بخاری تاریخ میں سلیمان بن سالم قریش کے ترجے میں اور حافظ عسقلانی " تہذیب میں ابوز رعہ ....

ار این سے حضرت حسن بھری اور حضرت علی الرتضی کا باہمی ملنا جلنا بیان کرتے ہیں۔

كتبه خالد محمود عفا الله عنه (تهذيب ن ٢ص ١٣٦٤، عبقات ص ٢٨٦ ـ ٢٨١)

میات عیسلی کے متعلق اشکال کا جواب

أ**موال..... مُ**بَشِّرًا بِرَسُول يَأْتِي مِنْ بعُدِيمِ السَّمَةُ أَحْمَدُ (القف ٢) مَعَنَ آيت كريهُ آست كه حسرت

عینی الظیم بشارت داد که بعد مردن من رسولے خواہد آ مدک نامش احمد باشد اگر حضرت عیسی الظیم جنوز زند و است ے باید کہ بنام احمد رسول نیامہ ہ باشداگر آ مدہ است پس حضرت میسی ایکی ہوت شد۔

**جواب ..... درمعنی آیت تحریف واقع شد بعد موت ترجمه نیست بلکه بعد ذبابی است مینی رفتن من چنانچه جن** مُوكُ الكِيلاً بم بهميل معنى گفته بِنُسَمَا حَلَفتموني مِنُ بَعُدِي (الراف ١٥٠) الى بعد ذهالي؟

( فآوي علاء حديث نس ١٠٠٠) الوكان موسى و عيسى حييّن كاتحقيق

. **سوال** ...... يهال ايك قادياني مولوي صاحب كي اور پاذري صاحب كي بحث چل كر (لوكان موي وغيسي حيين ) **برتھبر گئی۔ قادیانی مولوی حدیث کی کتب سے یہ الفاظ بتلا دے تو یاوری کے جامع متحد کو بچاس رویبیاد ہے یہ بات** مخمری ہے۔ قادیانی مولوی نے لاہور کی لائبریری سے کتب منگوا کر بتاا نا قبول کیا ہے اور لائبریری کو کھا ہے مند ب

ذیل کتب ارسال کرنے کو لکھا ہے اور لکھا ہے کہ میر حدیث ان کتب میں ہے۔ آپ تحریر فرمائیں کہ میر کتب حدیث

(۱)....زرقاني على مواهب اللدينيه (۲).... اليواقيت والجواهر (٣) .... شرح فقدا كبر (٣) .... مدارج السالكين

الجواب حامداً و مصلياً.

(۱) .... زرقانی مواجب لدنیه کی شرح ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔

(۲)....الیواتیت والجواہر میں شیخ اکبر کی فتو حات مکیہ کے مغلق مقامات کوحل کیا گیا ہے۔ روایات حدیث جمع کر 🚣 کا اس میں اہتمام نہیں ۔ بلکہ علم الاسرار وعلم التصوف کے مضامین کواس میں بیان کیا ہے۔

(٣).....شرح فقد ا كبرعكم كلام مين ہے۔علم حديث مين نہيں۔

(م) ..... مدارج الساللين جمارے پاس موجودنيين - اس كے نام معلوم بوتا ہے كه مير بھى تصوف ميں ب- أذه

حرره العبدمحمود كنَّاوى عفا الله عنه ٥٥/٨/٣٠ ه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نيور صحيح عبد اللطيف كيم

رمضان ۱۳۵۵ه-یہ الفاظ روایات صحیح کے خلاف میں صحیح موایات میں صرف"الوکان موی" ہے۔ عیسی نہیں ہے۔ اگر

تفصيل اس بحث كي دليمضي موتو عقيدة الاسلام في حيوة عيسلي الطيعة ويكهو-

( فناوي محموديه ج ۵ص ۲۳۳ ـ ۲۳۳ )

فقط سعد احرغفرله

حيات عيسى العليظ يرشبه كاجواب

سوال ...... علائے کرام حضرت عینی الظیلا کے زندہ ہونے پر آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیم (المائدہ فا یہ ۱۱) پیش کر کے عینی الظیلا کا آسان پر زندہ ہونا ثابت کرتے ہیں، جیما کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ توفی کے معنی رفع الی السماء ہے، اب مرزائی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر عینی الظیلا زندہ ہوں، اور قریب قیامت کے زول فرمائی اور اپنی امت کے عقائد مثلیث پرتی ہے دانف ہوں تو تیامت کے دن کس طرح اپنی لائلمی اور بے فری طاہر کریں گے، اس سے تو حضرت عینی الظیلا کا کذب لازم آتا ہے، ہدایت بخشا مرزائی کے جواب سے عاجز کو مرفرازی فرمائیں۔ فقط

الجواب صحح تغییر معلوم ہونے کے بعد آگر کوئی سوال رہے تو تکھو۔ وہ تغییر یہ ہے کہ میں ان کی حالت سے مطلع مرا، جب تک ان میں موجود رہا (سواس وقت تک کا حال تو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کے متعلق بیان کر سکتا ہوں) پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا (یعنی اول بار میں تو زندہ آسان کی طرف اور دوسری بار میں وفات کے طور پر ومن ھینا لم یقل رفعتنی و لا امتنی والتوفی عام لھما کما فی قولہ تعالی یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامها (الزم ۴۲) تو اس وقت صرف آپ ان کے احوال پر مطلع رہے الے۔ وقد تقرر فی محله ان عدم دلیل لا یستلزم عدم المدعا خصوصا مع وجود دلیل احر . ۸ محرم ۱۳۵۱ھ (الزم ۵۰ الله علم المدعا خصوصا مع وجود دلیل احر . ۸ محرم ۱۳۵۱ھ

اليناً السوال ...... مرض يہ ہے كہ قاديانى مرزائيوں نے مندرجہ ذيل سوال كيے، ان كے جوابات تحرير فرمائيك () ..... جب حضرت ميسى الفيلا (جو اہل سنت والجماعت كے عقيدہ كى رو سے زندہ جم عضرى كے ساتھ آسان پر اللہ المحات كے عقيدہ كى رو سے زندہ جم عضرى كے ساتھ آسان پر اللہ المحات كو تل كرنے كے ليے نازل ہوں گے تو آمد ثانى ميں وہ نبى اللہ مول كے يامرف المتى ہوں گے۔

- (٢) ..... أكر محض امتى مول مح شدكم في الله ، تو ان سع نبوت كيول جيين جائ كا ، ان كا كيا قصور ب؟
- (٣) ..... اگر تازل مول کے اور اس وقت مجی نی اللہ مول کے تو کیا ان کا نی مونا آیت قرآنی خاتم النہین اور صدیت نبوی عظیمہ انا حاتم النہین لانبی بعدی کے خلاف نہ ہوگا؟
- (٣) ..... (میح ملم شریف جلد م ۱۳۰۰، ۱۳۱ اور مقلوة شریف باب العلامات بین یدی المساعة و ذکر الدجال، فصل اول) میں ہے (افد او حبی الله اللی عیسنی) کیا حضرت نمی کریم سیات کے بعد وحی و نبوت ہے۔ کیا حضرت عیسی القیلی کو وحی اللی کا ہونا آیت خاتم النبیین و حدیث لانبی بعدی کے خلاف نہیں ہے؟
- (۵).....سورۂ آل عمران پارہ میں ہے۔ (ویعلمہ الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل) (آیۃ ۴۸) معلوم ہوا کہ خدانے ان کوتوریت شریف اور انجیل شریف سکھا دی ہے، نازل ہونے کے بعد وہ انجیل شریف پڑممل کریں مجے یا قرآن مجید کی شریعت برعمل کریں ہے؟
- (۱) .....کیا خدا نے آ مان میں ان کو قرآن مجید سکھلا دیا ہے، یا نازل ہونے کے بعد کسی مولوی صاحب سے فرقان حمید اور سنت و حدیث شریف سیکھیں گے، ان سوالوں کے جواب قرآن مجید کی آیت مبارکہ احادیث نبویہ، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کی رویے فرمائے۔

اول و ٹائی و ٹائن و حدیث پر دوسوال ہیں آپ کے ٹر آن و حدیث پر عمل کرنے پر اشکال کیا گیا ہے اور دوسرے سوال ہیں آپ کے ٹر آن و حدیث ہیں ممل کرنے پر اشکال کیا گیا ہے اور اشکال و ٹوئی ہے، اس کے جواب میں منع کافی ہے۔ ولیل کی حاجت نہیں، پس سائل مدی ہے، اور مدی مطالب بالدلیل نہیں ہوتا، پس سوال سائل مدی ہے، اور مدیث و اقوال صحابہ و تا بعین سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا ہے محض بے اصول ہے (جس محض کے اخیر میں بو گلیہ نہ آیا ہو ماہران فن مناظرہ سے سجھ لے) اب جواب عرض کرتا ہوں۔

اشکال اول کا جواب سے ہے کہ حضرت عیسی النظام ہوتت نزول نبی ہوں گے، اور آپ کی وی بھی وی نبوت ہوگی، وگر بھی وی نبوت ہوگی، "رشر ایعت تحدید نہ ہوگی اور آپ کی نبوت ختم نبوت کے منافی اس کیے نبوت سابقہ مع اتباع خاتم نبوت سے منافی اس کیے نبوت سابقہ مع اتباع خاتم نبوت۔ اس کیے نبوت سابقہ مع اتباع خاتم نبوت۔

اور اشکال ثانی کا جواب سے ہے کہ چونکہ آپ شریعت فحر سے کالع ہوں گے، اس لیے آپ کاعمل قرآن و حدیث پر ہوگا، اور اس کی ضرورت نہیں کہ انھول نے آ سان پر پڑھا ہو یا نزول کے بعد کسی استاد سے پڑھیں، موہوب طور پر آپ کوقرآن و حدیث کاعلم عطا ہوگا۔ جیسا بعض اولیاء امت کوبھی اس طریق پرعلم دیا گیا ہے، اس تقریر سے سب سوالوں کا جواب ہوگیا۔ اشرف علی مضان البارک ۱۳۵۱ھ

(النورص • ا، رمضان السيارك ١٣٥٤ هـ الداد الفتادي ج مه ١٣٨ \_ ١٢٠)

### حيات عيسى وادريس عليها السلام

السوال ..... مندرجه ذيل مئله ي تحتيق كرنا جا بهنا مون -

- (۱) ... (مریم ۵۷) میں الله تعالی نے حضرت اور لیں النایہ کے بارے میں فرمایا ہے "و وفعناہ مکاماً علیا."
- (٢) ..... گذارش يه يه كه حضرت عيلى بن مريم كه باره من (انساء ١٥٨) من الله تعالى نے قرمايا ب "بل دفعه الله الله و كان الله عزيز أحكيماً."
- (٣) .....عرض یہ ہے کہ کیا حضرت ادرایس الظیمی مفرت مسے بن مریم کی طرح زندہ اپنے جسد عضری مبارک کے ساتھ آ سان پر اٹھانے گئے ہیں۔
- (٣) .....الفاظ ورفعناه مكانا عليا كمعنى بعض لوك (يعنى مرزائي فرقد كوك) يدكرت بين كهالله تعالى في ان كروات بلند كيه، وه زنده آسان برنبين الخائ كي بيام معنى صحح بين ـ
- (۵) ..... بعض لوگ الفاظ "ورفعناہ مکانا علیًا" کے بیمعنی کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، کیا بیمعن صحیح ہیں ۔
- (۱) ..... اگر حضرت ادریس النظامی این جسد مبارک کے ساتھ زندہ آ سان پر اٹھائے گئے ہیں تو آیا حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرح ، دہمی بھی نازل ہوں گے اور نزول کے بعد وفات یا تیں گے۔
- (2) سنطقیح حدیث نبوی میں یا تمسی صحابی یا تابعی کے قول میں حسرت ادر کیں انظاماتا کے نازل ہونے اور پھر وفات یانے کی خبر آئی ہے یانہیں۔
- (٨) ... آیا قرآن شریف میں یاضح حدیثوں میں لفظ رفع جسمانی اور درجات کے بلند ہونے کے سواکی اور معنی

(مثلًا ا ين طبعي موت عرما) من بهي استعال مواعد

(9) بعض كبت بي كرحضرت ادريس الطنعل سے مراوحضرت الياس الطبع بي كيا يد مح ہے۔

(۱۰) ۔۔۔۔ شخ اکبر بن عربی نے فتوحات مکیہ جلد سوم صفحہ ۱۳۱ باب ۳۰ میں شب اسراء کا ذکر خیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ بن مریم کا دوسرے آسان میں اور حضرت اور لیں الطبی کا چوتھے آسان میں زندہ موجود ہونا تحریر فرمایا ہے۔ کیا اہل سنت مفسرین نے حضرت اور لیں الطبی کے بارے میں ایسا ہی لکھا ہے۔

الجواب ..... بعض سوالات کا تو اصل محث ہے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا۔ ان کے جواب کی حاجت نہیں، اور باقی سوالوں کا منشاء ایک مقدمہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، اس کے ظہور فساد سے سب کا جواب ہو جائے گااور وہ مقدمہ یہ ہے کہ حضرت عسلی العلی کے قصہ میں بھی لفظ رفع آیا ہے اور حضرت ادرایس القید کے قصہ میں بھی سو دونوں مقام پر ایک ہی معنی ہونا ضروری ہے، پس اگر رفع عیسوی کوحتیٰ کہا جائے تو رفع ادر نبی کوبھی، اور اگر رفع ادر لین کورتی کہا جائے تو رفع بیسوی کوبھی اس مقدمہ برسب سوالات بن بین، سوید مقدمہ بی خود فاسد ہے، کیونکہ لفظ رفع مثل دوسرے بے شار الفاظ کے اپنے اشتراک معنوی کے سبب سب اقسام رفع کو عام ہے۔ اب جس مقام یر جس تتم کی ترجیح کوکوئی دلیل مقتضی ہوگی مراد میں اس کی تعیین ہو جائے گی، اور جس جگہ ترجیح کی کوئی دلیل نہہوگی دونوں کو محمل کہا جائے گا، چنانچے رفع السماء میں مشاہرہ مرج ہے اور رفع حسی کو، اور دفعنا بعضهم فوق بعض در حات لفظ درجات مرج ہے۔ ارادہ رفع رتبی کو وعلی ہذا تمام مواردِ استعال میں تعیین مراد کی حسب ذیل ہوگ ۔ پس رفع میسوی میں دلائل مرجح میں رفع حسی کو، پس وہاں رفع حسی مراد ہوگا، اور وہ دلائل کتب تغییر و حدیث و کلام میں مشبعاً ندکور ہیں، اور سب میں اقوی و اسلم اجماع ہے اس رفع حسی پرخواہ بیدرفع بعد وفات بساعة قلیلة ہوخواہ بدول وفات \_ پس بداختلاف اصل مقصود كومفرنيس، اورجن سلف سے وفات كا دعوى منفول ہے، اس كامحمل يبي ہے، رفع حسی کا انکار وہ بھی نہیں کرتے ہیں اس رفع پر اجماع ہو گیا، اس لیے آیت میں یہی مراد ہوگا۔اور اس کی نفی میں علاوہ انکار دلائل تقلیہ کے ایک بڑاشنیج محذورعقلی لازم آتا ہے، وہ بیر کہ آلِ عمران ۵۴ و مکوو ۱ و مکو الله جس کی تفصیل اس کے متصل آیت اذ قال الله یا عیسی (آل عران ۵۵) میں فرکور ہے، مثل نص کے سے ابطال مر ببود میں جنوں نے آپ علیہ کے اہلاک کی تدبیر کر رکھی تھی، پس اگر رفع و تونی کوموت عرفی مقرون بالدفن يرمحول كيا جائے تو اس ہے كمر يہود كا ابطال كيا ہوا، بلكه ان كى تدبير كى تو تائيد وتقويت وتقرير ہو گئى كه انصول نے بلاک کرنا جاہا تھا، الله تعالى بى نے بلاك كردياتواس من اعداء كاخذلان كيا موا-ان كى مسرت ومقصود کی شکیل ہوگئ اور اس کا شناعت عظلی و قباحت کبری ہونا ظاہر ہے اور آیت و مکروا و مکو اللّٰہ معنی ہے خالی ہوئی جاتی ہے، موس تو مومن کوئی عاقل بھی اس کو جائز نہیں رکھ سکتا، اس لیے بیبال رفع حسی منتقن ہوگا اور فی بيوت اذن الله أن توفع (الور٣٦) ميل وليل مرجح ب، رفع ربي كواوروه وليل امر بي تعظيم مساجد كا اورعدم وجوب ہے رفع حسی کا اور رفع اور لیمی میں کسی قتم کی ترجیح بقینی کی کوئی دلیل نہیں، اس لیے وہ محمل ہوگا دونوں کا، چنا نچیہ سلف کے اقوال دونوں طرف میں، اس تقریر سے سب سوالات متعلقہ مقام کا جواب موگیا، جوادنی تامل سے سب پر منطبق موسكتا بيد ألركسي كي تطبق مين خفا بوكرر يو جيدايا جائد والتداعلم يكتبد: اشرف على ، كم رجب ١ ١٣٥٥ ه (النور بهادي الثاني ١٣٥٧ه، الداد الفتاوي جه ١٨٣٨ ١٨٣٠)

# حضرت عيسلي التكليفان كا رفع جسماني

# حضرت عيسى العليلة كارفع جسماني اورقرآن

سوال ...... زیدید اعتقاد رکھے اور بیان کرے کہ حضرت عیمی الطبیع کے زندہ آسان پر اٹھائے جانے یا وفات و یہ جانے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے۔ جیسا کہ زید کی بی عبارت ہے '' قرآن نداس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کوجم و روح کے ساتھ کرہ زمین سے اٹھا کرآسان پر کہیں لے گیا اور نہ یہی صاف کہتا ہے کہ انصول نے زمین برطبعی موت پائی اور صرف ان کی روح اٹھائی گئے۔ اس لیے قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں سے کسی ایک بہلو کی قطبی فی کی جا سکتی ہے اور نہ اثبات یہ تو زید جو یہ بیان کرتا ہے، آیا اس بیان کی بنا پر مسلمان کہلائے گایا کافر، وضاحت فرما کیں۔

جواب ...... جو مبارت سوال میں نقل کی گئی ہے۔ یہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن کی ہے۔ بعد کے اید کے اید کے ایک یشنوں میں اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ اس لیے اس پر کفر کا فتو کی نہیں دیا جا سکتا البتہ گراہ کن غلطی قرار دیا جا سکتا ہے۔

قرآن کریم میں حضرت عیسی القیلا کے رفع جسمانی کی تصریح "بل رفعه الله الیه" اور "انی متوفیک و دافعک الی" میں موجود ہے۔ چنانچہ تمام ائمہ تغییر اس پر متفق ہیں کہ ان آیات میں حضرت عیسی القیلا کے رفع جسمانی کو ذکر فرمایا ہے اور رفع جسمانی پر احادیث متواترہ موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو احادیث متواترہ اور امت کے اجماعی عقیدہ کی روشی میں دیکھا جائے تو بیآیات رفع جسمانی میں قطعی داالت کرتی ہیں اور بیکہنا غلط ہے کہ قرآن کریم حضرت عیسی القیلی کے رفع جسمانی کی تصریح نہیں کرتا۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۳۹ فی ۲۳۷)

سوال ..... ودافعك الى ميس زنده آسان پراشايا جانا كيول مرادليا جائ؟

رفع عيسى الطفيل كا قرآن سے ثبوت زيد اذ قال الله يعيسنى انى متوفيك الآية كي تفيركا بيان ان الفاظ سے كرتا ہے كہ جبال تك قرآن مجيد كا تعلق ہے حيات ميے اور رفع الى السماء قطعى طور پر ثابت نہيں ہے۔

قرآن مجید کی مختلف آیات سے یقین نہیں البت ظن کے درجہ میں یہ امر نابت ہے کیونکہ صریح نص قطعی اس امر میں واقع نہیں ہے۔

عمرو کے بار بار توجہ دلانے کے باوجود زید اپنے خیال پر جمار ہتا ہے۔ آخر میں تنگ آ کر کہتا ہے کہ عقیدہ تو میرا بھی وہی ہے کین قرآن مجید سے یہ چیز تطعی الثبوت نہیں بلکہ ظنی ہے۔ اس کی صراحت احادیث میں موجود ہے۔ عمرو کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوکر زید کواس اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں لیکن زید اپنے خیال پر بضد قائم ہے۔ مسئلہ کی صورت مسئولہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے زید کے متعلق شریعت بیضا کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے؟

الجواب ...... رفع المى السمآء قرآن سے قطعاً ثابت ہے۔ "ورافعک المی" "بل رفعه الله اليه" ثبوتِ قطعی ہے اور ہر دو آیت کی دالات "دفع المی السماء" پر اجماع امت سے ثابت ہے۔ امت محمد یکا اجماع باطل امر پرنہیں ہوسکا جوشن یہ کہتا ہے کہ "دفع المی السماء ، قرآن سے ثابت نہیں دو سخت غلطی پر ہے۔ اس کو قرآن ، مدیث کے علم سے ذرا بھی مس نہیں ہے اور نہ اسے اجماع کا علم ہے لیکن اگر دہ یہ کہتا ہے کہ میراعقیدہ بھی تمام مسلم انوں کے ساتھ مشفق ہے لینی حیات عیسی القلید اور رفع الی السماء کا قائل ہے گوا حادیث کی بناء پر بی سہی تو اس کو کا فرند لها جائے گا۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات محوظ ہوں۔

۔۔۔۔۔ و نظ این کیڑے نے سورۂ نساء کی تغییر میں اجماع امت نقل کیا ہے کہ احادیث مزول عیسیٰ القبی متواتر ہیں۔ ٭۔۔۔ مام ترندیؓ نے عیسیٰ القبید کا د جال کوقل کرنے کے سلسلہ میں پندرہ صحابہؓ کی روایات کا حوالہ دیا ہے۔

٣ .... حافظ ابن حجرٌ نے فتح الباري ميں مزول عسلي الطبيخ كا تواتر نقل كيا ہے۔ ابي الحسين آسيري ہے۔

٣ ......تلخيص الحير كتاب الطلاق مين لكما ہے۔ اما رفع عيسنى عليه السلام فاتفق اصحاب الاخبار والتفسير على انه رفع ببدنه حيًا.

۵..... حيات عيسىٰ الظِّنظ اور رفع الى السماء بالجسد لازم وملزوم بين \_

الجواب صواب خير محممتهم خير المدارس ملتان ١٥/٥/١٣٤١ه

بنده محمد عبدالله غفرلد خادم وارالافقاء خيرالمدارس ملتان (خيرالفتاوي ج اص ١٥٣١٥)

#### قادیانیوں سے سوال

سوال ..... مرزا نلام احمد قادیانی کے آنے سے پہلے جو اہل سنت والجماعت اپنی جماعی تنظیم اور مرکزیت سے ناآ شنا تھے اور سوادا عظم کے نام سے تمام ممالک اسلامیہ میں ایک انبو و کئی کی مستقل ندہی مرکز کے بغیر موجود تھا وہ المسنت فرقہ ناجیہ تھے اور سوادا عظم کے نام سے تمام ممالک اسلامیہ میں ایک انبو و کئی کی مستقل ندہی اس وقت فرقہ ناجیہ تھا اس کی نشاندی کی جائے کہ آئے خضرت ختمی مرتبت منطق کی امت جب تک موجود ہے ان میں ایک فرقہ ناجیہ فرقے کا موجود ہونا بھی لازمی ہے اور اگر وہی مرکزیت سے ناآ شنا اور انتشار زدو المسنت جن میں غالبًا غلام احمد مرزا کے والد مرزا غلام مرتشی بھی شامل تھے۔ اس وقت، فرقہ ناجیہ تھی تو مطلع کیا جائے کہ اس فرقے کو الا وہی مرزا کے والد مرزا غلام مرتشی بھی شامل تھے۔ اس وقت، فرقہ ناجیہ تھی تو مطلع کیا جائے کہ اس فرقے کو الا وہی

الجماعة كامصداق كيے قرار ديا جاسكا ہے۔ نيز اس كى بھى تفصيل كى جائے كہ جماعت سے مراد يہى ہے كہ آيك رجشر ميں نام درج ہوں اور سب كا چندہ ايك جگہ جمع ہوتا ہونے خواہ ند ہى اور سياس امور ميں ان كے امام اور صدر بھى عليحدہ عليحدہ ہوں جو آپس ميں مختلف المسلك بھى ہوں يا جماعت سے مراد وہ افراد بھى ہو سكتے ہيں جو ايك خدا، ايك قبل، ايك قرآن اور ايك پيغيركى مركزيت ميں ايمان ركھتے ہوں اور صرف ان كى عملى زندگى ميں انتشار ہو، اور ان كے ياس كوئى ايك رجش نہ ہو۔

اس سوال کے جواب میں ہی آپ کوائے سوال کا جواب ال جائے گا۔

ٹانیا جس انتثار لامرکزیت سے متاثر ہو کر تنظیم اہلسنت کا مرکزی پلیٹ فارم عمل میں آیا اور دعوت کا زیر بحث شذرہ ای ذہبی اور تبلیفی مرکز کے استحکام کے لیے ایک اپیل ہوتو اس مرکز کے موجود اور ثابت ہونے کی یہ شہادت مدیر''الفرقان'' نے کیا ای شذرہ میں نہیں وے دی۔ اس میں دیکھتے۔

''اس نہ ہبی وتبلیغی مرکز کو اس قدر معنبوط و متحکم کر دیں کہ وہ نہ ہب حق سے وابسۃ اپنے تمام افراد کو اپنے ساتھ رکھ کرتبلیغی خدمت سرانجام دے سکے۔''

ابوالعطاء جالندهری (قادیاتی) اس پرایسے دم بخو د ہوئے کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں .....مرزاغلام احمد قادیاتی کے پیرواس کی وفات کے بعد چھسال تک بھی اکتھے ندرہ سکے اور ان کا اختلاف خود ای مسئلہ میں ہوگیا کہ دونوں کے حضرت صاحب کا اصل دعویٰ کیا تھا۔ مسائل کا اختلاف تو دور کی بات ہے۔ یہ مرزاغلام احمد قادیاتی کے اصل دعوے ہی مختلف ہو گئے۔

آ مخضرت عظی کے جانشین مسلسل اور بلافصل تمیں سال تک منہاج نبوت سے برسرِ خلافت رہے اور آدمی دنیا ان کے زیر تکین تھی اور بیلوگ اپنے امام کے اصل دعوے کو ہی نہ یا سکے۔اس سے زیادہ ان کی ناکا می اور کیا ہوگی۔

مفتی اعظم مصراستاذ العلماء شخ حسنین محمد مخلوف کاعلمی و تحقیقی فتوی حضرت عیسی الطفیلا کا رفع آسانی اور کفریات ِ مرزا غلام احمد قادیانی

ہفت روزہ ''دووت' کے باب الاستفارات میں کائی عرصہ سے ایے سوالات موصول ہورہ سے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ القیقیٰ کے رفع جسمانی اور حیات آسانی کے متعلق علائے مصر کا عقیدہ کیا ہے۔ کیا وہ واقعی اسلام کے اس اجھامی عقیدے کے قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ القیقیٰ کا ظہور ثانی علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے اور یہ کہ وہ آسان پر بجسد عضری زندہ اور موجود ہیں یا علائے مصراس باب میں باقی جمیع علاء عرب اور پاک و ہند کے ظلاف ہیں۔ ان سوالات کا اصل محرک معرکے ایک آزاد خیال پروفیسر هلوت کا ایک مضمون تھا جو آج سے کیس تمیں سال پہلے شائع ہوا تھا اور جے قادیانی حضرات اپنی ہمنوائی میں ہر سال شائع کرتے رہتے ہیں۔ تو یا نیوں کا اس اشاعت سے مقصد عوام کو بیا اثر ذینا ہے کہ ان ابواب میں اکا برعلائے مصران کے ساتھ ہیں۔ اس مظلوف کا ایک فتوئی ان کی بلند پایہ کتاب صفوۃ البیان لمعان القرآن طبع ، ساتاہ العلماء حضرت شیخ حسین محمد محمد کے سابق مفتی اعظم استاذ العلماء حضرت شیخ حسین محمد محمد کے سابق مفتی اعظم استاذ العلماء حضرت شیخ حسین محمد محمد کے سابق مفتی اعظم میں موصول ہوتے رہے ہیں۔ رہا پروفیس محلوف کا ایک فتوئی ان کی بلند پایہ کتاب صفوۃ البیان لمعان القرآن طبع ، سوال ہوتے رہے ہیں۔ رہا پروفیس محلوف کا ایک فتوئی ان کی بلند پایہ کتاب صفوۃ البیان لمعان القرآن طبع ، سوال ہوتے رہے ہیں۔ رہا پروفیس محلوف کا معاملہ تو آزاد خیال اور خود پند ادیب کہاں نہیں طفت۔ اگر مصر کے ایک غیر ذمہ دار ادر غیر معتمد علیہ علقوت کا معاملہ تو آزاد خیال اور خود پند ادیب کہاں نہیں طفت۔ اگر مصر کے ایک غیر ذمہ دار ادر غیر معتمد علیہ علیہ معاموت کا معاملہ تو آزاد خیال اور خود پند ادیب کہاں نہیں طفت۔ اگر مصر کے ایک غیر ذمہ دار ادر غیر معتمد علیہ

پروفیسر نے سلف کی شاہراہ سے ہٹ کر کتاب وسنت میں الحاد کی راہ اختیار کی ہے تو اس سے بدلازم نہیں آتا کہ جہور علائے مصر اور ارباب فتوی وقضاء بھی معاذ اللہ اسلام کے اجماعی فیصلوں سے برگشتہ ہو گئے ہیں۔ جس طرح پاکستان میں مسٹر پرویز اسلامی عنوانات کو ہی اپنا موضوع بخن بنا رہے ہیں اور ان کے قلم کی جو لانگاہ یہ اسلامی موضوعات ہی ہیں۔ تاہم انھیں یہاں پاکستان کے او نیچ درجے کے علاء اور محققین کا اعتاد حاصل نہیں اور علی ابواب میں ان لوگوں کی رائے نہ صرف غلط ہے بلکہ کفر کی سرحدوں سے ملتی ہے اس طرح مصر کے آزاد خیال بروفیسر شاتو سے بھی وہاں کے علمی دینی اور تحقیقی حلقوں میں کسی اعتاد کے لائق نہیں رہے ہیں۔ انھوں نے جب وہ تحریک میں علی موزات آئے دن اس طرح شائع کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ بیفتو کی آج چھپ کر تحریک تھی تھی جے کہ یہ قادیانی حضرات آئے دن اس طرح شائع کرتے رہتے ہیں۔ گویا کہ بیفتو کی آج چھپ کر رقل فرمایا تھا۔ بہر حال مصرے معتمد عالم اور حکومت مصر کے سابق مفتی اعظم کا پیتھیتی فیصلہ قار کمین ''دعوت'' کے بیش خدمت ہے۔ ترجمہ مولانا منظور احمد صاحب (چنیوٹ) نے کیا ہے۔ (ادارہ)

واعلم ان عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال وما قتلوه وقد اخبر الله تعالى انه رفع اليه عيسى كما قال و رافعك الله وقال بل رفعه الله اليه فيجب الايمان به والجمهور على انه رفع حيا من غير موت ولاغفرة بجسده و روحه الى السماء والخصوصية له عليه السلام هى فى رفعه بجسده و فى رفعه بجسده و بقاء و فيها الى الامد المقدر له.

واما التوفي المذكور في هذه الأية و في قوله تعالى فلما توفيتني فالمراد منه ماذكرنا على الرواية الصحيحة عن ابن عباسٌ والصحيح من الاقوال كما قاله القرطبي وهو اختيار الانباري وغيره.

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته اى ما احد من اهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان الا ليؤمنن بانه عبدالله ورسوله و كلمته قبل ان يموت عيسى عليه السلام فتكون الاديان كلها دينًا واحد وهو دين الاسلام الحنيف دين ابراهيم عليه السلام و نزول عيسى عليه السلام ثابت في الصحيحين وهو من اشراط الساعة.

(صفوة البيان لمعان القرآن ص ١٠٩\_١١٠)

ترجمہ ''اور جاننا چاہیے کمیسی القیمی نہ تو قتل ہوئے ہیں اور نہ ہی سولی دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد تعالیٰ ہے۔ وما قتلوہ و ما صلبوہ و لکن شبہ لہم و ما قتلوہ یقینا انھوں نے عیسی القیمی کوئل بھی نہیں کیا اور سولی بھی نہیں دیا۔ لیکن ان کے لیے ایک شخص کو عیسی القیمی کے بمشکل بنا دیا گیا اور یہ امریقیتی ہے کہ انھوں نے حضرت عیسی القیمی کوئل نہیں کیا۔ لہذا عیسا ئیوں کا قتل اور صلیب کا عقیدہ رکھنا بلاشبہ نفر ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کیم میں خبر دی ہے کہ عیسیٰ کواس نے اپنی طرف اٹھالیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا و دافعک اللی میں مجھے اپنی طرف اٹھالیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا و دافعک اللی میں مجھے اپنی طرف اٹھالوں گا۔

اور فرمایا۔ بل دفعہ الله اليه بلك الله تعالى فيسى القيد كوائي طرف الله اليا ہے۔ لہذا اس پر (جسمانی رفع پر) ايمان لانا واجب ہے اور جمہور علاء اسلام كا اس بات پر اتفاق ہے كہ عيلى القيد كوموت يا نيند طارى كيے بغير زندہ آسان پر اٹھاليا گيا ہے اور جسم سميت آسان پر اٹھايا جانا اور وہاں ایک مرت مقررہ تک مقیم رہنا آپ ہى

ک خصوصیت ہے اور لفظ تو فی جو اس آیت اور آیت فلما تو فیت میں ندکور ہے۔ اس سے مراد وہی ہے جو ہم نے اس علی خصوصیت ہے اور انتخاب کی مسیح میں ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ امام قرطبیؒ کے علاوہ دیگر علاء کرام نے بھی تصریح کی ہے۔ وان من اہل المکتاب الا لیؤمنن کیا ہے۔ جیسا کہ امام قرطبیؒ کے علاوہ دیگر علاء کرام نے بھی تصریح کی ہے۔ وان من اہل المکتاب الا لیؤمنن به قبل موت کی تفریر میں مفتی اعظم فرماتے ہیں: 'آخری زمانہ میں عیسی الفیلیٰ کے نازل ہونے کے وقت جو اہل کتاب بھی موجود ہول گے۔ وہ عیسی الفیلیٰ کی موت سے پہلے اس بات پر ایمان لائیں گے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے کلمہ ہیں اور تمام فداہب کی جگہ ایک بی فدہب رہ جائے گا اور وہ اہرا ہیں وین اسلام ہو اور عیسیٰ الفیلیٰ کا (آسان سے کلمہ ہیں اور تمام فداہب کی جگہ ایک بی فدہب رہ جائے گا اور وہ اہرا ہیں ویا اسلام ہو اور عیسیٰ الفیلیٰ کا (آسان سے) نازل ہونا تھے جناری اور سے مسلم میں ثابت ہے اور یہ نزول ساوی قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی ہے۔'

والمراد على القراء تين انه على القراء أخر انبيآء الله و رسله فلا نبى و لارسول بعده الى قيام الساعة فمن زعم النبوة بعدة فهو كذاب افاكب و كافر بكتاب الله و سنة رسوله ولذا افتينا بكفر طائفة القاديانية اتباع المفتون غلام احمد القادياني الزاعم هو واتباعه انه نبى يوحى اليه و انه لا يجوز مناكحتهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين. (صفوة البيان لمعان القرآن الممالمين.

لفصيلة الاستاذ الشيخ الحسنين مخلوف مفتى الديار المصرية السابق و عضو جماعت كبار العلمآء طبع اولى ١٣٤٠ هـ.

ترجمہ '' زیر آیت خاتم النبین تحریفر ماتے ہیں اور لفظ خاتم کی مراد زیر وزیر والی دونوں قر اُتوں کی بناء پر یہ ہے کہ آنخصور عظیقہ نبیوں اور رسولوں کے آخر میں آنے والے ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں بنایا جائے گا۔ لہذا حضور عظیقہ کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعوی کرے وہ پر لے درجہ کا جھوٹا، بہت بڑا بہتان باند ھنے والا اور اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کا مشر ہے۔ اس لیے ہم علماء حق نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تنج تمام جماعت کے کافر ہونے کا فتوی دیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی تمام جماعت کے ساتھ کا یہ دعوی ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کی طرف وجی کی جاتی ہے کفر ہے ہم یہ بھی فتوی دیتے ہیں کہ نہ ان کے ساتھ رشتہ کیا جائے۔'' (عبقات میں دفن کیا جائے۔''

حیات و رفع الی السماء پر اشکال کا جواب

سوال ...... اگرمیح زندہ آسان پر بلا ایذا یہود چلا گیا تو وہ میح کا ہمشکل جومصلوب ہوا تھا اس کی نعش کدھر گئ۔ اگر وہ مصلوب کوئی اور تھا تو حوار یوں کو اس کے جرانے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ...... بحكم آ مكه دروغ گورا حافظه نه باشد پهلا الزام جو پیرصاحب پرلگایا تھا۔ یعنی اتباع قول عیسائیاں جلدی خیال سے جاتا رہا۔ اب فرمائے یہ قول کس كا ہے اور صریح قول اللہ تعالیٰ کے مخالف ہے یا نہیں۔ دیکھو (واف كففت بنى اسرائیل عنک افجئتهم بالبینات) (مائدہ ۱۱۰) یعنی اے کے منجلہ ہماری نعمتوں کے ایک نعمت یہ بھی ہے تم پر کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جب انھوں نے تیرے ایذا اور قم کا ارادہ کیا روک دیا اور تم کوان کی ایذا سے بچالیا۔ مین کا قبل الرفع ۳۳ سال کا ہونا یا ۱۲۰ یا ۱۵۰ کہیں قرآن میں فدکور نہیں ہم کو حواریوں سے کیا مطلب۔ آپ ہی چونکہ ان کے تابع ہیں ان سے دریافت فرمالیں۔ فیر تیرعا ہم ہی سمجھا دیتے ہیں۔ جب حواریوں مطلب۔ آپ ہی چونکہ ان کے تابع ہیں ان سے دریافت فرمالیں۔ فیر تیرعا ہم ہی سمجھا دیتے ہیں۔ جب حواریوں

کو ابتداء میں صلیب پر چڑھانے کے وقت دھوکا لگا تو اپنے اس زعم کے مطابق نعش مصلوب کو بھی قبرسے جرایا۔ (فاوی مہریہ ۴۳)

ر فع الیٰ السماء کے وقت عمرعیسیٰ پر اشکال کا جواب

سوال ...... پیرصاحب عیمائیوں کے اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ سے ۳۳ سال کی عمر میں آسان پر چلے گئے ہیں۔ گر اپنے نانا صاحب سیّد الاوّلین والآخرین عظیم کے اس قول کو کیوں نہیں مانے جومتدرک اور طبرانی میں موجود ہے۔ واحبونی ان عیسلی بن مویم عاش عشوین و مائة سنة.

جواب ..... ناظرین، علاء کرام اس میں نہایت ہی متعجب ہیں کہ اس سوال کو اہل اسلام کے عقیدہ اجمالیہ کے مدی کی نبست سے کیا خیال کیا جائے۔ آیا مناقصہ ہے یا محارضہ یا منع۔ رفع خواہ ۳۳ سال کے بعد ہو یا ۱۲۰ سال یا ۱۵۰ سال کے علی حسب اختلاف الروایات حیات میں الل آن کو منافی نہیں۔ قطع نظر اس جہالت سے امام جلیل حافظ تماد الدین الی کثیر نے ۳۳ سال مطابق حدیث میں کے کھا ہے اور خاذن اور این سعد اور احمد اور حاکم نے اس کو صحاب عظام کی طرف منسوب کیا ہے۔ فانه رفع و له ثلث و ثلثون سنة فی الصحیح و قد ورد ذالک فی حدیث فی صفة اهل الجنة انهم علی صورةِ ادم و میلاد عیسی ثلث و ثلثین سنة و اماما احکاہ ابن عساکر عن بعضهم انه رفع و له مائة و خمسون سنة فشاذ غریب بعید. (این کیرم ۲۳۵)

قال ابن عباس ارسل الله عيسلى عليه السلام وهو ابن ثلاثين سنة فمكث في رسالته ثلاثين شهراً ثم رفعه الله اليه (تفسير خازن ص ٥٠٣) و اخرج ابن سعد و احمد في الزهد والحاكم من سعيد بن المسيب قال رفع عيسلى ابن ثلاث و ثلثين سنة. (تاوي مريم ٣٢٠٣)

رفع ونزول مسيح العليلا

قادیانی نظریات کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین مسائل ذیل میں جونمبروار درج کیے جاتے ہیں۔

- (١) .... حضرت عسى العلي جمع عضرى سيآسان برا تعاسة مح يا صرف روح؟
- (۲) ....عیسی الظیلی اب تک زندہ ہیں یانہیں۔اگر زندہ ہیں تو کیا کھاتے ہیں کیونکہ انسانی زندگی کا مدار اس پر ہے؟ (۳) .....حضرت عیسی الظیلی کا نزول آسان سے کب ہوگا اور کس شریعت پر ان کاعمل ہوگا اور اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے یا امتی؟
  - (٣) ....دهرت عسى اللي كس دريد س آسان بركة موايا بكل ياكس تخت برسوار موكر يط كنا؟
    - (۵).....حضرت عسى الطبيعة كهال وفن مول مح اور كتنى مدت ونيا ميس رميس كي؟
      - (٢) .....حضرت عيسى الطفيلي كي حيات ونزول آساني سے انكار كرنا كفريانمين؟
    - (2) ..... نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ اور خلیفہ کے کیامعنی میں اور اس کی تعریف کیا ہے؟
- (٨) ..... مجدد ك كيامعن مين اوركس كو كيت بين؟ اور مرزا غلام احمد قادياني في جودعوي كيا كد مين بي اور رسول اور
  - مجدد زمان اور كرش جى مول اب اس كوكيا مانا جائے مسلمان يا اس كے برتكس يا اس كے دعوىٰ كے موافق؟
- (9) ..... مرزا قادیانی کوکوئی مخص نبی یا رسول یا مجدد و کرش جی مانے یا صرف اس کے افعال کو اچھا سمجھے تو ایسے محفی کو ایسے مخص کا ند بوحد یا ایسے مخص کے ساتھ کھانا بینا ناطہ لینا دینا از غد مب المستت والجماعت جائز ہے یانہیں؟ قرآن

مجید واحادیث سے بلاتا خیرتحریر فرمائیں۔

جواب ..... مرت مینی اللی کا رفع جسمانی ہوا ہے نہ کہ صرف روحانی، کوئکہ قرآن شریف میں روح کا ذکر نہیں صرف قبل وصلیب کی تروید کی تی ہے کہ و ماقتلوہ و ماصلبو ہینی عینی اللی کو نہ انھوں نے قبل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا۔ اس نص قرآنی ہے رفع جسمانی ثابت ہے کیونکہ قبل اور صلیب کا فعل جسم پر وارد ہوتا ہے نہ کہ روح پر پر چڑھا سکتا ہے۔ پس جس چیز کوقل اور صلیب سے بچایا اس کو اٹھایا، اور روح کو نہ کوئی قبل کر سکتا ہے اور نہ صلیب پر چڑھا سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ جسم کی بچایا گیا۔

جواب ..... الله جم و روح مركى كى حالت كا نام عينى تفار و ما قتلوه و ما صلبوه. (النماء ١١٥) مين جوخميري مين وه حفرت عينى الظينة جوكدون وجم كى مركى حالت كا نام بان كى طرف راجع بين رجب عينى الظينة كومركى حالت مين بوائي الرواس حالت مين الحمايا كياجس سے ثابت بواكد رفع جسمانى بواكيونكه صرف روح ندكها تا ہے اور نہ باتھ الحمل كر دعا كرسكتا ہے۔ پس جم مع روح كا رفع بحالت زندگى بوار چنانچ شن شهاب الدين المعروف ابن حجر (تلخيص الحبير مطبوعه كم مرمطع عباس احراب روس ٣١٧٥) پر لكھتے بين و اما دفع عيسلى فاتفق اصحاب الدين المحروف ابن حجر التفاق بين مائي الله الله وقع بيدنه حياً يعنى اس پر اتفاق ہے حديثوں اور تفيروں كا كه حضرت عينى الكينة اس بر اتفاق ہے حديثوں اور تفيروں كا كه حضرت عينى الكينة اس بر اتفاق ہے حدیثوں اور تفيروں كا كه حضرت عينى الكينة اس بر اتفاق ہے حدیثوں اور تفيروں كا كه حضرت عينى الكينة اس بر اتفاق ہے حدیثوں اور تفيروں كا كه حضرت عينى الكينة اس بر اتفاق ہے حدیثوں اور تفیروں كا كه حضرت عينى الكينة اس بر اتفاق ہے حدیثوں اور تفیروں كا كه حضرت عينى الكينة اس بر اتفاق ہے حدیثوں اور تفیروں كا كه حضرت على الله الله الله بر ا

جواب ..... محرت عیسی النظار زندہ ہیں جیسا کہ اجماع سے ثابت ہے جیسا اٹھایا گیا۔ ان کے کھانے پینے اور بول و براز کا جواب یہ ہے کہ آسانی کرہ ہرایک زمین سے کی حصے زیادہ ہے اور جدیدعلوم حکمت سے ثابت ہے کہ ہرایک و نیاوی اشیاء آسانی تا ثیرات سے معرض ظہور میں آتی ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ و فی السماء رز قدیم مین تہارا رزق یعنی روزی آسان میں ہے۔

دوم! حضرت آدم النظافة كا بهوط آسان سے نصوص قرآنی سے ثابت ہے۔ پس جو كھانا پینا وغیرہ حضرت آدم النظافة اور حوا كو ملتا تھا وہى حضرت عليلى النظافة كو ملتا ہے يہ كوكر ثابت ہوا كہ حضرت عليلى النظافة كو كھانا نہيں ملتا اور محموت ميسى النظافة كى شكايت من كرآيا ہے؟ تو بتائے بيصرف علوم حكمت وفل فقہ سے ناوا تعلیت كا باعث ہے كہ ایسے السے النظافة كى شكايت من كرآيا ہے؟ تو بتائے بيصرف علوم حكمت وفل فقہ سے ناوا تعلیت كا باعث ہے كہ ایسے السے اعتراض كيے جاتے ہیں۔ جبآسان پر ہولے يعنى مادہ اور عناصر موجود ہیں تو آسانى مخلوق كو رزق كا ملنا كيا قياس فاسد ہے؟ جبحہ علوم جديدہ سے ثابت ہوگيا ہے كہ مرئ جاند وسورج وغيرہ اجرام فلكى ميں نہريں اور جنگل جيں اور آبادياں جيں تو يہ اعتراض بالكل غلط ہے كہ عليلى النظافة كھاتے كہاں سے ہوں گے۔

سوم! جب نص قرآنی (ابقرہ ۵۷) سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کے واسطے خوانچہ بالکل تیار پکا پکایا آسان سے نازل ہوتا تھا تو پھرا یے اعتراض مضامین قرآنیہ سے ناواقفیت کا باعث ہے۔

جواب سسم حضرت على الظين كا نزول قيامت كى دى نشانيوں ميں سے ايك نشانى ہے۔ (ترندى شريف ٢٠ ص ٢٠ ابواب الفتن) حضرت على كا نزول دابته الارض كا ذكلنا دجال كا خروج وغيره وغيره ليس جب قيامت آنے كو جوگى تب حضرت عيسى الظين كا نزول بھى موگا۔ معراج ميں رسول الله على نے حضرت ابراہيم و موكى وعيسى عليم السلام كو و يكھا تو قيامت كے باره ميں گفتگو موئى۔ حضرت محمد على فرماتے ميں كه پہلے بات حضرت ابراہيم الظين پر

ڈ الی گئی انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو خبر نہیں کہ قیامت کب ہوگ۔ پھر حضرت موی النظامی پر بات ڈ الی گئی تو انھوں نے بھی فرمایا کہ مجھ کو خبر نہیں۔ پھر بات حضرت عیسیٰ النظامی پر ڈ الی گئی انھوں نے فرمایا کہ قیامت کی تو مجھ کو بھی خبر نہیں گر اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ میں زمین پر جا کر دجال کوفل کروں گا۔ (ابن ماجر ۲۹۹ باب ہت الدجال و خروج عیسیٰ ابن مریم) اس حدیث سے ثابت ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ النظامیٰ کا نزول ہوگا اور دجال بھی نکلے گا۔ پس ثابت ہوا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ النظامیٰ کا نزول ہوگا اور اس کاعلم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

جواب بسبم حضرت عسی الفیلا کا رفع جسمانی بذریعہ بدایوں کے ہوا جیسا کہ انجیل اعمال باب آیت 9 میں کھا ہے یہ کہان کے دیکھتے ہوئے اوپر اٹھایا گیا۔ اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپالیا یہ بدلی کا لفظ ثابت کر رہا ہے کہ رفع جسمانی، ورنہ روح کے واسطے بدلی کا ہونا بالکل فضول ہے۔ کیونکہ روح خود عالم علوی سے ہو اور تمام جہاں جانتا ہے کہ روح اٹھانے کے واسطے بھی بدلی نہیں آئی۔ پس می آسان پر بدلی کے ذریعہ سے افرائی گئے ہے۔

جواب ...... معنی معنی النای ۱۵ برس زمین پرره کرفوت ہوں گے جیسا که حدیث کے الفاظ ہیں۔ فیدفن معنی فی قبری (مثلوة ص ۴۸۰) یعنی حضرت عیسی النای میرے مقبرے میں مدفون ہوں گے چونکہ گنجائش ان مختصر جوابوں میں اس قدرنہیں کہ تمام حدیثیں کھی جا کیں۔ اگر کسی نے انکار کیا تو پھر پوری حدیثیں کھی جا کیں گی۔

جواب ...... الله حضرت عسلی النظیما کا زول اشراط الساعة میں سے ایک شرط ہے یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسیا کہ قرآن مجید میں ہے۔ انہ لعلم لساعة (الزفرن ۱۱) یعن حضرت عسی النظیما کا زول قیامت کی دس نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ مسئلہ اصول کا ہے کہ اذا فات المشوط فات المشووط یعنی جب شرط فوت ہو جاتا ہے۔ جب نزول عیسی النظیما شرط ہے قیامت کی جب شرط یعنی نزول عیسی سے انکار ہوا تو مشروط یعنی قیامت ہے بھی انکار ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ قیامت کا انکار کفر ہے لیں ثابت ہوا کہ نزول عیسیٰ کا مکر مشر قیامت ہے اور قیامت کا مشر ہرگز مسلمان نہیں۔ نزول کے واسطے حیات شرط ہے کیونکہ طبعی مرد ہے تھی واپس نہیں آتے زندہ شخص دوبارہ واپس آسکتا ہے۔ جس سے ثابت ہے کہ حیات مسلم کا مشر نزول صالنا کا مشکر ہے اور کافر ہے۔

جواب سے نہیں اور رسول میں فرق ہے کہ نبی صاحب کتاب و شریعت نہیں ہوتا اور رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ حضرت شنخ اکبرمجی الدین ابن عربی آپی کتاب فصوص الحکم فصل ۱۲ میں لکھتے ہیں ''نبی وہ ہے جو خات کے پاس ہدایت کے لیے اور اس کمال کا راستہ بتلا نے کے لیے بھیجا گیا ہو جو حضرت علیمیہ میں ان کے اعیان ثابتہ کی استعداد کے مقتعناء پر ان کے لیے مقدر ہے اور وہ نبی بھی صاحب شریعت ہوتا ہے جیسے رسل علیہم السلام ہیں اور کبھی صاحب شریعت ہوتا ہے جیسے رسل علیہم السلام ہیں اور کبھی صاحب شریعت جدید ہوتا ہے اور کبھی صاحب شریعت جدید ہوتا ہے اور خوات کی استعداد کے موافق تعلیم کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں۔'' شخ اکبر کی عبارت سے صاف ظاہر ہے رسول صاحب شریعت جدید ہوتا ہے اور غیل میں صاحب شریعت جدید ہوتا ہے اور خوات کو ان کی ہمی ہوتا اور رسول بھی۔ خلیفہ تو صاحب خوصت ہوتا ہو رصوب ہوتا ہوں جو شریعت کی حفاظ ، ہوں اللہ تعلیم کریں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تعلیم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اوب سکھاتے کے جو شریعت کی حفاظت کریں گے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ تعلیم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اوب سکھاتے

جاتے تے نبوں سے جب ایک بی فوت ہوتا تو دوسرا نبی مبعوث ہوتا گر چونکہ میرے بعد کوئی نبی ہے بعنی غیر تشریعی نبی جوش بیت سابقہ کی بیروی کرے اور خود بھی نبی کہا ہے نہ ہوگا اس لیے میری امت کے امیر یا ضلفے بعنی بادشاہ حدود شریعت کی نگہبانی کریں گے اور چونکہ میں خاتم انہین ہوں اس واسطے نبی کوئی نہیں کہلائے گا۔ مشکلوۃ شریف س ۵۵۱ میں حدیث ہے مفصل و کھنا ہوتو و کھے لیس اور خلیفوں کی صفات وغیرہ کا بھی ذکر اس کتاب میں ہے۔ یہاں گنجائش نہیں کہ صفات خلیفہ کسی جا کیں۔ مختمر یہ ہے کہ بردل نہ ہو بہادر ہو، تا کہ جنگ میں بھاگ نہ جائے اور اس قابل ہوکہ بیرونی وشمن اسلام کا مقابلہ کر سکے اور جنگ سے جرگز نہ گھبرائے اور حدود شریعت کی بہبانی کر سکے اور حدود جاری کرے تا کہ ملک میں امن قائم رہے۔

جواب ٨٠٠٠٠٠ مجدد كى تعريف رسول الله ﷺ نے خود ہى فرما دى ہے كه من يحد دلها دينهايعنى مجدد مراكب صدی کے سریر ہوا کرے گا جو دین اسلام کو تازہ کر دیا کرے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ہرگز مجدد نہ تھے کیونکہ دین محدی کو ہرگز تازہ نہیں کیا اور ندکسی مردہ سنت نبوی کو زندہ کیا بلکہ دین عیسوی کو زندہ کیا اور عیسائیوں کے مسلد ابن الله کی تصدیق کی دیکھوالہام مرزا قادیانی انت منبی بمنزلة ولدی تعنی اے مرزا تو ہمارے ولدیعنی بیٹے کی جابجا ہے۔ (دیکھو صفحہ ۸ مھیقتہ الوی خزائن جلد ۲۲ ص ۸۹) دوسری طرف مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں مثل عیسیٰ جوں اور عیسی بقول عیسائیوں کے خدا کا بیٹا ہے تو مرزا قادیانی نے حضرت عیسی کوخدا کا بیٹا ہونا اپنے الہام سے خابت کردیا کیونکہ جب مثل عیسیٰ بمزلتہ لیعنی بجائے خدا کے بیٹے کے ہے تو اصل عیسیٰ ضرور اصل بیٹا خدا کا ثابت ہوا کیونکہ جب مثیل مسیح (لینی غلام قادیانی جومثیل مسیح ہونے کا مدی ہے) کو خدا کہتا ہے کہ تو میرے بیٹے کی جا بجا ہے تو ابت ہو کہ اصل سے خداکا اصلی بیٹا ہے۔ مجدد دین محدی تو نص قرآن لم یلد ولم یولد کے برخلاف ہرگز بینیں كهدسكا كه خدان مجهوكوالهام كيا بكرتو ميرے بينے كى جابجا ہے۔ پھرمرزا قاديانى في مجسم خداجو كمعيسائوں كا مسلمة تقا اس كوتازه كيا ہے كه آب اپنى كتاب (كتاب البريام ٨٥ فزائن ج ١٣ ص١٠٣) پر كلھتے ہيں كه "ميس ف اييخ ايك كشف ميس ديكها خود خدا مول اوريقين كياكه وبى مول، جب مرزا قادياني خود خدا بن گئ ـ پهرمرزا قادیانی نے تو میغضب کیا کہ خدا کے نطفہ سے حقیقی صلبی بیٹے بن بیٹے۔ چنانچداپی کتاب (اربعین نمبر ۳۳ م مرائن ج ١٤ ص ٣٢٣) برلكت بين كرم محكو الهام كياكه "انت من ماء ناوهم من فشل" يعني الم مرزا تو مارك بإني (نطفہ) سے ہے اور وہ لوگ خشکی ہے اس الہام میں تو مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ الطبیعیٰ اور عیسائیوں کو بھی مات کر گئے اور خدا کے حقیقی بیٹے بن گئے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ مرزا قادیانی دین محمدی کے مجدد ہیں یا دین عیسوی کے، جن جن باطل مسائل کو ۱۳ سو برس سے اہل اسلام نے مٹایا تھا وہ مرزا قادیانی نے اسلام میں داخل کیے اور پھر مجدد دین محمدی

> کار شیطان میکند نامش ولی گر ولی این است لعنت بر ولی

(مولانا روم کا شعر ہے کہ شیطانی کام کرے اور ولی کہلائے اگریدولی ہے تو اس ولی پرلعنت)

اگریمی مجدد کا نشان ہے تو بے شک ایسے مجدد کا نہ آنا امت محدی کے واسطے بہتر ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا دعویٰ کرش ہونے کا بھی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ کو الہام کیا ہے رودر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئ ہے۔ دیکھو (لیکچر سالکوٹ س ۳۲ خزائن ج ۲۰س ۲۲۹) اگر مرزا قادیانی کا یہ الہام بچے ہے تو پھر مرزا قادیانی کھلے بندوں اسلام ے خارج ہیں کیونکہ کرش بی کا اوتار مرزا قادیانی تب ہی ہو سکتے ہیں جب ان کے غدہب کی پیروی کریں اور کرش بی کا غدہب بہی تھا جو آج کل آریہ صاحبان اہل ہنود کا ہے۔ یعنی قیامت سے انکار اور آ واگون یعنی تناخ کا افرار اور قیامت کا انکار صریح کفر ہے۔ بس مرزا قادیانی اس پرمقرد کردہ اصولوں سے کہ میں متابعت تامہ محمد علی ہوئے کے باعث محمد ہوگیا ہوں درتی اصول کی پابندی سے یعنی متابعت تامہ کرش سے کرش ہوئے۔ جب کرش ہوئے تناخ کے قائل ہوئے اور کافر فابت ہوئے۔ میں ینچے کرش کا غد ہب کستا ہوں۔ کرش جی ارجن کوفر ماتے ہیں۔ سوچ لو ہم تم اور سب راج مہارا ہے بھی تھے یانہیں۔ آئدہ ان کا کیا جنم ہوگا۔ ہم سب گذشتہ جنموں میں ہیں۔ سوچ لو ہم تم اور کرج ہوں اور بڑھا پا ہوا کرتا ہی پیدا ہوئے تھے اور اگلے جنموں میں پیدا ہوئے جنموں میں پیدا ہوئے جنموں میں پیدا ہوئے تھے اور اگلے جنموں میں پیدا ہوئے ہوئر دیتا ہے۔ دیکھو (گیتا مصنفہ کرش بی میں ادب اس کا میں کرتا ہے اور پھر اس قالب کو چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو (گیتا مصنفہ کرش بی میران اور ایکا کیا تا ہوئی سے دو بھی س لو۔

| بهشت              | ميرود   |         | زكارنكو |
|-------------------|---------|---------|---------|
| ا زشت             | גננאג   | ب جہنم  | بقعر    |
| داور <del>ش</del> | كثد     | تناشخ   | بقيد    |
| آ ردش             | ورال    | قالب    | بانواع  |
| ميروند            | تېود در | تہائے م | 7       |
| درمير وند         | خوک     | ر سک و  | بجم     |

(صغد ۱۳۱۶ گیتا متر جمد نینی تقلیع خورد) اب صاف ہو گیا کہ کرشن بی قیامت کے منکر تھے جب مرزا قادیانی قیامت کے منکر ہوئے تو کافر ہوئے۔ کیونکہ متابعت تامہ سے بید درجہ پایا ہے اور متابعت تامہ بیہ ہے کہ پورا پورا پیرو ہو پس کرشن جی کی بیروی یہی ہے کہ قیامت سے انکار کیا جائے اور تناخ مانا جائے وغیرہ وغیرہ۔

جواب ...... مرزا قادیانی اصول اسلام کے پابندی نہیں رہے جس امر کے واسطے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغرا کے تو اسطے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغرا کے تو تامت سے پیغبرا کے تو تامت کی خرد دیے آئے اور تنائخ کی تردید کرتے آئے۔ پھر جب مرزا قادیانی نے قیامت سے انکار کردیا تو مسلمان کیے؟ اب تو یہ معاملہ ہے۔ مصرع

جس جگہ تھا تور ایمان اب وہاں ہے آواگون

لینی تنامخ اور مرزا قادیانی کے مرید بھی آئ اعتقاد کے ہوں گے۔ کیونکہ پیرومرید کا اعتقاد ایک ہی ہوتا ہیں۔ پس اگر مرزا قادیانی کا یہ الہام سچا ہے کہ میں کرثن ہوں تو پھر ہرگز مسلمان نہیں اور مریدوں کو بھی ساتھ ہی کے ڈویے ہیں۔ پس ان سے لین دین اور معاملات مسلمانوں والے نہیں ہو سکتے تاوفتیکہ توبہ نہ کریں اور تجدید اسلام نہ کریں۔ البجیب بیر بخش، الجواب سیح نظام الدین ملیانی (فاوی نظامہ ج ۲ س ۱۹۸ ۲۰۳۱)

# نزول حضرت عيسلي العَلِيْ لل

سوال ..... حضرت عینی العلی کب آسان سے نازل ہوں گے؟

جواب ..... قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں حضرت عیسی القلط کی تشریف آوری کو قیامت کی بڑی نشائیوں میں شائیوں میں شائیوں میں شائیوں میں شائیوں میں شائیوں کے تشریف لانے کی خبردی ہے ۔ لیکن جس طرح قیامت کا معتمن وقت نہیں میں آئے گی اس طرح حضرت میسی القلط کے مزول کا وقت بھی معتمن نہیں کیا گیا کے دو فلاں صدی میں تشریف لائیں گے۔
کہ وہ فلاں صدی میں تشریف لائیں گے۔

قرآن کریم میں حضرت عیسی الظیما کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے'' اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی ۔ پس تم اس میں ذرا بھی شک مت کرو۔'' (سورہ زفرف) بہت سے اکا برصحابا و تابعین نے اس آیت کی آغیبر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسی الظیمان کا نازل ہونا قرب قیامت کی آغیبر میں خود آخیبر میں خود آخیبر میں میں خود (موارد الظمان ص ۴۳۵ صدید نمبر ۱۷۵۸)

حافظ ابن كثيرٌ لكھتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودٌ، آنخضرت علی کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ شب معراج ہیں میری ملاقات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیسی (علیم الصلوت والسلیمات) ہے ہوئی تو آپس ہیں قیامت کا تذکرہ بونے لگا کہ کپ آئے گا؟ بہلے حضرت ابراہیم الطبعی ہے دریافت کیا گیا انھوں نے فرمایا کہ جھے اس کا علم نیں بوجی گیا انھوں نے فرمایا کہ جھے اس کا علم نیں بوجی گیا انھوں نے بھی اعلی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ الگا اللہ کی باری آئی تو انھوں نے فرمایا کہ قصت آیت عبد فرمایا کہ قبی وقت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نییں۔ البتہ میر برب کا جھے سے آیت عبد فرمایا کہ قیامت کے دقوع کا ٹھیک دفت تو خدا تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نییں۔ البتہ میر برب کا جھے سے آیت عبد کہا ہوں گا دہ جھے دیکھ کر اس طرح کی نے مان کہ بھی بھی نے گئی گا جیسے سیسہ پھواتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کومیرے ہاتھ سے بلاک کر دیں گے۔ یہاں تک کہ ججر دحجر بھی پکاراٹھیں گے کہ اے مسلم! میرے پیچھے کافر چھیا ہوا ہے اس کوفتل کر دیں گے۔ یہاں تک بعدلوگ آئے اپنے اپنے اپنی اللہ تعالیٰ سے ان کے بعدلوگ آئے اپنی اللہ تعالیٰ سے ان کے جس میں بدوعا میں بدوعا سے جاہ کر دیں گے۔ یہاں انگ کہ دیں بین اللہ تعالیٰ سے ان کے جس میں بدوعا کہ دیں گا۔ پس اللہ تعالیٰ ان پر کیارگی موت طاری کر دیں گے۔ یہاں تک کہ زمین ان کی بدیو سے متعفن بو جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کیں جوان کے اجسام کو بہا کر سمندر جس ڈال نے۔ بی بی بیں میں اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کیں جوان کے اجسام کو بہا کر سمندر جس ڈال نے۔ بی بی بیں میں فال دے گی۔ پس میرے جائے گی۔ پس اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما کیں جوان کے اجسام کو بہا کر سمندر جس ڈال نے۔ بی بی بی میرے بی بی میرے بی میرے کے بی میرے بی میرے بی میرے بی میرے بی میں دونا کے۔ بی ان کی بی بی میرے بی میرے بی بی میرے بی میں دونا کے۔ بی ان کی بی بی میرے بی میں دونا کے دیا کہ میں دونا کے۔ بی ان کی بی میرے بی میں دونا کے۔ بی ان کی بی بی میرے کی بی میرے بی میں دونا کے۔ بی ان کی دی بی بی بی دونا کی سے کہ دیا کی میں دونا کے۔ بی میرے کی دونا کے دی سے کی دیرے کی دیں میں دونا کے۔ بی میں دونا کے دیں میں دونا کے۔ بی میرے کی دیرے کی دیں میں دونا کے۔ بی میرے کی میرے کی ان میں میں دونا کے دیں دونا کے دیں دونا کے دیا کی دیا کی دیرے کی دی کی دیں میں دونا کی دیرے کی دیں میں دونا کی دیں میں دونا کی دیرے کی دیں

رب كا مجمد سے يه عهد سے كه جب ايسا ہوگا تو قيامت كى مثال پور دونوں كى حاملہ اونئى كى مى ہوگى جس كے بارے ميں اس كے ما لك نہيں جانتے كہ اچا تك دن ميں يا رات ميں كى وقت اس كا وضع حمل ہو جائے۔' (مند احمد ج اس ٣٥٥ ، ابن باج من ١٩٥٧ حديث ٨٥٣٩ باب نداكراة الانبياء ٢٩ من كى حدب ينسلون)

حضرت مسیلی النیلا کے اس ارشاد ہے جو آنخضرت عظی نے نقل کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔

<u>سوال .....</u> نیز آپ کی کیا کیا نثانیاں دنیا پر ظاہر ہوں گی؟

جواب ..... آپ کے زمانہ کے جو واقعات ، احادیث طیبہ میں ذکر کیے گئے ہیں ان کی فہرست خاصی طویل بے مختصراً!

- اب سے ملے حضرت مہدی کا ظہور۔
  - 🖝 📖 آپ کا عین نماز فجر کے وقت اتر نا۔
- ۔۔۔۔ حضرت مہدی کا آپ کونماز کے لیے آ گے کرنا اور آپ کا انکار فرمانا۔
- ی ..... نماز میں آپ کا تنوت نازلیہ کے طور پر بیدوعا پڑھنا....قبل الله الد جال۔
  - ۔۔۔۔ نمازے فارغ ہوکرآپ کافل وجال کے لیے نکلنا۔
    - است دجال کا آپ کود کھ کرسیسے کی طرح سیسے لگنا۔
- ۔۔۔۔۔۔ ''باب لد'' نامی جگہ پر (جوفلسطین شام میں ہے) آپ کا دجال کوقتل کرنا، اور اپنے نیزے پر لگا ہوا دجال کا خون مسلمانوں کو دکھانا۔
  - 🖝 ..... تنلَّ دجال کے بعد تمام دنیا کامسلمان ہو جانا،صلیب کے توڑنے اور خزیر کوتل کرنے کا عام حکم دینا۔
- ہ۔۔۔۔۔۔ آپ کے زمانہ میں امن و امان کا یہاں تک پھیل جانا کہ بھیڑیئے، بکریوں کے ساتھ اور چیتے گائے بیلوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بیجے سانپوں کے ساتھ کھیلنے لگیں۔
  - الله اور چارسونساد بهدیا جوج ما جوج کا نکلنا اور چارسونساد بهمیلانات
- ہ ان دنوں میں حضرت عیسیٰ القیمیٰ کا اپنے رفقاء سمیت کوہ طور پرتشریف لیے جانا اور وہاں خوراک کی تنگی پیش آنا۔
- ہ۔۔۔۔۔ بالآ خرآ پ کی بددعا ہے یا جوج ما جوج کا یکدم ہلاک ہو جانا اور بڑے بڑے پرندوں کا ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں چھیکنا۔
  - ۔۔۔۔۔۔۔ اور پھر زور کی بارش ہونا اور یاجوج ماجوج کے بقیہ اجسام اور تعفن کو بہا کر سمندر میں ڈال دینا۔
  - ﴿ ﴿ ﴿ مَعْرِت عَسِىٰ الْكِيْدُ كَا عَرِبِ كَ الْكِ قَبِيلِهِ بِوَكُلْبِ مِينَ نَكَاحٍ كَرِمَا اوراس سے آپ كي اولا د ہونا۔
    - ﴿ الروحا نا مي جگه بينج كر فح وعمره كا احرام باندهنا ـ
  - ے سے اندر سے جواب دینا۔ آئے کے روضہ اطہر پر حاضری دینا اور آپ عظیقے کا روضہ اطہر کے اندر سے جواب دینا۔
    - ۔۔۔۔۔ وفات کے بعد روضہ اطہر میں آپ کا دُن ہونا وغیرہ دغیرہ۔
- ا بعد مقعد نامی شخص کوآپ کے حکم سے خلیفہ بنایا جانا اور مقعد کی وفات کے بعد قرآن کریم کا

سینوں اور صحیفوں سے اٹھ جانا۔

اس کے بعد آ فآب کا مغرب سے نکانا۔ نیز دابتہ الارض کا نکلنا اور مومن وکافر کے درمیان انتیازی فنان لگانا وغیرہ وغیرہ۔

شبهات

نزول عیسی العَلی کے وقت ان کی بہوان کیونکر ہوگی؟

سوال ..... يىكسطر ح ظاہر ہوگا كە آپ بى حضزت عيىلى الظييم بين؟

جواب ...... آپ کا یہ سوال عجب دلجسپ سوال ہے۔ اس کو تیجف کے لیے آپ صرف دو باتیں پیش نظر رکھیں۔
اق ل ..... کتب سابقہ میں آنخضرت بیٹ کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی، اور آپ بیٹ کی کی صفات و علامات ذکر کی گئی تھیں، جو لوگ ان علامات ہے واقف تھے ان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ دہ آپ بیٹ کو کوئی آپ ہے دریافت کرے کہ انھوں نے آخضرت بیٹ کو کیے بیچانا تھا کہ آپ بیٹ اگر الزمان بیٹ ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ کیا فرمائی آٹے۔ بی نا کہ آخضرت بیٹ کی صفات جو کتب سابقہ میں نہ کورتھیں وہ آپ بیٹ کی ذات اقدس پر منطبق کر نے بعد برخص کو فوراً یقین آ جاتا تھا کہ آپ وہی نبی آخرالزمان بیٹ ہیں اسی طرح حضرت میسی النہ کی جو کے بعد برخص کو فوراً یقین آ جاتا تھا کہ آپ وہی نبی آخرالزمان بیٹ ہیں اسی طرح حضرت میسی النہ کی تحصیت کی تعیین میں کی کو ادنی سا صفات آخضرت میسی النہ کی خصیت کی تعیین میں کی کو ادنی سا شہر بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں! کوئی محض بان ارشادات نبویہ بیٹ ہو یا کج فطری کی بنا پران کے چپاں کرنے کی صلاحیت ہے محروم ہو، یا محض ہے دھری کی وجہ ہاں ہے پہلو تھی کرے تو اس کا مرض لاعلاج ہے۔ ووم سیس بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں آ دمی یقین لانے پر مجبور ہو جاتا ہے ادر است محروم ہو، یا محس ہے دم کہ کی مکان کے سامنے محلے تجر کے لوگ جمع ہیں، اورا مجمع میں کہ کی مکان کے سامنے محلے تجر کے لوگ جمع ہیں، اورا مجمع میں کہ کی مکان کے سامنے محلے تجر کے لوگ جمع ہیں، اورا مجمع میں کہ کی مکان کے سامنے محلے تجر کے لوگ جمع ہیں، اورا مجمع میں کہ کی مکان کے سامنے محلے تجر کے لوگ جمع ہیں، اورا مجمع

سیدنا عیسیٰ النظیمیٰ کی تشریف آوری کی خاص کیفیت، خاص وقت، خاص ماحول اورخاص حالات میں آنخضرت ملیکی نے بیان فرمائی ہے۔ جب وہ لورا نقشہ اورسارا منظر سامنے آئے گا تو کسی کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ واقعی عیسیٰ النظیمیٰ ہیں یانہیں؟

ته وریجے! حضرت مہدی عیسائیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں اتنے میں اطلاع آتی ہے کہ دجال نقل آیا ہے۔ آپ اپنے نشکر سمیت بہ عجلت بیت المقدس کی طرف لوٹے ہیں اور دجال کے مقابلے میں صف آراء ، و جاتے ہیں۔ دجال کی فوجیس اسلامی نشکر کا محاصرہ کر لیتی ہیں۔مسلمان انتہائی نشکی اور سراسیگی کی حالت میں محصو بیں۔ اتنے میں سحر کے وقت ایک آواز آتی ہے۔ "قداتا کم الغوٹ" (تمعارے پاس مددگار آ بہنچا) اپنی زبوں مائی کو دکھ کر ایک خص کے منہ سے بسافتہ نکل جا" ہے کہ یہ" کسی پیٹ جرے کی آ داز معلوم ہوتی ہے۔ " بھر الله تعدل ایک خص کے منہ سے بسافتہ نکل جا" ہے کہ یہ" کسی پیٹ جرے کی آ داز معلوم ہوتی ہے۔ " بھر الله تعدل الله

یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس رواں صدی تک بہت ہے لوگوں نے مسیحیت کے دعوے کیے اور بہت ہے لوگ اصل ونقل کے درمیان تمیز نہ کر سکے اور ناواتنی کی بنا پر ان کے گرویدہ ہو گئے۔ لیکن چونکہ وہ واقعتا ''میں' نہیں تھے۔ اس لیے وہ ونیا کو اسلام پر جمع کرنے کے بجائے مسلمانوں کو کافر بنا کر ان کے درمیان اختلاف و تفرقہ ڈال کر چلتے ہے۔ ان کے آنے سے نہ فتند نساد میں کی ہوئی نہ کفر ونستی کی برتی ہوئی نہ کفر ونستی کی ترقی برک سی ۔ آج زمانے کے حالات بیا تک وفل اعلان کررہ ہیں کہ وہ اس تاریک ماحول میں اتی روشی بھی کر سیکے جتنی کہ رات کی تاریک میں جگ کی رات کے ذریعہ ان کی میں جگ کہ ان کی من مانی تاویلات کے ذریعہ ان کی مسیحیت کا سکہ چل فیکھ گالیکن افسوس کہ ان پر حضرت عسیٰ القابط کے بارے میں ارشاد فرمودہ علامات آئی بھی میں سے جب ان نہ ہوئیں آخر میں ہوئی کے دریان کو اس میں شک ہوئی آخر میں اور آپ میں ہوئی کے دریان کی صفات وعلامات منظبی نہیں ہو تکتیں۔ کاش ان اوگوں ناکے سے گزر سکتا ہے گر ان مرعوں پر جسیاں کر نے دیکھے، اونٹ سوئی کے سامنے رکھے اور آپ بیان کی موزی ہوئی۔ کا سامنے رکھے اور آپ بیان کی موزی پر حضرت عینی القیاد کی صفات وعلامات منظبی نہیں ہو تکتیں۔ کاش ان اوگوں ناکے سے گزر سکتا ہے گر ان مرعوں پر حضرت عینی القیاد کی صفات وعلامات منظبی نہیں ہو تکتیں۔ کاش ان اوگوں نے بردگوں کی پی ضیحت یا درکھی ہوئی۔

بصاحب نظرے بنما گوہر خود را عیمیٰ نتوال گشت بہ ت**صدی**ق خرے چند

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ٢٣١٢ ٢٣١)

حضرت عیسی الفائل کس عمر میں نازل ہوں گے؟

سوال ...... ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی انظاما ونیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ صدیث کی روشن میں بیان کریں کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں بیدا ہوں گے یا پھراس عمر میں تشریف لائیں گے جس عمر میں آپ کو آسان پر اللہ تعالیٰ نے اٹھالیا۔ میں ایک مرجبہ پھرآپ سے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں اس طرح ہوسکتا

ہے كمآب كى اس كاوش سے چند قاديانى اپنا عقيده درست كرليس بدايك اتم كا جہاد بآر ،كى تحرير مارے ليے سند کا درجہ رکھتی ہے۔

جواب ..... حضرت عبل الفيعة جس عمر مين آسان پر افعات كئة اى عمر ميل نازل ہوں كے۔ ان كا آسان پر

تیام ان کی صحت اور عمر ہر اثر انداز نہیں ۔ جس طرح اہل جنت، جنت میں سدا جوان رہیں گے اور وہاں کی آ ب و ہوا ان کی صحت اور عمر کو متاثر نہیں کرے گی۔

حضرت علیلی النیلی جہاں اس وقت قیام فرہا ہیں وہاں زمین کے نہیں آسان کے قوانین جاری ہیں۔

قر آن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ'' تیرے رب کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب ہے ایک ہزار برس کے براہر ہے۔'' اس قانون آ کانی کے مطابق ابھی حضرت عیسیٰ الظیفہ کو یہاں ہے گئے ہوئے دو دن بھی نہیں گزرے۔

آ پغور فرہا سکتے میں کہ صرف دو دن کے انسان کی صحت وعمر میں کیا کوئی نمایاں تبدیلی رونما ہو جاتی ہے؟

مشكل يد بے كه بهم معاملات الهيدكو بھى اپنى عقل وفهم اور مشاہرہ وتج بدك ترازو ميں تولنا چا جتے ہيں۔ ورنہ ایک مومن کے لیے فرمودہ خدا اور رسول ہے بڑھ کریقین و ایمان کی کوئی بات ہوسکتی ہے؟

حضرت عینی الظیلا کے دوبارہ پیدا ہونے کا سوال تو جب پیدا ہوتا کہ وہ مر چکے ہوتے۔ زندہ تو دوبارہ پیدانہیں ہوا کرتا اور پھر کسی مرے ہوئے مخص کا کسی اور قالب میں دوبارہ جنم لینا تو ''آ واگون' ہے جس کے ہندو قائل ہیں کسی مدی اسلام کا بدوموی ہی خلط ہے کہ حضرت عیسی الطبی کی روحانیت نے اس کے قالب میں دوبارہ

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۳۵۔۲۳۹)

قادیانی عقیدے میں مسیح کی روحانیت کے متعدد نزول

<u>سوال .....</u> قادیانیوں کے لٹریچر سے حضرت میں انتقالا کے بارے میں کیا نتائج اخذ کیے جا مجتے میں؟ مہر بانی فرما کر جواب ہے نوازیں۔

الجواب ..... قادیانیوں کے لٹریچر کا ماحصل نتیجہ یہ ثلثا ہے کہ جس طرح ایک ردح کے لیے ایک بدن ضروری خہیں، وہ مخلف اوقات میں مخلف اجسام میں الرسکتی ہے۔ پس قادیانیوں کے نزدیک میچ ایک فرد کا نام نہیں۔ یہ ایک روح ہے جومخلف اوقات میں مختلف اجسام میں اترتی رہی ہے اور پیمکن ہے کہ قربِ قیامت میں وہ کی بذن میں جلدی طور پر ظاہر ہ؛ اور دنیا کی صف لیبیٹ دی جائے۔مرزا غلام احمد قادیائی لکھنا ہے۔''غور ہے اس معرفت

کے دقیقہ کوسنو کہ حضرت مسیح کو جو دو دفعہ یہ وقع پیش آیا کہان کی روحانیت نے قائم مقام طلب کیا۔اوّل جبکہان کے فوت ہو جانے پر چوسو برس گزر گیا اور میبودیوں نے اس بات پر حدے زیادہ اصرار کیا کہ وہ نعوذ باللہ بدکار

مكار اور كاذب تها اور اس كا ناجائز طور پر تولد تها۔ اس ليے وہ مصلوب بوا .... تب بدا سلام اللي مسيح كى روحانيت

جوش میں آئی اور اس نے ان تمام الزاموں سے اپنی بریت ہمارے نبی اکرم ﷺ مبعوث ہوئے۔'' (آئینه کمالات اسلام ص۳۴۳ فزائن ج ۵ ص۳۴۳)

الغرض قادياني القيد ي كم مطابق روح مسح كايبلا جوش بى أكرم عظي كوصورت مين ظاهر موا-ودسرا جوش مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں قادیان میں اترابہ (العیاذ باللہ) اور سیح کی روحانیت کا تیسرا جوش قیامت کے قریب ایک جلالی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تب دنیا کا اختیام ہوگا۔ اس بات کے بارے میں مرزا نے لکھا ہے کہ یہ بات کشف کے ذریعہ مجھ پر منکشف ہوئی۔ قادیانیوں کے لٹریچر سے یہ چیز عیاں ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا ہے۔

"جمیں اس سے افکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی سے کامثیل بن کر آئے۔"

(ازاله او ہام ص ۱۵۵ خزائن جے ۱۳ ص ۱۷۹)

ممکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانہ میں کوئی الیامت جمی آ جائے جس پر صدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔ کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔

(ازاله اویام ص ۲۰۰ خزائن ج ۳ ص ۱۹۸\_۱۹۸)

قادیانیوں کا لٹریچر خود مرزا کے دعووں کی تردید کرتا ہے کہ حضرت عیسی القیاد فوت نہیں ہوئے بلکہ حضرت عیسی القیاد قیامت کا ایک نشان ہیں اور جب تک وہ نشان ظاہر نہ ہواور تمام اہل کتاب ان پرایمان نہ لے حضرت عیسی القیاد قیامت کا ایک نشان ہیں اور جب تک وہ نشان ظاہر نہ ہواور تمام اہل کتاب ان پرایمان نہ لے آئیں وہ علامات پوری نہ ہوں گی جو قرآن نے ان کی آمد کی بتلائی ہیں اور اس پر چودہ سوسال سے امت کا اجماع چلا آ رہا ہے پس حضرت عیسی القیاد کی شہادت کے قول سے مرزا قادیانی کے لیے مسے کی سیٹ ظالی نہیں کرائی جا سکتی ۔ یہ قادیانیوں کی دھوکہ دہی اور ڈھکوسلہ بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قادیانیوں کے جدید حملوں سے مخفوظ فرمائے۔ آ مین ۔ (مزید دلائل کا ذوق ہوتو الحلیٰ حضرت گولڑویؓ کی تصانف کا مطالعہ کریں۔ انشاء اللہ ایمان دانیان میں اضافہ ہوگا) واللہ ورسولہ الملم بالصواب۔

#### أجاديث اورنزول مسيح التكيفاذ

سوال ..... حضرت مسيح كے نزول كے بارے ميں جو احادیث كتب ميں وارد میں كيا بيصحت كے اعتبار سے درست ميں؟ اس كے علاوہ حضرت عسى الطبط كى آئان پر اٹھائے جانے اور روبارہ نزول كى كيا حكمتيں ہوسكتی ہيں۔مهر بانی فرما كر وضاحت فرما كيں۔

الجواب ..... پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ائمہ صدیث نے نزول سے کے بارے میں وارد شدہ احادیث کی صحت کو اسلیم کیا ہے۔ اکثر احادیث صدتواتر کو پیچی ہوئی ہیں۔ لہذا نزول میں الفید کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ باتی چند احادیث کو نقل کرنے کے بعد چند حکمتیں عرض کرتے ہیں۔

حیات و نزول حضرت عیسلی الطّیفلاً حدیث کی روشنی میں

حفرت الو ہر روا ہے دوایت ہے کہ آنخضرت می نے فر مایا۔

"لينز لن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب و ليقتلن الخنزير و ليفتعن الجزية وليتركن القلاس فلايسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد."

(دواه السلم جاص ٨٤)

بخداعیی این مریم کا نزول بوگا۔ جوعدل وانصاف سے فیطے فرمائیں گے۔ صلیب توڑ ڈالیں گے۔ خزیر کو آئل کریں گے اور جزید موتوف کر دیں گے۔ اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے کوئی شخص کام نہیں لے گا۔ لوگوں کے دلوں سے کینے، بغض اور حسد نکل جائے گا۔ اضین مال لینے کے لیے بلایا جائے گا اور کوئی مال لینے والانہیں آئے گا۔ اس حدیث میں جزیہ موقوف کرنے کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ لہذایا در ہے کہ اس سے میدلانم نہیں

آ ٹا کہ حضرت عیسی الطبیعی دین اسلام کے بعض ادکام کومنسوخ کر دیں گے بلکہ آنخضرت سیکی خود اس کے ناتخ ہیں کیونکہ آپ نے خود جزید کی مدت نزول کے تک بیان فر مائی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسی الطبیعی کے نزول کے بعد تمام کفار اور مشرکین مسلمان ہو جائیں گے تو جزید عائد کرنے کی گئی وجہ نہیں رہے گی۔ قرآن حکیم نے بھی تقریح کر دی ہے۔

"وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ" (النهاء ١٥٩) ترجمہ: "اہل كتاب مير) ت مرتخص حضرت ميسى الطِيعِ كے وصال نے يہلے ان يرايمان لے آئے گا۔"

ادر ابھی تک یہودی ایمان نہیں لے آئے اور نہ ہی عیسائیوں کا اس پر ایمان ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ الطبطیٰ کا تشریف لانا ضروری ہے تا کہ یہودی ایمان لا کرمسلمان ہو جائیں۔

''حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت عظی نے فرمایا۔

"كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم." (رواه ملم جاص ٨٥)

''اس وقت کیا شان ہوگی جب حضرت عیسیٰ الطیعہٰ کا نزول ہوگا اور امام تم میں سے کوئی محض ہوگا۔'' حضرت عبداللّٰد ابن عمر سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

"لاتزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء. تكرمة لهذه الامة." (رواه

المسلم ج اص ۸۷)''میری امت کا ایک گردہ ہمیشہ حق کے لیے لڑتا رہے گا اور قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور بٹایت رہے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسی النکھی تشریف لائیں گے۔مسلمانوں کا امیر حضرت عیسی النکھی سے کہے گا

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فرمایا۔

''میرے اور عیسی الظیلائے کے درمیان نی نہیں۔ اور وہ اتریں گے جب ان کو ویکھوتو پہچان لو، وہ قامت کے درمیان نی نہیں۔ اور وہ اتریں گے جب ان کو ویکھوتو پہچان لو، وہ قامت کے درمیانے ہیں۔ رو زرد کپڑوں میں اتریں گے۔ سر کے بال ایسے معلوم ہوں گے کہ گویا ان سے پانی میکتا ہے۔ اگر چہ پانی نہیں ہوگا۔ لوگوں سے جہاد کریں گے۔ صلیبی قوت توڑ دیں گے۔ خزر کوئل کریں گے۔ جزیہ موقوف کریں گے۔ اس وقت سوائے اسلام کے تمام ادیان کا خاتمہ ہوگا۔ دجال کوختم کریں گے۔ زمین میں چالیس برس رہیں گے۔ بھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔' (ابوداؤد۲۸/۲۲)

یں چاہیں برن دیں ہے۔ پہر دوات پا یں ہے اور سمان ان پر سار پر یں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرہؑ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سکتے نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین پر
اثریں گے۔ شادی کریں گے اور اولاد پیدا ہوگی۔ بینتالیس سال زمین پر تھہریں گے۔ پھر فوت ہوں گے اور
میرے مقبرے میں فن ہوں گے۔ قیامت کے دن ہم اور عیسیٰ ابن مریم القیمٰ ایک مقبرے ہے اکنے اٹھیں گے
اور ہمارے دائیں بائیں ابو بکر وعمر ہوں گے۔

حضرت علامه حي الدين ابنٌ عربي لكھتے ہيں۔

"في حديث معراج فلما دخل بجسده فانه لم يمت الى الان بل رفعه الله الى هذه السمآء. واسكنه بها و حكمه فيها وهو شيخنا الذي رجعنا على يده وله بنا عناية عظيمة ولا يفضل

حكمت نزول حضرت عيسى العَلَيْكُمْ للحاظ ختم نبوت

عالم ارداح میں جو آنخضرت علی کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد لیا گیا اس کا ذکر قرآن یوں کرتا مَعَكُمْ لَتُوْمِئنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱقْرَرُتُمُ وَاَحَذَتُهُ عَلَى ذَلِكُمُ اِصُرِى قَالُوا اَقْرَرُنا قَالَ فَاشْهَدُوا وَانَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ0" (آلعران ٨١) " يادكرواس وقت كو جب ليا الله تعالى نے نبيوں سے عهد كه جو كچھ ميس نے دیا کتاب اور حکمت اور پھر آئے تمھارے یاس عظیم الثان رسول تقد بی کرے تمھارے پاس والی کتاب کی۔ تو اس رسول پر ایمان لاؤ کے اور اس کی مدد کرو کے ۔فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر جارا عہد قبول کر لیا بولے ہم نے اقرار کرلیا۔ فرمایاتم اب گواہ رہواور میں بھی تمھارے ساتھ گواہ ہوں' اس نصرة کے مطابق تمام انہیاء كرام العليل نے خاتم انبين كى نبوة كو اعتقاداً اور اقراراً تسليم كيا اور نصرت بالواسط بھى آ تخضرت علي كى تمام انبیاء کرام اللی نے تعدیق کروی اور اپن امتوں کو آپ اللی کے نبی ہونے اور امداد دینے کی تاکید فرمائی۔ تمام انبیاء کرام آ تخضرت عظی کے بارے میں بشارات بعث دیتے رہے جو کتب ساویہ میں موجود ہیں۔ حدیث معران میں آپ ایک نے تمام انبیاء کرام الفالا کی امامت فرمائی۔ دوسری عملی صورت یہ ہوئی کہ آپ مال سے قریب نبی حضرت عیسی الظیلی کو آخری زمانه تک زندہ رکھ کر نبی ہونے کے باوجود امتی کی پوزیشن میں خدمت وین محدی عظیمی کے لیے آسان سے نازل فرمانا طے کیا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ الظیمیٰ تمام انبیاء کرام النظیمٰ سابقین کے نمائندہ کے طور پرشرع محدی ﷺ کی خدمت ونصرت عملی رنگ میں انجام دیں اور آنخضرت ﷺ کے فیضانِ نبوت کونمایاں کردیں یے ملی تحیل آئندہ کسی نبی کے ذریعہ ممکن نہ تھی کیونکہ آپ علیہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے پس اس طرح نصرت دین محدی تری کے لیے اللہ تعالی نے انتظام فرمایا۔

حكمت نزول مسيح العَلَيْكِم بلحاظ فتن عالمي واصلاح عمومي

"د جالی فتنہ سے برا کوئی فتنہ پیدائش حضرت آ دم اللی سے قیام ب تک نہیں۔"

● ..... موجودہ دور کے عالمی فتنوں اور ایٹی تباہیوں کے بانی یہود اور نصاری ہیں۔

🐞 📖 اشتراکیت کا بانی کارل مارکس یمبودی ہے۔

ایم بم کا موجد شوبن ماریبودی ہے۔

سامراجیت کی بنیادسیمی طاقتوں نے قائم کی ہے۔

﴿ .... مسلمانون كو بكارْن والى بهي عيسائي قومين بين \_

اس لیے ضروری ہوا کہ ایک اسرائیلی پیغیر النظام ہوسیحی اقوام کا پیشوا ہے انہی کے ہاتھوں ان کی امت کے پیدا کردہ فساد کا خاتمہ ہو۔ الغرض عیسائی اقوام نے مادی اور سائنسی اور ایٹمی جو فساد بیا کیا ہے اور زمٹنی قو تیں اس کے مقابلہ سے عاجز ہیں اور اب بجو حضرت عیسی النظیم کے نزول کے بغیر اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی تدبیر نے یہ سارا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے جو آج عملاً واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نزول میں النہ تعالیٰ کی تدبیر نے یہ سارا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے جو آج عملاً واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نزول میں النہ تعالیٰ کی تدبیر نے یہ سارا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے جو آج عملاً واضح ہوتا جا رہا ہے کہ نزول میں النہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔

# نزولِ مسيح الطِّينِيرُ قرآن وسنت كي رَوشَي مين

<u>سوال .....</u> قرآن وسنت کی روشی میں بتائیں کہ نزول مسیح کی حقیقت کیا ہے؟ ایک مسلمان کو اس پر کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اور قادیانی جن احادیث اور آیات سے اپنے موقف کا استدلال کرتے ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ مہربانی فرما کرتفصیلی جواب سے نوازیں۔

الجواب ...... سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام عقلی نہیں بلک نقلی ہے یعنی عقلاً نہیں پہنچا بلکہ نقلا پہنچا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جن ذرائع سے دین ہم تک پہنچا ہے ان پر اعتقاد کرنا ضروری ہے کہ خن آن و نائع ہے دین ہم تک پہنچا ہے ان پر اعتقاد کرنا ضروری ہے کہ خر آن و سنت کو اسلاف نے ہم سب سے بہتر سمجھا ہے اور وہ سب سے بہتر اور تخلص سے تیسری بات یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اسلاف نے ہم سب سے بہتر سمجھا ہے اور وہ سب سے بہتر اور تخلص سے کیونکہ حدیث نبوی سے ہے۔

· "خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" (مثلاة باب مناقب المحابر ٥٥٣)

چوتھی بات میہ ہے کہ جن مسائل وعقائد پر پوری امت کا اجماع وا تفاق آ رہا ہواس کوتشلیم کرنا ضروری ہے لہذا ان سب باتوں کو بیھنے کے بعد اب ہم تفصیلی جواب عرض کرتے ہیں اور ان کے مکنہ اعتراضات کا جواب بھی دیتے ہیں۔

# نزولِ عيسى العَلِيْلِ پر اجماع امت

حضرت عیسی النظیلا کا آسان کو اٹھایا جانا اور اس وقت زندہ ہونا اور آخری زمانے میں نزول فرمانا اس پر اجماع امت ہے۔امام ابن عطیتہ سے اجماع کے بیرالفاظ منقول ہیں۔

"حیات المسیح بجسمه الی الیوم و نزوله من السمآ بجسمه العنصریی مما اجمع علیه الامة و تواتو به الاحادیث" (تغیر الحیا ۷۵۲/۲) حفرت کی النیا کی کا جم کے ساتھ اس وقت زنده مونا اور جمد عضری کے ساتھ آسان سے از کرآنا ایسا عقیدہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے اور آنخفرت الله کی متواتر

احادیث سے ثابت ہے۔ "تفییر جامع البیان میں اِنّی مُعَوَقِیْکَ کے تحت بیدالفاظ اُلَّل کیے گئے ہیں۔ "والاجماع ، علی انه حی فی السمآ ینزل یقتل الدجال و یؤید الدین. " ﴿ (تغیر جامع البیان ج س ١٩٦ بالفاظ غیره) حضرت امام جلال الدین سیوطی رحت الله علیہ لکھتے ہیں۔

"الاجماع على انه رفع ببدنه حيا. "كداس پراجماع ب كدحفرت عيسى الطيخ بدن كرماته زنده

اٹھائے گئے ہیں۔

قرآن اور حيات مسيح الطيكلا

"مَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّه خَيْرُ الْمَاكِرِينَ٥" (آل عران٣٥/٣٥)

یہود نے حضرت کے النظافی کے خلاف تدبیری اور اللہ تعالی نے ان کو بچانے کی تدبیری، اللہ تعالی کی تدبیر کی، اللہ تعالی کی تدبیر سب تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے بہتر ہے۔ اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ یہود نے حضرت سے النظافیا کے خلاف تدبیر کی کہ ان کو بعود ت کر کے سولی پرچڑھا دیا۔ لیکن اللہ تعالی کی تدبیر بچانے کی تھی لہذا اللہ تعالی کی تدبیر عالب دبی کہ اللہ تعالی نے ان کو آسان پر اٹھا لیا اور یہود ان کا بال تک بیکا نہ کر سکے۔

"إِذُ قَالَ اللَّهُ يَغِيسنى إِنِّى مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعكَ إِلَى وَمُطَهِّرِكَ مِنْ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ النَّهُ يَعِيمُ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَى مَوْجِعُكُمْ فَاحُكُمْ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ اللَّذِيْنَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ النَّيْعُوكَ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فَ اللَّهُ عَلَى مَلْ لَا لَوْلَ كَا تَحْمَلُوا وَاللَّالُولُ كَا تَحْمَلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فَ اللَّهُ عَلَى مَلْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى ا

لفظ توفى كى تفسير

"التوفى الاماتة و قبض الروح و عليه استعمال العامة والاستيفاء. واحد الحق و عليه استعمال البلغاً." توفى كالفظ عوام كنزويك موت دين اورجان لين كي لي استعال بوتا بيكن بلغاء كنزديك اس كمعنى بورا وصال كرنا اور تحيك لينا ب- كويا موت برتونى كا اطلاق اور حيثيت سے بكداس ميں كى خاص عضو سے نہيں بلكه بورے بدن سے جان لی جاتی ہو آگر الله تعالی نے كى كی جان بدن سميت لی تو اس برتونى كا اطلاق بطريق اولى بوگا۔ روح مع الجمم لينا تونى كم مفهوم ميں داخل ب- عام طور پر چونكدروح بدن كر بغيرلى جاتى ہے اس ليموت برتونى كا اطلاق كثرت سے آيا ہے۔

حضرت عیسیٰ الطیخیٰ پر لفظ توفی کے استعال کی حکمت

قرآن تھیم نے لفظ توفی اس لیے استعال کیا کہ حضرت عیسیٰ النظیما کی حالت چونکہ عام حالات سے مختلف تھی۔ اس لیے اہم ترین موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ النظیما کے حق میں موت کا اطلاق نہیں کیا بلکہ لفظ توفی کا استعال کیا جو بیک وقت قبض روح اور قبض روح مع الجسم دونوں کو شامل ہے۔ یہ استدلال غلط ہے کہ جب فاعل اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول ذی روح ہوتو توفی موت کے معنی میں ہوگا۔ (نوٹ) بالغرض اگر موت کے معنی کے اندر بھی مان لیا جائے تو حضرت این عباس کے شاگر دضحاک نے معالم میں تقدم و تاخیر کا قول نقل کیا ہے۔

"متوفیک" "میں تم کوموت دول گا زمین پراتارنے کے بعد۔"

اس کی دلیل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ "اَللّٰهُ یَعَوَفّی الْاَنْفُس حِیْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِی لَمُ تَمُتُ فِی مَنامِهَا." (الزمر ۱۲/۲۷)"اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے موت کے وقت اور وہ جان بھی لیتا ہے جو نیند کی حالت میں مرے نہیں۔"

فاعل الله تعالی ہے اور مفعول ذی روح ہے گر لفظ توفی کا اطلاق نیند پر ہورہا ہے۔ یعنی توفی عدم موت پر دلات کررہا ہے پس حضرت عیسی النظیمی کے متعلق توفی کے لفظ میں موت کا معنی مراد ہے۔ یہودی محاصرہ کے وقت حضرت عیسی النظیمی کی پریشانی کی وجوہات

حضرت عیسلی الفلیکا کو میہودی محاصرہ کے وقت جو پریشانی لاحق تھی اس کی وجوہات درج ذیل امور کی وجہ مدے میں میں کے استریستان کے ایک میں نہیں ہے کہ ایک میں اس کے درجہ میں اور کی ایک اس کے درجہ میں انگران اس کے د

سے تھیں۔ کہ میں یہود کی وست برد اور جور وستم سے رہے جاؤں گا یانہیں اس کے جواب میں فرمایا گیا۔ "یغیسنی اِنّی مُتَوَقِیْکَ." (آلعران ۵۵/۳) "میں تم کو لے لوں گا اور ان کی وست برد سے بچا لوں گا۔"

"یغیستی اینی متوقیت." (آل عران ۵۵/۱۳) سیلم تو لے تول کا اور ان کی دست برد سے بچالوں کا۔
"واف کففت بنی اسوائیل عنک" میں میں بنی اسرائیل کوتم تک و نیخ سے روکوں گا۔ حضرت عیسی النظین کو دوسری بی تشویش لاحق می کہ میرا بچانا زمین کے کسی حصہ میں ہوگا۔ یا کوئی اور صورت ہوگا۔ اس کے جواب میں فرمایا۔ وَدَافِعُکَ کہ میں تجھ کو اپنی طرف آسان پر اٹھا لوں گا۔ تیسری وجہ بیتھی کہ آپ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں پریشان میں کہ فائدان والے حضرت مریم النظیم پر داغ لگاتے تھے اس کے متعلق کیا انتظام ہوگا؟ اس کے متعلق فرمایا گیا۔

"وَمُطَهُورُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَوُوا." (آلعران ٥٥/٣) "مِن مسَرين سے تم كو اور تنهارى والده كو پاك كر دول گائ

کہ میرے اٹھائے جانے کے بعد میرے تبعین یعنی امت کا مکرین کے مقابلہ میں کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے جواباً فرمایا۔

"وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوُا يَوْمِ الْقَيَامَةِ" (آل عران ٥٥/٣) "كه قيامت تك تير يتبعين تير عمكرين پرغالب مول ك\_"

یہ وعدہ آج بھی ایک حقیقت کی طرح زندہ ہے۔قر آن حکیم نے یہودیت کے ناپاک عزائم کا انکشاف کر کے حیات میں الطبیع پر روشنی ڈالی ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا اور وہ غالب اور حکمت والا ہے اور اہل کتاب کا کوئی گروہ نہیں گر وہ حضرت عیسیٰ پر ان کے وصال سے پہلے ایمان لائے گا اور وہ ان کے اعمال پر گواہ ہوں گے۔''

: آیت کے چندامور

آیت کے مندرجہ ذیل امور قابل توجہ ہیں۔

"وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکُوکَ" (المنر ال ۱۳ اس) فی سات ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا۔"
اس آیت ہیں بھی جہاں روحانی طور پر مراد ہوگا وہاں روح اور جہم دونوں بھی مراد ہوں کے واقعہ معراج
اس کی عملی تغییر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہم مع الروح دونوں کو بلند کیا ویسے بھی آنخضرت سات دوح مع الجسم پوری
امت پر بلند ہیں۔ اگر روحانی رفع مراد لیا جائے تو کئی وجوہات کی بناء پر غلط ہے ہم یہاں پر چند وجوہات کا ذکر
کرتے ہیں۔ بجاز کو بلاقریند اعتیار کرنا درست ہے اس کے برعس قریند کی موجودگی کے باوجود مجاز کا اختیار کرنا غلط
ہوا ہے وہاں اس کا قرید موجود ہے۔
کا قرید موجود ہے۔

"يَرُفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمُ وَالَّذِينَ اتُوُ الْعِلْمِ دَرَجَاتٍ" (الجادلـ١١/٥٨)

اس مقام پرجسمانی رفع مراد ہی نہیں بلکہ وحانی تعنی دینی رفع مراد ہے لہذا یہاں پر درجات بطور لفظ قرینہ موجود ہے۔

''تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعضo منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات.'' (الِقره/۲۵۳)اس آیت میں بھی رفع جسمانی مرادنہیں بلکہ درجات بطورلفظ قرینہ موجود ہے۔

"وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتِ" (الثورى٣٢) يهال بهى درجات بطور قرينه لفظاً موجود ہے۔اس كى برعس۔ "وَمَا فَتَلُوهُ يَقِينًا بَلُ رَفَعَهُ اللّهُ اِلَيْهِ." كا مطلب واضح ہے كہ يہود نے حضرت عسى الطّيف كولّل نہيں كيا بلكہ الله تعالى نے ان كوا بى طرف اٹھا ليا۔اگر روحانی رفع مرادليا جائے تو معنی يہ ہوا كہ يہود نے حضرت عسى الطّيف كولّل نہيں كيا بلكہ الله تعالى نے ان كا مرتبہ بلندكيا جو خلاف حقيقت ہونے كے ساتھ قرآن ميں تحريف ہوگى۔ نکتہ ..... میرا روحانی رفع مراد لینے والوں سے سوال ہے کہ کیا حضرت عینی الظیمان اس واقعہ سے چالیس سال قبل پیغیر الظیمان کی حیثیت سے زمین پرنہیں رہے ہتے؟ جب زہے تھے تو اس وقت ان کو مرتبہ کی بلندی حاصل نہیں تھی؟ ہر حال ہیں تھی اور جب بیا یک حقیقت ہے کہ پیغیر الظیمان کو آغاز سے ہی مرتبہ کی بلندی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کڑے وقت وہی محض روحانی بلندی کی تخصیص کا کیا فاکدہ؟ امید قوی ہے کہ عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے اس میں وافر مقدار میل تھیں ت وعبرت موجود ہے جو وہ سیمنے کے بعد حق کو پالیتے ہیں۔ آغاز سے ہی مرتبہ کی بلندی مراد لینے سے الی تخصیص بے فائدہ ہوگی۔ ہونے کی بلندی موجود یہ کے بلندی مراد لینے سے الی تخصیص بے فائدہ ہوگی۔

"وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلُ رَّفَعُهُ اللَّهُ ۚ إِلَيْهِ." (السّاء ١٥٨)

"و کان الله عزیز اً حکیمًا" اس می قدرت وقوت کا اظهار کیا گیا ہے لفظ عزیز رفع جسمانی پر دلالت کررہا ہے لفظ حکیماً بھی ای طرف اشارہ کررہا ہے لینی اللہ تعالی کا آسان پر اٹھانا حکمت پر بنی ہے۔ آ یت کریمہ کا خطاب خود دلیل ہے۔

"وَإِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ" (الساء٥٥١)

لین اہل کتاب کا کوئی فرقہ نہ ہوگا گر حضرت عیسی النے پر ایمان لائیں گے موت سے پہلے باور موتہ دونوں ضمیروں کا مرجع حضرت عیسی النے پائے ہے۔ لفظ لیومن میں نون تاکید تقیلہ ہے اور فعل مضارع کو مستقبل سے مختل کرتا ہے۔ لہذا اس مضمون آیت کا تعلق نزول قرآن کے مابعد زمانے سے ہے اور ایسے زمانے سے ہے کہ حضرت مستح النے کا کو اہل کتاب سے زمنی تعلق قائم رہے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرسکیں۔ پس ہمارا دعوی آیت کریمہ سے بی ثابت ہوگیا کہ حضرت مستح النے کا نزول برتن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔

"فاقر وان شئتم وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به. " (رواه الخارى وأسلم)

اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ نزول مسے من السماء کے بعد اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔موتہ کی خمیر اہل کتاب کی طرف لوٹانا صحیح نہیں ہے۔

وجہ ..... اہل کتاب کی طرف نہ لوٹانے کی وجہ یہ ہے۔ انتثار ضائر شان بلاغت کے خلاف ہے۔ موجہ کی قید لگانے سے معنی یہ ہوگا کہ ہرکتابی این مرنے سے پہلے حضرت عیسی الفیلا پر ایمان لائے گا۔ حالا تکہ ایمان تو مرنے

سے پہلے لایا جاتا ہے، جیسے نماز، روزہ کومر نے سے پہلے اداکیا جاتا ہے۔ مر نے سے پہلے ایمان لاکیں گے ایہا ہے جیسے کوئی یہ کیے '' کہ میں نے روٹی کھائی مر نے سے پہلے۔'' '' پانی پیا مر نے سے پہلے'' یہ ایک حقیقت کے خلاف ہے کہ حالت نزع میں ایمان لانا تو معتبر جی نہیں ہے اگر حالت نزع کے وقت ایمان کو معتبر تسلیم کر لیا جائے تو فرعون کا ایمان بھی معتبر تسلیم کرنا پڑے گا جس کا تصور کرنا بھی عبث ہے۔ اس کے علاوہ نزع کے وقت تو ہر کافر این نبی بایمان لاتا ہے تو حضرت عیسی المنظیم کے ساتھ اس امرکی تخصیص کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ لہذا موتبہ میں ضمیر کا مرجع حضرت عیسی المنظیم کو بی مانے سے قرآنی مفہوم صبح ہوگا ورنہ نہیں۔

"وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتُونَ بِهَا وَالبَّعِوُنَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمَ وَلا يَصُدُنَّكُمُ الشَّيُطْنِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌ مُبِينَ. " (الرحزف ١١)" (حضرت عسى الطَّيَةِ) قيامت كى نشانى بين - قيامت من شك نه كرواور ميرى پيروى كرويجى سيدهى راه ب-شيطان تم كواس بات كے مانے سے ندروك، وه تمہارا كھلا دَعْن ب،

حضرت عیسی الطینی کا قیامت کی علامت ہوئے گی وجہ

حضرت عینی القیدی کے قیامت کی علامت ہونے کی تین وجوہات ہوسکتی ہیں۔ جویہ ہیں۔ اسس بلاباپ پیدائش۔ ۲۔ سسمردوں کو دوبارہ زندہ کرنا۔ ۳۔ سنزول یعنی آسان سے نازل ہونا ان تینوں دجوہات کی بناء پر آپ کی شخصیت کا آسان سے نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی تھہرایا گیا۔ اِنّهٔ کی ضمیر کا مرجع حضرت عیسی القیدی ہیں۔ علامہ ابن جریز نے اس آیت کی تفییر میں ایک متواتر حدیث نقل کی ہے کہ آسان سے حضرت عیسی القیدی کا قیامت سے پہلے نزول ہوگا۔ اس وجہ سے آپ القیدی کے آسان سے نازل ہونے کوعلامت قرب قیامت قرار دیا گیا ہے۔ محض بلا باب ہونے کی بناء پر خضرت عیسی القیدی کو قرب قیامت کی علامت تھہرایا گیا اور یہی مدد اللی ہے کہ حضرت عیسی القیدی کا آسان سے قرب قیامت میں نزول ہے جو اس علامت تھہرایا گیا اور یہی مدد اللی ہے کہ حضرت عیسی القیدی کے آسان سے نازل ہونے کو نہ وفت کے حقیدے سے دوک دے وہ شیطان ہے۔ "یک ڈنٹ کی مائٹ میں القیدی کا آسان سے نازل ہونے کو نہ ونے کو نہ ونے کو نہ وال اور نہ مانے والا اور نہ مانے والا شیطان ہے۔

"وَإِذ فَالَتِ الْمَلَادِكَةُ يَاْمَرُيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ إِسْمُهُ الْمَسِيُحُ عِيْسَى إِبْنُ مَرُيَم وَجِيهًا فِي اللَّذُيْا وَالْاَحِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ٥" (آلعران ٣٥)"اس وقت كويادكرو جب كه فرشتول نے كہاكه اے مريم بے شک الله تعالى تم كو بثارت ديتے ہيں۔ ايک كلمه كى جومنجانب الله بى موگا۔اس كا نام سے ابن مريم موگا۔ بآبرو مول كے دنيا ميں اور آخرت ميں اور خجمله مقربين ميں سے مول گے۔"

ال آیت میں حضرت عیسی الطبیع کومقرب فرمایا گیا ہے۔

"لَنَّ يَسُتَنُكِفَ الْمَسِيعُ أَنُ يَكُونَ عَبُدٌ لِلْهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُفَرَّبُونَ " (الساء ١٤٢)" أمَنَ كو الله تعالى كے بندے ہونے سے عارتیں اور نہ لما تكم تقربین كو عار ہے۔"

قرب سے مرادجسمی وحمی وساوی ہے۔علامہ فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ ا کومقر بین میں سے لیا گیا ہے جو اس امرکی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ آسان پر ملائکہ کی صحبت میں ہیں۔ (قادیٰ حکیمیہ م ۳۳۸–۳۳۴)

#### نزولِ عیسیٰ العَلیٰ کا ثبوت تواتر ہے

سوال ..... نزول عینی اللی بوتت قیامت کیا آیت قرآنیا سے ثابت ہے۔ اگر ثابت ہوتو کس آیت ہے؟ اگر نہیں ثابت ہے اس پر تواتر ہے یا اجماع ہے یا نہیں؟ اس کا انکار باعث کفر ہے یا نہیں؟

الجواب ...... عاداً ومصلياً - اكثر مفرين ني آيت قرآني وَإِنْ مِنْ أَهُل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيداً. (الناء آيه ١٥٩) يس خمير كو حفرت عينى الطبيخ كي طرف راجع قرار و حكراس عن زول عينى الطبيخ مرادليا ہے - چناني بخارى شريف كي روايت بھي اى كي تائيد كرتى ہے - عن ابن شهاب ان سعيد بن المسيب سمع ابا هريرة قال قال رسول الله عليظة والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل بينكم ابن مريم حكما عدلا ينكسر الصليب و يقتل الحنزير و يضع الحرب و يفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها ثم يقول ابوهويرة واقرؤا قرائا ان شئتم وان من اهل الكتاب الاليومن به قبل موته يوم القيامة يكون عليهم شهيداً. (بخارى ١٥٥٥)

اور آیت قرآنی وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها و اتبعون هذا صراط مستقیم (الرخ ف ١١) کی ایک قر اَت لَعَلَم للساعة (بفتح اللام) ہے لینی نزول عیلی النیکی علامات قیامت میں سے ہے۔ قال مجاهد وانه لعلم للساعة ای ایة للساعة حروج عیسی بن مریم النیکی قبل یوم القیامة وهکذا روی عن ابی هریره وابن عباس وابی العالیة و ابی مالک و عکرمة والحسن وقتادة و ضحاک و غیرهم. (عقیلة الاسلام) نیز احادیث متواتره سے بھی نزول عیل النیکی ثابت ہے۔ چنانچہ ابن کیر ہے اپنی تغیر میں اس کی

صراحت كى ب\_وانه سينزل قبل يوم القيامة كما دلت عليه الاحاديث المتواترة التي سنوردها ان شاء الله قريبًا. (تغير ابن كيرم البنوى ج سم السمك متعلق بهت سرسائل حجب على مثلًا المعصويح

الله فريدا. وسيرابن فيرى ابنوى ٢٠٥٥ ١ ال مسلم في حيات عيسى الطيطة وغيره كا مطالعه كرليا جائد -بما تواتو فى نزول المسيح، عقيدة الاسلام فى حيات عيسى الطيطة وغيره كا مطالعه كرليا جائد -عقيده نزول عيسى الطيطة برايمان لانا فرض ب، اس كا اتكار كفر ب، ادر اس كى تاويل كرنا زليخ وضلال

حررهٔ العبدمحمود عفی عنهٔ دارالعلوم دیوبند ۸\_۸۸/اه

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفي عنه دارالعلوم ديو بند ٨٨٨/ اه (ناوي محوديه ج ١٥٨ تا ١٥٨)

نزول روحانی کی نہیں جسمانی کی ضرورت ہے

سوال ..... اسلامی دوران یعنی رسالت محدید میں نزول جسمانی ابن مریم کی کیا ضرورت ہے۔ بن آ دم پر تسلط شیطانی روحانی ہے۔ جس کے دفعیدہ ہے کہ سے کا نزول مسے بھی روحانی ہوتا چاہیے۔ مسیحوں کا خودعقیدہ ہے کہ سے کا نزول ٹانی جلالی ہوگا۔ (شخ قاسم علی اور سیر)

جواب ...... جتنے انبیاء کرام علیم السلام آئے ہیں وہ ایسے ہی اوقات میں آئے کہ شیطان کا لوگوں پر غلبہ تھا۔ استحوذ عَلَيْهِمُ الشَّيُطَانُ (الجاولة 19) تو كيا انبياءكى پيدائش جسمانی تھی يا روحانی (وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَذُوَاجًا وَّ ذُرِّيَّةً) الرعد ٣٨) مسيحيوں كاعقيدہ جلالى كے معنى ہيں۔ باحكومت۔ ہمارا بھی بھی عقيدہ ہے بلكہ ہمارے زمانہ ك

غیراصلی سیح قادیانی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

(طاحظه مو برابین احدید ص ۹۹۸ خزائن ج اص ۵۹۳ اور از الداو بام ص اخزائن جساس ۵۱، قراوی ثارید ج م ۱۵۳\_۱۵۳)

نزول عیسیٰ العَلیٰ کے متعلق قرآن و حدیث کی وضاحت

سوال ..... حضرت عیسی الطبی کے نزول کے بارے میں میرے اور بہت سے احباب کے ذہنوں میں کافی المجھن پائی جاتی ہے۔ میں نے اس موضوع پرتمام احادیث کا بھی بردی باریک بنی سے مطالعہ کیا ہے، قرآن کا بھی ،لیکن میں نے ان دونوں چیزوں میں برا تضاد پایا ہے یا پھر ہماری عقل ناقص کا قصور ہے۔

قرآنی آیات و احادیث سے قطع نظر سب سے پہلے اگر ہم عقلی دلائل سے ای عقیدے کا جائزہ لیں تو کیا یہ ہم عقلی دلائل سے ای عقیدے کا جائزہ لیں تو کیا یہ بات سامنے نہیں آتی کہ یہ عقیدہ شیعوں اور یہودیوں سے منتقل ہو کر ہماری جماعت میں آگیا ہے۔ تمام نما ہمیں یہ ہمیں قرآن خاموش ہے بارے میں قرآن خاموش ہے اور احادیث میں ماتا ہے کیکن تضاد ہے۔

امام الہندمولانا ابوالکلام آزاد، امام انقلاب مولانا عبیداللد سندهی وغیرہ جیسی اہم شخصیات بھی حفزت عسیٰ الطبط کے مزول کی مشر ہیں۔ میرے خیال میں عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ نزول میں مگر ہیں۔ میرے خیال میں عقیدہ ختم نبیس ہو سکتے۔ کیا بیہ بات اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر تو ہمارے پاس نہیں آگئی۔ حضرت عیسیٰ الطبط کی روایات سے منتقل ہو کر تو ہمارے پاس نہیں آگئی۔ حضرت عیسیٰ الطبط کی سمجھ آتی ہے گر رفع کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر حضرت عیسیٰ الطبط کی سمجھ آتی ہے گر رفع کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر حضرت عیسیٰ الطبط کی سمجھ آتی ہے گر رفع کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر حضرت عیسیٰ الطبط کی سمجھ آتی ہے گر رفع کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر حضرت عیسیٰ الطبط کی سمجھ آتی ہے گر رفع کی سمجھ نہیں آتی ہے۔

میری گزارش پر تنقیدی نگاه ڈال کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے حتمی خیالات سے آگاہ فرمائیں۔ ڈاکٹر ہمایوں مرزا، سیالکوٹ

### <u> جواب .....</u> محترم ڈاکٹر ہایوں مرزا صاحب! السلام علیم ورحمتہ اللہ و برکاتہ!

آپ کے خط میں اٹھائے گئے نکات پر ہماری دیائتداراندرائے یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک پہلو پر نظر فرمائی ہے جوشنی ہے اور مثبت پہلو سے صرف نظر فرمائی ہے جبکہ ناقد کے لیے دونوں پر نظر رکھنا لازم ہوتا ہے۔ میں مختفرا بی کچھ لکھ سکوں گا۔ تفصیلا ان موضوعات پر سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ آپ جیسے حساس آ دی کی نظر سے اوجھل نہ ہوتا چاہیے۔ آپ نے حضرت عیسی الفیلا کے بارے میں اپنی جس الجھن کا ذکر فرمایا ہے اگر اس کے بارے میں قرآئی آیات، احادیث یا باقی معلومات جوآپ کے ذہن اور مطالعہ میں محفوظ ہیں، اگر آپ ان کو ذکر فرما وہے تو غور وفکر کی راہیں کھلتیں اور افہام وتفہیم میں سہولت ہوتی۔ آپ کے دلائل کا وزن بھی معلوم ہوتا اور ہمیں غور کرنے کے لیے کوئی نکتہ ہاتھ آتا۔ آپ نے لکھا ہے ''میں نے اس موضوع کی تمام احادیث کا بھی بڑی بمیں غور کرنے کے لیے کوئی نکتہ ہاتھ آتا۔ آپ نے لکھا ہے ''میں نے اس موضوع کی تمام احادیث کا بھی بڑی بیل کیا ہما ہوتا اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ بھی میری نظر سے گزدا ہے لیکن میں نے ان وونوں میں بڑا تھناد پایا ہے۔'' ملحفاً۔ لیکن آپ نے پورے خط میں کوئی ایک تھناد بھی ثبوت میں پیش نہیں کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ''آیات واحادیث میں ہرگز کوئی تھناد نہیں۔ تھناد آپ کے ذبمن اور فہم میں ہے۔''

قرآنی آیات و احادیث سے قطع نظر ۔۔۔۔ آپ مسلمان ہیں۔قرآنی آیات و احادیث سے آپ ایک آن کے لیے بھی قطع نظر نہیں کر سکتے تادفتنگہ اللہ ورسول ﷺ کے تکم سے آزاد ہو جائیں۔عقلی دلائل قرآن وسنت کے بعد آتے ہیں۔ یاد رکھیں عقل چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ بہت افسوس ہے کہ آپ بلادلیل ان عقائد کو یہودیوں کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ جناب یہود و فصاریٰ ہوں یا کوئی اور، اسلام دوسروں کی ہر بات کو ردنہیں

کرتا۔ وہ تو اہل کتاب کو دعوت دیتا ہے۔

تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الَّا نَعُبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا وَلَا يَتَحِذَ بَعُضُنَا بَعُضُنا أَرْبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّهِ ..... (آل عران، ١٣) الى بات كى طرف آ وَجوبم مِن مَن مِن يكسال (مشترك) ہے۔ يه كه بم الله كے سواكى كى عبادت نه كريں اور اس كا شريك كى كو نه كريں اور بم مِن كوئى ايك دوسرے كو رب نه بنائے الله كے سوا۔"

دیکھا کتابی کافروں سے ایک نکتہ وحدت پر متحد ہونے کی فرمائش ہورہی ہے۔ کیا یہود و نصار کی یا ہندو،
پاری کوئی بھی خدا کو مانے کا اعلان کر ہے تو ہم اس کی اس بات سے انکار کریں گے؟ اگر وہ جان و مال، عزت کی
حرمت کا اعلان کریں تو ہم مخالفت کریں گے؟ اگر وہ انبیائے کرام کی نبوت و رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کا
اعلان کریں تو ہم ان باتوں میں بھی ان کی مخالفت کریں گے؟ اگر کوئی یہودی بدکاری، شراب، جوا، قبل ناحق، سود،
رشوت وغیرہ کے خلاف تح یک چلائے تو ہم ان برائیوں کی حمایت کریں گے کہ یہودیت ہے؟ قرآن کریم نے
واضح تھم دیا ہے۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ (المائده) " يَنَى اور پرہيزگارى ميں ايك دوسرے كى مددكيا كرواورگناه وزيادتى ميں ايك دوسرے كى مددمت كرو-"

پس اسرائیلی روایات تمام کی تمام نہ قابل رو ہیں نہ قابل تسلیم، جواسلامی احکام و روایات کے موافق ہیں۔ ان کوتسلیم کیا جائے گا جو مخالف ہیں ان کو رد کیا جائے گا۔ رسول الله ﷺ فرماتے ہیں:

حدثوا عن بنى اسوائيل ولا حوج. (ترزى ج اص ٩١) بنى اسرائيل سے باتين نقل كرو، كوئى حرج نہيں-

کیا بیعقیدہ یہودیا شیعہ سے نقل ہو کر ہمارے ہاں آ گیا ہے؟

آپ کا یہ فرمانا کہ''حیات سے یا امام مہدی کا عقیدہ شیعہ اور یہود سے ہوکر ہماری جماعت میں آگیا ہے'' درست نہیں۔ نہ اس پر آپ نے کوئی جُوت دیا نہ حوالہ، جبکہ سے احادیث سے یہ دونوں با تیس ثابت ہیں اور حیات سے کا سملہ تو خود قر آن کریم میں موجود ہے۔ آپ کا یہ فرمانا بھی غلط ہے کہ''قر آن کریم حضرت عیسی النہ کے زندہ اٹھائے جانے اور دوبارہ نزول کے متعلق بالکل خاموش ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں صرف اور صرف احادیث میں ملتا ہے۔'' بی نہیں۔ آپ کو مغالط ہوا ہے۔ یہودی سے النگی کے دشن تھے۔ انھوں نے آپ کو گرفار کرنے اور قل کرنے کا منصوبہ بنایا جے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ناکام کر دیا۔قرآن میں ان کے اس قول کورد کیا گیا ہے کہ اِن قَتَلُن الْمُسِیْحَ عِیْسَی ابْنَ مَرُیْمَ دَسُولَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَ لَکِنُ شُبِه لَهُمْ ..... بَلُ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَ لَکِنُ شُبِه لَهُمْ ..... بَلُ

'''ہم نے مسیح الطبی اللہ کے رسول کوتل کیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے نداس کوتل کیا نہ آ پ کوسولی دی بلکہ ان کے لیے ان کی شبیبہ کا ایک بنا دیا گیا ۔۔۔۔۔(پھر فرمایا) بلکہ اللہ نے ان کواپنی طرف اٹھا لیا۔'' پھر ارشاد فرمایا:

وَإِنْ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِهِ. ﴿ النَّاء ١٥٩)

کوئی اہل کتاب میں ہے ایبانہیں جوان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ رفع بعنی اٹھانے کا لفظ قر آن میں کہیں وفات اور موت کے معنی میں استعال نہیں ہوا تو یہاں بھی موت کے معنی میں نہیں بلکہ رفع لینی او پر اٹھانے کے معنی میں ہی استعال ہوا ہے جو اس کا حقیقی معنی ہے۔

احادیث مقدسہ حضرت النواس بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے علامات قیامت میں سے دوال کا ذکر فر مایا، اس کے شعبد سے بیان فر مائے .....ای اثناء میں آ کے چل کر آپ نے فر مایا.

هو كذلك اذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المناره البيضاء شرقى دمشق بين مهر و ذتين و اضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طاطا راسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللو لو فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه الامات و نفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم ياتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم في الجنه.....

المستح المسلمج ع ص ابع)

'' د جال ای حال میں ہوگا کہ اچا تک اللہ تعالیٰ میج بن مریم النیا کو بھیج گا۔ وہ جامع د مشق کے سفید مشرقی منارے کے پاس اتریں گے۔ زرد رنگ کی دو چادروں میں ملبوس، دو فرشتوں کے بروں پر ہاتھ رکھے ہوئے، سر جھکا کیں تو پینے کے قطرے گریں گے اور جب سراٹھا کیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے جھڑیں گے۔ ان کے سانس کی خوشبو جو کافر سو تھے گا، مر جائے گا۔ ان کے سانس وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک ان کی نگاہ پہنچ گا۔ آپ د جال کو تلاش کریں گے۔ باب لد کے پاس اسے پکڑ کرفتل کر دیں گے۔ پھر میسیٰ النینظان ان لوگوں کے پاس تشریف لاکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا ہوگا۔ ان کے چیروں سے غبار پونچھیں گے اور جنت میں باس کے درجے انھیں بتا کیں گے۔''

علامات قیامت کے بارے میں طویل حدیث کا صرف متعلقہ حصہ ہم نے نقل کر دیا ہے۔ نیز رسول اللہ عظالی فرماتے ہیں۔

لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال ولها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان. (صح بخاري ج ٢ص ١٠٥٥)

''مسیح دجال کا رعب مدیندمنورہ میں داخل نہ ہوگا۔ اس دن مدیندمنورہ کے سات دروازے ہوں گے۔ ہر دروازے پر دوفر شتے پہرہ دیں گے۔''

آ قائے وو جہاں ﷺ فرماتے ہیں کہ سے وجال مدینه منورہ کے نواح میں آئے گا۔

ترجف ثلث رجفات فيحرج اليه كل كافر و منافق. (اينا)

''مدیند منوره میں تین زلز لے آئیں مے جن کے نتیجہ میں ہر کافر و منافق اس کی طرف چل نکلے گا۔''

حضرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں رسول اللہ علیہ لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و شاہ کی خابیان شان حمد و شاء فر مانی کیر دجال کا ذکر فر مایا۔ میں تنصیل اس کے بارے میں خبر دار کرتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے خبر دار نہ کیا ہولیکن میں تمھارے سامنے اس کے متعلق ایسی بات کہتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔

انه اعور و ان الله لیس باعور. (ایفاً)" بے شک وہ کانا ہے جبکہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔" رسول اللہ عظیے فرماتے ہیں:

فينزل عيسى بن مريم فاذاراه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلوتركه

لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (الحج أسلم ج ٢٥ ص٣٩٢).

'' عیسی الطبیل اتریں کے لوگوں کی امامت فرمائیں گے۔ جب ان کو اللہ کا دشمن (دجال) دیکھے گا تو پھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک حل ہوتا ہے۔ اگر آ ب اسے چھوڑ دیں تو پکھل کر ہی ہلاک ہو جائے کیکن اللہ تعالیٰ

ہے سے وہ بیے پان میں من من ہونا ہے۔ اس اپ اسے پیور دیں وٹ س مزان ہوا ہو جاتے یہ استعمار اس کا استعمار کا ہے۔ ا اس کو آپ کے ہاتھ سے قبل کرے گا۔ پھر اس کا خون نیز ہے میں لگا ہوا لوگوں کو دکھائے گا۔''

اختصار کے بیش نظریہ چند صحیح احادیث پیش کی گئیں۔اب ایک مسلمان تو اپنے نبی ﷺ کے فرمان پر اعماد و یقین کرتا ہے۔ رہے آپ کے امامان انقلاب، تو ان کے دلائل آپ تلاش کر کے ہمیں بھی بتا ئیں۔ہمیں اپنے آ قا ﷺ کے فرمان پر اطمینان ہے اور ہم اس کے خلاف کسی رائے کو ذرہ بھر وقعت نہیں دیتے بلکہ بالکل مرے سے وقعت ہی نہیں دیتے اور اسے پائے حقارت سے محکراتے ہیں۔

آپ کے تمام خدشات کا جواب ہوگیا ہے لیکن حرف ظاہر ہے کہ ہمیں بیبوں صفحات پر کرنا پڑے، جس کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں، فرصت بھی نہیں اور کسی اصول کی پابندی نہ کرنے والے حضرات کی آ راء پر وقت ضائع کرنا ضروری بھی نہیں۔ اگر ان باتوں پر کسی کے پاس قرآن وسنت سے یا کم از کم عقل سے ہی کوئی مضبوط دلیل ہے تو پیش کرے۔

ویسے بولتے چلے جانا اور نصوص کی پرواہ نہ کرنا کسی مسلمان کی روش نہیں۔ ہم نے جو لکھا باحوالہ لکھا ہے۔ ہم اپنے عقائد پرمطمئن ہیں۔اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت واطمینان دے۔ آمین۔واللہ اعلم ورسولہ۔ عبدالقیوم خان (منہاج النتادیٰ جوائی سے سم سے عبدالقیوم خان

نوٹ ..... مولانا ابوالکلام آزادؓ یا مولانا عبیدالله سندھیؓ کی طرف نزدل مسے کے انکار کی نسبت بھی قادیانی دجل کا مصرب میں انکار کی نسبت بھی قادیانی دجل کا

شاہکار ہے۔ یہ دونوں حضرات جمیع امت مسلمہ کی طرح حیات ونزول مسیح کے قائل تھے۔ (مرتب) بیان امام الہند مولانا ابوالکلام آزادؓ

عرصہ ہوا۔ میں نے مرزا قادیانی کا نوشتہ (براہن احمدیم ۴۹۹ نزائن ج اص ۵۹۳) میں بڑھا تھا کہ آ ہت "ھو الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظهر ہ علی الدین کلہ بیای طور پر حضرت عینی النظیہ کے حق میں ہے۔ جب حضرت عینی النظیہ و دبارہ اس دنیا میں آ کیں گے تو سب ادبیان پر اسلام کو غلبہ ہوگا۔'' میں بلکہ بہت سے مسلمان مرزا قادیانی کی اس تحریر کے مطابق حضرت عینی النظیم کی آمد کے منتظر رہے۔ جب ہماری آئے تھیں پھرا گئیں تو خدا خدا کر کے قادیان سے آواز آئی کہ جس عینی موجود کے تم منتظر سے وہ میں ہوں۔ تو ساخت مار رہن سے آگا

خواستیم آنچ ما فراز آمد آب از جوئے رفتہ باز آمد

اس لیے ہم اس سیای غلبہ کے منتظرر ہے۔ جو جناب مرزا قادیائی ہے (براس اور ہے کے م 499 فزائن ج اس ۵۹۳) پر مسیح موجود (کی آ مد سے متعلق) لکھا تھا اور ہم بہت خوش تھے کہ اب مسلمانوں کو ایک جا روحانی لیڈرمل گیا جو ان کو اسلام کے پہلے عروج پر بلکہ اس سے بھی اوپر پہنچائے گا۔ گر واقعات نے تابت کر دیا کہ جو آرزو ہے اس کا نتیجہ ہے انفعال اب آرزو ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو آہ۔ ہماری بذھیبی اور سیاہ بختی کی کوئی حد نہیں رہی۔ جب کہ ہم نے اس میسے موعود کو یہ کہتے سنا جو ہم کو غیروں کی غلامی ہے آزاد کرانے اور دین اسلام کو بام عروج پر پہنچانے کو آیا تھا۔ اس کی تلم کے لکھے ہوئے الفاظ جب ہم نے پڑھے کہ ''اگریزوں کی حکومت کو اُولِی اُلاَمْرِ مِنْکُمْ کی حکومت سمجھو۔''

(رساله ضرورت امام بتعبير الفاظ س٣٦ خرائن ج٣١٣ ص٣٩٣)

ساتھ ہی اس کے بیامر ہماری حیرت میں اضافہ کرنے کو کافی سے زیادہ ثابت ہوا۔ جب ہم نے ان کی تحریروں میں بیٹھی پڑھا کہ ''ان یاجوج و ماجوج ھم النصاری من الروس و الاقوام البرطانية انگریزی قوم یاجوج ہے۔'' (حماسة البشری میں ۲۸ فزائن ج ۲م ۲۰۹ )

ہم حیران ہوئے کہ البی بید دومقد مات کیے سیح ہیں۔

(١) .....الكريز ياجوج ماجوج بير (٢) .....الكريز جارك اولى الامو منكم بير

ان دونوں مقدموں کا نتیج منطقی اصول ہے تو یہی برآ مدہوتا ہے کہ''ہم (مرزائی یا مرزاکو مانے والے)
یاجوج ماجوج کے متبع ہیں۔ واللہ یہ نتیج سمجھ کر ہمارے دل کانپ اٹھے کہ اللی یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ عیسیٰ مسلح موجود جو
مسلمانوں کے سیاسی غلبہ اور دینی ترقی کے لیے آئے تھے۔ انھوں نے آج اپنے اتباع کو یاجوج ماجوج کے ماتحت
رہنے کا۔ بلکہ ان کو اپنے میں سے جاننے کا حکم ویتے ہیں۔ یاللعجب.

اس کے علاوہ ہمنے دنیا کے واقعات پرغور کیا تو نا قابل تر دید صدافت یہ پائی کہ مرزا قادیانی کے پیدا ہونے اور دعویٰ مسیحت کرنے سے پہلے مسلمانوں کی ساسی حالت جوتھی وہ آج سے بہت اچھی تھی۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کی آزاد حکومتیں تھیں۔ ان کو سیاسی اعزاز حاصل تھا۔ گر جوں ہی اس سیح موعود نے ظہور فرمایا۔ وہ سیاسی کیفیت تبدیل ہونے گی۔ یہاں تک کہ یہ خوس آواز بھی ہم نے سی کہ قسطنید پر غیر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جو بہادر جوانمرد (غیر مسیح موعود) کی ہمت سے اٹھ گیا۔ لِلّٰہِ الْحَمْدُ

یہ تو ہوئی مسلمانوں کی سابی کیفیت۔ اس کے علادہ مذہبی کیفیت میں بھی اسلام کچھ ترقی نہ کر سکا۔ نہ مسلمانوں کی مردم شاری میں نمایاں ترقی ہوئی۔ نہ اقتصادی امور میں کچھ کامیاب ہوئے بلکہ جس مذہب عیسویت کو مثانے کے لیے (فرضی) حضرت مسے موعود تشریف لائے تھے۔ اس کی دن دگی، دات چوگئی ترقی ہوئی۔ دور نہ جا کیں اور کبوتر کی طرح ہم آئکھیں بند نہ کریں۔ تو ہم کوستے موعود مرزا قادیانی کے اپنے ملک میں نظر آتا ہے۔ کہ ان کے دعوے سے پہلے عیسائی چند نفوس تھے۔ مگر آج صرف پنجاب میں نصف کروڑ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔

یہ ہیں واقعات جو ہم کو مرزا قادیانی کے نہ ہی اور ملکی رہنما بنانے میں مانع ہیں اور بیساختہ ہمارے قلم بھ

سے بیشعرنگل رہے ہیں ہے۔ السمال جمہ ناک عیسی سے

یہ مان لیا ہم نے کہ عیسیٰ سے سوا ہو جب جانیں کہ در و دل عاشق کی دوا ہو

المحديث امرتسرص ٢- ١٢ صفر ١٣٣٣ه ( فما وي ثنائية ج اوّل ٣٧٥ تا ٢٧٧)

خروج دجال ونزول عيسني التكنيكا

سوال ...... بنجاب کے بعض عالم کہتے ہیں، کہ دجال کا کچھ وجود نہیں، دجال یہی حاکم ظالم ہیں اور جنت و نار اس کی ہی ریل گاڑی ہے اور حضرت عیسی النگی فوت ہو گئے۔عیسی موجود میں ہوں، اس واسطے علمائے دیندار المِسنَت والجماعت ہے استفتاء ہے کہ پنجاب کے اس عالم کے بیا توال کیج ہیں یامحض غلط، بیان کرو، کہ عوام کا شک وشبدر فع و دفع ہو جائے۔ ا

الجواب ...... آخضرت علی الله عباره تیره صحابی و صحابید حذیف بن اسید الغفاری و ابو بریره و عمران بن حمین و عبدالله بن معود و انس بن ما لک و حذیف بن یمان و نواس بن سمعان و ابوسعید خدری و انی بکره و فاطمہ بنت قیس و عبدالله بن عمرو الی عبیدة بن الجراح و اساء بنت یزید بن السکن و مغیره بن شعبه (رضی الله عنه مرکبین عبی که قرب قیامت کے و جال ظاہر بوگا اور شبیه عبدالعزی بن قطن کے بوگا، کہ بیہ شرکبین عبی سے گزرا ہے۔ اور وه مشل ابر کے تمام و نیا میں تجیل جائے گا اور قیام اس کا چالیس دن بوگا۔ ایک دن شل برس کے، اور ایک دن مہینه بحرکا ابرگا۔ والله و تیام اس کا چالیس دن بوگا۔ ایک دن شش برس کے، اور ایک دن مہینه بحرکا کو گا اور قیام اس کا چالیس دن بوگا۔ ایک دن شل برس کے، اور ایک دن مہینه بحرکا کو گا اور قیام اس کا چالیس دن بوگا۔ ایک دن شل برس کے، اور ایک دن مہینه بحرکا کو گا اور قیام اس کا خوالی بر برستور رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، کہ برس دن کی نماز کائی ہوگی، فرمایا نہیں، وقت کا اندازه کر کے پانچوں نمازی پڑھتے رہا، اور (مکلوۃ شریف باب العلامات بین بدی الساعة و ذکر الله جال س سے اور و دوال کا احوال و کینا چاہی، ایم برس کے، اور مشکوۃ میں ایک خاص باب نزول عین ایک گا کا منعقد کیا ہے سب احوال عین الکیلا کے نزول کا اس باب میں اور مشکوۃ میں ایک خاص باب نزول کا باب میں درخوف سے نازل ہونا حضرت عینی الکیلا کا صاف واضح ہوتا ہے۔ وانه ای عبسی لعلم للساعة تعلم بنزوله و زخرف سے نازل ہونا حضرت عینی الکیلا کا صاف واضح ہوتا ہے۔ وانه ای عبسی لعلم للساعة تعلم بنزوله و میں مفرد ہے۔

وانه بدرستیکه عیسی علیه السلام لعلم للساعة علم است موساعت را لیخی بدو بدانیند، که نزدیک است قیامت چه کیے از علامات قیامت نزول عیلی النیکی است که بعد از تسلط دجال از آسان برزین فرود آید، نزدیک منارهٔ بیضاء در طرف شرق دشق و جامه رنگین پوشیده باشد و بردد کف دست خود را بربالهائ دوفرشت نهاده در خساره مبارش عرق کرده چون سر ور پیش افکند قطرات از ورلیش ریزان گردد و چون سر بالا کندآن قطر با بر روئ وی وی عرسه، پس روئ وی مروارید ردان شود، وفنس و بربر کافر که رسد، مبیر د، دبر جاکه چشم و بافند فنس و برسد، پس در طلب دجال روان گردد، درباب لد که موضع است در ولایت شام بدورسد و او را بکشد انگه یاجوج ماجوج بیرول آیند، وسیلی النیکی نشانه قرب قیامت آیند، و سیلی النیکی نشانه قرب قیامت است کذانی الفیم الفیم الفیم نشانه قرب قیامت است کذانی الفیم الفیم الفیم الفیم النیکی نشانه قرب قیامت است کذانی الفیم الحسینی الفیم است و است کذانی الفیم الحسینی الفیم المیم المیم

اور اس آیت کی مفسر حدیثیں صحاح ستہ کی ہیں۔ کما لاکھی علی الماہر بہذا الفن، پس مکر نزول حضرت عیسیٰ القامان کا فاسق ہے، بلکہ کافر، کیونکہ صریح نص کا منکر ہے اور تاویل اس کی باطل اور مردود و خلاف سبیل موشین کے ہے۔ و من یشافق الرسول من بعد ماتبین له المهدی و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ماتولی و نصله جهنم. (النماء آیة ۱۱۵) کا مصداق اور و یعنی عیسیٰ القامی قیامت کی نشانی ہیں۔ آپ کے بازل ہونے سے قیامت کے وقت کا قرب معلوم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس معلم کومبالغہ کے لیے بفت حتین پڑھتے تھے۔ کمالین میں ایسا بی منقول ہے۔ جو آ دمی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی نافر مانی کرے اور ایما نداروں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ افتیار کرے تو ہم اس کو جدھر جاتا ہے جانے دیں گے اور بالاً فراس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔

(ﷺ بن سمعان الله عنه قال ذكر رسول الله ﷺ الدجال فقال ان يحرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم و ان يخرج و لست فيكم فاما حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم انه شاب قطط عينه طافية كانى اشبهه بعبد العزى بن قطن فمن ادركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف وفى رواية فليقرء عليه بفواتح سورة الكهف وفى رواية فليقرء عليه بفواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته انه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً و عاث شمالا يا عبادالله فاثبتوا قلنا يارسول الله وما لبثه فى الارض قال اربعون يوما يوم كسنة و يوم كثهر و يوم كجمعة وسائرا يامه كا يامكم قلنا يارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة ايكفينا فيه صلوة يوم قال لا اقدروا له قدره قلنا يارسول الله وما اسراعه فى الارض قال كالغيث استد برته الريح فياتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به فيأمر السماء فتمطرو الارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ماكانت ذرى و اسبغه ضرو عاوا مده خواصر ثم ياتى القوم فيدعوهم فيرمنون به فيأمر السماء فتمطرو الارض ويمر بالخربة فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شئ من اموالهم ويمر بالخربة فيقول لها اخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلاممتليا.

اور وہ قیامت کا ایک نشان ہیں لیعنی عینی النظیم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، ان کے آنے سے قیامت کا وقت قریب ہونا معلوم ہو جائے گا، شرط دال علی النشئ کوعلم سے تعبیر کیا کیونکدان کے آنے سے قیامت کا علم ہو جائے گا۔عبداللہ بن عباس نے اس کوعلم پڑھا ہے۔جس کے معنی نشانی ہیں۔تفییر کبیر کا خلاصہ خم ہواعیلی النظیم کا خزول قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔عبداللہ بن عباس ابو ہریرہ قادہ وغیرہ نے اس کوعلم پڑھا ہے۔جس کے معنی علامت اورنشانی ہے۔

شابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذلك اذبعث الله المسيح بن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهروذتين واضعا كفيه على اجنحة ملكين اذا طاطاء رأسه قطرو اذا رفعه تحدر منه مثل جمان كا للؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الامات و نفسه ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم ياتى عيسى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذالك ذا وحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادالى لا يدان لا حد بقتالهم في الجنة فبينما هو كذالك ذا وحى الله الى عيسى انى قد اخرجت عبادالى لا يدان لا حد بقتالهم بحيرة طبرية فيشربون مافيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء و يحصر نبى الله عيسى بحيرة طبرية فيشربون مافيها ويمر اخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ماء و يحصر نبى الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى و اصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الاملاه زههم و نتهم فيرغب نبى الله عيسى و اصحابه الى الله فيرسل الله طيراكا عناق البحت فتحملهم فتطرحهم فيرغب نبى الله ثم يرسل الله مطرا لايكن منه بيت مدرولا و برفيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة ثم يؤسل الله مطرا لايكن منه بيت مدرولا و برفيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة ثم يؤسل الله مطرا لايكن منه بيت مدرولا و برفيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للارض انبتى ثمرتك وردى بركتك فيومنذ تاكل العصابة من الرمانة و يستظلون ثم يقال للارض انبتى ثمرتك وردى بركتك فيومنذ تاكل العصابة من الرمانة و يستظلون

بقحفها ويبارك في الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفي الفا من الناس واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفى الفجد من الناس فبينما هم كذلك اذبعث الله ريحاطيبة فتاخذهم تحت اباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم و يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة (رواه مسلم ج ٢ ص ٥٠١، ٣٠٢) باب ذكر الدجال الرواية الثانية وهى قولهم تطرحهم النهبل الى قوله سبع سنين رواه الترمذي.

حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ نے دجال کا ذکر کیا، پس فرمایا اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہوا تو تم سب کی طرف ہے میں اس ہے جھگڑوں گا۔اگر میرے بعد لکلا، تو ہرا یک محض خود اس سے جھڑے گا اور اللہ میرا خلیفہ ہے، ہرمسلمان بر، وہ دجال جوان ہوگا، کھونگریا لے بال والا، اس کی آ کھونکی ہوئی موگ، یعنی کانا موگا، بس ایبا موگا، جیسے عبدالعزی بن قطن کو جانتے مو، سوجو اس کو یائے، تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں ضرور پڑھ لے کیونکہ وہ اس کے فتنہ سے اس کو بچائیں گی، وہ شام اور عراق کے درمیان میں ہے نكلنے والا ب، اور دائنے باكي ( گويا ہر طرف) دوڑنے والا بـ سواللہ كے بندو ثابت رہنا ہم نے عرض كيا یارسول اللہ! وہ زمیں میں کس قدر بھہرا رہے گا، فرمایا حالیس دن، ایک دن سال مجر کا۔ ایک دن مہینہ مجر کا۔ ایک دن ہفتہ بھر کا اور باقی دن بیتمھارے معمولی دن ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا حضرت تو اس سال بھر کے دن میں ا یک دن کی نماز ہم کو کافی ہوگی یا نہ فر مایانہیں ، ان معمولی دنوں کے اندازے سے پڑھتے رہنا (اور مہینے اور ہفتے بھر كا دن بھى اى قياس ير) ہم نے يو چھا، حضرت اس كا جلد جلد چرنا زمين ميں كيسا ہوگا، فرمايا جيسے موا ابركو بھيلاتى ہے، سو وہ د جال ایک قوم کے پاس آئے گا، اور ان کو اپنے دین کی طرف بلائے گا۔ وہ اس کا کہنا مان لیس گے، تو آ سان کو تھم کرے گا، خوب بارش ہوگی اور زمین میں سبزی خوب اُگے گی، اور ان کے مویثی کھا کھا کرخوب بلیں گے، اور دود صلے موں گے۔ اور ایک قوم کے پاس آئے گا، ان کو بھی اپنی طرف بلائے گا۔ وہ اس کا کہنا نہ مانیں گے، وہاں سے چلا آئے گا، اور وہاں بارش بند ہو جائے گی اور وہ لوگ نہایت مفلس ہو جائیں گے، پاس کچے بھی تو نہ رہے گا اور کھنڈرات میں جائے گا، اس کو کہے گا، اپنے سب خزانے نکال، تو سب کے سب دیننے نکل کر اس کے ساتھ شہد کی تھیوں کی طرح ہولیں گے۔ اور پھرایک جوان کو بلائے گا، دور پھراس کو تلوار سے مار کر دو ککڑے کر دے گا، اور ادھر ادھر نشانے کی طرح بھینک دے گا، اور پھر اس کو بلا کر دوبارہ مارے گا، اور وہ مخص منہ چمکتا ہوا بنے گا، سو دجال ای اوج موج میں ہوگا، کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ مسے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو (آسان سے) اتارے گا، سووہ دورنگین کپڑے پہنے ہوئے دمشق کےمشرقی سفید منارہ پراتریں گے۔ دوفرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے سر کو جھکا لیں گے، تو پیننے کے قطرے گریں گے ادر جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کے سے قطرے اتریں گے۔سوجس کافر کوان کے سانس کی بو نہنچے گی، بس مر ہی جائے گا، اور جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی وہیں تک ان کا سانس پنچے گا،سواس کو باب لدیریا کر مارڈ الیں گے۔فقط

یے ترجمہ ہم نے نواس بن سمعان کی حدیث کا بقدر ضرورت کیا ہے۔ سوسائل کو جُوت خروج دجال لعنہ اللہ اور نزول حفرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیما السلام میں کافی دافی شافی ہے۔ جس کو تفصیل درکار ہو، مشکوۃ شریف میں پورے باب کو تحقیق کی نظر سے دیکھ لے، یہی خلاصہ صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث کا ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس کو اختیار ہے اور وہ بعض عالم پنجاب کے جواس کے خلاف کے قائل ہیں، وہ نادان، جابل و یاگل اور کاذب

ہیں۔ بلکہ الل علم کے زمرے کی ہو سے بھی بے نصیب اور محروم ہیں، اور مخملہ فرق اہل الحاد ہیں۔ نعوذ بالله من شره. (حرره ابو اسمعيل يوسف حسين الحائفوري عفي عنه.)

وانه لعلم للساعة، اور بے شک عیسی اللی خبر دینے والے ہیں۔ قیامت کی، یعنی ان کا اترنا آسان

ے ایک نشانی ہے قیامت کی، دجال کے پیدا ہونے کے بعد حضرت عیسی الطبعی آئیں گے، اور دجال کوفل کریں

گے، بھر یا جوج ماجوج پیدا ہو کر سارے عالم کوخراب کریں گے، حضرت عیسی الطبعی مومنوں کو لے کر کو و طور پر جا کر چھییں گے، غرضیکد حضرت عیسی الطیع نشانی ہیں قیامت کی، تمام ہوئی عبارت شاہ عبدالقادر وہلوی رحمت الله علیه کی،

پس پنجاب کا وہ عالم بلاشبه نصوص مذکورہ بالا کا محر لمحد ہے، بلکہ کافر کما لا یحفی علی الماهو بالشویعة

الغراء. حرره حادم العلماء الطاف حسين فاضلبوري.

فی الواقع جواب اول و دوم بلاریب سیح ہے، کیونکہ قریب قیامت کے ظاہر ہونا د جال کا بعد اس کے اتر نا حضرت عیسی الطینی کا آسان سے اور قل کرنا دجال کا برحق ہے اور منکر اس کا ضال ومضل وملحد و بددین اور مخالف اجماع مسلمین کے ہے، چنانچہ کتب صحاح ستہ و دیگر کتب سیر اس پر شاہد عدل ہیں، اور تاویل مرزا قادیانی اور اس کے حواری کی نزدیک اہل حق کے باطل ومردود ہے۔ سید محد نذیر حسین (فاوی نذیریہ ج اوّل ص۱۲ تا ۱۷)

# بعد نزول عيسلي العَلَيْ لأكى حنيثيت نبي كي يا امتى؟

## عسی العلی بحثیت نبی کے تشریف لائیں گے یا بحثیت امتی کے؟

سوال ..... حضور علی کے دور میں حضرت عیسی اللی تشریف لائیں گے۔ کیا حضرت عیسی اللی بحثیت بی تشریف لائیں گے تو تشریف لائیں گے تو حضور علی کے متن کے متن میں مونے کی حثیت سے۔ اگر آپ بحثیت بی تشریف لائیں گے تو حضور علی خاتم انہیں کیے ہوئے؟

حضرت عيسلي التلفيلة بعد نزول نبي مول كے يامتي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین بچ اس مسلد استفتاء کے۔

(۱) .... کیا حضرت محمد علی آخری نبی بی آپ علی کے بعد نبوت کا دعوی کرنے والا اور اس دعویٰ کی تصدیق کرنے والا مومن ہے یا کافر؟

(۲) .....کیا حضرت عیسی الطفی کوآسانوں پر زندہ اٹھایا گیا اگر اٹھایا گیا ہے تو آپ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے اگر ہاں، تو بحثیت امتی کے یا نبی کے۔

نو ف ..... جوابات قرآنی دلاکل سے دیے جائیں۔

تحكيم سيدعبدالمجيد د الوي مالك شابى مطب مندى يهلروان، شاه پور، صوب، پنجاب، پاكتان ـ

الجواب سس حامداً و مصلیاً. (۱) سس حفرت محمد علیه کا خاتم النبین ہونا۔ قرآن کریم میں نہور ہے۔ ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. (الاحزاب ۴۸) لبذا جو شخص آپ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ شخص نص قرآنی کا منکر ہے اور قرآن شریف کی کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جوایسے مدی نبوت پر ایمان لائے اور اس کی تقدیق کرے۔

(۲).....حضرت عیسی علی نبیناً وعلیه السلام کوزنده آسان پراٹھایا گیا ہے۔ و ما قتلوه یقیناً بل د فعه اللّه الیه (انساء ۱۵۷) اور قرب قیامت آپ نزول فرمائیں گے۔ احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے اور آپ اس وقت اپنی نبوت کی وعوت نہیں دیں گے بلکہ حضور علیلتے کی ملت کی وعوت دیں گے اور خود ان کی نبوت بھی مسلوب نہیں ہوگ لِلَه و مَحْفُوظ رَبِ كَل اخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في البعث بسند جيد عن عبدالله بن معقل قال قال رسول الله تنظيم عليه الدجال فيكم ماشآء الله ثم ينزل عيسلي ابن مريم مصدقا بمحمد و على ملته امامًا مهديا و حكمًا عدلاً فيقتل الدجال. (الحاوي للتناوئ ٢٥٩ص ٢٥٩)

ان عيسى عليه السلام مع بقائه على نبوة معدود في امة النبى على و داخل في زمرة الصحابة فانه اجتمع بالنبى على وهو حى مومنا به و مصدقا و كان اجتماعه به مرات في غير ليلا الاسواء من جملتها بمكة روى ابن عدى في الكامل عن انس قال بينا نحن مع النبي على اذا رائينا بردا ويد او قلنا يارسول الله على ماهذا البرد الذين رائينا واليدقال قدرأيتموه قلنا نعم قال ذلك عيسنى ابن مريم سلم على.

قال الذهبي في تجريد الصحابة عيسي ابن مريم النه و صحابي فانه داى النبي على في المن في تجريد الصحابة عيسي ابن مريم النه في نبي و صحابي فانه داى النبي على في نبي المنه في المنه المنه المنه المنه المنه في المنه ال

حرره العبدمحمود عفا الله عنه گنگوی معین مفتی مظاہر علوم سہار نپور ۳ ج ۱، ۷۱ سے

الجواب صحيح: سعيد احمد غفرله مفتى مظاهر علوم سهار نپوريهم ج ا/ اسمه \_ ( فقاد کامحوديد ج اص١١٢ تا١١٣)

بعد نزولِ حضرت عليني الطّيْطِيّ كي نبوت كي حيثيت

سوال ...... حضرت عیسی الطبی جب آسان سے تشریف لائیں گے، تو کیا وہ اس وقت بھی نبی رہیں گے اور ان یر وقی آئے گی یا وہ نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے؟

اليناً سوال ...... جب حضرت عيني التيلا دوباره تشريف لا ئين كة وه تابع شريعت محمديه بول كي يا صاحب شريعت ني بول كي؟ اگر وه تابع شريعت محمديه بول كي تو شرى احكام لين قرآن كريم بين درج شده اورام و نواي اور سنت رسول كريم يتلا علم أنيس كونكر حاصل بوگا۔ اگر زبان عربی اور شريعت كے احكام كى مولوى سے؟ صاحب سے پڑھيں تو يه امرايک ني كی شان كے خلاف نظر آتا ہے۔ اور پڑھيں بھی تو كس فرقه كے مولوى سے؟ تمام اسلاى فرقوں كا آپس ميں اختلاف ہے، حتی كه ايك دوسرے كوكافر كہنے سے درايخ نہيں كرتے۔ اگر اس دنيا ميں وه وقى كے ذرايع شريعت اسلامى كے احكام حاصل كريں، جس طرح ہمارے حضور اكرم بيلا حاصل كيا كرتے سے ليعی وى سے يا پرده كے يتجھے سے يا فرشته كی وساطت سے جيسا كه قرآن كريم ميں آتا ہے۔ ما كان لبشو ان يكلمه الله الا وحيا اومن وراء حجاب او يوسل دسولا فيوحي باذنه مايشاء انه على حكيم و كذلك اوحينا الميك دوحاً من امونا. (سوره شورئ آية اهـ ۵۲۵) تو اس صورت ميں وه بھى ايك صاحب كذلك اوحينا الميك دوحاً من امونا. (سوره شورئ آية اهـ ۵۲۵) تو اس صورت ميں وه بھى ايك صاحب كذلك اوحينا الميك دوحاً من امونا. (سوره شورئ آية اهـ ۵۲۵) تو اس صورت ميں وه بھى ايك صاحب كذلك بوحين بن جائيں گے۔ يا اگر آسان پر بھى شريعت ك احكام كاعلم حاصل كرين تو بھى بشر بونے كے كاظ سے شريعت نى بن جائيں گے۔ يا اگر آسان پر بھى شريعت كے احكام كاعلم حاصل كرين تو بھى بشر بونے كے كاظ سے

مندرجہ بالا انھیں تین صورتوں سے حاصل کریں گے۔ پس شریعت کے احکام بینی ادامر و نواہی براہِ راست بذر اید وی حاصل کرنے کی وجہ سے صاحب شریعت نبی بن جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے نبی ﷺ آخری شریعت والے نبی ہیں۔اس اشکال کا تفصیلی جواب دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔

الجواب ان کی نبوت سلب نہیں ہوگی، بلکہ وہ محفوظ رہے گی اور وہ احکام اپنی سابقہ محفوظ نبوت کے تحت جاری جاری نہیں فرمائیں گے جو ان کی امت کے ساتھ مخصوص سے بلکہ حضور اکرم علیہ کی شریعت کے موافق جاری فرمائیں گے۔

کن ہے کہ عین وقت پر شریعت محدید کے متعلق ان کو بذریعہ وحی علم ہو جائے۔ بیمجی ممکن ہے کہ حضرت اقدس ﷺ سے علم حاصل کریں کیونکہ قبر اطہر میں جی ہیں۔ یاروح عیسوی روح محمدی ہے مستفیض ہو جائے۔ بیبھی ممکن ہے کہ خود انجیل میں اس شریعت کے احکام کاعلم ہو۔ بیبھی ممکن ہے کہ دونوں کی ملاقات جب موئی اس وقت علم حاصل کرلیا ہو۔ بی بھی ممکن ہے کہ براہ راست قرآن کریم سے ان کوعلم حاصل ہو جائ۔ ٹم علمه باحكام شرعنا اما بعلمها من القران فقط اذلم يفرط فيه من شيئ انما احتجنا الى غيره لحضورنا وقد كانت احكام نبينا عَلِيَّةً كلها ماخوذة من القرآن ومن ثم قال الشافعيُّ كل ماحكم به النبي ﷺ فهو مما فهمه من القرآن فلا يبعد أن عيسى ﷺ يكون كذلك أو برواية السنة عن نبينا ﷺ اخرج ابن عدى عن انس بيننا نحن مع رسول اللهﷺ اذرأينا برداً ويداً فقلنا يارسول اللَّه ﷺ ماهذا البرد الذي رأينا واليد قال قدرأيتموه قلنا نعم قال ذلك عيسي بن مريم سلم على وفي رواية ابن عساكر عنه كنت اطوف مع النبي صلى اللّه عليه وسلم حول الكعبة اذرأيتهُ صافح شيئًا ولم ارةً قلنا يارسول اللَّه رأيناك صافحت شيئًا ولا نراه قال ذلك احى عيسًى بن مريم انتظرتهُ حتى قضى طوافهُ فسلمت عليه و حينئذِ فلا مانع انه حينئذِ تلقي عن النبي عَلَيْتُ احكام شريعة المخالفة لشريعة الانجيل لعلمه انه سينزل وانه يحتاج لذلك فاخذها منه بلا واسطة و في حديث ابن عساكر الا ان ابن مريم ليس بيني و بينهُ نبي ولا رسول الا انهُ حليفة في امتى من بعدي وقد صرح السبكي بانة يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بالقران والسنة اما لكونه يتعلمها من نبينا ﷺ شفاها بعد نزوله من قبره ويؤيدهُ حديث ابي يعلي والذي نفسي بيدي لينزلن عيسي بن مريم ثم لئن قام على قبرى و قال يامحمد لا جيبنه اما بكونه اوحاها اليه في كتابه الانجيل اوغيره الي قوله يوحي اليه وحي حقيقي كما في حديث مسلم وغيره عن النواس بن سمعان وفي رواية صحيحة نعني هو كذَّلك اذا وحي اليه ياعيسٰي اني قد اخرجت عباداً لي لابد لانه بقتالهم حول عبادي الى السطور وذلك الوحي على لسان جبريل الى قوله و عييلي بن مريم بان على نبوته و رسالته الى آخرما قال اهـ فقط والله تعالى اعلم. (فتاوی حدیثیه ص ۵۴)

(فآوی محمودیهج ۱۵ص۱۲۱ تا ۱۳۰)

حضرت عیسلی الطلیحالا وقت نزول نبی ہوں گے یا امتی

حررة العبدمحمود غفرله دارالعلوم ديوبند ٢٥١٣٩١هم ٨٥

سوال ..... میراایک قادیانی سے واسط پڑا۔ اس نے مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کے لیے دلیل دی کے حضور

نبی اکرم عظی خاتم النبیین نہیں بلکہ نبی آتے رہیں گے جیبے حضرت عیسی الفین کا تشریف لانامسلمہ عقائد میں سے سے ایک الفین خاتم النبین نہیں ۔ کے اور وہ نبی ہوں گے یا امتی، وضاحت فرما دیں۔ بھرختم نبوت کیسی۔ آیا حضرت عیسی الفین دوبارہ آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے یا امتی، وضاحت فرما دیں۔ زاہد الحق کا موکل

#### **جواب .....** محترم زامد الحق صاحب! السلام عليم ورحمته الله وبركامة أ

جی ہاں حضرت عیسیٰ الطبی جب قرب قیامت دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی ہی ہوں گے۔ ان کو قرآن کی تعلیم وہی خدا دے گا قرآن کی تعلیم وہی خدا دے گا جس نے پہلے ان کو تورات وانجیل کی تعلیم دی ہے۔ قادیانی جھوٹے دجال کی طرح، سکول ماسٹروں سے نہ پڑھیں گے، نہ کسی انسان کی شاگردی کریں گے۔ نبی صرف خدا کے شاگرد ہوتے ہیں کسی مخلوق کے نہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ النساء میں ہے۔

بَلُ رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. (انساء ١٥٨) بلكه الله في ان كواين طرف الحاليا بـ

وَإِنُ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُوُنُ عَلَيُهِمُ شَهِيُداً (النهاء ١٥٩) كوكى الل كتاب (كتابي) اليانهين جوان كى موت سے پہلے ان پر ايمان نه لائے اور قيامت كے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔

حالانکہ آج سے دو ہزار سال پہلے تمام کتابی آ نجناب پر ایمان نہیں لائے۔کوئی ایک یہودی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے۔کوئی ایک یہودی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا بلکہ یہود نے آپ کی سخت مخالفت کی۔ پس یہ پیشین گوئی ابھی پوری ہوئی ہے۔ رہی یہ بات کہ دنیا میں دوبارہ کب تشریف لائیں گے۔ ہاں ان کا تشریف لانا میں دوبارہ کست شریف لائیں گے۔ ہاں ان کا تشریف لانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیسے آئیں گے، جواللہ لے گیا ہے دہی فرشتوں کے ہمراہ بادلوں کے درمیان ان کو دوبارہ لائے گا۔

محترم آپ مرزائیوں سے الی باتوں میں نہ الجھیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ جمونا العنتی، مرتد، جہنمی تھا۔ رسول اللہ عظیمہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ عظیمہ کے بعد کوئی نبیس بنایا جائے گا، نہ ہی بنایا گیا ہے۔ واللّٰہ اعلم و رسولہ عبدالقیوم خان (منہاج الفتادیٰ ج اقل ص ۵۵۲۔۵۵۳)

# رفع ونزول مسيح الطيلة ختم نبوت كے منافی ؟

<u>سوال .....</u> مسلمانوں کا عام عقیدہ ہے کہ سے النظامی جسبہ عضری کے ساتھ آسان پر اٹھائے گئے اور واپس تشریف لائیں گے۔ برائے رفع شبہ سوالات ذیل کا جواب مطلوب ہے۔

(۱) .... خافین نے سب نبیوں کو تکلیف دی۔ دریے قتل ہوئے ۔لیکن آسان پر کوئی ندا شایا گیا۔ می النظیما کے لیے ضرورت رفع کیا تھی۔ (۲) ..... مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَا اَحَدِ مِنُ دِجَالِکُمُ وَلَکِنُ رَّسُولَ اللّهِ وَحَاتَمَ النَّبِینُ وَرورت رفع کیا تھی۔ (۲) ..... مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَا اَحَدِ مِنُ دِجَالِکُمُ وَلَکِنُ رَّسُولَ اللّهِ وَحَاتَمَ النَّبِینُ وَالاتراب، علی حدیث اور آیت نے کی نئے اور پرانے نبی کے آنے کی نئی کر وی اس لیے عہد رسالت محدید اللّه میں حضرت میں اللّه کا نزول جسمانی ممتنع اور محال ہے۔ رہا یہ خیال کہ ابن مریم النہ بی بحثیت امامت نازل ہوں گے۔ سویہ گمان بھی دو وجہ سے ناجائز ہے۔ (۱) ..... یہ کوئی نبی ایخ مقرر ہے۔لہذا ابن مریم النہ بی ہو سکتے۔ شخ قاسم علی این مریم النگیا جو امرائیل نبی ہیں امت محدید کی ظاہری امامت کے لیے مستحق نہیں ہو سکتے۔ شخ قاسم علی ابن مریم النگیا جو امرائیل نبی ہیں امت محدید کی ظاہری امامت کے لیے مستحق نہیں ہو سکتے۔

اورسيئر بنشنر

جواب سیلے بی کو دوبارہ بھیجنا منظور خدا تھا۔ حضرت سی النظام کو دوبارہ بھیجنا ہے تا کہ ان کے ہاتھ سے اشاعت اسلام ہو۔ بیجیلی مسلسل زندگی ختم نبوت کے منافی نہیں۔ حضرت میں النظام دوبارہ آ کر نبوت سے معزول نہ ہوں گے بلکہ بحال رہیں گے۔ ان کا کام قرآن کی تبلیغ بنفہیم اللی جسے حضرت ہارون النظام کی تھی۔ اس پر کیا سوال، نبوت سے معزول کیسے ہوئے؟ انبیاء کی جماعت اللہ کے نزدیک سب ایک ہے۔ تلک امة قد خلت

( فَأُونُ ثَائيهِ جِ إِوْلِ ص ٣٧٣\_٣٧٢)

نزول مسيح ختم نبوت کے منافی نہيں

<u>سوال .....</u> اگر حضرت عيسى الطيفين زول خوامد فرمود و باز خوامد آمد آنخضرت عليه چگونه خاتم الانبياء شد؟

جواب ...... معنی خاتم النبی آنت که بعد از نبوت محمد نیج نبی پیدانشود، نبوت سابقه متمره مخالف ختم نبوت نیست .... ( فآدی علاءِ حدیث ۲۰۰۰)

قربِ قیامت میں حضرت عیسی العلیلا کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء کرام سئلہ ذیل کے بارہ میں کہ جب حضرت عینی النظیاۃ قیامت کے قریب آسانوں سے زول فرمائیں گے تو بعثیت ہے؟ آسانوں سے زول فرمائیں گے تو بعثیت ہے؟

الجواب معزت عینی الیفی کا زندہ آسانوں پر اٹھایا جانا اور قیامت کے قریب ان کا نازل ہونا اور پھر تمع میں شریعت محمدی بن کر پھے عرصہ اس دنیا میں رہنا امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث متواتر المعنی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عیسی الیفی کی ذاتی حیثیت یقینا نبی اور پیفیر کی ہوگ۔ انبیاء سابقین کی طرح آپ پر اللہ کی طرف سے وحی بھی ہوگی، اس کے باوجود آپ شریعت محمدی کے تابع ہوں گے البتہ یہ وحی شریعت محمدی کو بدلنے کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے ضروری احکام ہوں گے۔ لہذا آپ نزول کے بدلنہ میں سے میں سے

بعد دو صفات کے ساتھ متصف ہوں گے، ایک شانِ نبوت اور دوسرا شانِ امت محمدید، کیکن آپ کی بیر شانِ نبوت حضور نبی کریم ﷺ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ختم نبوت کا مطلب بیہ ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کے بعد کسی کو بھی منصب نبوت سے نہیں نوازا جائے گا اور حصرت عیسی النظیلیٰ آنحضرت ﷺ سے پہلے نبی بن کر آئے تھے۔

لما قال الامام فخرالدين الرازي: تحت قولةً تعالى: وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته اى قبل موت عيسى المراد ان اهل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لابدان يؤمنوا به قال بعض المتكلمين انهً لايمنع نزوله من السماء الى الدنيا الا انهُ انما ينزل عند ارتفاع

التكاليف او بحيث لا يعرف اذ لو نزل مع بقاءِ التكاليف على وجه يعرف انه عيسى عليه السلام لكان اما ان يكون نبيًّا ولا نبى بعد محمد عليه او غير و غير ذلك جائز على الانبياء وهذا اشكال عندى ضعيف لان انتهاء الانبياء الى مبعث محمد عليه فعند مبعثه انتهت تلك المدة فلا يبعدان يصير بعد نزوله تبعًا لمحمد عليه . (تفيركيرن الـ١٢ص ١٠٣ سورة النماء ١٥٩)

قال العلامة الم النزاز الكردريُّ: واما الايمان بسيدنا عليه السلام فيجب بانه رسولنا في

المحال و خاتم الانبياء والرسل فاذا آمن بانه رسول ولم يؤمن بانهٔ خاتم الرسل لا ينسخ دينه الى يوم القيامة لايكون مؤمنًا و عيسلى النيكي ينزل الى الناس و يدغوا الى شريعته وسائق لاُمته الى دينه. (فتاوى بزازية على هامش الهندية ج ٦ ص ٣٢٧ نوع فيما يتصل بها مما يجب كفاره من اهل البدع. الثالث فى الانبياء. وَمِثْلُهُ فَى شرح الفقه الاكبر ص ١١٢)

سوال ...... اگر حضرت عیسیٰ النظیمیٰ باز نزول فرماید از عهدهٔ نبوت معزول شده باز آیدیاچی؟

جواب ..... نے زیرا کہ آ ں نبوت سابقہ خادمہ نبوت محمدیہ ست؟ ( فاوی علاء عدیث ص۱۰۲)

حضرت عيسىٰ العَلَيْعِينَ كا بعد از نزول تعليم حاصل كرنا؟

سوال ..... در آیت کریمه لَعَلَّمَهُ التَّوُرةَ والانجیل ثابت است که حضرت عینی الظیلی بجر تورایت دیگر کتاب نخوانده پستبلیخ قرآن چگونه خواهد کرد؟

جواب ...... بعد نزول از سابوی آلی تعلیم یا بدچنا ککه تعلیم تورایت بهم بوی النی حاصل کرده بود ـ الله اعلم الل حدیث امرتسر ۲۶ جمادی الاول ۱۳۴۵هه؟

# قادیانی شبہات کے جوابات

علمائے حق کی کتب سے تحریف کر کے قادیا نیول کی دھو کہ دہی کمری و محتری مولانا صاحب السلام علیم ورحمته الله!

سوال ..... ملتان سے آپ کا ایڈریس منگوایا۔ اس سے قبل بھی میں نے آپ کو خط کھے تھے شاید آپ کو یاد ہو مراب آپ کا ایڈریس بھول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوانا پڑا۔عرض ہے کہ میں ایف ایس سی (میڈیکل) كريلينے كے بعد آج كل فارغ موں ميڈيكل كالج ميں ايدمشن ميں ابھى كافى دريہے۔اس ليے جى بحركر مطالعہ كررما مول- جھے شروع بى سے خرب سے لگاؤ ہے۔ ايك دوست (جوكداحدى ہے) نے مجھے اسى للريم سے چندر سائل دیے میں نے بڑھے۔مولانا مودودی مرحوم کے رسائل "ختم نبوت" اور" قادیانی مسکل" بھی بڑھے اور احمد بول کی طرف سے ان کے جوابات بھی۔مولانا کے دلائل وشواہد کمزور دیکھر بڑی پریشانی ہوئی۔آپ کا پیفلٹ ''شاخت'' بھی پڑھا مگراس کا جواب نہیں ملا۔ البتہ آج کل قاضی محمد نذیر ( قادیانی ) کی کتاب''تفسیر خاتم النہین'' پڑھ رہا ہوں جو آپ کی شائع کردہ آیت خاتم انھیین کی تغییر کا جواب ہے۔جس میں آپ نے مولانا محمد انور شاہ صاحب کے فاری مضمون کا ترجمہ وتشریح کی ہے۔اصل کتاب نہیں پڑھ سکا اس لیے جواب کے استحکام کومحسوس کرنا قدرتی امرے۔ بہرحال احمدی لٹریچر پڑھ کر میں میسمجھ سکا ہوں کہ ہمارے علاء کوئی ایس بات پیش نہیں کرتے جس ہے احمدی لاجواب ہو جائیں۔ وہ ہر ایک بات کا مال جواب دیتے ہیں۔ وہ مشائخ کی عبارت دے کر ثابت کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ وہی ہے جو ان مشائخ عظام کا تھا۔ اس بات سے بڑی البحض ہوتی ہے۔ کیا ہم ان شواہد کو جمالا سکتے ہیں۔ آخرایی باتیں لکھنے کا کیا فائدہ ہے جن کا مدل جواب دیا جاسکتا ہے۔ آخرایی باتیں کیوں نہیں لکھی جاتیں جن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ پھرکسی کو دودھ میں پانی ڈالنے کی جسارت نہ ہو۔ اگر ہم سے ہیں تو ہماری سچائی مشکوک کیوں موجاتی ہے؟ جواب کا انظار رہے گا۔ احقر عبدالقدوس ماشي جواب ..... اس ناکارہ نے قادیا نیوں کی کتابیں بھی برھی ہیں اور قادیا نیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادیانی غلط بیانی اور خلط محث کر کے ناواقفوں کو دھوکا دیتے ہیں، ہمارے اور ان کے بنیادی مسئلے دو ہیں۔ ایک ختم نبوت دوسرا نزول عیسی الطبعی بید دونوں مسئلے ایسے قطعی ہیں کہ بزرگان سلف میں ان میں مجمعی اختلاف نہیں ہوا بلکہ ان کے محر کوقطعی کافر اور خارج از اسلام قرار دیا گیا ہے۔ قادیانی صاحبان اپنا کام چلانے کے لیے اکابر کے کلام میں سے ایک آ دھ جملہ جو کی اور سیاق میں ہوتا ہے۔ نقل کر لیتے ہیں۔ بھی کی نے علطی ہے کسی بزرگ کا قول غلونقل کر دیا ای کو اڑا لیتے ہیں ، ان کے ناواقف قاری میں مجھ کر کہ جن بزرگوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی قادیاندں کے ہم عقید ، بول کے دھوکہ میں جتلا ہو جاتے ہیں یہاں اس کی صرف ایک مثال پر اکتفا کرتا

ہوں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قادیانی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوئ کی کتاب "تحدیرالناس" کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کے بعد بھی نبی آسکتا ہے اور یہ کہ بیدام خاتم انٹیین کے منانی نہیں۔ حالانکہ حضرت کی تحریر ای کتاب میں موجود ہے کہ جو شخص خاتمیت زمانی کا قائل نہ ہووہ کا قریب، چنانچہ کلھتے ہیں:

"سواگراطلاق اورعموم ہے تب تو خاتمیت زمانی ظاہر ہے، ورزیشلیم نزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزای ضرور ثابت ہے۔ ادھر تصریحات نبوی مثل "انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی او کما قال" (منکلوة موسی الا انه لا نبی بعدی او کما قال" (منکلوة موسی الا انه لا نبی بعدی او کما قال" (منکلوة موسی کا باب مناقب علی بن ابی طالب) جو بظاہر بطرز فمکورہ اسی لفظ خاتم النبیین ہے ماخوذ ہے۔ اس باب میں کافی ۔ کیونکہ یہ مضمون درجہ تو اتر کو پہنچ گیا ہے۔ پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہوگیا۔ گو الفاظ فمرکور بسند تو اتر منعول نہ ہول۔ سویہ عدم تو اتر الفاظ، باوجود تو اتر معنوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تو اتر اعداد رکعات فرائض و وتر وغیرہ۔ باوجود یکہ الفاظ حدیث مشعر تعداد رکعات متو اتر نہیں۔ جبیبا اس کا مشرکا فر ہے۔ ایسا ہی اس کا مشر بھی کا فر ہوگا۔"

اس عبارت میں صراحت فرمائی گئی ہے کہ:۔

(الف) .... خاتمیت زمانی، یعنی آنخضرت علیہ کا آخری نبی مونا۔ آیت خاتم النبیین سے ثابت ہے۔

(ب) ....ان پرتصریحات نبوی ﷺ متواتر موجود ہیں اور بیتواتر رکعات نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

(ج)....اس پرامت کا اجماع ہے۔

(د) ....ان کا منکر اس طرح کافر ہے۔ جس طرح ظہر کی جار رکعت فرض کا منکر اور پھر ای تحذیرالناس میں ہے۔

''ہاں اگر بطور اطلاق یاعموم مجاز اس خاتمیت کو زمانی اور مرتبی سے عام لے لیجئے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پر ایک مراد ہوتو شایان شان محمدی ﷺ خاتمیت مرتبی ہے نہ زمانی۔ اور مجھ سے پوچھئے تو میر ہے خیال ناقص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف انشاء اللہ انکار ہی نہ کر سکے۔سووہ یہ ہے کہ۔''

(طبع قديم ص وطبع جديدص ١٥)

اس کے بعد میتحقیق فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النمیین سے خاتمیت مرتبی بھی ثابت ہے اور خاتمیت زمانی بھی۔اور''مناظرہ عجیبہ'' میں جواسی تحذیرالناس کا تتمہ ہے ایک جگہ فرماتے ہیں:

"مولانا! حفرت خاتم الرسلين عليه كى خاتميت زمانى توسب كنزديك مسلم ب اوريه بات بهى سب كنزديك مسلم ب اوريه بات بهى سب كنزديك مسلم ب كرآب عليه اول المخلوقات بين ......"

ایک اور جگه لکھتے ہیں:۔

''البتہ دجوہ معروضہ مکتوب تحذیرالناس تولد جسمانی کی تاخیر زمانی کے خواسٹگار ہیں۔اس لیے کہ ظہور تاخر زمانی کے سوا تاخر تولد جسمانی اور کوئی صورت نہیں۔''

ایک اور جگه لکھتے ہیں:۔

''اورا گرمخالفت جمہور اس کا نام ہے کہ مسلمات جمہور باطل اور غلط اور غیر سیحے اور خلاف سیجی جا کیں۔ تو آپ ہی فر ماکیں کہ تاخر زمانی اور خاتمیت عصر نبوت کو میں نے کب باطل کیا؟ اور کہاں باطل کیا؟

''مولانا! میں نے خاتم کے وہی معنی رکھے جو اہل لغت سے منقول بیں اور اہل زبان میں مشہور کیونکہ تقدم و تاخر مثل حیوان، انواع مخلفہ پر بطور حقیقت بولا جاتا ہے، ہاں تقدم و تاخر فقط تقدم و تاخر زمانی ہی میں منحصر ہوتا تو پھر درصورت ارادہ خاتمیت ذاتی ومرتبی البتہ تحریف معنوی ہو جاتے۔ پھراس کو آپ تغییر بالرائے کہتے تو بجا تھا۔ (مناظرہ عجیبہ ۲۵)

مولانا! خاتمیت زمانی کی میں نے تو توجید کی ہے تغلیط نہیں کی۔ مگر ہاں آپ گوشہ عنایت و توجہ ہے۔ و کیمتے ہی نہیں تو میں کیا کروں۔ اخبار بالعلۃ مكذب اخبار بالمعلول نہیں ہوتا، بلكہ اس كا مصدق اور مئويد ہوتا ہے۔ اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان كی تھی تو میں نے اس كی علت لینی خاتمیت مرتبی كو ذكر اور شروع تحذیر ہی میں ابتدائے مرتبی كا بدنسبت خاتمیت زمانی ذكر كرویا۔''

ایک جگه لکھتے ہیں:۔

"مولانا! معنی مقبول خدام و الامقام ..... مختار احقر سے باطل نہیں ہوتے، ثابت ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بمقابلہ" قضایا قیاماتہامعہا" اگر منجملہ" قیاسات قضایا ہامعہا" معنی مختار احقر کو کہے تو بجا ہے بلکہ اس سے بردھ کر لیجے ،صغرنم کی سطر دہم سے خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی تینوں بدلالت مطابقی ثابت ہو جا کیں اور ای تقریر کو اپنا مختار قرار دیا ہے، چنانچہ شروع تقریر سے واضح ہے۔

سو پہلی صورت میں تو تاخر زمانی بدلالت التزامی ثابت ہوتا ہے اور دلالت التزامی اگر دربارہ توجہ الی المطلوب، مطابقی ہے کمتر ہوگر دلالت ثبوت اور دل نشینی میں مدلول التزامی مدلول مطابقی ہے زیادہ ہوتا ہے۔اس لیے کہ کسی چیز کی خبر تحقق اس کے برابر نہیں ہو سکتی کہ اس کی وجہ اور علت بھی بیان کی جائے۔''' ماصل مطلب یہ کہ خاتمیت زمانی ہے مجھ کو انکار نہیں بلکہ یوں کہتے کہ منکروں کے لیے گنجائش انکار نہ چھوڑی۔ افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤں جما دیے۔''

ایک اور جگه لکھتے ہیں۔

''اپنا دین واممان ہے کہ رسول اللہ علیہ کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا اخمال نہیں۔ جواس میں تامل کرے اس کو کافر مجھتا ہوں۔''

حضرت نانوتوی کی بیتمام تصریحات ای تحذیرالناس اور اس کے تقدیم میں موجود ہیں۔لیکن قادیانیوں کی عقل و انساف اور دیانت و امانت کی واد دیجئے کہ وہ حضرت نانوتوی کی طرف بیہ منسوب کرتے ہیں کہ آخضرت میں ہیں جبکہ حضرت نانوتوی اس احمال کو بھی کفر آخضرت میں جبکہ حضرت نانوتوی اس احمال کو بھی کفر قرار دیتے ہیں اور جو شخص ختم نبوت میں ذرا بھی تا مل کرے اسے کافر شجھتے ہیں۔

اس ناکارہ نے جب مرزا قادیانی کی تماہوں کا مطالعہ شروع کیا تو شروع شروع میں خیال تھا کہ ان کے عقائد خواہ کیے ہی کیوں نہ ہوں مگر کمی کا حوالہ دیں گے تو وہ توضیح ہی دیں گے لیکن یہ حسن ظن زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ حوالوں میں غلط بیانی اور کتر ہونت ہے کام لیبنا مرزا قادیانی کی خاص عادت تھی اور یہی وراثت ان کی امت کو پینی ہے اس عریضہ میں، میں نے صرف حضرت نانوتو کی کے بارے میں ان کی غلط بیانی ذکر کی ہے۔ ورنہ وہ جینے اکابر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے اور ہونا بھی چاہے۔ جھوٹی نبوت ورنہ وہ جینے اکابر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے اور ہونا بھی جا ہے۔ جھوٹی نبوت جھوٹ ہی کے سہارے چل کتی ہے۔ حق تعالی شانۂ عقل و ایمان سے کی کومحروم نہ فرما کیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا صل حاص ۱۲۵ تا ۱۳۵۲)

قادیانی اینے کو" احمدال" کہہ کر فریب دیے ہیں

سوال ...... آپ کے موتر جریدہ کی ۲۹ دسر کی اشاعت میں یہ پڑھ کر تجب ہوا کہ جہاں قادیانی حضرات کے نہ جب کا شاختی کارڈ فارم میں اندراج ہوتا ہے دہاں شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایک فرو نارت نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایک فرو نارت ہوتا ہے جس سے فارم میں اندراج کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے یہاں میں یہ گزارش کروں گا کہ قاویا نبوں کے لیے لفظ ''احمدی'' کا اندران کی طور جائز نہیں۔ یہ فلطی اکثر سرکاری اعلانات میں بھی سرز دہوتی ہے۔ اس کی فائل وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قادیا نبوں نے لفظ ''احمدی'' اپنے لیے کیوں فائل وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ قادیا نبوں نے لفظ ''احمدی'' اپنے لیے کیوں فائل وہ ہو کہ ہوت کے حسان کی مراجعت کی پیش گوئی ہے والا کہ چودہ سوسال سے جملہ سلمین کا بہی اعتقاد رہا ہے لفظ ''احمد'' حضور مقبول رسول اللہ مقاقہ ہو، جضوں نے لئے آیا ہے اور آپ کا نام احمد 'خبی بھی تھا اور شاید مرزا قادیانی کے والد بزرگوار کا بھی یہی اعتقاد ہو، جضوں نے آپ کا نام ''علم احمد' رکھا تھا۔ اس طرح انجیل میں لفظ ''فار قلیط'' علمائے اسلام کے زدیک حضور مقاقہ می کہا آ کہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ فار قلیط معرب ہے بونانی لفظ ''فر گوئی ٹائن' کا جو بذات خود ترجہ ہے جرانی آ کہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ فار قلیط معرب ہے بونانی لفظ ''یہی گوئی ٹائن' کا جو بذات خود ترجہ ہے جرانی زبان میں 'نہا ہم احمد' رکھا تھا۔ اس میں پہلے انجیل کھی گئی تھا ور آپ کی چش گوئی شار کرتے ہیں چنانچہ بجائے قادیانی کی آ مد کی چش گوئی شار کرتے ہیں چنانچہ بجائے قادیانی کی استعال کا ماستعال تا دیانی مقورہ یہ ہے کہ اس جمادت کے لیے لفظ قادیانی ہی استعال کرنا مناسب ہے۔ اس کے کہ مترادت ہے۔ کہ اس جمادت کے لیے لفظ قادیانی ہی استعال کرنا مناسب ہے۔

جواب ..... آپ کی رائے صحیح ہے۔ قادیا نیوں کا ''اسمہ احم'' کی آیت کو مرزا قادیانی پر چسپاں کرنا ایک مستقل کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی (تحد گولا دیم ۹۷ خزائن ج ۱۵ سر ۱۵ میں لکھتا ہے۔" یہی وہ بات ہے جو میں نے اس سے پہلے اپنی کتاب از الداوہام میں لکھی تھی لینی ہیکہ میں اسم احمد میں آنحضرت عظی کا شریک ہوں۔"
اس سے پہلے اپنی کتاب از الداوہام میں لکھی تھی لینی ہیکہ میں اسم احمد میں آنحضرت عظی کا شریک ہوں۔" اس سے پہلے اپنی کتاب از الداوہام میں لکھی تھی لینی ہیکہ میں اسم احمد میں آنے سے مسائل اور ان کاعل ج اس میں ۲۰۵۔۲۰۵)

ایک قادیائی کا خود کومسلمان ثابت کرنے کے لیے گمراہ کن استدلال بخدمت جناب مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی مدظلہ

السلام على من اتبع الحدى

جناب عالی اگذارش ہے کہ جناب کی خدمت میں کرم ومحترم جناب بلال انور صاحب نے ایک مراسلہ فتم بوت ہے موضوع پر لکھ کر آپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا آپ نے اس مراسلہ کے حاشیہ پر اپنے ریمارکس و کر واپس کیا ہے بیمراسلہ اور آپ کے ریمارکس فاکسار نے مطالعہ کیے ہیں۔ چند ایک معروضات ارسال خدمت ہیں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ اور عاجزی سے درخواست ہے کہ فالی الذہن ہو کر خدا تعالی کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خدا ترس اور محقق انسان بن کرضد و تعصب، بغض و کینہ دل سے نکال کر ان معروضات پر غور فراکر اینے خیالات سے مطلع فرمائیں ہے عاجز بہت ممنون و مشکور ہوگا۔

سوال .... ا جناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید پر، جو خدا تعالی کا آخری کلام ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آنخضرت میالیہ کو خاتم

النميين مانت بين، لا الدالا الله محد رسول الله بركال ايمان ركعت بين، تمام آسان كتابين، جن كى سيالى قرآن مجيد سے خابت ہے، ان سب برايمان ركعت بين صوم اور صلوق اور زكوة اور حج تمام اركان اسلام برايمان ركھتے بين اور اسلام بركار بند بين -

آپ نے ریمارکس میں مکھا ہے کہ''منافقین اسلام بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتے تھے گو اللہ نخالی نے اللہ نخالی نے ان کومنافق قرار دیا ہے۔ یمی حال قادیانیوں کا ہے۔''

مرم جناب مولانا صاحب یہ آپ کی بہت بڑی ریادتی، جسارت اور ناانصافی ہے اور ضد وتعصب اور بغض و کینہ کی ایک واضح مثال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کوقر آن شریف میں منافق ہونے کا سرشے آلیہ ویا گیا ہے وہ کسی مولوی یا مفتی کا قول نہیں ہے اور نہ ہی آنحضرت عظیم نے ان کے منافق ہونے کا فتوئی صادر فر مایا تھا۔ یہ میکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا اور ان کو منافق کہنے والی اللہ تعالیٰ کی علیم وجیر ہستی تھی جو کہ انسانوں کے دلوں سے واقف ہے کہ جس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آنحضرت علی ہے خود یا آپ کے خلفاء نے اپنے زمانہ میں کسی کے متعلق کفریا منافق کا فتوئی صادر کیا ہو۔ اگر آپ کے زمن میں کوئی مثال ہوتو تحریر فریا کمیں یہ عاجز بے حد آپ کا ممنون ومشکور ہوگا۔

سوال ..... استاس مرم مولانا اگرآپ کے اس اصول کو درست تسلیم کرلیا جائے کہ کمی انسان کا اپنے عقیدہ کا اقرار تسلیم نہ کیا جائے تو نہ ہی و نیا ہے ایمان اٹھ جائے گا۔ اس حالت میں ہر فرقہ دوسرے فرقہ پر کافر اور منافق ہونے کا فتو کی صادر کر دے گا اور کوئی شخص بھی دنیا میں اپنے عقیدہ اور اپنے ایمان کی طرف منسوب نہ ہو سکے گا، اور ہر ایک مختص کے بیان کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں وہ مختص اپنے بیان میں جموٹا اور منافق قرار دیا جائے گا اور بیا ساک آپ کے خاتمین آپ کے ساتھ بھی روا رکھیں گے اور آپ کو بھی اپنے عقیدہ اور ایمان میں مخلص قرار نہ دیں گے کیا آپ اس اصول کو تسلیم کریں گے۔

کیا خدا تعالی اور اس کے مقدس رسول آنخضرت علیہ نے آپ کو ایسا کہنے کی اجازت دی ہے؟ ونیا کا مسلمہ اخلاقی اصول جو آج تک ونیا میں رائج ہے اور مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنا جوعقیدہ اور ندہب بیان کرتا ہے اس کوشلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کومسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کومسلمان کہنا ہے، ایک ہندو کو ہندو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے اس طرح ہر سکھ کہلانے والے عیسائی کہلانے والے عیسائی کہلانے والے اور ویگر ندہب کی طرف منسوب ہونے والوں سے معاملہ کیا جاتا ہے اور اس اخلاقی اصول کو دنیا ہیں تسلیم کیا میا اور ساری دنیا اس پرکار بند ہے۔ پس جب تک احمدی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ

(۱)..... الله تعالى پرايمان ركھتے ہيں۔

۲....اس کے سب رسولوں کو مانتے ہیں۔

س.....الله تعالى كى سب كتابول برايمان ركھتے ہيں-

سم ....الله تعالی کے سب فرشتوں کو مانتے ہیں۔

۵.....اور بعث بعدالموت بربھی ایمان رکھتے ہیں۔

اور اسی طرح پانچ ارکان دین پر عمل کرتے ہیں اور آنخضرت عظیمہ کو خاتم النبین دل و جان سے تشکیم کرتے ہیں۔ اس کے میں اور اسلام کو آخری وین مانتے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب تسلیم کرتے ہیں۔ اس

وقت تک دنیا کی کوئی عدالت، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی اسمبلی اور دنیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی، ملال اور مفتی، جماعت کو اسلام کے دائر ہ سے نہیں نکال سکتی اور نہ ہی ان کو کافر یا منافق کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پیارے نمی دل و جان سے پیارے آقا حضرت خاتم النہین عظیم نے بیان فرمایا ہے۔

كدايك دفعه حضرت جرائيل الطيخ فحضور سے يوچها "ايمان" كيا ہے؟ حضور نے فرمايا:

(۲) ..... الله تعالى برايمان لانا، اس كے فرشتوں بر، اس كى كتابوں بر، اس كے رسولوں بر اور بعث بعدالموت بر۔ حضرت جبرائيل الطبيع نے فرمايا ورست ہے۔

بهر حضرت جبرائيل العيلة في يوجها يارسول الله علي الله الله الله علي عبي آنخضرت علي في فرمايا:

''شہادت دینا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، قائم کرنا نماز کا، زکو ۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور اگر استطاعت ہوتو ایک بار حج کرنا۔ حضرت جرائیل النظیٰ ہونے درست ہے۔ آنحضرت علیہ نے محابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جرائیل النظیٰ تھے جو انسان کی شکل میں ہو کر تصمیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ (ملاحظہ ہو محج بخاری کتاب الایمان ج اس ۱۲ باب سوال جرائیل)

(٣) ..... أنخضرت علق نے فرمایا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

ا ..... بير ماننا كدالله تعالى كرور معود فيين اور مين الله كارسول مول -

۲.....نماز قائم کرنا به

۳ ..... رمضان کے روز سے رکھنا۔

س .... ز کو ق دینا۔

۵....زندگی میں ایک بار حج کرنا۔

(٢) ..... آنخضرت علية نے فرمایا:

···ا خضرت علیط نے قرمایا شخص

جوسخص ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے۔ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے ذبیحہ کو کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ اور ہمارے ذبیحہ کو کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے پس اے مسلمانو! اس کو کسی قتم کی تکلیف دے کر خدا تعالیٰ کو اس کے عہد میں جھوٹا نہ بناؤ۔ ( بخاری ج اوّل باب فضل استقبال القبلة کتاب الصلوٰۃ ص ۵۱)

(صحیح بخاری کتاب الایمان ج اص ۲)

(۵) .... حضرت شاہ ولی الله مَحدث و ہلوگ فرماتے ہیں کہ حضور عظیمہ نے ایک موقع پر فرمایا:

''ایمان کی تین جڑیں ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ جو محض لا الدالا اللہ کہد دے تو اس کے ساتھ کی استھاکی مت قرار دے۔ قتم کی لڑائی نہ کر اور اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کا فرنہ بنا اور اسلام سے خارج مت قرار دے۔

پس مسلمان کی میہ وہ تعریف ہے جو آنخضرت ﷺ نے بیان فرمائی اور جس کی تصدیق حضرت جرائیل الطبیعیٰ نے کی۔

اس کے مطابق اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے جماعت احمدید اسلام کے دائرہ میں داخل ہے اور مسلمان اور مومن ہے۔ اب انصاف آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک درست اور حق پر بنی ہے۔

دوبارہ جماعت احمدیہ کے عقیدہ پرغور کر لیجئے۔

جن پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئ ہے وہ جاراعقیدہ ہے۔ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا

تعالیٰ کے سواکوئی معبود نبیس اور سیدنا حضرت محم مصطفیٰ عظیہ اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔

ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائک حق اور حشر حق اور روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور جو پکھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اور جو پکھ ہمارے نبی آنخضرت میں ہے وہ حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا زیادہ کرے وہ ہے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے اور ہم ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہیں۔ غرض وہ تمام امور جن پرسلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں ان سب کا ماننا فرض جانتے ہیں۔

اور ہم آسان اور زمین کو گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا ند بہ ہے اور جو تحض مخالف اس ند بہ کے کوئی اور الزام ہم پر لگا تا ہے وہ تقویٰ اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افتر اُ کرتا ہے اور قیامت کے دن ہمارا اس پر دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دیل سے ان اقوال کے خالف ہیں۔

ان حالات میں اب س طرح ہم کو محر اسلام کہ سکتے ہیں۔ اگر تحکم سے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلا سکیں گے گر ایک خدا ترس اور متقی انسان کہلانے کے متحق نہیں ہو سکتے۔ امید ہے کہ آپ انساف کی نظر سے اس کمتوب کا مطالعہ فر ماکراس کے جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔ محمد شریف

### 

مكرم و محترم هَد انا الله واياكم الى صواط لمستقيم.

جناب کا طویل گرامی نامه طویل سفر سے واپسی پر خطوط کے انبار میں ملا۔ میں عدیم الفرصتی کی بناء پر خطوط کا جواب ان کے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں۔ جناب کی تحریر کالب لباب میہ ہے کہ جب آپ دین کی ساری باتوں کو مانتے ہیں تو آپ کو خارج از اسلام کیوں کہا جاتا ہے؟

میرے محرّم! یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان بہت ہی باتوں بیل اختلاف ہے۔ ان بیل سے ایک یہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمہ قادیانی کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اس کے مکر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی اگر واقعتا نبی ہیں تو ان کا انکار کرنے والے کا فر ہوئے اور اگر نبیس تو ان کو ماننے والے کا فر۔ اس لیے آپ کا یہ اصرار توضیح نہیں کہ آپ کے عقائد ٹھیک وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، جبکہ دونوں کے درمیان کفر و اسلام کا فرق موجود ہے، آپ ہمارے عقائد کو غلط سیحتے ہیں اس لیے ہمیں کافر قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، علیم نور دین قادیانی، مرزا محمود قادیانی اور مرزا بشیر احمد قادیانی، نیز دیگر قادیانی اکار کی تحریوں ہے واضح ہے اور اس پر بہت کی تاہیں اور مقالے لکھے جا چکے ہیں۔

اس کے برعکس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقائد کو غلط اور موجب کفر بجھتے ہیں، اس لیے آپ کی بید بحث تو بالکل ہی بے جا ہے کہ مسلمان، آپ کی جماعت کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البتہ بینکتہ ضرور قابل لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کافر ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو آنخضرت ہوگئے سے تواتر کے ساتھ منقول چلی آتی ہیں اور جن کو گذشتہ صدیوں کے اکابر مجددین بلا اختلاف و نزاع، ہمیشہ مانتے چلے آئے ہیں (ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے) ان میں سے کی ایک کا انکار کفر ہے اور منکر کافر ہے کیونکہ مضروریات دین کہا جاتا ہے) ان میں سے کی ایک کا انکار کوشترم ہے۔جبیا کہ قرآن مجید کی ایک آئی ہیں ایک کا انکار پورے قرآن مجید کا انکار ہے اور یہ اصول کی آج کے ملاء مولوی کا نہیں بلکہ کہ قرآن مجید کی آبید کی دیا ہوگئی کا تو بیا ہوگئی کا تو بیا کہ کی تا ہوگئی کی تعدید کی آج کے ملاء مولوی کا نہیں بلکہ کی قرآن مجید کی آبید کی دیا ہوگئی کا نہیں بلکہ کی تابید کی دیا ہوگئی کی تو بیا کی تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا گئی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا گئی کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا گئی کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی دیا ہوگئی کی تابید کی دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی کر دیا ہوگئی کی دیا ہوگئ

خدا اور رسول علی کے ارشاد فرمودہ ہے اور بزرگان سلف ہمیشہ اس کو لکھتے آئے ہیں۔ چونکہ مرزا قادیائی کے عقائد میں بہت ی نظر وربیات دین کا انکار پایا جاتا ہے اس لیے خدا اور رسول علی کے علم کے تحت مسلمان ان کو کافر سبحت پر مجبور ہیں۔ پس اگر آپ کی بیٹواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی برادری میں ہوتو مرزا قادیائی اوران کی جماعت نے جو نے عقائد ایجاد کیے ہیں ان سے تو بہ کر لیج ورنہ "لکم دینکم ولی دین." "والسلام علی من جماعت نے جو نے عقائد ایجاد کیے ہیں ان سے تو بہ کر لیج ورنہ "لکم دینکم ولی دین." "والسلام علی من اتباع المهدی."

قرآن پاک میں احد کا مصداق کون ہے؟

<u>سوال .....</u> قرآن پاک میں ۲۸ دیں پارے میں سورہ صف میں موجود ہے کے عیسیٰ الطبیع نے فرمایا کہ میرے بعد ایک آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا اس سے مراد کون ہیں جبکہ قادیانی، مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں۔

جواب ..... اس سے آنخضرت الله مراد بیں۔ کونکه سیح بخاری اور سیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آخضرت علیہ نے کہ آخضرت علیہ میں ہے کہ وضایت میں اسماء البی علیہ وسات میں اور میں احمد ہوں۔ (مطلق ص ۵۱۵ باب السماء البی علیہ وسات ) قادیانی چونکہ حضور علیہ پرایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاعل ج اس ۲۲۸-۲۲۹)

#### قادیانی کے دروازہ نبوت تا قیامت کھولنے کے معنی

سوال ..... فتہ قادیان کے سلمہ میں ایک مسلم میں اپنی تفقی قلب کے لیے دریافت کر لینا چاہڑا ہوں۔ یہ جو الزام ہے کہ انموں نے اجراء نبوت کا دروازہ کھول کر فتہ عظیم ہر پاکر دیا اس کے جواب میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجراء نبوت لینی ظہور مسے تو اہل سنت کا متفقہ مسلمہ ہے اب محقلو صرف تعیین شخصی میں رہ جاتی ہے کہ اس دعوی میں مصداق کون فخص ہے ادراس میں خطائے اجتہادی کی پوری مخبائش ہے اس پر پرکھ مخترا ارشاد فرما دیجئے۔ جواب .... اس کا دعوی صرف میں عرف ہے میں شہمہ نہ کورہ فی الدوال کی مخبائش ہو وہ تو مسیح جواب .... اس کا دعوی صرف میں کہتا ہے اس کے رسائل میں اس کی تقریح ہے پھر مسیح میں بھی بقائے نبوق سابقہ فیرمی سب کے لیے نبوت کو ممن کہتا ہے اس کے رسائل میں اس کی تقریح ہے پھر مسیح میں بھی بقائے نبوق سابقہ رہوکہ موصوف کا کمال ذاتی ہے جو بعد عطا کے سلب نہیں ہوتا بدوں ظہور آٹار خاصہ تشریع وغیرہ جسیا خود عالم ہرز ن میں سیا کہ اس نبوت کو نبوت سابقہ کہا جا سکے نہ نبوت ہے جس کا وہ اپنی ذات کے لیے مدی ہے کوئکہ پہلے موجود نہ تھا تا کہ اس نبوت کو نبوت سابقہ کہا جا سکے نہ بنوت ہے جس کا وہ اپنی ذات کے لیے مدی ہے کوئکہ پہلے موجود نہ تھا تا کہ اس نبوت کو نبوت سابقہ کہا جا سکے نہ بقا بہ شان نہ کور اور یہ بالکل ظاہر ہے۔ (النور میں مصر المنظر ۱۳۵۵ھ) (امداد الفتادی ۲۰ میں ۱۱۱)

قادیانیوں کے دلائل اور ان کے جوابات

سوال ..... ایک شخص حضور نبی کریم سی کی ختم نبوت کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے ثبوت اور حقانیت کے لیے مندرجہ ذیل دائل پیش کرتا ہے۔

قَاوِیا فی کے ولاکل مَاکَانَ مُحَمَّدٌ آیَا آحَدِ مِنْ رِجَالِکُمْ وَلَکِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَنَ وَکَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحَالَمَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ وَکَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالرَّالِ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النّٰبِينَ وَکَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَخَاتَمَ النّٰبِينَ وَکَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَخَاتَمَ النّٰبِينَ وَکَانَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

جارا عقیده واضح موکه بیقرآن پاک کی آیت ہے اور الله تعالی کا کلام ہے اس کے کل یا جز سے انکار کرنا

ہارے اور یک موجب کفر ہے، پس ہم جماعت احمدیہ والے سیدنا حضرت محمد عظیمہ کو خاتم انتہین تسلیم کرتے ہیں اور جو آپ عظی کو خاتم النيين نه مانے وہ مارے نزديكه مسلمان بى نبيل ليكن لفظ خاتم كاحقیقي معنی ومفهوم مجھنا ضروری ہے، یہ ہارا وعویٰ ہے کہ ونیا کی کسی بھی لغت میں لفظ ختم مقام درج میں آ کر خاتم کامعنی بند کرنے والا یا رو کنے والانہیں ہے، حضرت محمد عظیم سے پہلے کا محاورہ یا عرب کا مقولہ یا کسی عرب شاعر کا کوئی شعرتمام عربی لٹریجر میں موجود نہیں اور نہ ہی حضرت محمد عظافہ کے بعد کسی محمی عربی کتاب میں خاتم کا لفظ بند کرنے اور رو کئے کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، حنانجہ لغات کی چندمشہور کیا ہیں ملاحظہ ہوں ۔

| ل ١٠٠٠ ١٠٠٠ الما يون الما الما الما الما الما الما الما الم |                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| نام كتب لغت                                                 | معنی                                                                                            | لفظ        |
| ليان العرب، تاج العروس، صحاح                                |                                                                                                 | نمبرا حاتم |
| لمان العرب، تاج العروس، محاج قاموس                          | جاتے ہیں۔<br>انگشتری: مثل خاتم الذهب یعنی سونے<br>کی انگوشی                                     |            |
|                                                             | کی انگوهی<br>محور سے کی جو تھوڑی می سفیدی ہوتی ہے۔<br>محور شکی سے تھنوں کے پاس کا حلقہ بھی خاتم |            |
|                                                             | روں کے وق کے فاق کا مصر کا کا اللہ اللہ ہے۔<br>گدی کے نیچے جو گڑھا ہوتا ہے۔اس کو بھی            |            |
| لسان العرب وغيره<br>مجمع البحرين ج نمبرا                    |                                                                                                 |            |

(۱) سای طرح ملاعلی قاری (موضوعات بیرص ۲۹) می خاتم انبین کابیمعنی کرتے بیں کہ آنخضرت علیہ کے بعد كوئى اليا بى كى آئے گا جوآپ على كے دين كومنسوخ كرے اورآپ على كى امت سے نہ ہو۔

(٢) أن الله عدث والويّ وتقيمات البيد من فرمات بيل كرة تخضرت الله يرنبول كختم مون سے مرادیہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی محف ایسانہ ہوگا جس کواللہ تعالی لوگوں کے لیے شارع نبی بنا کر بھیجے۔

(٢) ... "مجمع البحار" مصنفه ين محمر طابر من حضرت عائش كى روايت بكه يوتو كهوكد آنخضرت علي خاتم النهيان

میں لیکن یہ نہ کہو کہ آپ عظیم کے بعد کوئی نی نہیں۔

(٣) .... "تغير صافى" من ب كه حضور علية في حضرت على سے فرمايا كدا مائي الله على النبياء مول اور تو خاتم الاولياء ب\_قو كياس مراديدليا جائ كمحصرت على ك بعدكوني ولى نبيس موكا؟

(۵) ... "دیلی" کی حدیث ہے کہ میں فقراء المؤمنین کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جاؤل گا اور میں اپنے ے ہملے اور بعد کے سب بیول کا سردار ہول۔

(١) ... حفرت محد على في عفرت عبال كو خاتم المهاجرين كباب، توكيا حفرت عبابل ك بعدكى في

ہجرت نہیں گی؟

(2) ....سیدنا حضرت محمد ﷺ خاتم جمعنی مہر کے ہیں اور مہر کا کام تصدیق کرنا ہے، ایک سرکاری ملازم اس لیے مہر لگا تا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ بیرقم یا تخواہ میں نے وصول کی ہے نہ کہ کسی اور نے۔

لگا با ہے کہ یں صلایں ترنا ہوں کہ حیرا کیا ہوا ہیں سے وسوں کی ہے نہ کہ کی اور سے۔ (۸)..... ایک عدالت کا حاکم اس لیے مہر لگا تا ہے کہ میں تقیدیق کرتا ہوں کہ بیانوشتہ یا پروانہ میرے علم اور تھم

یے سے جاری ہوا ہے۔

(9) .....ایک بادشاہ اس لیے مہر لگا تا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ بیفرمان یاتح بر میرے علم اور تھم سے لکھا یا جاری ہوا۔

(۱۰) ..... ایک ڈاکنانہ خط پر اس لیے مہر لگاتا ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ یہ خط فلال مقام سے فلال تاریخ اور وقت برروانہ ہوایا پہنیا۔

و سے پیورسدویں ہیں۔ (۱۱) ..... ایک اپیل نویس اپنی مہر اس واسطے لگا تا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ وثیقہ کی عبارت میری تحریر

کردہ ہے۔

(۱۲).....کسی پارسل، بوتل یا بند خط پرمهراس لیے لگائی جاتی ہے کہ بیہ چیزیں میں نے بند کی ہیں،اگرمهرسلامت نہ `` رہے تو اس کے اندر کی چیز کے سلامت ہونے کا اعتبار جاتا رہتا ہے۔

(۱۳)....کسی مہر کے داسطہ بیہ ضروری ہے کہ وہ کسی تحریر کے لاز ما آخر میں ہو، خواہ آغاز پر خواہ انجام پر، مراد اس میں کن کی اقد مات کے در میں کے کہا نہ میزاں میں استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کے استعمال

ے مہر کنندہ کی تصدیق ہوتی ہے نہ کہ اس تحریر کا بند ہونا اور بند کرنا۔ بیتو قادیانی کے دلاکل تھے، آپ حضرات ہے استدعا ہے کہ ان دلائل کے دندان شکن جوابات تحریر فرما

کراس نو پیدفتنه کا قلع قلع کرنے میں تعاون فرمائیں۔ ولر روز میں تاریخ کرنے میں اس میں میں تاریخ کرنے میں تاریخ کا سے میں میں اور اس میں میں اس میں میں اس میں میں

الجواب ...... تمام امت مسلمہ کا یہ اجماعی اور متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور سید دو عالم سی اللہ تعالی کے آخری نی ہیں آپ سی آٹ کے اللہ تعالی کے آخری نی ہیں آپ سی آٹ کے اللہ تعالی کے آخری آٹ ہیں آپ سی آٹ کے اور دین محمدی کی احیاء اور تجدید کریں گے اور شریعت محمدی کے تابع ہوں گے۔ باقی قادیانی بد بخت اس اجماعی عقیدہ کو چھوڑ کر لفظ خاتم کے غیر مرادی اور غیر معتبر معانی کے بیچے لگ کے اور خاتم النہین کا جواجماعی معنی ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے، جوآ تحضر مت اللہ نے نود سمجھایا اور صحابہ کرام نے سمجھا تمام محتقین، محدثین، مغسرین، ائمہ کرام اور علاء حق کا اس پر اتفاق ہے، کین بد بخت قادیا نیوں نے اس کا سمجھا ہوا معنی جھلایا اور خود اپنے من گھڑت معنی کو معتبر قرار دیا۔

قال الله تعالى: مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنُ دِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِيْنَ وَكَانَ (الاتزابِنْمِرَّ) (الاتزابِنْمِرَمِم)

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اَنَا حَاتَمَ النَّبِيْنَ لَا فَبِیَ بَعُدِیُ وَلَا رَسُولَ بَعُدِیُ وَلَا اُهُةَ بَعُدِی .... یکی احادیث کا مجموعہ ہے اور یہ صفون کی احادیث میں وارد ہوا ہے۔ (تغیر القرآن العظیم جام ۱۵۳۷) لانفی جنس ہے، جب یہ اپنے مدخول پر آ جاتا ہے تو اس کا بخ فکال جاتا ہے، یعنی حضور انور عظی نے غاتم النبین کا معنی نبیوں کا خاتمہ کرنے کا لیا، اس لیے فرمایا لا فیک بعدی و لا رسول بعدی المنح کے میرے بعد کوئی نبی آ نے والانہیں، نہ تشریعی نظی نہ بروزی گر قادیانی بربختوں علیم ما علیم نے خاتم النبین سے مراد حضور عظی کا لیا ہوا معنی چھوڑ کر اور خوبھی نخت کے تمام معنوں کو چھوڑ کر صرف تقد ہی اور مہر کا معنی لیا جو تمام کے لیے ہوئے معنی سے مخالف اور

ملاعلی قاری نے جو "موضوعات کیر" میں آیت خاتم النمیین کا معنی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "آت خضرت میلی کا معنی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "آت خضرت میلی کی امت کے اور آپ میلی کی امت سے نہ ہو۔" تو یہ جہزت میلی بن مریم الفینی کی طرف اشارہ ہے کہ آئیں گے مرش کی نمین بلکہ آنخضرت میلی کے دین کے حامی بن کر آئیں گے۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللہ کا قول' تقبیمات الکبیر' میں بھی بالکل ٹھیک ہے قادیانی اس پڑمل نہیں کرتے کیونکہ وہ پھر نئے نبی کے آنے کے قائل ہیں۔

ضروری انتزاہ تا دیانیوں کی تحریرات میں سب دھوکہ ہے، سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ ہے ہے دینی کی طرف ماکل کرتے ہیں، فاتم انتہین اور ختم نبوت کے اجماعی عقیدہ کے یہ لوگ مکر ہیں، لوگوں میں خود کو مسلمان ظاہر کرنے اور عوام الناس کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے اس قتم کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں تا کہ ان سادہ لوگ لوگوں کو دھوکہ دے سکیس، ان کے پلید مذہب کی حقیقت خود ان کی اپنی تحریر کردہ کتابوں سے واضح ہوتی ہے، اگر آپ قادیانی منہ برک حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا چاہیں تو مندرجہ ذیل کتابیں منگوا کر مطالعہ کریں تا کہ ایمان بھی تازہ ہواور دین و ایمان کے ڈاکوؤں کے فریب سے بھی نجات ملے (۱) مستحقیق الکفر و الایمان با یات القرآن (۲) سست حقیق الکفر و الایمان با یات القرآن (۲) سست حقیق الکفر و الایمان با یات القرآن (۲) سست حقیق الکفر و الایمان با یات القرآن (۲) سست حقیق الکفر و الایمان با یات القرآن (۲) سست حقیق الکفر ہواور کتب خانہ سے منگوا کر سے خانہ سے منگوا کر سے ادر مطالعہ کریں۔

لفظ خاتم كى لغوى تحقيق خاتم كامعنى لغت كى روسة: (١) .....صراح ص ٢٨٨ مي هـ: "ختم كردن، مهر كردن، مهر كردن، ختم الله كه بِالْخَيْرِ، اتمام خواندن قرآن، اختام بايان بردن، فقيض الافتتاح، خاتم بفتح الآء و كرر ما، ختام بالآء خاتام بالالف انگشترى جمع خواتيم، خاتم الشي آخرة، و محمد عليه خاتم الافتياء بافتح صلوة الله عليه وعليم اجمعين: كله وموم مهركنده وقوله تعالى: فقائه مسلك " (٢) ..... اور من غياث ص ص ١٩٨ برزي ختام بكسر موم و مك وغيره كه بران مهركنده (٣) ..... المنجد ص ١٩١٨ المختم ما يتختم به المختام المطين او كل ما يتختم به على الشي جمع ختم المختم كل ما يتختم به المخاتم جمع خواتيم، المختم ما يختم به وعاقبت كل شيء، جو آنخضرت تيكي برصادق آتا ہے۔ (٣) .....مفردات القرآن لامام المختام ما يختم به وعاقبت كل شيء، جو آنخضرت تيكي برصادق آتا ہے۔ (٣) .....مفردات القرآن لامام المختام ما يختم به وعاقبت كل شيء، جو آنخضرت تيكي برصادق آتا ہے۔ (٣) .....مفردات القرآن لامام راغب اصفهاني ص١٣٠ برے: و خاتم النبيين لانه ختم النبوة اللي ختمها بمجائبه.

ندکورہ بالا حوالہ جات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ لفظ خاتم ختم کرنے اور منتہی الثی کے معنی میں بھی استعال ہوا ہے اور خبیث قادیاتی کے دھوکہ کو دیکھو کہ یہ لفظ کہیں بھی ختم کرنے اور انتہاء و اختہام الثی کے معنی میں نہیں لایا، خاص کرامام راغب اصفہانی کی صرح کے الفاظ۔ المنجد کا مصنف تو عیسائی ہے مسلمان نہیں، اس عیسائی کے الفاظ دیکھیں کہتا ہے۔ عاقبت محل الشی اور بیمعنی آنحضرت علی پر صادق آتا ہے۔ اگر بالفرض کسی لغت میں لفظ خاتم جمعنی ختم کرنے والا نہ بھی ہوتب بھی ہمارے مدعا اور اجماعی عقیدہ پر اثر انداز نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ ممارے نزدیک لغات کی کتابیں معتبر ہی نہیں ہیں اور نہ ہم اپنے مدعا کے جوت کے لیے ان سے استدلال کرنے مارے بزدیک ہمارا یہ دوئی قرآن پاک کے قطعی اور ایقینی نصوص، احادیث سے دار اجماع امت سے ثابت ہے، کے پابند ہیں، بلکہ ہمارا یہ دوئی قرآن پاک کے قطعی اور ایقینی نصوص، احادیث سے دار اجماع امت سے ثابت ہے،

قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لغات کی کتابوں سے استدلال کرنے والا حد درجہ کا زندیق اور طحد ہے، اسلام سے کوسوں دور ارتداد کی شدید ظلمات میں پڑا ہوا ہے، اسلامی حکومت پر واجب کہ جوشخص قادیانی ندہب اختیار کرے تو عدم رجوع کی صورت میں اسے سزائے موت دے۔

قال اللَّهُ تعالى: مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَنَ وَكَانَ (الاجزاب،)

قال الحافظ ابن كثير : تحت هذه الآية فهذه الآية نص في انه لانبي بعدة واذا كان لانبي بعده فلا رسول بعده بالطريق الاولى، والاخرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردة الاحاديث المتواترة عن رسول الله علي من حديث جماعة من الصحابة ولا ينعكس وبذلك وردة الاحاديث المتواترة عن رسول الله علي من حديث جماعة من الصحابة (تقير القرآن العظيم ج عص معهم مطوية مطفل محدم، فادل هاديج اص ٣٩٦٣ ٢٩٢٣)

غلام احمر قادیاتی کے وسوسوں کا جواب

سوال ...... مرزا قادیانی کے بارے میں شرعی تھم اور اس کے بیان کیے گئے وسوسوں کا جواب نیزیہ کہ اس کے عقائد فاسدہ کیا تھے اور اس بد بخت شخص کا پس منظر کیا ہے اور اصولاً مسلمانوں کا ان سے کیا اختلاف ہے۔ تفصیل تحریر فرمائیں۔

جواب .... محترم ساجد گیلانی صاحب! السلام علیم ورحمته الله و بر کاته!

قادیانی کافر و مرتد ہیں۔مرزا قادیانی ذہنائیم پاگل اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا۔ قادیانی وسوسوں کا مختصر اسٹر ہے۔

ر سول الله عظی کوتر آن کریم میں آخری نبی بتایا گیا ہے۔ نبی شریعت والا اور بلاشریعت کی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں۔ یہ قادیانی مرتدین کی باطل تاویلیں ہیں چونکہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں لہذا مردود ہیں۔

حضور ﷺ نے اپنے کسی صاحبزادے کو نبی نہیں فرمایا۔ بیصری جھوٹ ہے۔ جُوت دیں۔ اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ تعلیق المعحال بالمعال ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں نہ انھوں نے زندہ رہنا تھا نہ نبی ہونا تھا جیسے قرآن میں ہے۔

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحُمْنِ وَلَدٌ فَانَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. (الزفرف ٨١) يارسول الله عَلَيَّةُ! آپ فرما كي الرالله رَحِن كا بينا موتا تو مين سب سے پہلے اس كى عبادت كرتا۔

تو کیا اس سے اللہ کے بیٹے کا جواز نکل آیا؟ نہ بیٹا ممکن، نہ اس کی عبادت کرنا، یونبی نہ آپ اللہ کے صاحبراد مے حضرت ابراہیم کا زندہ رہنا ممکن، نہ نبی بنا، کیونکہ اللہ کے علم میں یہی طے تھا۔ لانبی بعدی والی صدیث پاک کا جواب مرتد کے پاس نہ تھا اس لیے اس نے جھا کر یوچھا اس کا کیا تک تھا؟ اس سے پوچھیں اس آیت کا کیا تک ہے کہ بیٹا ہوتا تو کیا اس کا بیمطلب ہوگا کہ اللہ کا بیٹا ہوسکتا ہے؟

قرآن کریم میں حضورﷺ کو خاتم النبیین ، لینی آخری نبی کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں لانہی بعدی سے اس کی تشریح وتفییر کر دی گئی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے۔

اللہ نے کہیں بھی قرآن میں بینہیں فرمایا کہ حضرت عیسی الطبیہ کو اس طرح وفات دی جس طرح باقی نبیوں کو۔ پس بیر مرزائی مرتد کا جھوٹ ہے۔ وہ زندہ آسان پر ہیں اور قیامت کے قریب تشریف لا کیں گے جیسا كة قرآن وحديث مين وضاحت ہے۔ اس مختصر ميں تفصيل كي مُنجائش نہيں۔

قرآن کریم میں اسوی بعبدہ فرمایا گیا ہے بعنی اللہ نے اپنے بندے کوسیر کرائی اور بندہ کمل زندہ انسان پر بولا گیا ہے۔ صرف روح کومعراج ہوتی تو ہرو حہ کہد دینا کوئی مشکل نہ تھا۔ اللہ کوعر بی زبان خوب آتی ہے۔ حفرت عیسی النظیمیٰ بی اسرائیل کے نبی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان حضور میلیہ کی امت کے مجدد اور مسلح ہوں گے۔ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ آیک کیسے ہو گئیں؟ قادیانی چونکہ اپنے مرتد کو بھی مسیح اور بھی مہدی کہتے ہیں جیسا کہ اس نے خود ایسے دعویٰ کیے ہیں اس لیے وہ دونوں کو ایک کہتے ہیں حالانکہ قادیانی مرتد ایک پاگل بیوقوف شخص تھا۔ اس نے تو اپنی کتاب براہین وغیرہ میں اپنے آپ کو آ دم، نوح، مویٰ، تسیٰ، مریم اور نہ جانے کیا کیا کہ ایک کہتا ہوں کہ بھی ایک ہی کہا جائے گا؟ اگر ایمان نہیں تو کم از کم عقل کو استعال کر لیتے۔ اگر بیتمام حضرات ایک نہیں تو مرزا ان سب کا مجون و مرکب کیسے بن گیا؟ کیا ایک ہی شخص بھی سہمی مون، بھی عیسیٰ، بھی عیسیٰ کہ کہ اور یقینا نہیں تو اس قادیانی مرتد کیا گئی ہونے اور گراہ ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئین والسلام۔ کیا گئی ہونے اور گراہ ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئین والسلام۔ کیا گئی ہونے اور گراہ ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئین والسلام۔ کیا گئی ہی صورت کیل کی جو ایک ہوں جانے کیا تھا کی جو ایک ہوں جانے کیا کیا تھا کہ کیا کیا تھا کہ کیا گئی ہونے اور گراہ ہونے میں کیا شک رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آئین والسلام۔ والٹہ اعلی ہورونہ عبدالقوم خان

# مسئله ختم نبوت برایک دلچسپ مناظره جع وترتیب: احتشام الحق آسا آبادی

ٱلْبَحْمَٰدُ لِلَّهِ وَكَفَلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الذِّينَ اصْطَفَى اما بَعد

میرے مربی روحانی حضرت مفتی (رشید احمد لدھیانویؒ) صاحب دامت برکاہم کی ابتدائی تدریس کے زمانے بیں ایک قادیانی مناظر سے اتفاقاً ملاقات ہوگئ، قادیانی کے ساتھ ان کا ایک شاگر دبھی تھا، ملتے ہی قادیانی مناظر نے اپنی تعریف اور مہارت پر کافی تقریر کی اور کہا کہ میں نے بوعلی سینا کی کتابیں پڑھی ہیں، عیسائیوں اور آر بول سے بہت سے مناظرے کیے ہیں، خوب اپنی قابلیت اور مہارت جتاتا رہا اور حضرت والا خاموثی سے سفتے رہے، اس کے بعد مسئلہ جریان نبوت پر بات شروع کر دی۔ ذیل میں اس مخصر گر دلچسپ مناظرے کی روسیداد پیش کی جارہی ہے جس میں خاص طور سے حضرات علاء کرام کے لیے بڑی کارآ مداور مفید با تیں آگئی ہیں۔اختصار کی خاطر حضرت والا کومفتی صاحب اور قادیانی کوقادیانی مناظر کےعنوان سے ذکر کیا جائے گا۔

#### (آسيا آبادي)

حضرت مفتی صاحب آپ کا اصل دعویٰ تو اثبات نبوت ِ مرزا ہے، مسئلہ جریانِ نبوت آپ کے دعویٰ نبوت پر دلیل کے لیےصغریٰ کا کام دیتا ہے یا کبریٰ کا؟

قادیانی مناظر یہ ہماری دلیل نہیں ہے، بلکہ اس مسئلہ کوہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت پر بحث کرتے ہوئے اکثر علماء یہ بحث از خود چھیڑ دیتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بحث کرنا پرتی ہے۔

مفتی صاحب ہیے بحث آپ اس عالم ہے کریں جواسے چھٹرے، مجھ سے براہِ راست اپنے وعولیٰ نبوتِ مرزا پر

بحث کریں، اس لیے کہ میں تو اس کا قائل ہوں کہ بفرض محال اگر نبوت جاری ہوتو بھی مرزا قادیانی نبیس ہو سکتے۔
حضرت والا کے اس اصرار کے باوجود قادیانی مناظر جریانِ نبوت ہی پر بحث کرنے پر مصررہ، اصل وجہ یہ ہے کہ تادیانی مناظر اس مسئلہ میں اصل مدعا کی طرف آتے ہوئے گھبراتے ہیں، انھیں بیمعلوم ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے کے آگے کا نثول کا انبار ہے۔ اس لیے حضرت والا ارضاء عنان کہ لیے جریانِ نبوت ہی پر بحث کرنے پر رضامند ہو گئے کہ کہیں وہ یہ نہ بھیں کہ کی کمزوری کی بناء پر اس بحث سے پہلو ہی کر رہے ہیں۔ چنانچہ اب بحث شروع ہوتی ہے۔

حضرت مفتی صاحب یہ بحث ہوتو بالکل فضول مگر جب آپ اپنے اصل مدعا کی طرف نہیں آنا چاہتے اور اس پرمصر ہیں کہ جریانِ نبوت ہی پر بحث ہوتو چلئے اس پر فرمائے۔

قادیانی مناظر حضرت آدم النظامی ہے لے کرحضور اکرم ملطقہ تک بالاتفاق نبوت جاری رہی ،حضور ملطقہ کے بعد آپ کا ید دعویٰ ہے کہ نبوت ختم ہوگی۔ جو محض منفق علیہ حقیقت کے خلاف کا قائل ہوتا ہے وہ مدی کہلاتا ہے اور مدی کے ذمہ دلیل بیان کریا۔

حضرت مفتی صاحب آپ میراری ہوناتسلیم کرتے ہیں؟

قادیانی مناظر (درا بھکیار) ہاں!اس حشیت ہے کہ آپ منفق علیہ حقیقت کے خلاف کے قائل ہیں۔

حضرت مفتی صاحب آپ حیثیت دغیره جھوڑیں اور صاف اس کا اقرار کریں که آپ مجھے مدعی مانتے ہیں۔

قادیانی مناظر (دبی ہوئی زبان میں) ہاں آپ مگ ہیں۔

قادیانی مناظر کو حضرت مفتی صاحب مظلیم کے مدمی تسلیم کرنے میں ترود اس لیے ہو رہا تھا کہ مناظرہ میں ہوئے کہ مناظرہ میں ہوئے کا ان سے میں ہوئے کا ان سے اقرار لیے رہے ہیں۔ اقرار لیے رہے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب یہ بتائے کہ آپ کے ہاں نبوت بشرط لاشی جاری ہے یا لابشرط فی؟

قادياني مناظر آپملى اصطلاحات استعال ندكرير عامنهم زبان مين بات كرنا جايي-

حضرت مفتی صاحب یہاں عوام کا کوئی الیا مجمع نہیں اس لیے علمی اصطلاحات کے استعال میں کوئی حرج تو نہیں، معہذا آپ کی خواہش کی رعایت کرتا ہوں، میرا مطلب سے ہے کہ آپ کے بال مطلق نبوت جاری ہے یا المنو ق المطلقہ؟

قادیانی مناظر دونوں میں کیا فرق ہے؟

حضرت مفتی صاحب میں نے خیال کیا کہ آپ بوعلی سینا کی کتابیں دیکھے ہوئے ہیں اس لیے سمجھ جائیں گے۔مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں نبوت کی دوقتمیں ہیں،تشریقی اورظلی، یہ دونوں قتمیں جاری ہیں یا ایک؟ قادیانی مناظر ایک قتم جاری ہے، یعنی ظلی،تشریعی نبوت ختم ہوگئ۔

حضرت مفتی صاحب مصرت آ دم الفی ہے لے کر حضور اکرم سی تک نبوت تشریبی جاری تی آپ ای

کے ختم ہو جانے کے قائل ہیں، متفن علیہ حقیقت کے خلاف کہدرہے ہیں، اس لیے آپ مد گی تھہرے۔ آپ اس پر دلیل بیان کریں۔

قادیانی مناظر میں مری نہیں ہوں۔

حضرت مفتی صاحب بینہ جس طریقے ہے آپ نے جھے می تھرایا، ای طریقے ہے آپ می بن رہے ہیں۔ قادیانی مناظر میں کسی طرح می نہیں ہوں۔

حضرت مفتی صاحب جس طریقے ہے مجھے ملی بنایا تھا بعینہ ای طریقے ہے آپ ملی بن گئے اب اگر آپ مدی نہیں تو میں بھی مدی نہیں، قصہ ہی ختم ہوگیا۔

قادیانی مناظر (مجور ہوکر اپنے مدی ہونے کا بادل ناخواستہ اقر ارکرتے ہوئے دلیل پیش کرتے ہیں) نبوت تشریعہ کے لیے پچھشرالط ہیں (ان شرا لط کی تفصیل بیان کرنے سے بیخنے کے لیے کہا کہ) یہ شرا لط آپ کو معلوم ہی ہیں۔

حضرت مفتی صاحب مجھے ان شرائط کاعلم نہیں آپ ہی بیان کریں، نیزیہ بھی بتایے کہ ان شرائط کا وجود ممکن ہیں بیان کریں، نیزیہ بھی بتایے کہ ان شرائط کا وجود ممکن ہی نہیں یا ممکن تو ہے واقع نہیں؟

قادیانی مناظر کشمکن ہے نگر واقع نہیں۔

حضرت مفتی صاحب اس ہے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کے بعد نبوت تشریعی ممکن تو ہے مگر واقع نہیں۔ قادیا نی مناظر صفور اکرم ﷺ کے بعد نبوت تشریعی ممکن ہی نہیں۔

حضرت مفتی صاحب یہ کیے ہوسکتا ہے کہ شرط ممکن ہواور مشروط ممتنع؟

قادیانی مناظر کافی دیر تک اس بحث میں الجھتے رہے کہ شرائط ممکن ہیں اور نبوت تشریعی ممکن نہیں ،مگر بلاآ خر اس کا اعتراف کرنا پڑا کہ نبوت تشریعی کے شرائط بھی ممکن نہیں۔

قادیانی مناظر (ایک آیت پڑھ کر) اس سے بہٹا ہوا کہ تشریعی رسول تب آتا ہے جبکہ اس سے پہلی کتاب میں تحریف ہونے گئے۔ چونکہ قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں ہو عتی اس لیے تشریعی رسول بھی نہیں آسکا۔

یں اربیت ہوئے ہے۔ پوسہ ان سے تو سببت ثابت ہوئی نہ کہ شرطیت ، تحریف ما آبل ہی رسالت کا سبب حضرت مفتی صاحب اس آیت ہے تو سببت ثابت ہوئی نہ کہ شرطیت، تحریف ماقبل نئی رسالت کا سبب بہ شرط نہیں، یعنی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بغیر تحریف ماقبل کے کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، چنانچہ حضرت آ دم الکیا ہی تشریعی نہ تہیں ہوسکتی کہ دین ماقبل تشریعی نبیت ہو جہ نہیں ہوسکتی کہ دین ماقبل میں کوئی تحریف نہ جب بھی ہو کمسل طور پر صحیح طریقے پر موجود ہو، اس کے باوجود اس کے احکام طبائع کے مناسب نہ رہے ہوں، اس لیے اللہ تعالی نئے رسول کے ذریعہ اس زمانہ کے طبائع کے مطابق احکام میں ترمیم فرما کمیں۔ بہر حال

شرطیت ٹابت نہیں ہوتی۔

قادیانی مناظر (شرمندگی کی بنی طاری کر کے کہنے لگ کہ) شرطیت ہو باسببیت بات یوں ہی ہے۔ یہ کہ کر اپنی چھیڑی ہوئی بحث کوخود ہی ختم کر دیا اور حضرت فتی ساحب مظلم کے بار بار اصرار کے باوجود نہ اصل مدعا یعنی اثبات نبوت مرزا پر بات کرنے کو تیار ہوئے اور نہ ہی مسئلہ جریان نبوت پر مزید کام کیا، بالکل ہی خاموش ہوئے نہ دیکھا نہ گئے۔ حضرت مفتی صاحب مظلم نے فرمایا کہ "ہم نے مجمعی کسی مناظر کو اس طرح خاموش ہوتے ہوئے نہ دیکھا نہ سارے بیصا حب اپنی خاموش میں منظر دیں۔ "سر رہے الاوّل ۹۱ھ سے الله کا ۹۱ھ میں منظر دیں۔ "سر رہے الاوّل ۹۱ھ سے الله کا ۹۵ھ

حضور ﷺ کے خاتم النبیین ہونے پر اشکال اور اس کا جواب

سوال ...... بلاشبہ حضور اقدس ﷺ پر نبوت ختم ہو چکی۔ آپ ﷺ خاتم کنہین ہیں۔لہذا اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ کے گا۔لیکن اشکال میہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قادرِ مطلق ہے اور اس نے جس طرح پہلے انبیاء بیجے اب بھی ان کے بیجنج پر قادر ہے۔ پھر اب وہ نبی کیوں نہیں بیجے گا۔ براو کرم اس اشکال کو دور فر ما ویں؟

جواب سن الله تعالی نے اپنی پاک ہی عظی کو آخری نی اور خاتم انہین قرار دے دیا ہے۔ اس لیے وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود اب کسی نبی کو پیدانہیں فرمائے گا۔ (فاوی محددیہ ج ۱۵ ص ۱۰۹-۱۱۰)

عقیدہ اجرائے نبوت اور شیخ ابن عربی کا قول

<u>سوال .....</u> شیخ محی الدین این عربی فرماتے ہیں کہ: "لانہی بعدی" کے بی<sup>معنی ہیں</sup> کہ تشریعی نبوت ختم ہو چ<u>کی لیکن غیر تشریعی</u> نبوت ختم نہیں ہوئی ہی سیجے ہے یانہیں؟

جواب سن فی می الدین این عربی کا قول استدلال میں پیش کرنا اولاً! تو اصولا غلطی ہے کیونکہ مسلاختم نبوت عقیدہ کا مسلہ ہے جو باجماع امت بغیر دلیل قطعی کے کسی چیز سے ثابت نہیں ہوسکتا اور دلیل قطعی قرآن کریم اور صدیث متواتر اور اجماع امت کے سواکوئی نہیں۔ این عربی کا قول ان میں سے فرمایئے کس میں داخل ہے؟ اس کے اس استدلال میں پیش کرنا ہی اصولی غلطی ہے۔ ٹانیا خود این عربی آپی اس کتاب فقوعات (ج ۳ ص ۲۸ مطبوعہ دارالکتب مصر) میں نیز فصوص میں اس کی تصریح کرتے ہیں کہ نبوت شرع ہوشم کی ختم ہو چکی ہے اور جس عبارت کو سوال میں پیش کیا ہے۔ اس کا صحیح مطلب خود فقوعات کی تصریح ہے کہ نبوت غیر تشریعی ایک خاص عبارت کو سوال میں پیش کیا ہے۔ اس کا صحیح مطلب خود فقوعات کی تصریح ہے کہ نبوت غیر تشریعی ایک خاص اصطلاح شخ اکبرگی ہے جو مرادف ولایت ہے۔ نہ وہ نبوت جو مصطلح شرع ہے کیونکہ جیج اقسام نبوت کے انقطاع پر خود فقوعات کی ہے شارع بارتیں شاہد ہیں۔ ابن عربی اور دوسرے حضرات کی عبارتیں صریح و صاف رسائل فدکورة میں اور قامی احقر کے یاس منقول لیکن سب کفتل کرنے کی فرصت وضرورت نہیں۔

ای طرح صاحب مجمع البحار اور ملاعلی قاری بھی اپنی دوسری تصانیف میں اس کی تصریح کرتے ہیں جو جمہور کا ند ہب ہے۔ یعنی ہرتتم کی نبوت ختم ہو چکی ہے۔ آئندہ بہ عہدہ کسی کو نہ ملے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم! (امداد المنتین ج ۲ س۱۳۳)

دفع شبه قادياني وتفسير آيت

سوال ..... مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ جومولوی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت جزئی اور کلی طور پرختم ہو چکی

ہے۔ یہ بات غلط ہے، طالانکہ اس آ بت کے لفتی ترجمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسالت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ وہ آ بت سورہ اعراف میں یہ ہے، یابنی ۱۹م امایاتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی (الاعراف ۳۵) اس آ بت سے ضرور یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، اگر منقطع ہو چکا ہے تو اس آ بت کا کیا مطلب ہے۔ اس کا جواب تیلی بخش ارقام فرما کیں۔

الجواب ..... آیت کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ آیت متصل ہے قصد آ دم الطبیحا کے ساتھ بعد خطاب "اہبطوا" کے، یہ بھی ارشاد ہواکہ اصابیت کے مرسل چنانچہ اس خطاب کے بعد بہت سے رسل آئے، گو بعد ختم نبوت پھر نہیں آئے۔ اس دارا داندہ جسم ۱۳۷۵) (ایداد الفتادی جسم ۵۵۹)

## مرزا قادیانی کاولو تقول علینا بعض الاقاویل سے استدلال باطل ہے

سوال ..... مرزا قادیانی اپند وجوے کی سچائی میں اس کو پیش کرتا رہا ہے اور اس کے مرید پیش کرتے ہیں۔
ولو تقول علینا بعض الاقاویل لا خدنا منه بالیمین (الحاقہ ۴۵، ۴۵) وہ کہتا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو کوئی البام کا جیونا وجوئی کرتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر چہ اس آیت میں خاص حضرت رسول مقبول بیلی کا ذکر ہے اور ان کی سچائی کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ یہ افترا کرتے تو ہم پکڑتے اور قطع تین لینی ویتے۔ مگر یہ دلیل اس دفت ہو سکتی ہے کہ سنت اللہ اس طرح جاری ہو کہ جھونؤں پر اخذ ہوا ہو اور قطع تین لینی ہلاک کر دیے گے ہوں اگر پہلے ایبا نہ ہوا اور خاص جناب رسول مقبول بیلی کی نبیت ارشاد ہور ہا ہے تو مکرین پر جست کس طرح ہو سکتی ہے ایس مقامہ ہوتا ہمیں ہوا بلکہ دعوئی کے جست کس طرح ہو سکتی ہے ایس بنیاد پر مرزا کہتا ہے کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہمیں اس قدر ترقی و قبولیت نہ ہوتی بہت جلد یا کچھ مہلت کے بعد ہلاک کر دیے جاتے اور الیا نہیں ہوا بلکہ دعوئی کے بعد اس قدر ترقی و قبولیت نہ ہوتی ہوتی ہیں۔ میں نہیں آتی کہ احد بالیمین اور قطع و تین ہے کیا مراد ہے۔ اگر مہلت ہوتی ہوا کہ کہ اور کی ہرایک کی ویتی ہوتی ہوتی ہیں۔ عمر میں بھی موتی ہوتی ہوتا کہ تول کے ایک کو تول کے ایک کا موت کی کیفیتیں بھی ہوا کہ کہ اور کہ جرایک کی مدبی ہوتی ہوتا کہ تول کے ان کر یون ہوتا ہے اور کی کا کم۔ اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تھول کے بعد ہی معا اخذ ہوتا ہے یا کچھ مہلت بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتا کہ تول کے انہ کہ کہ کی کہ کہ اور کہ کہ کہ کوئی حد بھی ہے یا نہیں۔ مرزا ۲۳ بید بھی معلوم نہیں ہوتی ہوتا کہ کہ بہران کرتا ہو باتے ہوں کہ کہ کہ ان کریا مہلت ہوتی ہوتا کہ کہ ان کریاں کر ما کیں۔

جواب ...... اس آیت میں نہ کسی مدت کی حدید نہ خاص موت کی نصیب مدت کی تعین با دلیل ہے اور یہ دلیل کہ جناب رسول اللہ بیالئی کا زمانہ نبوت ۲۳ برس تھا اس لیے کافی نہیں کہ اگر ایسا ہوتو اس مدت کے اندر سخت تعلیم کو جائز رکھا جائے گا۔ وہو باطل اس آیت کا حاصل تو جسیا خازن میں ہے یہ ہے کہ مدتی کا ذب کی امات کی جاتی ہے خواہ ہلاک سے یا مغلوبیت فی الحجۃ سے بس اب دعوی مرزا کا باطل ہو گیا اس لیے کہ امات بالحجۃ ان کی خاہر ہے اور عاقل کے لیے یہ تقریر کافی ہے اور عوام کے لیے بہتر ہو کہ کچھ تاریخی نظائر بھی پیش کیے جائیں جن کا پیتہ مولوی محمد حسین صاحب بٹاولوی یا مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری سے مانا آسان ہے جھے کو تاریخ پر نظر نہیں ہے۔ فقط ۲ شوال ۲۳۱ھ (تحد اولی سے ۱۲ سے ۱۳ سے

#### اِزَالَهُ الْاوْهَامِ عَنُ حَتَمَ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ وَمَعُنَى الْوَحْيِ وَالْإِلْهَامِ فرقہ قادیانیہ کے اقوال کی تردید میں

سوال ..... ووالمجد والكرم حضرت اقدى مولانا صاحب مظلكم العالى، بعدسلام مسنون آئله يهال ايك مبجد پر قاديانيول اور ابل اسلام مدعاعليهم بين، عدالت مين قادياني مدى اور ابل اسلام مدعاعليهم بين، عدالت مين تمام امور مختلف فيها زير بحث آگئے بين، چندسوالات بغرض تحقيق ومزيد اطمينان خدمت والا مين ارسال كي جاتے بين، اميد ہے كہ جوابات سے سرفراز فرمائين گي مفصل جوابات تحرير كرنے كے ليے تو بہت وقت اور دفتر جاہيہ، آنجناب بقدر ضرورت اختصار كو مدنظر ركھ كر جوابات تحرير فرمائين تاكه بهم لوگوں كے ليے شعل راہ ہوسكين، ضرورتا قلت وقت كى وجہ سے ايك كمتوب ميں كئى سوال درج كر ديے گئے، اميد كه معاف فرمائين گي۔

#### سوالات

نمبرا ..... نبی اور رسول کی جامع مانع تعریف کیا ہے، ان دونوں میں فرق ہے یانہیں؟

نمبر۲....فصوص الحکم، فتوحات مکیه، الیواقیت والجواہر وغیرہ میں صوفیائے کرام نے بی تشریعی اور غیرتشریعی کی تقسیم کی ہے یانہیں؟ اگر کی ہے تو ان حضرات کی اس سے کیا مراد ہے؟

نمبر ٣ ..... كيا مولانائے روم اور دوسرے بزرگول نے كسى ولى كو نبى اور ان كے البام كو وحى كہد ديا ہے، اور اگر كہا ہے تو ان كى اس سے كيا مراد ہے؟

نمبر ہ .....الہام، وی غیر نبوت، وی نبوت کی جامع مانع تعریف کیا ہے، ان میں جو کچھ فرق ہو بیان فرما دیا جائے؟ نمبر ۵ ......حضرت عیسی الطبعیٰ دوبارہ دنیا میں بحثیت نبی ہونے کے نازل ہوں گے یا بحثیت امتی محض اپنے فرائض نبوت انجام دیں گے یانہیں، ان پر جو وی نازل ہوگی وہ وی نبوت بواسطۂ جرئیل ہوگی یا کیا؟

نمبر ۲ ..... حضرت شخ الہند رحمہ اللہ کے مرثیہ میں حضرت اقدس مولانا گنگوہی قدس سرۂ کی تعریف میں جہاں نبی کریم عظیقہ اور حضرت مسیح الطبیعہ کا اسم گرامی آیا ہے ان مواقع کو ملاحظہ فرما کریہ بیان فرما دیا جائے کہ اس سے مخالف نبی کریم عظیمہ اور حضرت مسیح علیما السلام کی اہانت پر تو نہیں استدلال کرسکتا وغیرہ وغیرہ۔

جواب ...... بنى كى تعريف شريعت مين بير به: واما فى الشرع فقال اهل الحق من الاشاعرة هو من قال الله تعالى له ممن اصطفاه من عباده انا ارسلنك الى قوم كذا او الى الناس جميعا او بلغهم عنى ونحوه من الالفاظ لملدالة على هذا المعنى كبَعَثْتُكَ و نَبِّنُهُمُ، قيل النبرة عبارة عن هذا القول مع كونه متعلقا بالمخاطب. (كشاف اصطلاحات الفنون ص١٣٥٩)

اور رسول کی تعریف یہ ہے والرسول انسان بعثه الله تعالی الی النحلق لتبلیغ الاحکام (شرح عقائد نفیص اس) اور بہتعریف عاص اصطلاح شرق ہے ورنہ لغۃ رسول ہم قاصد کو عام ہے، جیسے رسول الملک و رسول الخلیفہ اور اسی لغوی معنی کے اعتبار سے بعض نصوص میں ملائکہ کو بھی رسل کہا گیا ہے، مگر جس طرح شریعت نے ذکوۃ وصلاۃ و جج وصوم کو معنی لغوی عام سے نتعقل کر کے خاص معانی وافعال کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے، یو نہی لفظ نبی اور رسول میں بھی نفر نسال میں اختلاف ہے کہ نبی ورسول شرعا متحد ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے، بعض اہل علم اتحاد کے قائل ہیں اور جمہور اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔

فَکُلُّ رَسُوُل نَبیٌّ وَلَا عَکُسَ پھراس میں اختلاف ہے کہ رسول کی وہ خصوصیت کیا ہے جس کے ساتھ وہ نبی ہے متاز ہے، بعض نے یہ کہا ہے کہ رسول کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری ہے، اور نبی کے لیے نہیں، قال التفتازاني في شرح العقائد النسفية وقد بشترط فيه الكتاب بخلاف النبي فانه اعم (١٣٢٥) اور لعض نے شریعت متجد دہ کی قید لگائی ہے، کیما فی (حاشیۃ العصام علی شرح العقائد ص مٰرُور) مگر ان میں ہے ہرایک قيد يراشكال ہے۔ كما صوح (به الخيالي في حاشية شوح العقائد ٣٠٠) وقال بعضهم الوسول من بعث الى قوم كافرين مشركين لدعوتهم الى التوحيد والرسالة والنبي اغم منه وممن بعث الى قوم موحدين متبعين لرسول متقدم لتقرير شرعه بوحي من اللّه منزل عليه و يؤيده ما في البخاري في حديث الشفاعة فياتون نوحًا فيقولون انت اوّل الرسل في الارض فاشفع لنا الى ربنا فقيل لنوح اول الرسل مع تقدم الانبياء عليه مثل ادم و شيث و ادريس لا نهم لم يكونو ارسلاً لكونهم بعثوا الى قوم موحدين مؤمنين و نوح ارسل بعد ما ابتلي الناس بالشرك باللَّه و تركوا سبيل من تقدم من الانبياء، ولا يرد على ذلكُ مايرد على التقنيد بالكتاب والشرع المتجدد من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب ومن كون اسمعيل عليه السلام رسولا مع اتحاد شرعه بشريعة ابراهيم عليه السلام فان اسمعيل كان مبعوثا اللي قوم جرهم وكانوا مشركين فكان رسولاً و على هذا..... فالنبي انسان بعثه اللَّه تعالَى الي الخلق لتبليغ الاحكام وهو معنى قول اهل الحق من الإشاعِرة هو من قال اللَّه له ممن اصطفاه من عباده انا ارسلنك الى قوم كذا او الى الناس جميعا و نحو ذلك كبعثتك او ببتهم ..... والرسول انسان بعثه اللَّه تعالٰي الى قوم مشركين كافرين لتبليغ التوحيد والرسالة والاحكام.

اور تن یہ ہے کہ جمہور کا یہ تول تو تھے ہے کہ رسول خاص اور نبی عام ہے، کونکہ دلائل قرآنیہ و صدیثیہ اس پر شاہر ہیں۔ اما الکتاب فقوله تعالی وَمَا اُرُسَلُنَا من قبلک مِنُ رَّسُولٍ وَّلا نَبِی اِلاَ اِذَا تمنی القی الشیطان فی امنیة (الحج ۵۲) واما الجدیث فما اخرجه ابن حبان فی صحیحه و صحه الحافظ ابن حجر فی الفتح و اخرجه ایضاً اسحق بن راهویه و ابن ابی شیبة و محمد بن ابی عمرو و ابو یعلی عن ابی ذر عن رسول الله عَیْقَ قال کان الانبیاء مأة الف و اربعة و عشرین الفا و کان الرسل خمسة عشر و تلثمائة رجل منهم اولهم ادم الی قوله و اخرهم محمد علیہ الله المهدین فی ایه الله سے تعوی ساکت ہیں، باتی ہے اور نبی و رسول میں مابد الفرق کیا ہے اس سے نصوص ساکت ہیں، اس لیے اس میں سکوت ہی اسلم ہے، اپنی رائے سے بدون تقریح کے وجہ فرق متعین نہ کرنا چا ہے، کیونکہ مقامات انبیاء میں نبی کے سواکوئی تکام نبیں کرسکا، واللہ اعلم۔

جواب الله عدیث بخاری و مسلم میں ہے: لَوْ عَاشَ ابنی ابواهیم لکان نبیا ولکن لانبی بعدی ، اس کی شرح میں بعض مصنفین نے ترعایہ بات کھی ہے کہ اگر بالفرض ابراہیم صاجزادہ رسول الله علی نئے زندہ رہتے اور نبی ہوتے تو وہ کیسے نبی ہوتے؟ پھر اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نبی غیر تشریعی ہوتے جیسا کہ بنی اسرائیل میں موئ القلیجا کے بعد انبیاء غیر تشریعی ہوئے ہیں کہ وہ صاحب شریعت مجددہ وصاحب کتاب نہ تھے۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد نبوت غیرتشریعیہ کی کو حاصل ہو عتی ہے، کیونکہ اس کی فی تو خود اسی حدیث میں لکن لانبی بعدی سے ہو چکی ہے، کہ چونکہ میرے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی اس

ليے ابرائيم زندہ نہيں رہ سكے، اگر نبوت غيرتشر يعيه حضور علي كا بعد باقى ہوتى تو ابراہيم بن محمد علي كا زندہ نه رہنے کی علت میں ولکن لانسی بعدی کیونکر صحیح ہوگا؟ بہر حال بیتو صحیح ہے کہ نبوت کی دوفتمیں ہیں، نبوت تشریع جس میں نبی صاحب شرع مستقل ہو، دوسرے نبوت غیرتشریع، جس میں نبی صاحب شرع مستقل نہ ہو، کیکن رسول الله عظی کے بعد کسی قتم کی نبوت بی فی ندری ، اگر باتی ہوتی تو آپ کے صاحبز ادہ ابراہیم ضرور زندہ رہتے اور نبی ہوتے، جرت ہے کہ ابراہیم بن محد عظم کو تو اس لیے دنیا سے اٹھا لیا جائے کہ خاتم انتہین عظم کے بعد کوئی نبی نہیں اور ایک مغل بچہ قادیانی کو نبوت مل جائے اور اس کی نبوت خاتم النمیین اور لانبی بعدی کے کے منافی نہ ہو، ای طرح بعض علاء نے نزول عیسی اللی اور حدیث لانبی بعدی پر سے ایک اشکال کو رفع کیا ہے وہ یہ کہ عیسی اللی بوت نرول نبی ہوں گے یا امتی محض ہوں گے اور عبدہ نبوت سے معزول ہو کر آ ملیں مے؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ وہ اس وقت نبوت سے معزول نہ ہوں گے بلکہ نبی ہوں گے۔لیکن رسول اللہ علی کی بعثت سے یملے تو وہ نبی تشریعی تھے اور حضور علی کے بعد جو نازل ہوں گے وہ نبی غیرتشریعی ہوکر آئیں گے کیونکہ اس وقت وہ شریعت محمد بیتا اللہ کا اجباع کریں گے، پس مقصود اس قائل کا صرف عیسی الطبی کی شان نزول کو بتلانا ہے کہ وہ اس وقت نبوت سے معزول نہ ہول گے، برمطلب نہیں کہ رسول اللہ عظافہ کے بعد نبوت غیرتشریعید کا انقطاع نہیں ہوا، اور بینوت کی کوآپ سے اللہ کے بعد ال سکتی ہے۔ حاشا وکلاء رہا یہ کرعسی النے کوتو حضور سے کے بعد نوت غیر تشریعیہ ملی اس کا جواب بالکل ظاہر ہے کہ ان کو کسی متم کی نبوت بھی حضور عظیمہ کے بعد نہیں ملی، بلکہ ان کو تو حضور الله سے پہلے نوت مل چکی ہے، اور خاتم انٹیین ولانبی بعدی کا مطلب یہ ہے کہ حضور خاتم انٹیین ہیں۔ وَلا يُنَبا أَحَدُ بَعْدَهُ كُم آ بِ ك بعدكى كوني نبيس بنايا جائے كا بال يمكن ہے كدانبياء سابقين ميں سے كوئى بى آپ سے اس اور ان کو نی محل مان ہیں اور ان کو نی مجی مان ہیں اور ان کو نی مجی مان ہیں ای طرح عیسی النای کسمجمو کدان کی نبوت حضور مالیہ سے پہلے ظہور میں آ چکی اور حضور مالیہ کے بعد تک وہ زندہ رہیں گے، سوبہ امر لانبی بعدی کے خلاف نہیں، اور نہ اس حالت میں نبی کا عزل نبوت سابقہ سے لازم آیا، بلفظ دیگر یوں کہے کہ خاتم انبیین و لانبی بعدی سے حدوث عطاء نبوت بعدہ عظام کنفی ہوتی ہے بقاء نبوت حاصلہ قبلہ کی نفی نہیں ہوتی، کما سنو صحه بعدہ، اور مرزا کا دعوی نبوت یقیناً ان نصوص کے خلاف ہے، کیونکہ وہ مردود، حضور ملك كى بهت بعد بيدا مواب، اوراپ ليے نبوت كا مرى ب، اس سے حضور ملك كى بعد كى كونبوت ديا جانا لازم آتا ہے جس کوملا علی قاری اور شیخ ابن عربی وغیرہ کسی نے بھی جائز نہیں رکھا بلکہ مقصود ان کا صرف یہ ہے کہ جس نبی کو آپ عظی سے پہلے نبوت مل چکی ہواس کا حضور عظیہ کے بعد زندہ رہنا اور نبوت تشریعیہ سے نبوت غیرتشریعیہ کی طرف شقل موکر نازل مونا اور آپ ایک کا تنبع بن کر دنیا میں آنا لانبی بعدی اور خاتم النبین کے خلاف تبيل ـ قال الزمخشري امام اللغة و العربية في تفسيره خاتم بفتح التاء بمعنى الطابع وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الحتم و تقويه قراء ة بن مسعودٌ ولكن نبيا ختم النبيين فان قلت كيف كان اخر الانبياء وعيسي عليه السلام ينزل في احر الزمان قلت معنى كونه احر الانبياء أنه لاينبأ احد بعده و (ص ۵۳۴ ج ۳ دارالکتاب العربی بیروت) عيسى ممن نبي قبله.

وقال العلامة النسفى فى تفسيره مدارك التنزيل خاتم النبيين بفتح التاء عاصم بمعنى الطابع اى اخرهم يعنى لاينبا احد بعده و عيسى الطابع اى اخرهم يعنى لاينبا احد بعده و عيسى الطابع اى اخرهم يعنى لاينبا احد بعده و

متاحرى المفسرين صاحب روح المعانى والمراد بكونه عليه الصلوة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث و صف النبوة فى احدى الثقلين بعد تحية عليه الصلوة والسلام بها فى هذه النشأة ولا يقدح فى ذلك ما اجمعت عليه الامة واشتهرت فيه الاخبا ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوى و نطق به الكتاب على قول وجب الايمان به واكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام فى اخرالزمان لانه كان نبيا قبل تحلى نبينا عليه البلوة فى هذه النشأة.

(روح المعاني، ص ٣٢ ج ٨ ادارة الطباعة المنيريه)

وقال الزرقاني في (شرح المواهب ص ٢٦٧ ج ٥) ومنها (اى من خصائصه عليه السلام) انه خاتم الانبياء والمرسلين كما قال تعالى ولكن رسول الله و خاتم النبيين. اى اخرهم الذى ختمهم او ختموا به على قراء ة عاصم بالفتح و روى احمد والترمذي والحاكم باسناد صحيح عن انس مرفوعا ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولانبي ولايقدح نزول عيسى عليه السلام بعده لانه يكون على دينه مع ان المراد انه اخر من نبى.

وقال الشيخ محى الدين ابن العربى في الباب الرابع عشر من الفتوحات ثم اعلم ان حقيقة النبى الذى ليس برسول هو شخص يوحى الله بامر يتضمن ذلك شريعة يتعهد بها في نفسه فان بعث به بها اللي غيره كان رسولاً ايضاً واطال في ذلك ثم قال واعلم ان الملك ياتي النبي بالوحى على حالين تارة ينزل بالوحى على قلبه و تارة يأتيه في صورة جسدية من خارج وهذا باب اغلق بعد موت محمد على فلا يفتح لاحد اللي يوم القيمة ولكن بقى للاولياء الالهام الذى لا تشريع فيه انما هو بفساد حكم قال بعض الناس بصحة دليله و نحوذلك فيعمل به في نفسه (اليواقيت ص ١٣٩٠-١٥ ج ا) وفيه ايضا اعلم ان الاجماع قد انعقد على انه على انه على خاتم المرسلين كما انه خاتم النبين وفيه ايضا وقال الشيخ في الباب الحادى والعشرين من الفتوحات من قال ان الله تعالى امره بشئ فليس ذلك بصحيح انما ذلك تلبيس لان الا مرمن قسم الكلام و صفته وذلك باب مسدود دون الناس فانه مابقي في الحضرة الا لهية امر تكليفي الا وهو مشروع فما بقي للاولياء و غيرهم الاسماع امرها ولكن لهم المناجاة الا لهيه وذلك لا امر فيه وانما هو حديث و سمرو كل من قال من الاولياء انه مامور بامر اللهي في حركاته وسكناته مخالف لا مرشرعي محمد الله وانما هو عن ابليس فظن انه عن الله لان ابليس قد اعطاه الله تعالى ان يصور فليس ذلك عن الله وإنما هو عن ابليس فظن انه عن الله لان ابليس قد اعطاه الله تعالى ان يصور عرصاؤ و سماء و يخاطب الناس منه.

میشیخ کی تفریحات ہیں جو اجماع امت کے موافق ہیں، اور ای پرتمام امت صوفیہ اور علماء کا اجماع کے کہ رسالت و نبوت حضور علیہ پرختم ہو چکی، اب کسی کے لیے باب نبوت مفتوح نہیں ہوسکتا، اور شیخ کی طرف جو یہ قول منسوب کیا گیا ہے۔ اعلم ان النبوة لم تر تفع مطلقا بعد محمد علیہ وانما ارتفع نبوة التشریع اس کا مطلب یا تو وہی ہے جو ہم نے شروع میں بیان کیا ہے کہ شیخ کا مقصود عیسی النا کیا ہے کہ شیخ کا متحد ولی ہوکر نازل ہونا لازم نہیں آتا،

يا اس كا مطلب وه ب جوشرح قصيده قارضيه بيس نذكور ب واها الولاية فهى التصوف فى الخلق بالحق وليست فى الحقيقة الا باطن النبوة لان النبوة ظاهرها الانباء وباطنها التصوف فى النفوس باجراء الاحكام عليها والنبوة مختومة من حيث الانباء اى الاخبار اذ لانبى بعد محمد عليه وائمة من حيث الولاية والتصوف لان نفوس الانبياء من امة محمد عليه حملة تصوف ولايته يتصوف بهم فى الخلق بالحق الى قيام الساعة فباب الولاية مفتوح و باب النبوة مسدود وعلامة صحة الولى متابعة النبى فى الظاهر.

جس كا حاصل يد ہے كه صوفيدائي اصطلاح ميں ولايت كو باطن نبوت كہتے ہيں، اور اس كا مطلب ينهيں

کہ ولایت نبوت کی فرد یافتم ہے بلکہ مطلب ہے ہے کہ وہ نبوت کے کمالات اور اجزاء میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جز پرکل کا اطلاق سے نہیں، جیسے نمک کو پلاؤ نہیں کہہ سکتے، آخر حدیث میں مبشرات کو نبوت کا چھیالیسواں جزء کہا گیا ہے، کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ مبشرات پر نبوت کا اور صاحب مبشرات پر نبی کا اطلاق جائز ہے؟ ہرگز نہیں، اللّٰ ہم الا ان یکون مجاز القیام نہیں، ای طرح ولایت بھی نبوت کا جز ہے، گراس پر اطلاق نبوت جائز نہیں، اللّٰهم الا ان یکون مجاز القیام القوائن علی عدم اوادة الحقیقة جس کی ولیل خود شرح قصیدہ فارضیہ کا یہ تول ہے۔ فباب الولایة مفتوح وباب النبوة مسدود اگر ولایت نبوت کی فرد یافتم ہوتی تو باب النبوة کو مسدود کوں کہتے، اور اس ہے معلوم ہوا کہ ولایت برنبوت کا اطلاق سے نہیں شخ کے کلام میں نبوت غیر تشریعہ سے ولایت مراد ہے، چنانچ فصوص کہ ولایت برنبوت کا اطلاق سے نہیں واعلم ان الولایة ھی الفلک المحیط العالم ولھذا لم تنقطع ولھا الکام میں نفص عزیری میں لکھتے ہیں: واعلم ان الولایة ھی الفلک المحیط العالم ولھذا لم تنقطع ولھا الانبوة العام وامانبوة التشریع ولمامن الحل الاقوم.

ال میں تصریح ہے کہ نبوتِ عامہ سے شخ کی مراد ولایت عامہ ہے، جس کو ادپر انباء عام کہا ہے، اور اس
کو نبوت غیر تشریعیہ ای وجہ سے کیا گیا کہ وہ نبوت کے کمالات اور اجزاء میں سے ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ نعوذ بالند خاتم انبیین ﷺ کے بعد کوئی شخص نبی یا صاحب نبوۃ ہوسکتا ہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ اولیاء اللہ
بطریق وراثت کے اس کمال نبوت سے جس کا نام ولایت ہے متصف ہوتے ہیں اور اس معنی کا مراد لیتا اس لیے
ضروری ہے کہ شیخ کی دوسری تصریحات انقطاع نبوت پر صراحة دال ہیں، چنانچہ شیخ نے (نوعات کیدس ۵۱۰ جس)
میں فرمایا ہے:۔

فما بقى للاولياء بعد انقطاع النبوة الا التعريفات وانسدت ابواب الا وامر الا لهيه والنواهى فمن ادعا ها بعد محمد على فهو مدعى شريعة اوحى بها اليه سواء واقف بها شرعنا او خالف كذانقله بعض المعاصرين الثقات فى رسالته له، وقال الشعرانى فى اليواقيت بعد ذكر معناه فان كان مكلفاً ضربنا عنقه والاضر بنا عنه صفحًا (ج ٢ ص ٣٥) وفى العبقات للشاه محمد اسمعيل الدهلوى الشهيد فالاتصاف بكمالات النبوة لا يستلزم الاتصاف بالنبوة من نقل هذا البعض ايضاً.

ادر اس سے زیادہ واضح علامہ شعرانی " کا قول ہی جو کہ شخ این عربی کے کلام کو بہت زیادہ سیحنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں۔

ان الولاية وان جلت مرتبتها و عظمت فهي اخذة عن النبوة فلا تلحق نهاية الولاية بداية

النبوة ابداً او لو ان وليا تقدم الى العين التى ياخذ منها الانبياء لاحترق فغاية امر الاولياء انهم يتعبدون بشريعة محمد على الله ابداً. (ص ١١ ج ٢) بشريعة محمد على الله ابداً. (ص ١١ ج ٢) بسريعة محمد على الله ابداً. (ص ١١ ج ٢) بسريعة محمد على الله ابداً. (ص ١١ ج ٢) بسريعة محمد على الله ابداً بن عربي في الرابع عشر من الفتوحات اعلم ان الحق تعالى قسم طرح واضح كرتے بي، فقال قال الشيخ في الباب الرابع عشر من الفتوحات اعلم ان الحق تعالى قسم طهور الاولياء بانقطاع النبوة والرسالة بعد موت محمد على و ذلك لفقدهم الوحى الرباني الذي هو قوت ارواحهم الى ان قال وانما غاية لطف الله بالاولياء الله انه ابقى عليهم المبشرات في المنام ليستأنسو ابرائحة الوحى.

اس میں نبوت اور رسالت کے انقطاع کا صاف اقرار ہے اور یہ کہ اولیاء کی کمرکواس انقطاع نے توڑ ویا، پھر یہ کیے مکن ہے کہ فتح کے دوسرے قول کا یہ مطلق نکالا جاسے کہ وہ حضور اللہ تعالی جس میں انہو و باللہ مند، بلکہ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ نبوت تو منقطع ہو چک لیکن اس کے بعض اجزاء و کمالات و روائح بی بین جن کو ولایت سے تعیر کیا جاتا ہے، اور بھی مقام ارث سے، چنانچ چند اقوال اور الما خطہ ہوں۔ وقال ایضا فی الکلام علی التشہد من الفتو حات اعلم ان الله تعالی قد سدباب الرسالة عن کل محلوق بعد محمد عظم اللہ یوم القیمة و انه لا مناسبة بیننا و بینه صلی الله علیه وسلم لکونه فی مرتبة لاینبغی ان تکون لنا وقال فی شرحه لترجمان الا شواق اعلم ان مقام النبی ممنوع لنا دخوله وغایة معرفتنا به من طریق الارث النظر الیه کما ینطر من ہو فی اسفل الجنة الی من ہو فی اعلیٰ علیین و کما ینظر اہم الارض الی کواکب السماء وقد بلغنا عن الشیخ ابی یزید انه فتح له من مقام النبوة قدر خوم ابرة تجلیا الادخولا فکادان یحترق وقال فی الباب الثانی و الستین و اربعمائه من الفتوحات اعلم انه لاذوق لنا فی مقام النبوة لنتکلم علیه و انما انتکلم علی ذلک بقدر ما اعطینا من مقام الارث فقط لانه لا یہ حدول مقام النبوة و انما ان له کالنجوم علی السماء. (الواقیت ص ۲۲ ج ۲)

القيامة حشر أن حشر في زمرة الرسل بلواء الرسالة و حشر في زمرة الاولياء بلواء الولاية.

(اليواقيت ص ٤٦، ج ٢)

یا یہ مطلب ہے کہ نبوت کے منقطع ہونے سے یہ مت سمجھو کہ اس کی برکات اور روائح اور کمالات بھی منقطع ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت تشریع یعنی وی منقطع ہو چکی ہے اور نبوت کا باطنی جزویعنی وہ نبیت باطنیہ جو رسول اللہ اللیاء کو اس نبیت باطنیہ جو رسول اللہ اللیاء کو اس نبیت باطنیہ سے حصہ ماتا ہے، پھر اولیاء اس نبیت باطنیہ کے حامل ہو کر مقام نبوت کے قریب بھی نہیں ہوتے، بلکہ صرف دور سے اس کو اس طرح دیکھے ہیں، بتلا ہے اس توضیح و تفصیل سے اس کو اس طرح دیکھے ہیں، بتلا ہے اس توضیح و تفصیل کے بعد شخ کے کلام سے یہ کیونکہ مفہوم ہوسکتا ہے کہ وہ حضور سے اللہ کے لعد بقاء نبوت کے قائل ہیں؟ حاشا وکلا اور اس بر بھی کوئی ہٹ دھری کرے تو اس کے لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ ۔۔

ختم نبوت و انقطاع رسالت کا مسلد قرآن و احادیث میں نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور اس پرتمام است کا اجماع ہے، ابتم اس کے ظاف اس دعوے پر کہ حضور اللہ کے بعد کی فخص کو کی نبوت ال سکتی ہے کوئی نص قطعی پیش کرو، کوفکہ قطعی کی تخصیص قطعی ہی ہے ہو سکتی ہے، اور شخ ابن عربی یا کی اور بزرگ کا قول نص قطعی نہیں، بلکہ کی درجہ میں بھی جمت نہیں کیونکہ شخ ابن عربی کے اقوال میں بعض یہودیوں کا خلاف شرع اقوال محون نا درجہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے، جیسا کہ علامہ شعرانی " نے پواقیت و بحر موردد وعہو دمجہ یہ میں اس کی تصریح کی ہے، خون نا در بیان کرنا ہر فخص کو جائز نہیں، انہی وجوہ سے بہت کی باتیں مونے پر زعمقہ و کفر کا فتو کی لگایا گیا ہے، کیونکہ یہودیوں کی حض کو جائز نہیں، انہی وجوہ سے بہت سے مسائل میں صوفیہ پر زعمقہ و کفر کا فتو کی لگایا گیا ہے، کیونکہ یہودیوں کے دی و فاط کی وجہ سے بعض اقوال خلاف شرع ان کی طرف منسوب کیے گئے تھے، یا رموز کے نہ بجھنے سے غلط کے دی و فاط کی وجہ سے بعض اقوال خلاف شرع ان کی طرف منسوب کیے گئے تھے، یا رموز کے نہ بجھنے سے غلط مطلب ان کی طرف منسوب کیا گیا، پس ایس حالت میں ان حضرات کی کتابوں سے کوئی قول نکال کر نصوص قطعیہ و مطلب ان کی طرف منسوب کیا گیا، پس ایس حالت میں ان حضرات کی کتابوں سے کوئی قول نکال کر نصوص قطعیہ و موافق اور اس قول موہم کے خلاف ہیں، پھر خصوصاً مرزا قادیانی کوشن کا یہ قول تو کسی طرح بھی مفید نہیں ہو سکتا ہے، کوئکہ وہ تو ان طاف ہوں، لعنہ اللہ ولئد ولان اتبار میں جو تصوص اتباء و موافق اور اس قول موہم کے خلاف ہیں، پھر خصوصاً مرزا قادیانی کوشن کا یہ قول تو کسی طرح بھی مفید نہیں ہو سکتا ہی کوئکہ وہ تو ان طرح ہم اجمعین۔

نمبرا اسن " اسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا ہے، جس نے اپنی وی کے ذریعہ چندا مراور نہی بیان کیے، اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا ہے، وہی صاحب الشریعة ہوگیا، پس اس تعریف کی روسے بھی ہارے مخالف طزم ہیں، کیونکہ میری وی میں امر بھی ہے اور نہی بھی، مثلاً یہ الہام قُلُ لِّلْمُوْمِنِیْنَ یَعُضُوا مِنُ اَبْصَادِ هِمُ وَیَحُفَظُوا اَفُرُو جَهُمُ ذَلِکَ اَذْ کی لَهُمُ یہ براہین احمدیہ میں درج ہے، اور اس میں امر بھی ہو اور نہی بھی، اس پر تمیں برس کی مدت بھی گزرگی اور ایسا بی اب تک میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔

(دیکھوارلیمین ص ۲ نمبر م ترائن ج ۱۵ ص ۵۳۵)

نمبرا .....رساله (نزول اُسی مصنفه مرزاء م ۹۹ فزائن ج ۱۸ ص ۳۷۸ هیل ہے ہے آنچید من بشنوم زوحی خدا بخدا پاک دا نمش ز خطا جمچو قرآن منزبش دانم از خطالہ جمین ست ایمانم اورای کتاب کے صفحہ مذکورہ میں ہے ہے

انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفال نه كمترم ز كے کم نیمزال ہمہ بروئے یقیں هر که گوید دروغ هست لعین ان تصریحات کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ مرزا نبوت تشریعیہ کا مدعی نہ تھا۔ اس رسالہ نزول امسے کے صفحہ

مذکورہ میں کہتا ہے \_

آنچه داد ست بر نبی را جام داد آل جام را مرا بمام (درمثین فاری ص ۱۷۱)

کیا اس میں تصریح نہیں ہے کہ مرزا اپنے کوتمام انبیاء ہے افضل کہتا ہے کہ جوتمام کمالات سارے انبیاء

عليهم السلام ميں تقتيم ہوئے تھے وہ سب تنہا اس کو دے گئے ، نعو ذیباللّٰہ من هذہ الکفریات و الهذیانات۔ اور او پر ہم شخ ابن عربی کا قول نقل کر چکے ہیں کہ جو شخص حضور ﷺ کے بعد اپنے لیے حق تعالیٰ کی طرف ہے امر ونٹی کا دعویٰ کرے وہ تلبیس اہلیس میں مبتلا ہے، پس مرزا کے متبعین اگر مرزا کوشیخ " کے کسی قول سے بی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تووہ ﷺ کے اس قول سے اس کی تشریح بھی کر دیں کہ وہ نبی تو ہے مگر خدا کی طرف سے نہیں بلکہ البیس کی طرف سے اور وہ دحی کوتو سنتا ہے مگر خدا کی دحی کونہیں بلکہ شیطانی وحی کو (فاعتبو وا یا

اولی الابصار ) (اخبار البدرموروده مارچ ۱۹۰۸ء) میں ہے جو قادیان سے شائع موتا تھا۔

" ہمارا ذعویٰ ہے کہ ہم رسول میں اور نبی ہیں۔"

نمبره ..... (دافع البلاءم ااخزائن ج ١٨ص ٢٣١) ميں ہے: "سچا خدا وہ ہے جس نے قاديان ميں رسول جميجا۔" جواب سوال سوم مولانا ردی یا ادر کسی بزرگ نے کسی ولی کو نبی نہیں کہا، اور نہ الہام کو دحی کہا، ہاں مولا نائے ردم کا ایک مصرعہ مرزائیوں کی زبان زد ہے اور کہتے ہیں کہ بیمٹنوی میں ہے ۔

''او نبی وقت باشداے مرید''

جس میں مرشد کو نبی وقت کہا ہے، مگر ان ناقلین سے تھیے نقل کا مطالبہ کرنا چاہیے، اگریہ مصرعہ مثنوی میں نکل آیا تو ای مقام پرسیاق وسباق میں اس کا مطلب بھی مل جائے گا کہ مراد نائب نبی ہے جس کو مجاز آنبی کہہ دیا كيا اور مجازاً تو بعض وفعه اس سے زيادہ كهدويا جاتا ہے۔خود قرآن ميں ہے۔ اَفَرَ أَيْتَ مِّنَ اتَّحَدُ اللَّهُ هَواهَ (الجاثيه ٢٣) كياتم نے اس كو ديكھا جس نے اپنى خواہش كواللہ بنايا ہے، تو كيا اس مجاز ہے كوئى شخص وعوىٰ مصاحبت الوہیت کو جائز کر لے گا کہ میں بھی صاحب ہوئی ہوں اور ہوئی کوقر آن میں اللہ کہا گیا ہے تو میں بھی صاحب اللہ ہوں ، یا اگر کسی کلکو کو مجاز أباد شاہ کہہ دیا جائے کہ وہ بھی اپنے ضلع میں باد شاہ کی مثل ہے، کیونکہ اس کا نائب ہے، تو كيا اس سے ملكثر كو دعوى سلطنت جائز ہوگا؟ ہرگز نہيں، اى طرح بزرگوں نے الهام كو دى برگز نہيں كها، بال بعض کے کلام میں ''وحی الالہام'' کا لفظ وارد ہے جس میں تقیید موجود ہے اور قید کے ساتھ وحی کا اطلاق غیر وحی حقیق پر جائز ہے، جیسے" وحی الشیطان" وغیرہ، اور اگر کسی کے کلام میں بغیر قید کے بھی غیر وحی کو دحی کہا گیا ہوتو وہاں معنی لغوی مراد ہوں گے، نہ کہ اصطلاحی معنی ، جس کا قرینہ یہ ہوگا کہ اس مخص نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا اور جو مخص اینے المهام کو دحی کہہ کر دعویٰ نبوت کرے گا اس کے کلام میں بیہ تاویل نہیں ہوسکتی۔

جواب سوال جہارم الہام اور وی کی تعریف حسب ذیل ہے۔

الوحى بالفتح والسكون في الاصل الاعلام في خفاء وقيل الاعلام في سرعة وكل مادلت به من كلام او كتابه او اشارة او رسالة فهو وحى (اى لغة) وفي اصطلاح الشريعة هو كلام الله تعالى المنزل على نبي من انبيائه، كذافي الكرماني والعيني وقال صدر الشريعة في التوضيح في ركن السنة الوحى ظاهر و باطن الى ان قال وكل ذلك حجة مطلقا بخلاف الالهام فانه لايكون حجة على غيره (كشاف اصطلاحات الفنون اللعلامة التهانوي ص١٥٢١) اور وي انبياء كراتي تحصوص عال ليكون كي يروي كرنا كه مجم يروي بازل بوتى به موجب كرو وردت ب، شفاء تاضى عياض مي به ومن ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة وهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي كلانه اخبرانه خاتم النبيين وانه لانبي بعده و اخبر عن الله وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على ان هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد منه دون تاويل و تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعًا و اجماعًا و سمعًا

ملاحظہ ہورسالہ اکفار الملحدین، جس میں دیگرائمہ ہے اس کی مثل تصریح مذکور ہے۔

اگراس پرکوئی ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی اپ کو مجازا نبی کہا ہے، تو اس کا جواب ہے ہے کہ ارادہ مجاز کا دعویٰ بدون قرائن کے قبول نہیں ہوسکتا اور مرزا کے اقوال میں ارادہ مجاز کا کوئی قرید نہیں، بلکہ وہ تو صاف صاف اپ کو نبی بلکہ رسول اور نبی تشریعی کہتا ہے اور جو اس کی نبوت کو نہ مانے اسے کافر کہتا ہے اور اپنے لیے جملہ انبیاء سے زیادہ مجزات کا دعویٰ کرتا ہے، ملاحظہ ہو (رسالہ ہدیة المہدین مطبوعہ قامی دیوبند) دوسرے ارادہ مجازات کے معنی تو یہ بیں کہ متعلم عدم ارادہ حقیقت کا مقر ہو یا اگر کوئی حقیقت کی نفی کرے تو اس پر کلیر نہ کرے، چیسے: زید اسد کہا جائے تو متعلم زید ملیس باسد کا بھی اقرار کرے گا اور اس کی نفی نہ کرے گا، پس اگر مرزا نے اپ کو مجازا نبی کہا، بمعنی وارث نبی بیا نائب نبی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے سے نبوت کی نفی نہیں کرتا اور نفی کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہے وارث بی یا نائب نبی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے سے نبوت کی نفی نہیں کرتا اور نفی کرنے والوں کی تکفیر کرتا ہے اور جب اس کی نبوت سے آبیت خاتم انبین و صدیث لانبی بعدی کا معارضہ ہوا تو قرآن و صدیث میں تحریف کرنے لگا اور نبوت کی قسمیں اور انواع نکا لئے لگا، صاف یونہی کیوں نہ کہہ دیا کہ میں نبیس ہوں و سے ہی مجازا میری زبان سے نبی کا لفظ نکل گیا تھا۔

والالهام بالهاء لغة الاعلام مطلقا و شرعًا، القاء معنى فى القلب بطريق الفيض اى بلا اكتساب و فكر ولا استفاضة بل هو وارد غيبى ورد من الغيب كذافى (الكشاف المذكور ص ١٣٠٨) قال وهو اى الالهام ليس سببًا يحصل به العلم لعامة الحلق و يصلح للالزام على الغير لكن يحصل به العلم فى نفسه هكذا يستفاد من شرح العقائد النسفيه و حواشيه. (ص مذكور)

مگراس تعریف میں ایک قید ندکور بیس ایعی "قلب غیر النی" اور بدون اس قید کے تعریف الهام نی کے الهام کی کے الهام کو بھی شامل ہے۔ اور نبی کا الهام اگر تعریف میں داخل ہوا تو آگے بی قول مطلقاً صحح نہ ہوگا۔ وہو لیس سببًا بعصل به العلم لعامة المخلق کیونکہ نبی کا الهام وحی ہے اور وہ جنت ہے جیسا کہ اور گزرا، پس تعریف جامع مانع ہوں ہے۔ ہو القاء معنی فی قلب غیر النبی بطریق الفیض.

ادرصوفیہ نے بیفرق کیا ہے کہ وحی وہ ہے جو بواسط جرئیل کے ہوادر الہام وہ ہے جو بواسط ملک الہام

کے ہو جو دوسرا فرشتہ ہے، گریہ تحریف جامع مانع نہیں، کونکہ نی کا منام اور رائے اس تحریف وی سے خارج جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی وی ہیں داخل ہیں اور وی غیر نبوت شرعاً کوئی چیز نہیں، بیضے صوفیہ البہام ہی کو وی الالبہام سے تعبیر کر دیتے ہیں، جس میں وی سے مراد معنی لغوی ہیں نہ کہ معنی شرق جس کا قرید خود یہی قید ہے۔ اگر مرزا ناویائی بھی اس کا دعوئی کرے کہ میں نے بھی البہام کو بجازاً یالغۃ وی کہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیرے صرح اقوال اس تاویل کو رو کر رہے ہیں۔ اوّل تو ان کے غلط اور کذب ہونے کا اقرار کرو، وقد ذکر نا ہما قبل پھر تو ان اس تاویل کو رو کر رہے ہیں۔ اوّل تو ان کے غلط اور کذب ہونے کا اقرار کرو، وقد ذکر نا ہما قبل پھر تو نیخ اقرار سے نی نہ ہوگا، بلکہ مدگی والیت ہوگا، اور مدگی والیت کاذب ہوا کرتا ہے، کیونکہ دعوئی کرتا نبی کے لیے خصوص ہے ولی دعوئی نہیں کیا کرتا۔ قال فی کشاف اصطلاحات الفنون نقلاً عن النفحات والرسالة کشسوریة و نیز از شروطِ ولی آنست که اخفائے حال خود کند چنانکہ از شروطِ نبی آنست که اخفائے حال خود کند چنانکہ از شروطِ نبی آنست که اظہارِ حال خود کند وعن خلاصته السلوک الولی علی ماقال البعض هوالذی یکون مستور الحال الحال کا والکون کله ینکر علیه.

جواب سوال پنجم حضرت عینی النایی بوقت نزول تنج شریعت محمدید النایی بن کرتشریف لا کس کے، کیکن یہ اتباع ان کی شان نبوت کا منقص نہیں، بلکہ کمل ہے، پس عینی النایی اس وقت نبی بھی ہوں کے اور اس بھی ، گر نبی صاحب شرع نہ ہوں کے بلکہ نبی تنبع ہوں گے، جیسے موٹی النایی کے بعد بہت سے انبیاء تنبع تو رات ہوئے ہیں، اور گواس وقت عینی النایی پر وقی بواسط جریل النایی توضیح مراد قرآن و صدیث نبوی علیق کے لیے نازل ہونے میں موالی میں کوئی اشکال نبیس، مگر شیخ این عربی کے بعض اقوال سے جو کشف پر بنی ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عینی النایی کے باس اس وقت جرئیل النایی کے واسطہ سے وقی نہ آئے گی۔ (کما یفھم من البوافیت میں ۲۵ میں ا

ادرصورتِ اولی کے موجب اشکال نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آ بت فاتم انہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلال صفور سے آتھ تر انہیں ہیں، جیے کہا جاتا ہے فلال فاتم الراکہیں و آخر الراصلین ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلال مخص صفت رکوب و ارتحال سے سب کے بعد موصوف ہوا اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس سے پہلے راکہیں و راحلین اس کے رکوب و ارتحال کے وقت فا و معدوم ہو بچے ہوں بلکہ ان کے بقاء کے ساتھ بھی یہ فاتم الراکہیں و آخرالراصلین ہوگا، پس عینی الفیلی کا حضور ہو تھے ہیں ہی کہ حضور ہو تھے کے بعد تک رہنا خاتم النہیں اور لانہی بعدی کے منافی نہیں، اور یہی معنی انقطاع وی کے ہو بکتے ہیں، کہ حضور ہو ہو کے بعد ابتداء کی النہیں اور جس پر آپ ہو ہو کہ سابق ہاتی ہواس پر وی کا آتا رہنا اس کے خلاف نہیں، ہاں یہ ضرور کی خوات کی اور جس پر آپ ہو گائے سے پہلے آپی ہواس پر وی کا آتا رہنا اس کے خلاف نہیں، ہاں یہ ضرور کی کا تنا رہنا اس کے خلاف نہیں، ہاں یہ ضرور کی کا تنا در اس کو کوئی نی یا وی منسوخ نہ کر سکے گی، ور آبید و احادیث نبویہ بھی ہواس پر شاہد ہیں، اگر تفصیل مطلوب ہوتو رسالہ ختم المنو ق فی القرآن و اور آیاتِ قرآنیہ واحادیث نبویہ بھی ہوئی ہو ہو ہے المہد ہیں، اگر تفصیل مطلوب ہوتو رسالہ ختم المنو ق فی القرآن و مربیت المہد ہیں، اگر تفصیل مطلوب ہوتو رسالہ ختم المنو ق فی القرآن و مربیت المہد ہیں، اگر تفصیل مطلوب ہوتو رسالہ ختم المنو ق فی القرآن و موریات

<u>جواب سوال ششم</u> میں نے مرثیہ تمام دیکھا مجھے تو کوئی لفظ تو بین کا موہم بھی نہیں ملا اگر آپ کے نز دیک کچھ ایہام ہوتو اس کی تشریح فرما کر سوال کریں۔ ۲ جمادی الثانی ۱۳۳۵ھ از تھانہ بھون، خانقاہ امدادیہ

(الداد الاحكام ج اص 101 تا ١٢٤)

وفعه شبه قادياني

سوال ..... عبارت (تذكرة الشهادتين ص٢٢ مصنفه مرزا قادياني) قرآن شريف اور احاديث مين لكها ب كداس زمانه مين ايك نن سواري پيدا بهوگي جوآگ سے چلے گي اور اونث بيكار جو جائيں گے۔

جواب ..... اس مضمون کی تصریح کہاں ہے جس سے اونوں کے بیار ہونے کومتنبط کیا گیا ہے اس کی کوئی رئیل نہیں ہے کہ اونٹوں کے بیار ہونے کے معنی اس میں منحصر ہیں، ۲۱ شوال ۱۳۲۱ھ۔ (امداد الفتادی ۲۵ م ۱۰۰۰) دعویٰ نبوت کے بعد زندہ رہنے والا

سوال سیم تاریخ کی رو سے کیا کسی شخص کی نشاندہی کی جاستی ہے جس نے جناب پیغیر اسلام کے بعد نبوت کا دعوی کیا ہوا ہو۔ دعوی کیا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی چاتا رہا ہو۔ اس کی بھی تحقیق مطلوب ہے؟

جواب ..... انتهائے مغرب میں برغواط قوم کا ایک شخص صالح بن طریف گر را ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور یہ جمی دعویٰ کیا تھا کہ اس پر ایک قرآن بھی اتر تا ہے۔ اس کے قرآن کی بعض سورتوں کے نام یہ تھے۔ سورة الدیک، سورة الخمر، سورة آدم، سورة ہاروت و ماروت، سورة غرائب الدنیا وغیرہ وغیرہ ۔ صالح کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ میں مہدی اکبر ہوں جس کی خبر خود آنخضرت تھا ہے نہی ہے۔ دعویٰ نبوت کے ساتھ اسے اتنا فروغ ہوا کہ اپنی مہمات کا پورے علاقہ کا بادشاہ بن گیا۔ بینتالیس سال کے قریب اس نے تکومت کی اور اپنی تمام ساسی اور نم بھی مہمات کا سربراہ رہا۔ اس کے بعد سرداری اس کے جیٹے الیاس کو ملی، اس نے بچاس سال کے قریب عومت کی ۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یونس برسرافتذار آیا۔ جس نے اپنے وادا صالح بن طریف کے ند جب کو بہت ترتی دی اور چوالیس برس کے قریب تحومت کی ۔ وارا صالح بن طریف کے ند جب کو بہت ترتی دی اور چوالیس برس کے قریب تکومت کی ۔ صالح بن طریف کے ند جب کو بہت ترتی دی اور چوالیس برس کے قریب تکومت کی ۔ صالح بن طریف کے ذمانے میں خلافت بغداد پر ہشام بن عبدالملک کا قبضہ تھا۔ مور پر شمام بن خلدون گلھتے ہیں:

زعم انه المهدى الاكبر الذى يخرج فى اخوالزمان وان عيسى يكون صاحبه و يصلى خلفه وان المهدى العبر الذى يخرج فى العجمى عالم وفى العبرانى روبيا وفى البربرى دربًا و معناه الذى ليس بعده نبى.

"اس کا وعویٰ تھا کہ وہی مہدی اکبر ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور حضرت عیسیٰ الطبی اس کے ساتھی ہوں کے ساتھی ہوں ہوں مہدی اکبر ہے جو قرب قیامت میں طاہر ہوگا اور اس کے بیچھے نماز پڑھیں گے۔عرب میں اس کا نام صالح تھا، سریانی میں مالک، مجمی میں عالم، عبرانی میں روبیا اور بربری میں دربا تھا اور اس کا معنی ہے المذی لیس بعدہ نبی اس کے بعد اب کوئی اور نبی نہ ہوگا۔" نبی نہ ہوگا۔"

یونس کے بعد صالح کا پڑیوتا ابوغفیر برسر حکومت آیا (بید معاذین البیع بن طریف تھا) اس کے متعلق فاضل ابن خلدون لکھتے ہیں۔

واشتدت شوكته وعظم امرؤ - العظيم شوكت حاصل محى اوراس كى حكومت بلند پايى حى -

۔ ابوغفیر کے بعد ابوالانصار برسر اقتدار آیا۔ جس نے اپنے باپ دادا کے ندجب کو بہت فروغ دیا۔ اس کے بعد ابومنصور عیلی کا دور آیا جو برغواطہ کا ساتواں بادشاہ تھا۔ اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں:۔

وادعى النبوة والكهانة واشتد امره وعلا سلطانه ودانت له قبائل المغرب.

(تاریخ ابن خلدون ج۲ ص ۲۱۰)

''اس نے بھی نبوت اور غیب دانی کا دعویٰ کیا۔ اس کی حکومت اور سطوت بہت زور کی تھی اور مغرب کے تمام قبائل اس کے آگے سرگوں تھے۔''

اس کے بعداس خاندان کا سلسلہ نہایت ذلت سے ختم ہوا۔

ان حقائق سے مید امر روز روش کی طرح واضح ہے کہ مید دعویٰ کدمفتری کے سلیلے کو بقاء نہیں ہوتی یا ضروری ہے کہ وہ بیس یا تمیس سال کے اندر اندر ہلاک ہو جائے۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔

مقام غور علادہ ازیں یہ بھی بھی جھنا جاہے کہ کسی مری نبوت کا لازی طور پرقل ہونا اگر اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوتو پھر دہ بیغبرانِ کرام جو سے ہو کر بھی مقام شہادت پا گئے اور انھیں ان کے مخالفین نے قبل کیا۔ ان کی صداقت کیوکر مشتبہ نہ ہو جائے گی۔ جب لازم ممکن نہیں تو ملزوم بالبداہت خود بخود باطل ہے۔ حضرت میکی النظیمان نے ۲۲

سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔

قتل يحيلي قبل دفع عيسلى عليه السلام. (تغيراني المعودج ٢ص٥٠ تغير كبيرج ٢٥٠ ١١٢)

و و حضرت میخی الطفیطی قتل ہوئے حضرت عیسی الطفیطی کے اوپر اٹھائے جانے سے بہت پہلے۔ ''

اییا بی (تاریخ طبری ج ۲ ص۱۱ الاخبار الطّوال ۲۳۰، تاریخ کامل ج اص۱۰، فتوحات البهیدج اص۲۸، ص۲۹۱، تغییر فتح البیان ج اص ۲۹۲، مرحیط ج اص ۲۳۲، تغییر حمل ج اص۲۷، کشاف ص ۵۹، درمنثورج ۴ ص ۲۲۲ اورتغییر مراح لبید الامام البنودی) میں ذکور ہے۔ واللّد اعلم بخشیقته الحال۔ کتبہ: خالد محمود عقا اللّه عنه (عبقات ص ۲۲۱ تا ۲۲۳)

نبوت تشریعی اور غیرتشریعی میں فرق

سوال ..... ام الموغين حضرت عائشة فرماتي بين - "قولوا انه حاتم النبيين ولا تقولوا لانبي بعده"

جواب ..... (عمله مجمع المحارج ۵ ص ۵۰۲) میں علامه محمد طاہر پٹنی نے یہ قول نقل کر کے لکھا ہے۔ "و هذا ناظر

الى مزول عيسلى. " يعنى بدارشاد حضرت عيسلى الطيعة كرزول كي پيش نظر فرمايا-

سوال ..... امام عبدالوہاب شعرانی "فرماتے ہیں "دمطلق نبوت نہیں اٹھائی گئی محض تشریعی نبوت ختم ہوئی ہے۔
جس کی تائید حدیث میں حفظ القرآن الخ" ہے بھی ہوتی ہے (جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا
اس کے دونوں پہلوؤں سے نبوت بلاشہ واخل ہوگئ) اور آنخصرت ﷺ کے قول مبارک "لانبی بعدی
ولادسول" ہے مراد صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی ایبا نی نہیں جو شریعت لے کرآئے ۔ کی الدین ابن عربی فرماتے ہیں "جو نبوت رسول اکرم ﷺ کے آئے ہے منقطع ہوئی ہے وہ صرف غیر تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام
نبوت" اللہ تعالی اپنے بندوں پر مہر بان ہے اس لیے اس نے ان کی خاطر تشریعی نبوت باتی رکھی۔ فدکورہ بالا دو
اتوال واضح فرما دیں۔ تشریعی اور غیر تشریعی بھی واضح فرما دیں۔ کیا اس کواپنے لیے دلیل بنا سکتے ہیں؟

جواب ...... شخ ابن عربی اولیاء الله کے کشف والهام کو''نبوت'' کہتے ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو جونمنصب عطا کیا جاتا ہے اسے''نبوت تشریعی'' کہتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ چونکہ انبیاء کرام کی نبوت ان کے نزدیک تشریع کے بغیرنہیں ہوتی اس لیے ولایت والی نبوت واقعتاً نبوت ، کنہیں۔ علامہ شعرانی " اور شخ ابن عربی بھی انبیاء کرام الطبیعی والی نبوت (جوان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے) کوختم مانتے ہیں اور والایت کو جاری۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے فرق صرف اصطلاح کا ہے۔ واللہ اعلم (آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۳۳۔۲۳۳)

### نبوت تشريعى وغير تشريعى

سوال ..... حسب تصریحات شخ اکبر محی الدین بن عربی رضی الله عنه در مواضع کثیره از نتوحات مکیة و امام شعرانی در بیاقیت سلسله نبوت تشریعیه منقطع شده است نه مطلق نبوت به بهائز باشد که بعض کمل را ازی امت مرحومه نبی غیر مشرع گفته شود...

جواب ..... اصلاً جائز نیست قال عظی کرم الله وجهه انت منی بمنولة هارون من موسی الا انه لائبی بعدی . اینجا سلب اطلاق اسم نی مطلق مشرعاً کان اوغیر مشرع فرموده اند اگرگوئی پس صاحب نوحات و بواقیت چا خلاف این حدیث گفته اند گرم غرض این بزرگواران آ نست که درین امت مرحومه گروه الل الله بهند که بذر بعد البهام یا کشف یا مطالعه لوح محفوظ اطلاع داده ده شوند براسرار کتاب وسنت وغیر باند آ نکه مجرد صحول این معنی اوشال را دخول در مقام نبوت واستحقاق اطلاق اسم نبی حاصل گردد و صاحب فتوحات خود در فتوحات در ما نید و لاحد ان بنال مقام النبوة و انعا نواه کالنجوم علی السماء انتهی کذانی الیواقیت مناصل کرد و مد جائز نیست دالک خطرت می اطلاق رسول و نبی براحد د ازین امت مرحومه جائز نیست دالک فضل الله یؤتیه من بیشاء این امر موبونی است نه کمی و فی القصیده

#### تبارك اللهما وحي بمكتسب

وفي كتب العقائد. ولا يبلغ ولى درجة الانبياء وفي هذا كفاية لمن له ادنى دراية والله يقول الحق ويهدى السبيل وله الحمد في الاولى والآخرة والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى وآله واصحابه البررة اهل التقى والنقى. (العبد الملتجى الى الله ان يغنيه عمن سواه المدعوبه مهر على شاه جعل آخرته خير امن الاولى)

### کیا نبوت جاری ہے؟

سوال ...... سورہُ اعراف کی آیت یابنی ادم اما یاتینکم رسل منکم ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک سے اللہ اللہ اللہ ا کے بعد قیامت تک نبی آتے رہیں گے کیونکہ بن آ دم سے یوم قیامت تک آنے والے تمام افراد مراد ہیں ان کے انبیاء بھی قیامت تک آنے جاہئیں۔

جواب ...... یبال دوعموم بین - ایک افراد انسانی کاعموم - دوسرا تمام اوقات بین عموم و احاطهٔ رسل - حتی که آنخضرت الله کے بعد بھی قیامت تک، ظاہر ہے کہ پہلا عموم دوسر اسموم کو سترم نہیں - بایں طور ہر دور بین نئے رسول آتے رہیں بلکہ یہ چیز امکان وقوعی کے طور پر ثابت ہے کہ ایک بی رسول قرون کثیرہ کے افراد انسانی کے لیے کافی ہو جیسا کہ عیسی الله کا است عیسویہ کے قرون کثیرہ کے لیے کافی ہوئے (لیعن حضور الله کی بعثت سے قبل پائے صد سال) یہ معاملہ باری تعالی کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر ایک کے لیے جس قدر چاہتا ہے حدمقرر فر ماتا ہے الہذا عین ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اپنے جمعصروں کے لیے اور مابعد میں قیامت تک آنے والوں کے الہذا عین ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلاة والسلام اپنے جمعصروں کے لیے اور مابعد میں قیامت تک آنے والوں کے

لیے کافی ہوں۔ پس آیت فرکورہ سے متدل کا استدلال کوئی قوت نہیں رکھتا بلکہ حضور الطیعی کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت کا انقطاع نص قرآنی ''وخاتم انتہین'' سے ثابت ہے۔

<u>سوال ......</u> شخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی ؓ نے فتو حات میں اور آمام شعرانی نے بواقیت والجواہر میں کئ مقامات پر تصریح فرمائی ہے کہ نبوت تشریعی کا سلسلہ منقطع ہوا ہے مطلق نبوت کا نہیں۔ لبندا جائز ہے کہ بعض کا ملین امت کو نبی غیرتشریعی کہا جائے۔

جواب انت منی بمنولة هارون من موسلی الا انه لانبی بعدی (استین حضور القین حضرت علی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ انت منی بمنولة هارون من موسلی الا انه لانبی بعدی (استین مرے بعد کوئی نی نہیں۔ یہاں مطلقاً اسم نی کے اطلاق کی نفی فرما دی خواہ وہ تشریعی کہلائے یا غیر تشریعی ۔ اگر کہا جائے کہ پھر صاحب فتوحات و صاحب بواقیت نے اس حدیث کی خلاف ورزی کیوں کی ہے تو جوابا بید کہا جائے گا کہ ان اکا ہر کی غرض بیہ ہے کہ اس امت مرحومہ میں اہل اللہ کا ایبا گروہ موجود ہے جنمیں کشف یا الہم یا لوح محفوظ کے مطالعہ کے ذریعے کتاب وسنت وغیرہ کے اسرار سے مطلع کیا جاتا موجود ہے جنمیں کشف یا الہم یا لوح محفوظ کے مطالعہ کے ذریعے کتاب وسنت وغیرہ کے اسرار سے مطلع کیا جاتا ہے۔ یہ ان پر اسم نی کا اطلاق سیجے ہے بلکہ صاحب فتوحات خود فتوحات میں تصری فرماتے ہیں۔ لا یصبح لاحد ان بنال مقام النبوۃ انا نواہ کالنجوم علی المسماء کہ اب کہ اب کی کے لیے نہیں ہوسکتا کہ وہ نبوت کا مقام یائے ہم تو نبوت کے مقام کو اپنے سے اتنا دور علی المسماء کہ اس کی کے لیے نہیں ہوسکتا کہ وہ نبوت کا مقام یائے ہم تو نبوت کے مقام کو اپنے سے اتنا دور

و کیمتے ہیں جتنا کہ آسان کی بلندی پر دور سے ستار نظر آتے ہیں۔ بواقیت میں بھی ای طرح منقول ہے۔
فلاصہ یہ کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے بعدرسول و نبی کا اطلاق امت مرحومہ کے کی فرد پر جائز نہیں۔
ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء یہ وہی چیز ہے کبی نہیں۔قصیدہ بردہ میں ہے ۔ تبارک الله ما وحی
بمکتسب یعنی وی کبی چیز نہیں۔ شرح عقائد وغیرہ میں ہے کہ کوئی ولی درجہ انبیاء تک نہیں پہنچ سکتا۔ صاحب سمجھ
کے لیے بہی کچھ کافی ہے۔ والله یقول الحق و یہدی السبیل والصلوٰ قو السلام علی دسولہ محمد عظی الله و اصحابه اجمعین.
(نآدی مہریس ۲۹۔۲۸)

ختم نبوت کے متعلق چندشکوک کا ازالہ

سوال ..... از آیة ذیل معلوم مے شود که پس از حفزت خاتم النبین بین سی سولان تا ساعت قیامت خوابند آ مد قال الله تعالی یا بنی ادم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی و یندوونکم لقاء یومکم هذا. (الاعراف ۲۵) چدمراد از بی آ دم بمدافراد نوع انسانی اندائی یوم القیامتد

جواب ...... انتجاد وعموم اند کیے عموم افراد انسانی۔ دوئم عموم و احاطہ آ مدن رسل ہمہ از مان راحتیٰ کہ بعد آ تخضرت ﷺ نیز الی یوم القیامته و ظاہراست که عموم الا گرسترم نیست عموم ثانی را پرنجیکہ تجدد افراد انسانی مثلاً در ہر قرن ملزوم باشد برائے تجدد اتیانِ رسل و انزال اوشاں بلکہ ممکن بامکان وقوعی است کفایت کی رسول برائے افراد انسانی اہل قرون کثیرہ نے بنی کہ شلاً امت عیسویہ را آ مدن یک رسول یعنی عیسی النظیما در قرون کثیرہ کفایت کردوایں امریست موقوف برمشیت ایز دی بہر قدر کہ خواہد تحدیدش فر ماید۔ بناء علیہ ممکن است کہ اتیاں آ مخضرت ﷺ کانی باشد برائے ہمعصراں و تابعائش الی یوم القیامتہ لا کما زعم المستدل۔ الحاصل آ یت مسطورہ بالا دلیل نیست برعموم بلکہ

ثابت است بقوله تعالى (خاتم انتهين) انقطاع سلسله رسالت و نبوت بعد آنخضرت عليه و ناوي مهريس ٢٨-٢٥) حجمو تا مدى نبوت اور طوالت عمر

سوال ...... مرزا قادیانی کے سیج نبی ہوگئے کی بیددلیل ہے کداس کوعمر نبوت میں کمبی دی گئی قرآن مجید اس بات پرشاہد ہے۔

جواب ..... یہ بات کی وجہ سے غلط ہے۔ دیکھوعبداللہ مہدی نے دعویٰ ۲۹۱ھ میں کیا اور ۳۲۳ء میں اپی موت سے مرا اور اس نے طرابلس ومصر بھی فتح کیا۔ تاریخ کامل ابن اثیر ج ۸صفحہ ۹۰ اور اکبر بادشاہ نے ۱۸۵اء میں دعویٰ نبوت کا کیا اور نبوت کے دعویٰ میں ۲۵ برس برابر جیتا رہا۔ تاریخ ہند عبدالقادر صالح بن ظریف ۱۲۰۵ء میں دعویٰ نبوت کر کے برابر ۲۷ برس اپنا کام چلاتا رہا۔ آخر الامرا پی موت سے مرا۔

علاوہ اس کے فرمایا حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے کہ میرے بعد کسی فتم کا نبی صادق نہیں آئے گا اور میرے بعد نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے اور قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے اور جو نبی ہوتا ہے وہ تمام جہال کے علاء سے علم و انقا میں زیادہ ہوتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی علم معقول سے جاہل تھا۔ (دیکھو اعجاز استے سفوا تا خرائن ج ۱۸ ص ۱۱) قالوا خزائن ج ۱۸ ص ۱۱) قالوا فزائن ج ۱۸ ص ۱۱) قالوا مفتری یہاں مفتر ہونا چاہیے تھا اور اس صفحہ اعجاز استے ایشا میں و اعطی ماطلبوہ یہاں و اعطو ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کا پہلامفعول نائب عن الفاعل ہونے کا زیادہ مستحق ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے سے کنجروں میل جول رکھتا تھا۔ اس کی تین دادیاں نائیاں زناکار تھیں، زناکی کمائی کا عطر جو ان عورتوں سے ملوا تا تھا۔ دیکھو (ضمیہ انجام رکھتا تھا۔ اس کی تین دادیاں کا بیل کھول سے۔

مرزائے لکھا نے

آنچه داد است بر نبی دا جام داد آن جام مرا به تمام

(در شین فاری ۱۷۱)

اور كتاب (ا بجاز أسيح صفح ۳۰) ميں لكھا ہے كه "ميں خداكى قتم كھا كركہتا ہوں كدان البامات پر اس طرح اليمان لاتا ہوں جيدا كر آن مجيد بر-" بس ان عبارات مرزا قاديانى سے معلوم ہوتا ہے كم سلمان بھى نہ تھا نبى اور مجدد كا درجہ كبار فقط ملاسم عمدد كا درجہ كبار فقط

حیاتِ عیسیٰ الطیکا کا عقیدہ اہلسنت کا عقیدہ ہے

سوال ..... (۱) ..... فرقد قادیان کہتے ہیں کہ حضرت عیلی القید کی وفات ہو چکی ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت عیلی القید زندہ آسان پر اٹھائے گئے ہیں اور قریب قیامت حضرت عیلی القید کا نزول آسان سے ہوگا اور زمین پر تشریف لا کر خلیفہ وقت ہوں گے اور دجال کو ماریں گے۔ آپ آسان پر زندہ تشریف رکھتے ہیں یا انقال فرما گئے۔ اُ (۲) ....فرقد قادیان کہتے ہیں کہ من بعدی اسمه احمد جو آیت قرآن شریف کی ہے، وہ غلام احمد قادیانی کی نبیت ہے۔ حفیہ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق حضرت محمد علی اور آپ کی ہی تشریف آوری کی قادیانی کی نبیت ہے۔ حفیہ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق حضرت محمد علی اور آپ کی ہی تشریف آوری کی بی اور آپ کی ہی مودد ۱۳۰۰ ہجری کے بیارت حضرت عسی القید اور آپ کی ہی تشریف آجری کے بیارت حضرت عسی القید ا

نی تھے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے متعلق بیآیت ٹازل ہوئی ہے۔ ولکن دسول الله و حاتم النبیین اس حالت میں غلام احمد نی کیسے ہوئے جبکہ نبوت کے ختم ہونے کا ثبوت قرآن شریف ویتا ہے؟

صرف حنفیہ کانہیں بلکہ تمام قبائے اہلسنت والجماعت کا یہی ندہب ہے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلوة والسلام زعره آسان پرتشریف رکھتے ہیں اور بے شک قریب قیامت نازل ہو کر دجال کوقل کریں گے جو تخص ان کی وفات کا دعویٰ کرے وہ زمرۂ اہل سنت و الجماعت سے خارج ہے۔ ایسا مخص ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کے قول پرکان لگایا جائے۔ (۲) ..... آیت شریفہ "مبشوا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد "كومرزا غلام احمد قادیانی کا اینے لیے بتلانا بالکل غلط بے کیونکہ اول تو باتفاق مفسرین بیر آیت حضرت رسول کریم علیہ التحية والتسليم كم متعلق ب جس مين خدا تعالى نے حضرت عسى الكيلاكى وہ بشارت نقل فرمائى ب جو انھوں نے آنخضرت اللہ کے متعلق بطور پیشگوئی اپنی امت کو دی تھی تو اب آیت میں آنخضرت اللہ کے سواکس ومرے کومراد لینا اجماع مفسرین کا خلاف کرنا ہے۔ دوم! ..... یہ کہ مرزا غلام احمد کے متعلق بیآیت کیے ہوسکتی ہے کیونکداس میں آنے والے رسول کا نام احمد بتایا گیا ہے اور مرزا قادیانی کا نام غلام احمد ہے نہ احمد تو ایس صورت میں ان کا بیدوی کہ بیآ یت میرے متعلق بصراحة غلط اور تعلم کھلا باطل بے۔ سوم! ..... بید کہ حضرت عسی اللی ا نے جس آنے والے کی بشارت دی ہے اس کورسول کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور ان کے بعد جورسول آئے وہ حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی روحی فداہ ہیں اور آپ خاتم انتہیں اور خاتم الرسل ہیں اور مرزا قادیانی یقیناً و براہت آنخضرت ﷺ کے بعد پیدا ہوئے۔ پس اگر مرزا قادیانی کو دعویٰ رسالت نہ ہوتو وہ حضرت عیسیٰ الطبیع کی پیشگوئی کا مصداق اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ پیشگوئی حضرت عیسی الطبی کے بعد آنے والے رسول کے متعلق ہے ادر مرزا قادیانی رسول نہیں اور اگر ان کو دعوائے رسالت ہوتو ہیہ دعوی صراحتہ آیت قرآنی و لکن رسول الله و حاتم النبيين كے خلاف اور مديث رسول متبول انا خاتم النبيين لانبي بعدى كے مخالف ہونے كى وجہ سے باطل ادر مردود ہے۔ چہارم! ..... یہ کہ حضرت عیسی الطبیع نے یہ پیشین کوئی اور بثارت جس نبی کے متعلق ارشاد فرمائی ہےاسے اپنے بعد آنے والا بتایا ہے اور بعدیت سے ظاہر اور متبادر بعدیت متعلد ہے اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ العلیٰ کے بعد ایک رسول بعنی آنحضرت علیہ تشریف لائے جن کی رسالت کو قادیانی بھی مانے ہیں تو حضرت عیسیٰ الطبیع کی بشارت و پیشگوئی کا مصداق تو پورا ہو گیا۔ اب مرزا قادیانی کا اپنے آپ کواس آیت کا مصداق بتانا تو جب سیح ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسی الطبی کے اس کلام میں ایک سے زائد رسولوں کے آنے کی بثارت ہوتی عالانکہ نہیں ہے۔ بلکہ صرف ایک رسول کے آنے کا ذکر ہے جو آ چکے۔ لہذا مرزا قادیانی کا حضرت عیسی الطبع کے بعد ایک رسول کے آنے کوشلیم کرتے ہوئے اس آیت کا مصداق اپنے آپ کو تھرانا صریح ہٹ دھری اور کھلی ہوئی ممراہی ہے۔ یاد رہے کہ ان کے اس دعویٰ میں حضور انور نبی ہاشی ﷺ کی تو ہین بھی مضمر ہے۔ اور وہ منجرالی الكفر ہے۔ (٣) .....اس سوال كا جواب بھى مندرجه بالا جواب كے ضمن مين آگيا ہے۔ ( كفايت الفتى جام ١٣١٠) نزول مسيح كے وقت ساتھ آنے والے فرشتوں كى بيجان

سوال ..... اور پھر بوقت نزول حضرت منے موجود دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ (ملاحظہ ہوم 12 علامت نبر ۲۲) اس کی بھی تاویل ہی کرنی پڑے گی، ورنہ فرشتے کون دیکھے گا ادر اگر وہ انسانی شکل اختیار کرکے اتریں گے تو پھریہ جھڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا کہ وہ واقعی فرشتے تھے یامحض انسان تھے اور اس تھنج تان ہے مولوی صاحب خوب واقف ہول گے۔

جواب ...... کیوں تاویل کرنا پڑے گی؟ اس لیے کہ غلام احمد قادیانی اس سے محروم رہے؟ رہا وہ جھڑا جو آپ کے دماغ نے گھڑا ہے آپ کے دماغ نے گھڑا ہے آپ آپ آپ کے دماغ نے گھڑا ہے کہ جب جرئیل النظیمیٰ بہلی بار آنخضرت تھٹے کے پاس وی لے کر آئے تھے آپ تھٹے نے ان کوکس طرح بھین آگیا تھا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کوکس طرح بھین آگیا تھا کہ بید واقعی فرشتے ہیں؟

آپ کا بیاعتراض ایبامہمل ہے کہ اس سے سلسلہ وحی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایک دہریہ آپ ہی کی دلیل کے کریہ کیے گاکہ'' انبیاء کے پاس جو فرشتے آتے تھے وہ انسانی شکل میں ہی آتے ہوں گے اور یہ جھڑا قیامت تک ختم نہیں ہوسکتا کہ وہ واقعی فرشتے تھے یا انسان تھے، اور جب تک یہ جھڑا طے نہ ہوسلسلہ وہی پر کیسے یقین کرلیا تک جائے گا؟'' تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دین تو سلب کیا ہی تھاعقل وفہم کو بھی سلب کرلیا ہے۔ جائے گا؟'' تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دین تو سلب کیا ہی تھاعقل وفہم کو بھی سلب کرلیا ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل جام ۲۲۷۔۲۲۷)

دفع شبه قادياني متعلقه دعوى علامت مسيح درخود

سوال ...... عبارت ( تذکرة الشهادتین ص۳۳ و ۳۵ خزائن ج ۲۰ ص ۳۷-۳۱) '' پیسوله مشابهتیں ہیں جو مجھ میں اور مسلح میں ہیں۔'' دس ہزار نفوس کے قریب یا اس سے زیادہ لوگوں نے پیغبر سیالیہ کوخواب میں دیکھا اور آپ نے میری نقیدیق کی، اور اس ملک میں جو بعض نامی اہل کشف تھے جن کا تنین تنین چار چار لاکھ مرید تھا ان کوخواب میں دکھلا یا گیا کہ بید انسان خدا کی طرف سے ہے۔ بید مسلم ہے کہ حضور تھا کے کی طبیبہ مبارک کوئی نہیں بن سکتا خواب میں بھی اس لیے اس کا جواب بعد غور عنایت فرمائیں؟

اس تقریر سے سب منامات و مکاشنات کا جواب ہو گیا، اور بعض علماء کا یہ بھی قول ہے کہ رسول الله علی الله علی کو دیکھنا حق اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اصلی علیہ میں دیکھے تو اس شرط پر دائرہ جواب کا اور وسیع ہوگا۔ علاوہ اس کے علماء باطن نے فرمایا ہے کہ رسول الله علیہ کی ذات مبارک برزخ میں مثل آئینہ کے ہے، کہ بعض اوقات

و یکھنے والے خود اپنے حالات و خیالات کا آپ ملک کے اندر مشاہدہ کر لینت بیں، بہرحال است احتاات کے ہوتے ہوئے دائل شرعید محجد کوچھوڑ نا کیے مملن ہے۔ ۲۷ شوال ۱۳۲۱ھ (امدادج ۲۳ مس۱۰۲)

(ایراه الفتاه کی نی ۵س ۲۱ ۳ م. ۳ ۲ ۳)

# نزول عیسی اور''ورافعک'' برمطابقت

سوال ......

اگر می اور یک اور یک مودو ایک بی وجود کا نام ہے (اور محض دوبارہ نزول کے بعد ی بن مریم فی میں مودو کہلانا ہے) اور اس نے نازل ہو کر خود بھی قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ای راہ پر چلانا ہے ( ملاحظہ بوص ۲۲ علامت نمبر ۹۹ ) تو بقول مولوی صاحب جب عینی النظامی کا آسان پر زندہ اٹھایا جانا و د اس آیت سے نابت کرتے ہیں۔ انبی معوفیک و دافعک آئی (آل عران ۵۵) (ص ۱۱ علامت نبر ۴۵) تو کی مولوی صاحب بنائیں گے کہ کیا یہ آیت قرآن مجھ میں قیامت تک نہیں رہے گی اور اس کا مطلب و مفہوم مر بی زبان اور الہی منشاء کے مطابق و بی نہیں رہے گا جو اب تک مولوی صاحب کی سمجھ میں آیا ہے اور آئر ایسا بی ہے نزول کے وقت بھی تو یہ آیت کی اعلان کر رہی ہوگی کے عینی بین مریم کو آسان پر افعالیا، افعالیا تو پھر واپس کے نزول کے وقت بھی تو یہ آیت کی اعلان کر رہی ہوگی کہ عینی بین مریم کو آسان پر افعالیا، افعالیا تو پھر واپس کے نزول کے وقت بھی تو ہو جائے گی، یا عینی النظامی اس کہ کوئی بھی منسوخ ہوگی۔ لہذا یہ آیت عینی النظامی کی واپس کے کو کہ کی اور یہ وحدہ تو اللہ تعالی نے خود کی اس کی حفاظت کریں گے لہذا ہے تو کہی جائے ہیں کہ اس کی حفاظت کریں گے لہذا کے حق حاصل ہے کہ اس تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے لہذا کے حق حاصل ہے کہ اس میں بھی اس کی حفاظت کریں گے لہذا کے حق حاصل ہے کہ اس میں بھی اس کی حفاظت کریں گے لہذا کے حق حاصل ہے کہ اس میں بھی اس کی حفاظت کریں گے لہذا کے حق حاصل ہے کہ اس میں بھی اس کی حفاظت کریں گے لہذا کے حق حاصل ہے کہ اس

جواب ..... یه آیت تو ایک واقعه کی حکایت ہے اور ای حکایت کی حیثیت سے اب بھی غیر منسوخ ہے اور حضرت عیسی الظیار کی تشریف آ وری کے بعد بھی غیر منسوخ رہے گی جیسا کہ:

## خاتم النبيين اور حضرت عيسلى الطيفلا

سوال ..... فاتم النهين كي كيامنى بين آ خرى ني يعنى آپ ملك كه بعد كى كونبوت نبيل عطاكى جائى گ-مولانا صاحب اگر خاتم النهين كي يدمنى بين كه آپ ملك كي بعد كوئى ني نبيس بوگا تو حضرت عائش ك قول كى وضاحت كردين - حضرت عائش فرماتى بين "اي لوگوية كهوكر آپ ملك خاتم النبيين شيم كريه نه كهوكر آپ ملك في كي بعد كوئى نبي نه بوگاه ... (حضرت مائش عمل بن الله على الله على الله على الله عمل بن الله الله عمل بن الله بن الله عمل بن الله بن ال

جواب الله عنهائے یہ ارشاد، حفرت علی الله الله عنهائے یہ ارشاد، حفرت عائش رضی الله عنهائے یہ ارشاد، حفرت علی الله عنهائے کے ارشاد، حفرت علی الله عنهائے کے بیٹر انظر فرمایا ہے چونکہ حضرت علی الله الله الله تعالی عنها کا مشایہ ہے کہ کوئی بددین خاتم النمین کے لفظ سے حضرت عیس الله الله کے نہ کے حضرت عائش رضی الله تعالی عنها کا مشایہ ہے کہ کوئی بددین خاتم النمین حضرت عیس الله الله کے آئے کہ است کا آیت خاتم النمین حضرت عیس الله الله کے آئے کہ ایک دوئی

ے۔ پس حضرت عائش کا یہ ارشاد مرزا قادیانی کی تردید و تکذیب کے لیے ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کاعل ج اص ۲۳۲)

حضرت عیسیٰ آسان پر نماز وز کوۃ کیسے ادا کرتے ہیں؟

سوال ..... اگر حضرت مسل الطفالا آسان پر زنده میں تو قرآن مجید کی روسے و اُوصَابی بالصلوة و الزّ کو و ما دُمُتُ حَدا کے مطابق ہر وقت جب تک وہ زندہ میں تو وہاں اُمُتُ حَدا کے مطابق ہر وقت جب تک وہ زندہ میں تماز اور زکوۃ فرض ہے اگر وہ اب آسانوں پر زندہ میں تو وہاں اُماز اور زکوۃ کین لیتا ہوگا؟ مہر بانی فرما کر جواب سے نوازیں۔

الجواب .... سب سے پہلے تو آیت قرآنیکا مجھنا ضروری ہے۔

"وَاوْصَانِي بِالصَّلُوةِ وَالرَّكُوةِ مَادُمُتُ حَيًّا" (مريم الله)

''اور الله تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے نماز اور ز کو ق کا جب تک میں زندہ ہوں۔''

اس مفہوم کی دوسری آیت جس میں مومنین کے بارے میں فرمایا۔

" أَلَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ وَاثِمُونَ " للعارج٣٣)

اس کا بید مطلب ہرگز نہیں کہ ہر آن اور ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں بلکہ بید مراد ہے کہ جس وقت جس طرح نماز کا تھم ہو ہمیشہ پابندی سے تعیل تھم کرتے ہیں۔ اور اس کی برکات و انوار ہمہ وقت ان کو محیط رہتی ہیں۔ کوئی شخص کے کہ ہم جب تک زندہ ہیں، نماز، زکوۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مامور ہیں۔ کیا اس کا مطلب بیدلیا جائے گا کہ ہر ایک سلمان مامور ہے؟ کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے۔ ہر وقت ذکوۃ دیتا رہے خواہ نصاب کا مالک ہویا نہ ہو۔ ہر وقت روزہ رکھتا رہے۔ ہر وقت حج کرتا رہے حضرت سے الطبیق کے متعلق بھی مادہ مُتَ عَیْا کا ایسا ہی مطلب بیصا نے جھنا جائے۔ لفظ صلاح ہی نماز کے ساتھ تخصوص نہیں۔ قرآن تکیم بیت کی ہے۔ لفظ صلاح و بیت کی طرف 'صلوۃ'' کی نسبت کی ہے۔

"اَلَمُ تَرَ إِنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتِ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلُوتَهُ وَ تَسبِيْحَهُ" (الورام) اس سے ثابت ہوا کہ ہر چیز کی شیخ وصلوۃ کا حال الله تعالیٰ بی جانا ہے کہ س کی صلوۃ وشیح اس رنگ کی ہے۔

زلاۃ ای طرح زلاۃ کے معنی بھی اصل میں طہارت، نماز، برکت و مدح کے ہیں۔ جن میں سے ہرایک معنی کا استعال قرآن وسنت میں اپ اپ موقع پر ہوا ہے۔ ای رکوع میں حضرت می النافی کی نبعت "غکلامًا رکیًا" کا لفظ استعال ہوا ہے۔ جو زلاۃ سے مشتق ہے لی "مادُمُنُ حیّا" سے زمیٰی حیات مراد ہے۔ اگر اس آیت سے بیضروری ہے کہ حضرت می النافی تمام زندگی نماز پڑھے رہیں اور زلوۃ دیتے رہیں اور ہر وقت ان کی جب رولیوں سے بھری رہنے یہ الفاظ حضرت می النافی خضرت می النافی خضرت می النافی خضرت میں ایک سے تھو تو اس وقت بھی زندہ تھے۔ تو اب بتاہے اس وقت بھی زماد ہے۔ تو اس کا می مرد یہ ہوتا ہے اس وقت بھی زماد ہے واس کا کہ ہر وقت دن، رات، وسول کیا کرتے ہے اور الحق اس پر عمل کرتے رہیں۔ بلکہ ہرکام کا ایک وقت ہوتا ہے اور شریعت میں اس کی حدود مقرر ہیں۔ جیے قرآن مجید میں ہی ۔ جیے قرآن مجید میں سے دور مقرر ہیں۔ جیے قرآن مجید میں ہی ۔

"أَقِينُهُوا الصَّلُوةَ" لِعِنى نماز يرْحوتُو كيا اس حكم كي تعميل مين بروتت نماز يرْحصة ربين؟ بيرمراد مركز

نہیں بلکہ "إِنَّ الصَّلُوهُ كَانَتُ على الْمُوْمِنِينَ كِتَبُا مُوَقُوقًا" (السَّامِ) جب ثمار 6 وقت آ ، 8 ب ثمار پرش بائ گی اور اس کے علاوہ نماز بعد بلوغت اور زکو 5 بعد مال فرض ہوتی ہے جب حضرت آن الطبیع بنے سے نماز فرض نہ تھی جب بالغ ہوئے تو تھم بجالائے اس طرح جب مال تھا زگو 5 ویتے تھے۔ اب آسان پر اس کے پاس مال ہی نہیں، زکو 5 کینے دیں؟ مشرین حیات میں الطبیع کا فرض ہے کہ آسان پر پہلے ان کے باس مال زکو 5 ہوں عابت کریں پھر پوچھیں کہ زکو 5 س کو دیتے ہیں؟ یہ سب عقلی وجکو سلے اور راہ فرار کے جمول رائے ہیں جس اس کا امل حق کے نزد یک کوئی اہمیت نہیں۔

(قرار طریہ سے سے اللہ کی نزد یک کوئی اہمیت نہیں۔

حضرت میسلی النظیما کا نزول حدیث 'لا نبی بعدی'' کے منافی نہیں

سوال ..... کیا حضرت محمد بین آخرالزمان میں آپ کے بعد نبوت کا دموی سرے ۱۱۰ اور دین وہوی استاج کرنے والا مومن ہے یا کافر ؟

۲۔ کیا حضرت عیسی الطایع آتان پر زندہ انحائے گئے ہیں اور آپ قرب قیامت میں نزول فرما میں گئو جمیئیت نی کے باائتی ہے؟

الجواب ..... ا .... حفزت محمصطفی التی تی آخرالزمان بین ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کر ف والا تواد کی فتری کم محکول میں اور کا فراد کا دعویٰ کر دوالا تواد کی محکول میں اور کا فر ہے۔

م.... خطرت عیسی الفیطی آسان پر زندہ افغائے گئے ہیں اور قرب قیامت میں نزول فرمائیں گ۔ ان کی تشریف آوری میٹنی ہے۔ مرزائی جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کی تشریف آوری صدیث آلا مَبِی مِعْدِی " کے مخالف ہے۔ مَالبًا اس کے ماتحت آپ نے یہ سوال تحریر فرمایا ہے کہ وہ نازل ہوں گے تو بحثیت نبی کے بول گے یا اُم تی ہے؟

جناب والا! اس سوال کومرزائی یوں رنگ دے کر بیان کرتے ہیں کدائر ہی ہوکر آئیں گے تو ختم نبوت باطل ہوتی ہے اور اگر معزول ہو کر آئیں گے تو ختم نبوت اور وحوکہ ہے اس کو ہم اس مثال سے واضح کرتے ہیں کہ ایک صوبہ کا دزیر اعلی دوسرے صوبہ کے ندر جاتا ہے جاں دوسرے وزیر اعلی کی حکومت ہے۔ کیا یہ کہنا حجے ہے کہ یہ وزیر اعلی جو دوسرے صوبہ میں گئے ہوئے ہیں اپنی وزارت سے معطل ہو کر اپنے عہدہ سے گر گئے ہیں۔ یا یہ کہنا درست ہے کہ یہ دزیر اعلیٰ اپنے علاقہ کے ماکم اور افسر اعلیٰ بین ایک مقصد اور کام کے سلسلہ میں دوسر کے صوبہ میں گئے ہیں۔ جتنے دن دوسرے صوبہ میں رہیں گ افسر اعلیٰ بین ایک حکومت اور قوانین کا احترام ان پر لازم ہوگا۔ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے عبدہ اور اعزاز کو بھی ایت ایک موجود این بات کے کہ وہ اپنے عبدہ اور اعزاز کو بھی ایت ایک موجود میں دوسرے میں معزول نہیں۔

محرم! ای طرح حضرت عیسی الفیان سابقد انبیاء الفیلا میں سے بیں اپ عہد و اور اعزاز پر قائم ہیں ۔ کا اپ عہد و سے معطل ہونا لازم نہیں آتا۔ اور ندان کے آنے سے ختم نبوت پر اثر پڑتا ہے کوئلہ و مہ تو پہلے کے نبی بیں۔ مکان نبوت میں ان کا پہلے سے مقرر شدہ ورجہ و منصب ہے ان کا آنا اس امت میں ایک سب اور مقصد کے لیے ہوگا اور وہ ہے تیل د ببال ۔ جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ تشریف النے کے بعد نبی ہوتے ہوئے تانون محدید مللے کا اتباع کریں گے اور آئخضرت مللے کی شریعت پر عمل کریں گے ان کا آنا "لانسی بعدی سے منافی نبیس کوئکہ "لانسی بعدی" آئخضرت مللے کے بعد نبوت ملے کی نفی کرتا ہے۔ ان کوتو پہلے سے نبوت ملی ہوئی منافی نبیس کوئکہ "لانسی بعدی" کے احدید توت ملے کی نفی کرتا ہے۔ ان کوتو پہلے سے نبوت ملی ہوئی

نے حضور علی کے بعد تو نبوت نبیں دی جارہی۔ اور د جال قادیانی تو حضور علیہ کے بعد اینے اویر نبوت کے نزول کا مدئی ہے جو تمام اسلامی اجماعی عقیدہ کے منافی ہے اور آنخضرت عظیم کے اس فرمان کے ماتحت کہ "لاتقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خامم النبيين لانبي بعدي. " (الإداؤد ١٠ ص الالمطوعة نور ند كراجي) كا استعال ان لوكوں كے ليے حضور عظي نے فرمایا۔ جو حضرت محم مصطفی عظی كے بعد ، عویٰ نبوت کرتے ہیں ان کو د جال بھی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی سابقہ نبی کا آناختم نبوت کے منافی انبیں ۔ یا دورز بر اعلیٰ کی مثال دی ہے بطور توضیح مثال دی ہے۔ کہیں کوئی مخص اس تشبیہ کو فقیقت نہ سمجھ لے اور و حتر الض شروع كر د ہے۔ فقط دالله اللم۔ الجزاب سيح 1/1 بنده څمه عبدالله غفراله خير فترنهتم خيرالمدارس ملتان ٢/ ١٣٤١ه خادم دارالا فياء خيرالمه ارس ملتان ١/ ١٣٤١ه ( خيرالفتاوي ج اص ١٥٠. ١٤١) نزول سنح اور مسلمانوں کے سخت فقر و فاقہ اور مال وزر کی کثر ت پر تعارض کا اشکال سوال … '' ال وَ زِرِلوَگُول میں اتناعام مُرویں گے کہ کوئی قبول نہ کرے گا۔'' (۲۲ ملامت نمبر۳۳) " " برقتم کی وینی و دنیوی برکات نازل ہوگا۔'' ( نس۲۶ علامت نمبر ۱۰۰) "ساری زمین سلمانوں سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔" (ص علامت نمبر ۱۰۹)

" صَدْ قَاتَ كَا وَصُولَ كَرِ مَا حِيْهُورُ وَيَا جَائِحَ كَالَـ" ( نس ۲۴ علامت نمبر ۱۱۰) ٔ

ا یونگر سیم موجود مال و زراتنا عام کر دیں گئے کہ کوئی قبول سائرے گا۔ (ماور دیا میں ۲۲ بیلاد نے نبیر ۹۳) ''اس وقت مسلمان 'خت فقر و فاقه میں مبتلا ہوں گ۔ یبال تک که بعض اپنی مان کا چلہ جلا کر کھا

( نس ۲۶ علامت نمبر۱۲۴) ملاحظ فرمایا كه ابھى انجى تو مسلمان صدقه دينا جائيتے تھے اور لينے والا كوئى نہيں تھا، مال وزر اتنا عام تھا

کہ کوئی قبول کرنے والانہیں تھا اور اہمی مسلمانوں ہی کی یہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کمان کے چلے بھی جلا کر کھائیں ئے تا کہ بیٹ کی آ گئسی طور ٹھنڈی ہو۔

کیا ین دہ تحقیق ہے جس بر مولوی صاحب کو فخر ہے! جواب .... ان اعادیث میں تعارض نہیں، سلب ایمان کی وجہ سے سائل کو سیح غور وفکر کی توفیق نہیں ہوئی

مسلمانوں پر تنگی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حضرت عیسیٰ الطفیٰ کے نزول سے ذرا پہلے کا واقعہ ہے عَبْدِ مُسلِّمان وجال کی فرج کے محاصرے میں ہوں گے اور خوشحالی و فراخی کا زمانداس کے بعد کا ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۲۷-۲۲۸) حیات سے اور تو فی کے معنی

سوال ..... مرزائی کہتے ہیں حفزت عیسیٰ الطبیق مری<u>ک</u>ے ہیں۔

جواب ..... حضرت مسلی اللیلا زندہ آسان پر ہیں چنانج جلد چہارم میں مفصل بحث اس کی گزر چکی ہے اور

علاوه اس كَ نود مرزًا قادياني ابني كتاب (برامين احمد بيه حاشيه ورحاشيه سفيه ١٠٣ في ١٠ سارائن ن اص ١٣٣) ميل لكها بي كه حضرت نسيلي القينه الجيل كو ناقص چيوز كر آسانون برجا بيشيء فافهم فلا تعجل .

<u>سوال .....</u> تونی کے کیا معنی ہیں کیونکد مرزائی لوگ کہتے ہیں کداس کے منی ہر جگد موت کے آتے ہیں۔

جواب ..... يكهان كاباطل غلط بموفى كن معى برة تاب جباني

ا ... تُوَفَّى بَعْنَ نَيْدُ بِسَرِفِي الْأَنفُس حِينَ مُوتِهَا وَالْتِي لَمُ تَمْتُ مَنَامِهَا

٢ ... . توفى بمعنى برار ثم توفى كل نفس ماكسبت وهم لايظلون

س توفی بمغل رفع توفیشی یعنی دفعتنی من بینهم (تغیرعباس از این عباس)

ا تونی بمعنی وت المجاز ادر کته الوفاة اسے الموت. (تاج العروس)

». ... تو في بمعنى قبض قديكون الوفات قبضاليس بموت. (ازمجم الحار)

.....توفي بمعنى موال اذا جاء تهم رسلنا يتوفونهم اي سالهم ملائكته الموت.

..... تونى بمعنى تنق توفيت عدد القوم مر از لسبان العرب.

٨...... تُوَثُّى بَمُعْنَى مَدَّابِ اذا جاء تهم ملائكته العذاب يتوفونهم عذاباً.

9....تونى بمعنى ايك چيز كوتمام بكرنا توفيت المعال منه و استوفيت اذا احذت كله غرضيكه توفى كى معنول پر آتا سے اور اس كا ذكر مفصل كسى اور جلد ميں بوگا۔ فقط

تقریظ عالم باعمل و فاصل بے بدل سیدعبدالخالق بن غلام محد القادری سجادہ نشین ورگاہ پائے گا حضرت محد دانا عرف حضرت شاد حبیب صاحب قد سنا الله سره سكنه موضع مدارس ضلع امرتسر۔ (فاوی نظامیہ ج ۵س ۳۱۸–۳۱۵)

حیات و نزول میسی بر باره اشکلات و جوابات

(1).....امتی کی صحیح تعریف کیا ہے؟

(٢) ... حضرت يميني الطيعة كوامتي كهه يحكته جين مانهين؟ بيدامتي ماننا جزوايمان ب مانية؟

(٣) .....حضرت ميسى الطبع بعدزول ني ربيل ع ياند؟ اگران كوكوئى ني نه مان توكيا وه اسلام سے خارج موكا؟

(٣) .... حضرت ميسنى الطبيع پر بعد نزول وحي آئے گي يانبيس؟ اگر آئے گي تو وه وحي نبوت موكي يا وحي الهام؟

(۵) .... حضرت میسی الفیل بعد مزول مثل دیگر انبیاء کے معصوم تسلیم کیے جا کیں گے یانہیں؟

(۲) ۔۔۔ «طرت میسیٰ الظیھا کو حسب سابق نبی کی حیثیت ہے ماننے میں اور ان پر دحی آنے کے قائل ہونے ہے۔ ختم نبوت کے مسئلہ براثر پڑنے کا اشکال صحیح ہے یا غلط؟

(2) جوید کے کہ حضرت علیلی الظفی شریعت محمدیدی کا اتباع کریں گے مگر امتی نہ ہوں کے تو وہ اسلام سے فارج ہوگا بانہیں؟

( A ) . . حضرت ابو برسد میں " افضل الامند میں یا حضرت عیسی القیقان جضوں نے دنیوی زندگی میں حضور عظیے کو بحالت ایمان معراج کی رات و یکھا تھا؟

(٩) .....حضرت امان مهدى اور حضرت عيسى القيلة ايك عى شخصيت كے دو نام ميں يابيد دوعليحده اشخاص ميں؟

(١٠) .... حصرت سيل العلمة كا قبلد توبيت المقدس تعارآب نازل مونے كے بعد كس طرح مج كري كے اور مكه

آئمں گئ؟

(١١)....كيا به حديث صحيح ہے۔ لوكان موسلي و عيسلي حيين لما وسعهما الا اتباعي اگر به حديث ہوتو كيا

اس میں صاف مذکورنہیں کہ حضرت عیسیٰ اب زندہ نہیں ہیں؟

(۱۲).... حضرت عیسیٰ الظاملا کے نازل ہونے پر میہود و نصاریٰ ہر دوملتیں ختم ہو جا میں گی تو کیا حنی، مالکی، شافعی، صبلی کے تقہی المیازات باقی رہیں گے یانہیں یاسب کا مسلک نقبی بھی ایک ہو جائے گا؟

### آب کے سوالوں کے جوابات درج ذیل ہیں

#### حامداً و مصلياً و جسسر اما بعد

ون ان بر گواہ ہوں گے۔'

(۱) ..... امت سے مراد مقتدی میں جولوگ کسی مقترا کی اقتداء پرجع ہوں وہ اس کے امتی ہوں گے۔جس طرح نخبہ کے معنی منتخب کے اور رحلہ ئے معنی مرحول الیہ کے ہیں۔ اس طرح لفظ امت فعلة کے وزن برمفعول کے معنی میں ہے۔جس کی امامت کی گئی ودامت ہے۔

اقتداء کرنے والے جب کسی مقتداء پراتفاق کرلیں تو جماعت بنتی ہے۔ اس پہلو ہے امت اور جماعت الجیل من الناس کو کہا جاتا ہے۔ حق پر جمع ہونے والے افراد بھی ایک امت شار ہوتے ہیں کمانص علیہ صاحب القاموس۔ کٹین بیمعنی مجازی ہوں گے۔

الند تعالى في أتخضرت علي كومبعوث فرمايا توجن لوكون كي ليه آب كى بعث بوكى وه سب آپ كى امت ہیں۔ آپ جن لوگوں کے لیے پیشوا قرار پائے وہ سب آپ کی امت دعوت ہیں اور مُکلّف ہیں کہ آپ کی بات مانیں۔ جنھوں نے مان لیا وہ امت اجابت بن گئے۔امت اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کی دعوت اورآ ب کی تعلیمات رجمع ہو گئے۔امتی وہ ہے جس کوعلم وین پیغیر سے ملے اور پیغیر وہ ہے جےعلم دین خدا سے لے۔ اگر کوئی امتی دعویٰ کرے کہ مجھے علم خدا سے ملتا ہے اور علم دینی نوعیت کا ہے تو وہ امتی ہونے سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں یا وہ پیغیر ہو یا گذاب ..... امتی وہ کسی صورت میں نہیں رہا۔

(٢) ..... حضرت عيسى الطيع استعل صاحب شريعت اور صاحب امت نبي تقے - قيامت سے پہلے وينا ميں ايك دفعه پھرتشریف لائیں گے۔ آپ کے بعد حضور خاتم النبین عظی تشریف لائے تو آپ کی امت ختم ہوگئی سے نبی پرنی امت بنتی ہے۔ جب نیا نبی آئے تو ایک اور امت بن جاتی ہے۔ اب اس دور کے لیے صاحب امت نبی حضور خاتم النهيين عليه بير - مر چونكيه بيل نى حضرت عيسى الطيعاني راجعي وفات نهيس آئي اور قيامت سے بيلي آپ كي ووبارہ تشریف آوری بھی مقدرتھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے آپ کی امت کو ایک در بے میں باقی رکھا۔ وو درجہ الل كتاب كا ہے۔ آپ چونكه شريعت تورات كے بھى كى صديك بيرو تھے اس ليے الل تورات كوبھى الل كتاب ميں رکھا گیا۔ یہود ونصاریٰ نے دونوں امتیں حضرت عیسیٰ الطبی کی دوبارہ تشریف آوری پر آپ پر ایمان لے آئیں گی اورمسلمان ہو جائیں گی۔ای طرح حضرت پینی کی امت کلیتہ ختم ہو جائے گی۔ سب اہل کتاب آپ پر سیجے تفصیل ہے ایمان الا کر امت تحدی میں ثنائل ہو جا کمی گے اور بدوور دور **محدی ہوگا۔ قر آ**ن کریم میں ہے۔ و ان من اہل الكتاب الاليؤمنن به قبل سوته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا. (السار٢١٠) "اوراثل كتاب ـــــــ كوتى باقی نہ رہے گا مگر یہ کہ وہ حضرت میلی یران کی وفات ہے پہلے وہ ضرورائیان لے آئے گا اور آپ قیامت کے وال پیدا ہوتا ہے کہ آیک صاحب امت نبی جب صاحب امت نہ رہے اور زندہ بھی ہوتو وہ س درجے بٹس ٹنار ہوگا۔ کیا وہ نبی ہوگا یا اپنے وقت کے نبی کا تالغ ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری امت کے ساتھ امت محمدی میں شامل ہو جائے گا اور اپنے اس نئے دور زندگی میں حضور ﷺ کی اقتداء کرے گا اور آپ کی امت ہوکرر ہے گا۔ نبی ہونے کے باوجود اس کی نبوت نافذ نہ ہوگی۔ یہ بیس کدان طالات میں ان سے نبوت واپس لے کی جائے۔ شرح مواقف میں ہے۔

لا يتصور عزله عن كونه رسولاً. (شرح موافق ص ٢٦٢)

" آپ كرسالت معزول كي جانے كا تصور بھى نبيں كيا عاسكتا۔"

حضرت عیسی النظام آپی تشریف آوری کے فورا ساتھ مسلمانوں کی امامت فرماتے تو اس میں دور محمدی کے ختم ہونے کا ایمہام تھا۔ آپ دوسری تشریف آوری پر بہلی نماز حضور ﷺ کے امتی کی اقتداء میں پڑھیں گور دور دور اس سے آپ خود بھی امتی ہو جا کیں گے۔ آپ کا حضور ﷺ کے امتی کی اقتداء کرنا گویا اعلان ہوگا کہ یہ دور دور محمدی ﷺ ہی رہے گا۔ تاہم آپ رسالت سے معزول نہ ہوں گے جب موت پر بھی رسالت منتظع نہیں ہوتی، تو اگر موت بھی نہ آئی ہوتو رسالت کے ختم ہونے کا سوال ہوں گا جب موتع ہوگا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ کوئی مرجہ عطا کر کے چھین لینا اس کی شان کریم کے خلاف ہے۔ سوح سیالک بے موتع ہوگا۔ اللہ تعالی کریم ہے۔ کوئی مرجہ عطا کر کے چھین لینا اس کی شان کریم کے خلاف ہے۔ سوح سیالک بے کدان کی آ مد ٹائی پر نبوت آپ سے مسلوب نہ ہوگی، صرف اس کا حکم نافذ نہ ہوگا کے وقد وہ وہ وہ اوشاہ تو ہوا دراس میں حضور ﷺ کی ہی روحانی بادشاہ کی ہو دراس کی بادشاہ کی بادشاہ تو وہ بادشاہ تو

حضرت عیسی الطیلا کے لیے نبی کے الفاظ

حضرت عیسی الظبیلا کے لیے اس دور ثانی میں نبی اور وحی کے الفاظ حدیث شریف میں ملتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ حضور تلطیقہ نے فرمایا۔

ثم يأتى عيسلى قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم و يحدثهم بدرجاتهم فى الجنة فبينما هو كذلك اذا وحى الله الى عيسلى عليه السلام..... ثم يهبط نبى الله عيسلى عليه السلام و اصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض.

(مملم شريف ٢٥ ص١٠٠٠)

اس مدیث میں صریح طور پر حضرت عیسی النظیلا کے لیے وجی خداوندی آنے اور آپ کے لیے نبی اللہ کے اللہ اللہ اللہ اللہ

(٣) .....معلوم رہے کہ یہ قانونی وحی نہیں کہ آپ اس کی تقدیق کی کی کو دعوت دیں اور اس پر ایمان لانا ضروری قرار پائے۔ بلکہ یہ وحی ہے، جو حضرت عیسیٰ القائم پر جمت ہوگی اور آپ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس تتم کی وحی کے لیے جبرئیل کی آمد کا کتب حدیث میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ سویہ وحی البامی ہے وحی رسالت نہیں۔ آپ شریعت کے طور پر حضور علیہ کی شریعت برعمل پیرا ہوں گے اور اس وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو تو رات و انجیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی دے دی تھی۔قرآن کریم میں ہے۔

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل. (آلعران)

ترجمہ: اور الله تعالى عيسى ابن مريم كوسكھائے گا قرآن وحديث اور تورات والجيل .

حضرت عیسی الظیلی نے بیدو رمحدی پانا نہ ہوتا تو اللہ تعالی آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیم نہ دیتے۔ کتاب

و حکمت قر آن کے محاورے میں کتاب وسنت کا نام ہے۔

لدوة المتكلمين الشيخ الومنصور البغد ادي (٢٩مهم ) لكت بير-

كل من اقر بنبوة نبينا محمد اقربانه خاتم الانبياء والرسل و اقربتابيد شريعته ومنع من نسخها وقال ان عيسى عليه السلام اذا نزل من السماء ينزل بنصرة شريعة الاسلام.

(اصول الدين ص١٦٠)

'' ہر وہ مخض جس نے حضور بھاتھ کی نبوت کا اقرار کر لیا۔ اس نے مان لیا کہ حضور خاتم الانہیاء والرسل ہیں۔ اس نے مان لیا کہ آپ کی شریعت ہمیشہ تک رہے گی بھی منسوخ نہ ہوگی سو اس نے بیہ بھی مان لیا کہ حضرت عیسیٰ جب آسان سے نازل ہوں گے تو حضور عظیم کی شریعت کی نصرت کے لیے آسمیں گے اپنی نبوت کی دعوت : دس گے۔''

حضرت امام رباني مجدوالف ثاني " لكهي بير ـ

اجتماد حضرت روح الله موافق اجتماد امام اعظم خوابد بودنه آ نکه تقلیدای ند مب خوابد کرد که شان او ازال بلندتر است که تقلید علمائے ایم سعید کمپنی) بلندتر است که تقلید علمائے امت فرماید۔

" حضرت علینی الطفیلا کا اجتهاد امام ابوصیفه یک اجتهاد کے موافق ہوگا نہ پیر کہ وہ حنفی ند ہب کے مقلد ہوں

مے آپ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ آپ اس امت کے علاء کی تقلید کریں۔''

اس عبارت سے بھی بھی مغبوم ہوتا ہے کہ آپ عام علاء امت کی طرح اس امت میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ مطے شدہ ہے کہ آپ روایۃ اور اجتبادا شریعت محدی کے تالی بی ہوں گے۔ ایک دوسرے متوب مجدد الف ٹانی " کیسے ہیں۔

عیسیٰ علی نبینا و علیه الصلوق والسلام که نزول خوابد نمود عمل بشریعت او خوابد کرد و بعنوان امت او خوابد بود۔ ( مکتوب دننز دوم کمتوب نمبر ۲۷ ص۱۸ مطبوعة ایج ایم سعید کمپنی)

اس میں تصریح ہے کہ آپ (حضرت علی الفطال )حضور علی کے امتی ہوں مے۔

حفرت عینی الظیلا آمد الی پر ایک جلالی شان سے تشریف الا میں گے۔ سب یہود و نصاری آپ پر ایمان کے آئی کی تشریف آ دری علامات قیامت میں سے ہوگی۔ سو یہ سوال پیدانہیں ہوتا کہ کوئی فض اس آمد الی پر آپ پر ایمان نہ لائے۔ قرآنی آ ب لیؤمن به قبل موقع میں آپ پر صحح ایمان سے آنے کی خبر دی گئ ہے۔ اس وقت کوئی کافر نہ رہے گا۔ ہر کیج کے مکان میں کمہ اسلام داخل ہوجائے گا۔

(۵) مستعصومیت لوازم رسالت میں سے ہے اور بیالوازم ذات میں سے ہے۔ جب بوت آپ سے مسلوب نہیں تو ظاہر ہے کہ عصمت مجی آپ سے منتفی نہ ہوگی۔ آپ سے کوئی ایسا عمل سرزو نہ ہوگا جو ہی کی شانِ عصمت کے ظانف ہو۔

(١) أ ب كى دوبارة تشريف أورى عقيده فتم بوت ئ مرَّز طَاف نبير \_سيّدنا ملا على قاريٌ (١٠١٠ه) لكت بير

اقول لا منافاة بين ان يكون نبيًّا ويكون متابعًا لنبينا عَلِيَّ في بيان احكام شريعته واتفقان طريقته ولو بالوحى اليه كما يشير اليه قوله ﷺ لوكان مرسى حيًّا لما وسعه الا اتباعى انى مع وصف النبوة والرسالة والامع سلبها لايغيد زيادة المزية فالمعنى انه لايحدث بعده نبى لانه خاتم الانبيين السابقين.

"حضور الله كا ارشاد ہے كه اگر موى الكه كلى جمى زمين پر زندہ ہوتے تو انھيں بھى ميرى اتباع كے سوا چارہ نہ تھا لعنى وہ نبوت اور رسالت سے موصوف ہونے كے باوجود ميرى اطاعت كرتے كيونكه نبوت اور رسالت كى بغير حضرت موى كے آپ الله كا مطبع ہونے سے حضور تاجدار ختم نبوت كے مطاع ہونے ميں كى فضيلت كا اظہار نبيس ہوتا۔ حالا نكه بيه مقام مدح ہے۔ پس واضح ہوا كه حضرت عيى الله كى آمد تانى پر ان كا نبى ہونا آيت "خاتم النبيس ، ان دونوں كا سيح مطلب جو امت نے سمجھا ہے يہى ہے كه آپ النبيس ، وگائ كى بدائبيس ہوگا۔ "كے جلاف نبيس ۔ ان دونوں كا سيح مطلب جو امت نے سمجھا ہے يہى ہے كه آپ كے بعد كوئى نبى بيدائبيس ہوگا۔ "

(2) ..... حضرت عیسی النظامی این اس آمد خانی پر نبی بھی ہوں گے اور حضور عظیمی کے امتی بھی۔ امتی نہ بھی کہیں تو حرج نہیں۔ معین سلیم کرنا اور آپ کو تابع شریعت محمدی ماننا ضروری ہوگا۔ جو یہ کہے کہ آپ شریعت محمدی کا اتباع تو کریں گے لیکن امتی نہ ہوں گے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ آپ کی ذات گرامی میں چونکہ یہ دونوں وصف شامل ہوں گے۔ لینی نبی بھی اور اُتی بھی۔ تو مناسب تھا کہ اس امت میں افضل الامته علی الاطلاق حضرت الوبکر صدیق " بی سمجھے جائیں۔ اس واسطے کہ حضرت عیسی الظیمی خصرف امتی نہیں۔ ساتھ نبی بھی ہوں گے، گوان کی نبوت نافذ نہ ہوا در جو افراد صرف امت بیں ان سب کے سردار حضرت الوبکر صدیق " بی بیں۔

(٨).....آپ كے ليے امتى ہونا يامعين الامته ہونا علماء اسلام كے ہاں مختلف في تعبيريں ہيں۔كى نے آپ كے امت ہونے كا انكار كيا اور معين الامته وغيرہ كى تعبير اختيار فرمائى۔ سواس اختلاف كے بيش نظر مناسب تھا كه آپ كو على الاطلاق افضل الامته كہا جائے۔ سواس خطاب كے لائق حضرت ابو كمر صديق " بى رہے۔

حضور ﷺ کی ساری امت کا حشر آپ کے ساتھ ہوگا۔ دیگر سب امتیں اپنے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گی۔قرآن کریم میں ہے۔

فکیف اذا جئنا من کل امذ بشهید و جننا بک علی هؤ لاء شهیدا (پ۵انساء ۲۰) ''پھرکیا حال ہوگا جب ہم پر امت ہے ایک گواہی دینے والا لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا کر کے لائیں گے۔'

اس آیت کی روشن میں پنہ چلنا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ کا حشر اپنی امت سابقہ کے ساتھ ہی ہوگا۔ حضور ﷺ کی امت میں نہ ہوگا۔ لآیہ کہ بعض علماء کی بات مان لی جائے کہ حضرت عیسیٰ النظیمٰ کے لیے دوحشر ہوں گے۔ یہ قول بے شک موجود ہے جولوگ حضرت عیسیٰ النظیمیٰ پر ان کی آید ٹانی پر ائیان لائیں گے گواس کے معا بعد وہ لوگ امت مجمدی ﷺ میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کی امت ختم ہوگی۔لیکن ان کے ایمان لانے کی گواہی قیامت کے دن حضرت میسیٰ النظیمیٰ ہی دیں گے۔

جیبا کہ قرآن کریم میں ہے۔

وان من اهل الكتاب الاليؤمن به قبل موته. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. (الساء٢٢)
"اوركونى ندرب كا الل كتاب سے مگر بير كه ضرور ايمان الائے كاعيلى براس كى موت سے بہلے اور وہ قامت كے دن ان بر كواہ موگائ

حضرت عیسی الطیعی کے علیحدہ حشر پر جو آپ کا اپنی امت کے ساتھ ہوگا ایک اور شہادت ملتی ہے۔ آنخضرت علی ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں۔

فاقول كما قال العبد الصالح و كنت عليهم شهيدا مادمت فيهم. (صحح بخارى ج م ١٦٥) "سونيس كهول گا وبى بات جوعبد صالح (حضرت عينى الطيخ) پبل كهه چكه ،ول گر كه بي ان پر (عيسائيوں ير) اس مدت تك گواه تھا جب تك بيس ان بيس رہا۔"

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی امت پر گواہی دیں گے گووو اس دور تک کی ہی ہو جب تک وہ ان بیں رہے تھے اور حضور عیلیٰ اپنی امت پر گواہی دیں گے۔حضرت عیسیٰ کے لیے قال کا صیغہ ماضی اقول کی نبیت ہے کہ حضور جب بیکہیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ اپنی بات کہہ چکے ہوں گے۔حضرت عیسیٰ اپنی آمد ثانی کے بعد کے کسی حال پر اس لیے گواہی نہ دیں گے کہ یہ دور محمدی عیلیٰ ہے۔ اس پر کوئی اور نبی گواہی کیے دے سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ خود حضور عیلیٰ کی امت میں شامل ہوں گے۔

آنخضرت علي فرماتے ہیں:۔

كيف انتم اذا انزل فيكم ابن مويم فامكم منكم . (صحيح ملم ج اص ٨٥)

ترجمہ: تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہاری امامت وہ کرائے گا جوتم میں سے ہوگا۔

پھر دونوں کا امامت کے لیے ہم کلام ہونا بھی حدیث میں ندکور ہے۔ جب حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ بیہ اس امت کا اعزاز و اکرام ہے کہ امامت اس کی رہے تو اس سے صریح طور پر دونوں کا علیحدہ علیحدہ شخصیت ہونا مفہوم ہوتا ہے۔

(۱۰) ..... عنرت عیسی النای پہلے اسرائیلی بن سے۔ اسرائیلی شریعت میں بیت الله شریف کا حج نہیں۔ کعبہ مشرفه اساعیلی تقمیر اس سلسلہ میں رہی ہے۔ حضور عظیمہ اساعیلی ہیں اور آپ کی شریعت میں

جج ای گھر کا قصد کرنا ہے۔ مع حضرت عیسی الطین این اس آمد ثانی پراس گھر کا جج اور عمرہ کریں گے۔حضور عظی نے فرمایا کہ آپ فیج روحاء کے مقام سے احرام باندھیں گے اور تلبیہ پکاریں گے۔ آپ نے فرمایا:۔

والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا او معتمرًا او ليشينهما. (صححملم جاص ٢٠٠٨)

"قتم ہے اس ذات كى جس كے ہاتھ ميں ميرى جان ہے۔ ابن مريم ضرور لبيك پكاريں گے فج روحاء
ك مقام سے حج كا تلبيه يا عمرےكا يا وہ دونول كوجع كريں گے۔"

والذى نفس محمد بيده لواصبح فيكم موسلى ثم اتبعتموه، وتركتمونى لضللتم انتم حظى من الأمم وانا حظكم من النبيين. (المصنف عبدالزال ج٢ص١١)

وں ملکوں اور میں اور میں ان کی جیل میری جان ہے اگرتم میں موی آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرو اور مجھے جھوڑ دوتم گراہ ہو گے۔امتوں میں تم میرا حصہ ہواور نبیوں میں جس تمہارا حصہ ہوں۔''

آنخضرت علی میں فرماتے ہیں۔

والذی نفسی بیدہ لو اتاکم یوسف و انا فیکم فاتبعتموہ و ترکتمونی لضللتم (ایشا سسا)

دوتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تمہارے پاس حضرت یوسف النظیم بھی آ
جا کیں اور میں تم میں موجود ہول اور تم اس کی اتباع کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو۔ پھر بھی تم گراہ شار ہوگے۔ (گو
ایک پنجمبر کی اتباع کر رہے ہوگے)''

لوكان موسى حيًا ما وسعه الا اتباعى رواه احمد والبيهقى. (مكاؤة ص ٣٠)

اور حفرت الماعلی قاری نے شرح شفا میں بھی اس پر بحث کی ہے، اور پھر شرح فقد اکبر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ شرح فقد اکبر کے مصری ننخ اور ہندی ننخ میں اختلاف ہے۔ ایک ننخ میں لوکان موسلی و عیسلی کے الفاظ ہیں۔ اور ایک ننخ میں صرف لوکان موسلی حیّا کے الفاظ ہیں۔ ایسے موقع پر حدیث کی اصل کتابوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ محدث عبدالرزاق (۲۱۱ھ) امام احمد (۲۲۲ھ) امام بیری (۲۵۸ھ) صرف

مویٰ کا ذکر کرتے ہیں۔مشکوۃ شریف میں بھی یہی ہے۔ اب ملا علی قاری (۱۴۰ه ) کی نقل میں اگر کہیں مویٰ اور عیسیٰ کے الفاظ میں اگر کہیں مویٰ اور عیسیٰ کے الفاظ میں تو ظاہر ہے کہ اصل کتابوں کی روشنی میں اس کی اصلاح کی جائے گا۔ پھر جب شرح فقد اکبر کا دوسرا نسخہ بھی اس سے اختلاف کرے تو وہی نسخہ سمجھا جائے گا جو پہلوں کے مطابق ہو۔ پھر ملاعلی قاریؓ خود اس میں اپنی کتاب شرح شفاء کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ اس کی طرف مراجعت کریں تو اس میں بھی صرف لو کان موسلی کے الفاظ ملتے ہیں۔مویٰ وعیسیٰ کے الفاظ میں۔مویٰ وعیسیٰ کے الفاظ نہیں۔

### بحث توفى عيسلي العَلَيْعِلا

<u>سوال .....</u> (۱) .....کیا قرآن کریم ہے حضرت عیسیٰ انظیاد کا چوتھے آسان پر مجسم اٹھایا جانا ثابت ہے اور پھر زمین پر اترنا، اگریہ صحح ہے تو پھروہ آیت نقل فرما دیں۔

(۲) .... ہمارے بہال مسلمانوں میں رہے جھڑا چل رہا ہے كەحفرت عيسى وفات شدہ ہیں يا حيات از روئے قرآن درست كيا ہے۔ درست كيا ہے۔

(٣) ..... زید کہتا ہے کہ توفی باب تفعل سے ہے اور اللہ تعالی فاعل ہے اور حضرت عیسیٰ ذی روح ہیں اور مفعول ہیں الی صورت میں نوفی کے معنی سوائے قبض روح کے اور کچھ نہیں ہوتے اس کے خلاف قرآن سے کوئی مثال دیجئے۔

(٣) ..... زيد كهتا ہے كر قرآن مجيد، احاديث، تفاسير اور محاورة عرب كى روسے لفظ رفع جب بھى الله تعالى كى

طرف یا کسی انسان کی نسبت ہولا بہائے گا، تو اس کے معنی ہمیشہ بلندی درجات اور قرب روحانی کے ہوتے ہیں۔ گذارش میہ ہے کہ کا اس عرب ہے کوئی الیمی مثال دیں کہ لفظ رفع کا فاعل اللہ تعالیٰ مذکور ہو اور کوئی ذی روح اس کا مفعول ہواور رفع کے معنی جسم سمیت آسان پر اٹھا لیننے کے ہیں۔ انمیشنقتی ضلع شکھ مخلہ بڑا کنواں قصبہ بگھیو ،ضلع مظفر نگر

الجواب..... حامداً و مصلياً.

جواب سے پہلے اوّا بطور تمہیدایک بات ذہن شین کرلیں، اس کے بعد جواب سیحفے میں مہولت ہوگ۔
اصالۃ ہدایت کا سرچشہ قرآن پاک ہے۔ هُدی لناس (بقرہ ۱۸۵) کیکن اس میں عمواً بنیادی اصول ؛ بی امور کو بطور ضابطہ کلیے مختصراً بیان کیا گیا ہے، تفصیلات و تشریحات کا بیان کرنا حضرت نبی اکرم سی کے سرو ہے۔ لئین للناس مانول المبھم مثال قرآن پاک میں ہے۔ (۱) "اقیموا الصلوة" (نماز قائم کرو) اس کی پوری تفصیل کہ کس نماز میں کتی رکعات ہیں یا کس رکعت کے بعد قعدہ ہے یا کس رکعت میں صرف الحمد پڑھی جاتی ہے کس میں آ ہستہ سے قرائت کی جاتی ہے اور کس میں آ واز سے اور کس میں سورۃ ملائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ حتی کہ کس نماز کے وقت کی ابتدا کب سے ہے انتہا کہاں پر ہے اس سب کا براہِ راست قرآن کریم سے بغیر حدیث کی مدد کے بحصا وشوار ہے، اس کوحضور اکرم سی آ ہیان فرمایا ہے۔

مثال (۲) ..... "واتوا الركوة" (ادر زلوة اداكرو) اس كى تفصيل كه چاندى كى كتنى مقدار مين زكوة لازم ب، سونے كى كتنى مقدار ميں - بكرى، گائے، اونٹ وغيره كى كس حساب سے زمين كى بيداوار ميں كس حساب سے، يہ سب احاديث سے معلوم ہوئى قرآن كريم ميں اسكا ذكر تہيں -

مثال (٣) ..... "ولله على الناس حج البيت" (آل عران ٩٧) (اورلوگوں كے ذمه الله كے گھر كا حج كرنا لازم ہے) اس كى تفصيل كه طواف كا كيا طريقہ ہے، كتنے چكر ہيں، عرفات، مزدلفه، منى، رق جمار وغيرہ كے مسائل كو حضور اكرم الله في نيان فرمايا ہے۔

قرآن پاک کو مجھنے کے لیے حدیث شریف کی روشی حاصل کرنا ضروری ہے، حدیث ہے بے نیاز ہو کر قرآن پاک کو مجھنے کے لیے حدیث شریف کی روشی حاصل کرنا ضروری ہے، حدیث ہے بے نیاز ہو کر قرآن شریف کو حجم طور پر مجھنا نامکن ہے۔ امت کو حکم ہے کہ حضور اکرم میں فی کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ "ومن یطع الرسول فقد اطاع الله" (النہاء ۸۰) (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی اس نے کہ ہے۔ "

"و ما ینطق عن الهوی ان هو الا و حبی یو حلی" (النجم ۴٫۳) قرآن پاک عربی میں نازل ہوا، صحابہ کرام عمر بی زبان اور محاورات کو خوب جھتے تھے، ان کی مادری زبان تھی مگر یہ نہیں فرمایا گیا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں قرآن سے آئے اس طرح نماز پڑھا کرو بلکہ ارشاد ہے۔ "صلوا کیما رائیتمونی اصلی" (بخاری شریف سمیں الرح تم بھوکو (حضور اکرم بیکھیا کو) نماز پڑھتا دیکھواسی طرح نماز پڑھو۔

الحاصل سے محمنا خط ہے کہ ہر چیزی پوری تفصیل وتشریح قرآن پاک میں ہے۔ حدیث کی ضرورت نہیں اور یہ مطالبہ قابل سلیم نہیں کہ ہر چیز کو صرف قرآن سے خابت کیا جائے اور حدیث کی طرف النفات نہ کیا جائے اور یہ مطالبہ قابل سلیم نہیں، اور یہ بات کہ جو چیز پوری تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں مذکور نہ ہواور اصابیث سے خابت ہو، وہ قابل سلیم نہیں،

تسیح نہیں بالکل غلط ہے، ورنہ صلوٰۃ ، زکوۃ ، حج اور اس طرح بے ثار دینی امور کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اس بنیادی تمہید کے بعد آپ کے سوالات کا جواب عرض ہے۔

(۱) .....قرآن کریم میں رفع سے النظام کا مخترا تذکرہ ہے۔ جسے کہ آنوا الزکوہ میں زکوہ کا تذکرہ ہے۔ باتی تفصیلت احادیث میں رفع سے النظام کے سرو ہیں اس طرح پر زمین پر اتر نا بری تفصیل کے ساتھ احادیث میں ندکور ہے اور یہ احادیث درجہ توانز تک پیٹی ہوئی ہیں، جسیا کہ حافظ بن جرنے فتح الباری شرح سے ابخاری میں اس کی تقریح فر مائی ہے۔ نیز حافظ ابن کثیر نے اپنی تفصیر میں تقریح کی ہے۔ نیز حافظ ابن حجر نے (تلخیص الحبیر ہ سم ۲۵۳۳) میں تکھا ہے۔ "اما رفع عیسلی فاتفق اصحاب الاحبار والتفسیر علی اند رفع ببدند "حافظ ابن کثیر نے وی صفحات میں وہ احادیث جمع کی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کا زندہ مع جم عضری کے آسان پر موجود ہونا قرب قیامت میں ان کا اتر نا ندکور ہے دونوں چزیں حضرت عیسیٰ النظیم کا مع جم عضری کے زندہ اٹھایا جانا اور قرب قیامت کے زمین پر اتر نا، اجماعی، اتفاقی، قطعی ہیں ان میں اختلاف نہیں، گذشتہ صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی قیامت کے زمین پر اتر نا، اجماعی، اتفاقی، قطعی ہیں ان میں اختلاف نہیں، گذشتہ صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اس اجماعی عقیدہ کو غلط کہا ہے جس کی تردید میں مستقل نے اس اجماعی عقیدہ کو غلط کہا ہے جس کی تردید میں مستقل کے نامی تعلیف کر کے دلائل جمع کر دید میں مستقل کتابیں تعنیف کر کے دلائل جمع کر دید میں مستقل کر تاہیں تعنیف کر کے دلائل جمع کر دید میں مستقل کر تاہی عقیدہ کو غلط کہا ہے جس کی تردید میں مستقل کی تیابی تعنیف کر کے دلائل جمع کر دید میں مستقل کی تیابی تعنیف کر کے دلائل جمع کر دید میں مستقل کی تیابیں تعنیف کر کے دلائل جمع کر دید گے۔

(۲).... ان کا اٹھایا جانا قرآن پاک مین ہے تشریح احادیث میں ہے جیسا کہ جواب نمبر امیں گزرا، اس کے خلاف کا عقیدہ رکھنا غلط ہے۔

(٣) نید کا لفظ تونی کے متعلق یہ دعویٰ کہاں سے ماخوذ ہے اس کے بالقابل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں لفظ تونی باب تفعل ہے آئے اور اللہ تعالیٰ فاعل ہے اور معین شخص (عیسیٰ) مفعول ہیں تو اس کے معنی جہم عضری کے ساتھ زندہ آسان پر اٹھا لینے کے ہوں گے، اس کے خلاف کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا تو کیا زید کے پاس اس کے خلاف کا ثبوت ہے۔

علاوہ ازیں جب کہ زندہ جسم عضری کے ساتھ خاص طریقہ ہے آسان پر اٹھا لیننے کا واقعہ بطور ججز د و خرق عادت صرف ایک وفعہ ایک شخص کے ساتھ پیش آیا ہے تو پھر اس کی نظیریں تلاش کرنا یا نظیروں کا مطالبہ کرنا بےمحل ہے۔

(حفرت محد عظیفهٔ کو جومعراج جسمانی موئی ہاس کی شان جداگانہ ہے)

قرآن پاک میں ہے۔ "الله يتوفي الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها." (الزمر٣) آيت پاک ميں اللہ تعالى فاعل ہے اور ذي روح مفعول ہے۔

کیا یہاں بھی یتونی موت کے معنی میں ہے اور نوم کی حالت میں روح قبض ہو جاتی ہے اور کیا سونے والے پرمیت کے احکام، نماز جنازہ، تدفین، عدت زوجہ، تقسیم میراث وغیرہ سب جاری ہوں گے۔ یہاں تک لفظ توفی کے متعلق زید کے مخصوص نظریہ کا جواب تھا اب اصل وضع محاورات عرب استعال کی روثنی میں اس کی حقیقت عرض ہے، (و، ف، ی) وفی، یفی، وفا، ثلاثی مجرد، اوفی، یوفی، ایفاء، باب افعال سے، توفی، یتوفی، توفیا تفعل سے استوفی، یستوفی، استفعال سے وفی یوفی توفیہ تفعیل سے، سب طرح ید لفظ مستعمل ہے، اس کے معنی ہیں استوفی، یستوفی، استفعال سے وفی یوفی توفیہ تفعیل سے، سب طرح ید لفظ مستعمل ہے، اس کے معنی ہیں لورا کرنا، پورا وصول کرنا، پورا دینا ای سے ہے فاتا و فاتا (عبد) و فاتا وعدہ عرب بولتے ہیں۔ جیسے "کیل والوزن. میں نے ناب تول پورا کردیا۔ یعنی کی کی نہیں کی، قرآن پاک ہیں وان " (پورا بیانہ) او فیت الکیل والوزن. میں نے ناب تول پورا کردیا۔ یعنی کی کی نہیں کی، قرآن پاک ہیں

ہے۔''واوفوا الکیل اذا کلتم'' (الاسراء٣٥) لیعنی جبتم کی کے لیے تول کروتو پورا پوراکیل کر کے دو، ''اوفو بعهدی'' و اوف بعهد کم (القره ۴۰) تم میرا عہد پوراکرو میں تمہارا عہد پوراکروں گا، یوفون بالنذر (الدحرے) نذر پوری کرتے ہیں۔ وفیت کل نفس ماکسبت (آل عران ۱۵) ہر ایک نے جو کچھ (ونیا میں) کیا یا عمل کیا اس کو پورا وے دیا جائے گا۔ ''انما توفون اجور کم'' (آل عران ۱۸۵) تم کو بلاشبہتمہارا اجر پوراکر دیا جائے گا۔ وما تنفقوا من شیئ فی سبیل الله یوف الیکم. (الانفال ۲۰) جو کچھتم خداکی راہ میں ترج کرتے ہوتم کو (اس کا پوراج دے دیا جائے گا) فوفاہ حسابہ (الور ۲۹) اس کا حماب پورا پوراکیا۔ ''انی متوفیک'' (آل عران ۵۵) میں تجھکو پورا بورا لورا کے لول گا۔

حضرت عسی النظیلا کے دشمن قبل کے دریے تھے اور منصوبہ بنا رہے بتھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تجھ کو پورا پورا لے لول گا، ان وشمنول کو تھھ پر قتل کے لیے تھھ پر قابونہیں دول گا۔ یہ چیز بطور تسلی کے فرمائی گئ ہے اور تسلی کی صورت یہی ہے کہ و شمن قتل کرنے یا سولی دینے میں ناکام رہے۔ چنانچہ الله تعالی نے ان کو اٹھا لیا اور وشمن اشتباه میں رہے اس کو فرمایا ہے۔ "و ما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللّٰہ" (النہاء ۱۵۷) حضرت عیسی الطَّفِين کو وشمنوں نے بالیقین قتل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اگر توفی سے مرادیہاں موت کی جائے تو اس میں تعلی کی کونی بات ہے اس وقت تو مطلب میہ ہو جائے گا۔ کہ بدلوگ آپ کوقل نبیس کریں گے بلکہ میں آپ کوموت دوں گا۔موت سے تسلیٰ کیا ہوسکتی ہے،علاوہ ازیں اگروہ دشنی میں قتل کر دیتے تو یہ چیز باعث ترقی درجات ہوتی۔ شہید کا ورجہ بہت بلند ہے۔حضور اکرم ﷺ نے شہادت کی تمنا کا ذکر خاص انداز میں فرمایا ہے۔ درجہ بلند سے بچا سر عام موت کا وعدہ خاص اجمیت نہیں رکھتا چھر یہ کہ لفظ موت یا امات سے کیوں تعبیر نہیں کیا، توفی میں کیا تکتہ ہے۔ توفی کے اصل معنی موت کے نہیں۔ ہال مجھی موت کا مفہوم اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح بولتے ہیں (فلان توفی عمرہ) فلال شخص نے اپنی عمر پوری کر لی۔ جب عمر پوری کر لی تو موت آ ہی جائے گی آیت "انسی متوفیک" کامفہوم ریبھی ہے کہ تیری عمر پوری کروں گا اور ان کی اسکیم فیل ہو جائے گی۔اس کی صورت رہے ہے کہ جتنی عمریباں ہوتی اس کے بعد اٹھا لیا گیا پھر زمین پر مزول ہوگا اس دنت بقیہ عمر پوری ہوگی جیسا کہ احادیث میں تفصیل مذکور ہے۔ یہاں تک کہ جب اس وقت انقال ہوگا۔ تو قبر کی جگہ بھی بتا دی گئی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی قبرمبارک کے قریب ایک قبر کی جگہ باقی ہے وہاں وفن ہول گے۔حضرت عیسی الطفی کے مجموعی حالات و میصفے سے معلوم ہوتا ہے جبیہا کہ احادیث میں ندکور ہے کہ نزول کے بعد شادی کریں گے۔

اگر کوئی شخص میہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ النظامی پر موت طاری ہو چکی ہے وہ آسان پر زندہ موجود نہیں اور قریب قیامت زمین پر نہیں اتریں گے تو وہ اجماعی عقیدہ کا مئر ہے، قرآن پاک کی آیات کا مئر ہے اور احادیث متواترہ کا مئر ہے۔ فقط واللہ سجانہ تعالیٰ اعلم (فاری کا معربے۔ اص ۹۵ تا ۱۰۰)

### وفات عيسیٰ الطّيكادُ پر چنداشکالات اور ان کا جواب

سوال ..... (۳) ..... لو كان موسى و عيملى حيين لما وسعهما الا اتباعى (ابن كثير برحاشيه فتح البيان ص ٢٥٨ ج ا اليواقيت الجواهر ج ٢ ص ٢١ شرح فقه اكبر ص ١٠) يمل جى كي مضمون ہے۔
(۵) ..... "ان عيملى بن مريم عاش عشوين ومائة سنة." (الحديث كزالعمال ص ١٢ جا لين ص ٢٥) دريث سے وفات ثابت زير آيت "فيو فيهم اجورهم" (آل عران) حاشيه يرحديث نقل كى ہے۔اس حديث سے وفات ثابت

ہوتی ہے۔

- (٢).... خلاصه سوال به ب كه امارے حضرت عليه كى وفات كيول ہوئى۔ حضرت عيسى الفيلا كى طرح آسان بر كيوں نه اٹھائے گئے؟
- (2) ..... ' ما المسيح بن مويم الا رسول قد خلت من قبله الرسل" (الهاده ۵۵) ال آيت سے وفات عيلى النفظ براستدلال كرنا كيما ہے؟
  - (٨) ..... "اموات غير احياء" ، وفات سيلي التينيل ثابت موتى بي؟
- (٩).... شخ می الدین این فر بی فرماتے میں که "لانبی بعدی"کے بیمعنی ہیں که تشریعی نبوت ختم ہو چکی لیکن غیرتشریعی نبوت ختم نہیں۔ کیا بہ تنج ہے؟

جواب سب (۱) سب حدیث "لو کان موسلی عیسلی حیین" دو تین کتابول پس ندکور ہے۔ گرسب پس بلاسند کھی ہے اور جب تک سند معلوم نہ ہو کیے یقین کرلیا جائے کہ یہ حدیث صحیح قابل عمل ہے؟ اگر ای طرح بلاسند روایات پر عمل کریں تو سارا دین برباد ہو جائے۔ ای لیے بعض اکابر محدثین نے (غالبًا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا) "لو لا الاسناد لقال من شاء ماشاء" دوسرے! اگر بالنرض سند موجود بھی ہو اور مان لو کہ صحیح بھی، تو غایت یہ ہے کہ یہ حدیث دوسری احادیث سے جو حضرت عیسی النگیلی کے رفع آسانی پر سرت ہیں اور درجہ تو اتر کو پہنچ گئی ہیں۔ ان کی معارض ہوگی اور توارض کے وقت شری اور عقلی قاعدہ یہی ہے کہ اقو گی کو ترجیح ہوتی ہوتی اور قولی متواتر روایات حدیث پر رائج نہیں ہو گئی۔ یہ قادیانی ہی ظاہر ہے کہ ایک غیر معروف حدیث ان تمام صحیح اور قولی متواتر روایات حدیث پر رائج نہیں ہو گئی۔ یہ قادیانی ہی فرکری میں فرالے کے لیے تیار ہو جا کیں اور مطلب کے برغم خود موافق ہوتو ضعیف روایت کو ایسا اہم بنا کیں کہ مطلب کے برغم خود موافق ہوتو ضعیف روایت کو ایسا اہم بنا کیں کہ مطلب کے برغم خود موافق ہوتو ضعیف روایت کو ایسا اہم بنا کیں کہ مطلب کے برغم خود موافق ہوتو ضعیف روایت کو ایسا اہم بنا کیں کہ می کے اور متواتر روایات پر ترجیح و دے دیں۔ کوئی مسلمان ایسانہیں کرسکتا۔

### حدیث عاش مائة و عشرین سنة سے وفات سے کا شبہ اور اس کا جواب

(۲) ..... اس حدیث سے وفات کا ثابت کرنا قادیانی فراست ہی کی خصوصیات سے ہے۔ اولاً: اس لیے کہ حدیث خود متکلم فیہ ہے۔ بعض محدثین نے اس کو قابل اعتاد نہیں مانا۔ ثانیاً: اگر حدیث ثابت بھی ہو جائے تو صحاح ستہ میں جو توی اور صرح وصحح روایات حضرت عیسی النائی کے رفع آسانی اور نزول فی آخرالز مان کے متعلق وارد ہیں۔ یہ حدیث ان کا معارضہ عقلاً و اصولاً نہیں کر سکتی۔ ثالاً: حدیث کی مراد صاف یہ ہے کہ حضرت عیسی النائی زمین پر ایک سومیں سال زندہ رہے۔ آسان پر زندہ رہنا چونکہ بطور مجزہ ہے۔ اس لیے اس حیات کو حیات دنیوی میں شار نہ کرنا حوایات میں شار کرنا اور داخل سمجھنا عقل و نقل کے خلاف ہے۔

آ تخضرت عليه كوآسان ير كيون نها تفايا كيا؟

(٣) ....حق تعالیٰ کے معاملات ہر شخص کے ساتھ جدا جداگانہ ہیں کسی کو بید تن نہیں پنچتا کہ اللہ تعالیٰ سے بیسوال کرے کہ جو معاملہ نوح القیمیٰ کے ساتھ کیا وہ ی موٹی القیمٰ کے ساتھ کیوں نہ کیا اور جو ابراہیم القیمٰ کے ساتھ کیا وہ ی موٹی القیمٰ کے ساتھ کیا در صرف ان معاملات و واقعات سے ایک نبی کو دوسرے نبی ہر نہ

کوئی ترجیح و تفصیل دی جاستی ہے۔ جب تک دوسری صحیح وصریح روایات تفصیل پر دلالت نہ کریں۔ انہیاء علیم السلام کی تاریخ پڑھنے والوں پر تخفی نہیں کہ بعض انہیاء کو آروں کے ذریعہ وو کھڑے کر دیا گیا اور بعض کو آئر الا کیا اور بعض کو خندق وغیرہ میں پھرکی پر آفات و مصائب اول جاری کر دیے۔ پھر آ قرالام بچا لیا اور کسی کو اول ہی سے محفوظ رکھا۔ اب بیسوال کرنا کہ جصے عینی الظیم کو آسمان پر اٹھا کر زندہ رکھا گیا ہے۔ آبیا ہی حضرت نبی کریم عظیم کے ساتھ معاملہ کیوں نہ کیا گیا۔ بیتو ایبا ہی سوال ہے جسے کوئی یوں کیے کہ جو معاملہ موئی اللیم اور لئنگر فوون کے ساتھ کیوں نہ ہوا کہ جنگ احد بیس حضور عظیم کا دندان مبارک شہید ہونے اور چہرہ انور زخی ہونے کی نوبت آئی۔ آپ عظیم کو تجرت کر کے وطن اور حضور عظیم کا دندان مبارک شہید ہونے اور چہرہ انور زخی ہونے کی نوبت آئی۔ آپ علیم کوئی نوبی کوئی اور یا بیس غرق کوئی اور کیا جب اور نامقول کہ جسے حضور تا پڑا۔ سب کفار قریش پر ایک دفعہ بی آسانی برکھنا چا ہے تھا کیونکہ زیادہ ونوں تک نہ ہوگئے۔ جسے میسوال حضرت جن تعالی کے معاملات میں بے جا ہیں ایسے بی میہ بی بالکل بے جا اور نامقول نور کئی وران آئیں ہوئی ہوئی ہیں۔ ان کوبھی بالکل بے جا اور نامقول نیا موال ہے کہ جسے حضرت عینی الفیل کو زندہ رکھا آپ تھی جو گئی ہوئی ہیں۔ ان کوبھی انفیل کہ سکیں گی اور تا سان پر رکھنا جا ہے تھا کیونکہ زیادہ ونوں تک میں موتی کیونکہ زیادتی ہوئی ہیں۔ ان کوبھی انفیل کہ سکیں گی اور سکی میں رہنا یا چڑھنا ہی مدار فضیات ہو تو فرشتوں کو حضور تھی ہے۔ افضل مانا لازم آ کے گا جو اس طرح اگر آسان میں رہنا یا چڑھنا ہی مدار فضیات ہو تو فرشتوں کو حضور تھی ہے۔ افضل مانا لازم آ کے گا جو اس طرح اگر آسان میں رہنا یا چڑھنا ہی مدار فضیات ہو تو فرشتوں کو حضور تھی ہیں۔ ان کوبھی انسان میں رہنا یا جڑھنا ہی مدار فضیات ہو تو فرشتوں کو حضور تھی ہے۔ افضل مانا لازم آ کے گا جو تصور تھی ہو تو اور اجماع امت کی خلاف ہے۔

آیت "قد حلت من قبله الرسل" اور "اموات غیو احیاء" نے وفات سے پراستدال کرنا انھیں لوگوں کا کام ہے جنسی (س) ...... "قد حلت من قبله الرسل" ہے عینی القائق کی وفات پراستدال کرنا انھیں لوگوں کا کام ہے جنسی عبارت سیجھنے ہے کوئی علاقہ نہیں اور جو محاورات زبان سے بالکل واقف نہیں کیونکہ اول تو اس جیسے مومات ہے مناص واقعہ مشہورہ پرکوئی اثر محاورات کے اعتبار سے نہیں پڑتا بلکہ اس کی الیم مثال ہے جیسے کوئی بیار طبیب سے بوچھے کہ پر ہیزکس چیز کا ہے؟ وہ کہدوے کہ ترشی اور تیل مت کھاؤ۔ ترشی اور تیل کے سوا ساری چیز یں کھاؤ، معزنہیں۔ اب اگر یہ بیوقوف جا کر پھر یا لوہا کھائے یا سکھیا کھائے اور استدال بین قادیانی مجتبدین کا سا استدلال پیش کرے کہ تیم صاحب نے کہا تھا کہ ترشی اور تیل مت کھاؤ۔ ترشی اور تیل کے سوا ساری چیز یں کھاؤ۔ کوئی معزنہیں اور ساری چیز وں میں پھر اور لوہا اور تیکیا دائی سے کا گا؟ اور پھر یہ بھی کانساف سیجے کوئی معظنہ اس کو جی کھاتا ہوں کیمی صاحب کے فرمانے سے کھاتا ہوں۔ انساف سیجے کہ کوئی معظنہ اس کو حیج العقل سیجھے گا؟ اور پھر یہ بھی انساف سیجے کہ کوئی مقانہ اس کو تیمی دراغور سے معلوم ہو جائے گا کہ اگر بالفرض خلت کہ اس قادیانی استدلال میں اور اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ ذراغور سے معلوم ہو جائے گا کہ اگر بالفرض خلت کے معن موت بی ہوں تو بھی اس سے ان انبیاء کی موت ثابت نہیں ہوسکتی جن کے لیے قرآن و صدیت کی دوسرے طریقہ سے جینی الفیلی کے لیے موا۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں اس لفظ کے بہی معنی لکھتے ہیں۔ خواہ مرکر خواہ کی دوسرے طریقہ سے جیسی الفیلی کے لیے ہوا۔ امام راغب اصفہانی مفردات القرآن میں اس لفظ کے بہی معنی لکھتے ہیں:

"و الخلويستعمل في الزمان و المكان لكن لما تصور في الزمان المضى فسر اهل اللغة خلا الزمان يقول مضى الزمان و ذهب قال تعالى وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسل." (مفردات القرآن من المال من يقول مضى الزمان و ذهب قال تعالى وما محمد الارسول قد خلت من قبل الرسل." (مفردات القرآن من المال من المال من المال على المال ا

عینی اللی اور دوسرے انبیاء بلاشبہ برابر ہو گئے۔ تعجب ہے کہ قادیانی خانہ ساز پیغیبر کے صحابی اتن می بات کو کیوں نہیں سیھتے اور اگر حق تعالی ان کوچٹم بصیرت عطا فرمائے اور وہ اب بھی غور کریں تو سیمھیں گے کہ آیت بجائے وفات عینی اللی پر دلیل ہونے کے حیات کی طرف مثیر ہے۔ کیونکہ صریح لفظ ماتت وغیرہ چھوڑ کر علت شاید اللہ تعالیٰ نے اس کیے اختیار فرمایا ہے کہ کس بے وقوف کوموت عینی اللی کا شبہ نہ ہو جائے۔ اگر چہ محاورہ شناس کو تو پھر بھی شیکی اللی کا شبہ نہ ہو جائے۔ اگر چہ محاورہ شناس کو تو پھر بھی شیکی گئے اکش نہ تھی۔

(۵) ..... "اموات غیر احیاء" کی تغیر بداعتبارلغت بھی اور جو کچھ مفسرین نے تحریر فر مایا ہے۔ اس کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ بیسب حضرات ایک معین مدت کے بعد مرنے والے ہیں۔ نہ بید کہ بالفعل مرچکے ہیں اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جسیا نبی کریم عظیم کو خطاب کر کے فر مایا کیا ہے۔ "انک میت واقعہ میتون" تو کیا اس کا بیہ مطلب تھا کہ معاذ اللہ آپ عظیم کے خوات با چکے ہیں۔ بلکہ الاتفاق وہی معنی فدکور مراد ہیں کہ ایک وقت معین بس وقات یا جگے ہیں۔ بلکہ الاتفاق وہی معنی فدکور مراد ہیں کہ ایک وقت معین بس

(۲) ..... خ می الدین ابن عربی کا قول استدلال میں پیش کرنا اول تو اصولاً غلطی ہے۔ کیونکہ مسئلہ ختم نبوت عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ جو باجماع امت بغیر دلیل قطعی کے کسی چیز سے ثابت نہیں ہو سکتا اور دلیل قطعی قرآن کریم اور صدیث متواتر اور اجماع امت کے سواء کوئی نہیں۔ ابن عربی کا قول ان میں سے فرمائے کس میں داخل ہے؟ اس صدیث متواتر اور اجماع امت کے سواء کوئی نہیں۔ ابن عربی کا قول ان میں سے فرمائے کس میں داخل ہے؟ اس کا استدلال میں پیش کرنا ہی اصولی غلطی ہے۔ ثانیا خود ابن عربی اپنی اس کتاب فتو صات میں نیز فصوص میں اس کی تقریح کرتے ہیں کہ نبوت شرعی ہرتم کی ختم ہو چکی ہے۔ ابن عربی اور دوسرے حضرات کی عبارتیں صرح و صاف رسائل ذیل میں ندکور ہیں: "عقیدہ الاسلام فی حیات عیسلی علیه السلام التبیه الطربی فی الذب عن ابن العوبی و غیوہ ."

ای طرح صاحب مجمع البحار اور ما علی قاری بھی اپنی دومری تصانف میں ای کی تصریح کرتے ہیں جو جمہور کا ندہ ہے۔ یعی ہرتم کی نبوت ختم ہو چک ہے۔ آ کندہ ہے عہدہ کی کو نہ ملے گا۔ (امداد المنتین سم ۱۳۳۲) الیشا سوال السد الله الکادیانی علی موت عیسی النبی بقول تعالی و ما محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل افائن مات اوقتل انقلبتم علی اعقابکم (آل عران ۱۳۳۳) بان خلت بمعنی ماتت والرسل جمع معرف بلام الاستغراق فلذا فرع علیه افائن سات النج اذلولم یکن الخلو بمعنی الموت اولم تکن الرسول جمع معرف بلام الاستغراق فلذا فرع علیه افائن سات النج اذلولم یکن الخلو بمعنی الموت اولم تکن الرسول جمعا مستغرق لما صح التفریح اذصحته موقوفة علی کون الخلو بمعنی فی لفظ الرسل المذکور قطعا وذلک بالاستغراق و کذا صحته موقوفة علی کون الخلو بمعنی الموت اذ علی تقدیر التادیر و عموم الخلومن الموت یلزم تفریح الاخص علی الاعم مع ان التفریع یعقب استلزام ما یتفر ع علیه المتفرع و من المعلوم عدم استلزام الاعم للاخص فالتفریع الواقع فی توله تعالی یستدعی تحقق کلا الامرین من کون الخلو بمعنی الموت و من کون الجمع مستغرقا و بعد کلتا المقدمتین یقال ان المسیح رسول و کل رسول مات وینتج هذا القیاس المؤلف من قوله تعالی ورسولا الی مقدمتین القطعیتین ان المسیح مات و هو المطلوب ولدلیل علی الصغری قوله تعالی ورسولا الی مقدمتین القطعیتین ان المسیح بن مریم الا رسول و مثالهما من الایات و تسلیم جمیع الفرق بنی اسرائیل وقوله ما المسیح بن مریم الا رسول و مثالهما من الایات و تسلیم جمیع الفرق الاسلامیة برسالته علیه السلام و الدلیل علی الکبری المقدمتان المهدتان المذکور تان لانه منی الاسلامیة برسالته علیه السلام و الدلیل علی الکبری المقدمتان المهدتان المذکور تان لانه منی الاسلامیة برسالته علیه السلام و الدلیل علی الکبری المقدمتان المهدتان المذکور تان لانه منی الانه دینی المنوب الان لائه منی الدلیل علی الکبری الدام من الایات و تسلیم جمیع الفرق

كان لخلو بمعنى الموت وقد اسند الى الرسل وثبت كونه جمعا فيندرج فيه المسيح عليه السلام قطعًا فيلزم ثبوت الموت له في ضمن الكبرئ فثبت مانحن بصده.

البحلو عام لكل مضى من الدنيا اما بالموت او بغير الموت فصح التفريع وان لم يمت عيسلى عليه السلام كما هو ظاهر. ٢٦ يمادئ الاول١٣٣٣ه (تريح تالث ١٣٨)

(امادالفتادئ ج٥ص ٣٣١)

الياكلون الطعام وما كانوا خالدين بانه لوكان المسيح حياتي السماء لزم كونه جسد الاياكل الاياكلون الطعام وما كانوا خالدين بانه لوكان المسيح حياتي السماء لزم كونه جسد الاياكل الطعام و كونه خالد وقد نفي الله تعالى ذلك فان مفاد الآية الكريمة سلب كلى اى لاشئ من الرسل بجسده ياكل ولا احدمنهم بخالدو من المقرران تحقق الحكم الشخصي مناقض للسلب الكلى والدليل على كون المفاد سلبا كليا قوله تبارك و تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلدا فائن مت فهم الخلدون فانه صريح في السلب الكلى فاذاثبت الرفع والسلب كليًا بالنص ارتفع الحكم الشخصي المستلزم الايجاب الجزئ المناقض لذلك السلب المدلول بالنص فان احد المتناقضين لايجام النقيض الآخر كما لايرتفع معه وهذا بديهي.

الجواب هذان حكمان مقيدان بقيد في الدنيا فلم يبق استدلال ولا اشكال. جمادى الاقل السكال. جمادى الاقل السكال. جمادى الاقل السكال جمادى الاقل السكال جمادى الاقلام السمال (الدادالقادى ج مالت السمال السم

الضاً سوال ..... استدل الكادياني على موت عيسى الطبيخ بقول تبارك و تعالى و منكم من يتوفّى ومنكم من يتوفّى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا (الحج ٥) بان هذا التقسيم حاضر الجميع افراد البشر كحصر الزوج والفرد لجميع افراد العدد بحيث لا يجتمع وصفا التوفى والردا الى ارذل العمر فى فرد من البشر ولا يخلو فرد من كليهما كما لا يجتمع الزوج الفرد فى عدد ولا يخلوا العددمن كليهما فالقضية منفصلة حقيقية فاذا لم يمت المسيح ولم يعرضه ارذل العمرلزم ارتفاع كلا جزئ الحقيقية وذا غير ممكن فهذا المحال انما لزم من فرص عدم موته فيكون بالطلا فيثبت تقيضه وهو موت المسيح فذلك هو المطلوب.

الجواب...... لادليل على الحصرا ولا لعدم كلمة دالة عليه وانما هو بيان للعادة الاكثرية ويخص منها مايدل دليل على تخصيصه ثم لادليل على كون التوفى مراد فاللموت بل يحتمل كونه بمعنى القبض مطلقا اما بالموت او بغيره و اذا انهدم البناء العدم المبنتي. ٢٦ جمادى الاقل ١٣٣٣ه القبض مطلقا اما بالموت او بغيره و اذا انهدم البناء العدم المبنتي. ٢٦ جمادى الاقل ٣٣٠ه المدانة التاوي ح هم ٣٣٠٥)

## شبه وفات عيسلي كي حقيقت

سوال ..... (از اخبار الجميعة مورخه ١٣ نوم ر١٩٣٣ء)

<sup>(</sup>۱) ..... یعیسی انی متوفیک و رافعک الی و مطهرک اس آیت میں متوفیک کے کیامعنی ہیں؟

<sup>(</sup>٢)..... مرج البهرين يلتقين٥ بينهما برزخ لايبغيان٥ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان٥ اكِ مولوك

صاحب نے آیات ذکورہ کی تشریح میں بحوال تغییر الله اللهان بد بیان کیا ہے کہ اول سے مراد حضرت علی کرم الله وجهد، (حضرت فاطمت الزہرارضی الله عنها بین اور آیت ٹانی کا تعلق حضرت حسن وحضرت حسین رضی الله عنها سے ہے۔ کیا بیر صحیح ہے؟

جواب ..... (۱) .... آیت فریق کے معنی سے بین کہ اے عیلی میں ہی تم کو وفات دینے والا ہوں۔ یہودتم کو قل نہیں کر سکتے جب وفات کا وقت آئے گا تو میں تم کو قبض کروں گا اور تم کو کفار کی تہمت سے پاک کروں گا۔ تہمت سے پاک کروں گا۔

(۲) ..... یہ مطلب لغت اور محاور ہے کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایک تخیل ہے جو کسی طرح جت نہیں ہوسکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

جواب بعض شبهات قادياني

سوال ..... قوله تعالى يا عيسلى انى متوفيك و رافعك الّى (آل عران ۵۵) وما قتلوه يقينا (الساء ١٥٥) وما قتلوه يقينا (الساء ١٥٥) الله الله (الساء ١٥٨) وان من اهل الكتاب الا ليومنن (الساء ١٥٩) به قبل موته فلما توفيتنى كنت انت الرقيب. (المائده ١١٥)

الجواب ····· ان التوفي عام لكل قبض: ان كان مع الجسد ثم لادلالة في الوا و على الترتيب و بقع الموت اجماعا بعد النزول وكذا الرفع عام لما هو بالجسد والنص الرابع لما احتمل عود الضمير في موته الى عيسلي عليه السلام فكيف يدل على المدعى وقد ذكر عموم معنى التوفي فلم يصبح الاستدلال بشئ من الآيات. ٢٦\_٣٣٣١ه (ترجيح النص ١٣٤، الداد القاوى ج٥ص ٣٣٠\_٣٣١) سوائے عیسیٰ الظیلانے کے اور انبیاء کی لغزش قرآن میں مذکور ہونے سے فضیلت پر استدلال کا جواب الزامی و محقیق کہ ہمارے رسول مقبول ﷺ کی لغزش کا ذکر بھی بعض جگہ آیا ہے، سوا حضرت عیسیٰ علیٰ مینا وعلیہ الصلوٰة والسلام کے کدان کی لغزش کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ اس سے ایک طرح کی فضیلت حضرت عیسی النظام کی دوسرے نبول پر پائی جاتی ہے اور فریق مخالف اس کوفضیات حضرت عیسی النظیم میں پیش کرسکتا ہے، اس شبہ کے متعلق مختلف تقريرين موئين ليكن كو كي تشفى وه فيصله نه مهوا، للبذاحضور كي طرف رجوع كرتا مهون، آپ تشفى وه تقرير فرما دين، فقط الجواب ..... مناظرانه جواب توبيه ب كه اگر لغزش كا مذكور نه بونا دليل افضيلت كی موتو بعضے اپنے انبياء عليهم السلام كى بھى لغرشيں مذكور نہيں ہيں جو يقينا بعض ايسے انبياء سے درجه متاخر ميں ہيں جن كى لغرشيں مذكور ميں مثلاً المعيل و آخی عليها السلام كى كوئى لغرش فدكور نبيس تو كيا بيد حضرت ابراجيم الطفيظ سے افضل موجاكيں كے، اور مثلاً حضرت بارون الطبيع و يوشع الطبيع و ذوالكفل الطبيع جو كه خلفائ موسويه بين - ان كى كوئى لغزش مذكور مبين تو كيابيه حفرت موی اللی سے افضل مو جائیں گے، اس طرح اگر لغزش کا فدکور ند مونا دلیل افضلیت کی ہے تو معتوبیت کا فدكور نہ ہونا بدرجہ اولى دليل افضليت كى ہوگى، كونكه لغرش كا ضرر يهى معتوبيت ہے وہس، پس اس بناء پر حضرت يجي الطيئ افضل مول كے وضربت عسى الطيع سے جن كا قصه قرآن مجيد ميں بصورت باز يرس مركور ہے۔ أأنت

قلت للناس اتحذونی المح (المائده ۱۱۱) عالانکه اس کا کوئی عیسائی بھی قائل نہیں ہوسکتا۔ اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ یہ افضلیت جزئ ہے، اور مدار قرب و افضلیت کا فضلیت کلیہ ہے جس کے لیے دوسرے انبیاءاللی کے حق میں دلائل مستقلہ موجود ہیں۔ فقط محرم ۱۳۲۵ھ (تحداد لیاص ۲۲۵، امداد الفتادی ج ۵س ۴۰۰۔۲۰۱) رجوع موتی برشبہ کا جواب

السوال ..... گذارش بیت کمرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے مریدوں نے عدم رجوع موتی فی الدنیا پرسورة النبیاء پارہ نمبر ارکوع نمبر کی آیت نمبر ۹۵ و حرام علی قریة اهلکتها انهم لایر جعون اور مشکوة باب جامع المناقب فصل تانی ص ۹ کی حدیث (عن جابر قال لقینی رسل رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال یا جابر مالی ایاک منکسر اقلت استشهد ابی و ترک عیالا و دینا قال افلا یسرک بما لقی الله به اباک قلت بلی یارسول الله، قال ماکلمه الله احد اقط الا من و راء حجاب و احیی اباک فکلمه کدحا قال یاعبدی لمن علی اعطک قال یارب تحیینی فاقتل فیک ثانیة قال الرب تبارک و تعالی انه قد سبق منی انهم لایر جعون فنزلت و لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا الایت رواه الترمذی پیش کی ہے اور فرقان جمید کی آیات مبارکہ (جن میں احیاء موتی کا ذکر ہے) ہے مراد ہے ہوتی رواه الترمذی پیش کی ہے اور خفرت عینی بن مریم النگائی کے مجزات (واحیی الموتی باذن الله) کے معنی یہ کرتے ہیں کہ کافروں کو مسلمان و مومن کرنا برائے مہربانی اس آیت مبارکہ اور حدیث شریف کا شیخ مفر بائی اس آیت مبارکہ اور حدیث شریف کا شکھ مطلب تح رفر بائے۔

ا کجواب اول چند مقامات ضروریتمهید بیان کرتا هون - پھر آیت کے متعلق عرض کروں گا۔

مقدمہ اولی سی کسی نص کی تفییر میں ضرورت ہے، اس کے سیاق وسباق میں بھی نظر کرنے کی اور سیاق وسباق کے خلاف محمد ا کے خلاف محض ایک دھو کے سے استدلال کرناصحیح نہیں۔

مقدمہ ثانبیہ تعارض کے وقت عبارة النص کو اشارة النص پر مقدم کہا جائے گا۔

مقدمه ثالثه خاص كانفاء عام كالنفاء لازمنيس آتا-

مقدمه أراجه اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال.

مقدمه خامسه متدل ندی ہوتا ہے اس کو اختال مصر ہے، اور مانع طالب دلیل ہوتا ہے اس کو اختال مفید ہے۔
اب اس آیت کا صحیح مطلب سیاق و سباق پر نظر کر کے بیان کرتا ہوں۔ قال تعالی ان ھاذہ امت کم امة واحدة و انار بکم فاعبدون (الانبیاء ۹۲) الی قولہ تعالی بل کنا ظالمین. (الانبیاء آیت ۹۷) تفییر از بیان القرآن: اے لوگواو پر جو انبیاء علیم السلام کا طریقہ تو حید کا معلوم ہوا۔ الی قولہ اس وقت مکرین رجوع بھی رجوع کے قائل ہو جائیں گے۔ (ج مص ۵۸، ص۲ تا ۱۷) اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ آیت میں مطلق رجوع کی نفی نہیں بلکہ رجوع خاص للحماب والکتاب کی نفی ہے، جیسا سیاق و سباق ہے معلوم ہوا۔ پس اس سے مطلق رجوع کی نفی پر استدلال نہیں ہوسکتا۔ للمقدمة النائشة اور صرف بی کا ایک حصہ لے کر استدلال کرنا صحیح نہیں للمقدمة الاولی اور استدلال نبیں ہوسکتا۔ للمقدمة النائشة ورصرف بی کا ایک حصہ لے کر استدلال کرنا صحیح نہیں للمقدمة الاولی انداز و الله الله اللہ کور یالا جو

د فع شبه قادیانی متعلقه وفات سیحی سوال ..... برای تذکرة الشبادتین مصنفه مرزا غلام احمد قادیانی میں عبارة مندرجه ذیل کھی ہے،اس کا جواب ارقام فرما بر

۔ صفحہ نمبر ۲ خزائن ج ۲۰ ص۲۲''مگر اس میں شک نہیں کہ اس وعظ صدیقی کے بعد کل صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ آنخضرت ﷺ کے پہلے جتنے نبی تھے سب مر چکے ہیں۔''

البواب الماع كا كبيل بة نبيل، محض دعوى با دليل به مقصود و وعظ صديق كا يه تفاكه جناب رسول الله عليه كل و فات عنواه الله عليه كا و فات عنواه الله عليه كا في امر عبيب نبيل، كونكه آپ عيلي سب انبياء و رسل دنيا سے جا چكو خواه و فات سے خواه دوسرے طریق ہے، بہر حال دنیا میں کوئی نبیل را با، پھر اگر آپ بھی ندر ہیں تو كيا تعجب ہے، رہا به كه آپ عليه كا نه امر محسول ہے اور آپ عليه میں اس كے سب آثار مشاہدہ كيے گئے، لا محاله اس طریق كے تعیین ہوگئى كه و فات ہے بخلاف حضرت عیسی النظام كے كه ان میں به آثار مشاہدہ نبیل كيے گئے بكہ برخلاف اس كے ان كا مرفوع الى السماء ہونا منصوص قرآنی ہے۔ ان میں به طریقه ذها به من الدنیا كا متعین ہوگیا، پس دنیا ہے جان امر مشترك برتھا، جو اس وقت مقصود تھا نه كه و فات عیسی پر اور به باكل ظاہر ہے۔ ۲۲ شوال ۱۳۱۱ھ (المداد الفتادی، جسم ۱۰۱۰ المداد الفتادی جسم ۱۰۵ المداد الفتادی جسم کیا تعین کوفع شبہ عدم حیات عبسوی از حدیث از واقعہ و فات نبینا النظیمین

سوال ..... قادیا نیول نے بذر بیراشتهار ایک دریث شالع کی باس کا اثر بهت برا پڑا ہے، وہ یہ ہے، لو کان موسلی علیه السلام و عیسلی حیین لما وسعها الا اتباعی (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۲، تفسیر ترجمان القرآن نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم ج ص ۲۲۱ کتاب الیواقیت والجواهر امام سید عبدالوهاب شعرانی ص ۲۰۴ کتاب مدارج السالکین امام ابن قیم ج ۲ ص ۳۱۳ شرح مواهب لدنیه ج ۲ ص ۲۵ اور

تفسیر ابن کثیر مذکور حافظ ابو الفداء عمر قرشی دمشقی) میں تحریر فرمائی ہے۔ دریافت طلب بیامر ہے کہ حدیث اگر سے کہ حدیث اگر سے کہ ا

الجواب عالبًا اس سے عدم حیات عیسویہ پر استدلال کیا ہوگا، لیکن جواب ظاہر ہے کہ حیات سے مراد حیات مراد حیات متعارفہ ہے یعنی حیات فی الارض کہ دارالتکلیف ہے، چنانچہ خود حدیث میں لفظ اتباع اس پر صری دلیل ہے، کیونکہ تکلیف اتباع ای دارالتکلیف میں ہے، ادر ان کے لیے ثابت حیاۃ فی السماء ہے، جیسا قرآن مجید میں خود حضرت عیسی النظین کا قول منقول ہے۔ وَ اَوْصَائِی بِالصَّلُوةِ وَ الزَّکُوةِ مَادُمُتُ حَیَّا (مریم اس) کہ یہاں بھی ظاہر ہے کہ تکلیف بالصلوّة والزَّلُوة ای حیاۃ فی الارض کے ساتھ خاص ہے۔ ۱۳۳۵ھ۔

(تتمدرابعه ص١١، امداد الفتاوي ج٥ص٣٣٠ ٢٣٨)

#### دفع شبه از آیت بروفات عیسیٰ الطیخان

سوال .... زیداس آیت قرآنی سے جوت وفات حضرت کی النیکی کا دیتا ہے اس کا کیا جواب ہے۔ والمذین مدعون من دون الله الایخلقون شینا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون، ایان یبعثون. (افل ۱۲) آج کل روئے زمین پر سب سے بڑھ کرمیج کی پرسش ہورہی ہے، اور معبود قرار دیا گیا ہے، خود لقد کفر المذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم (المائدہ ۱۷) سے بھی ثابت ہے، الله تعالی اس کی نسبت فرما تا ہے مرد سے بی ثابت ہے، الله تعالی اس کی نسبت فرما تا ہم مرد سے بی زندہ نہیں۔ اموات پھر غیراحیاء ڈبل تاکید، یہ آیت صرف بتوں کے تن میں نہیں ہوسکی، حضرت رسول الله عنون کر فرم احیاء ڈبل تاکید، یہ آیت صرف بتوں کے تن میں نمین کونکہ کے الفیلی پیدا کی سالت میں کونکہ کی الفیلی پیدا کے گئے ہیں۔ ایان یبعثون پر غور ہو بقول شخصے کہ یہ ایسے معبودوں کے متعلق ہے جوقبر میں مدفون ہیں چونکہ یہ آیت ہے اس کا جواب آیات قرآنی سے دیا جاتا ہے تبیانا لکل شی پر بھی نظر کرتے ہوئے کی تغییر کا حوالہ دین کی مولک نہ ہو، ہر انظ والے ، جو کے کھی سانصاف سے، تعصب کا مطلقاً دخل نہ ہو، رائے آزاد نہ ہو، تقلید کی زنجروں میں جکڑی ہوئی نہ ہو، ہر لفظ کی ترک مولک نہ ہو، رائے آزاد نہ ہو، تقلید کی زنجروں میں جکڑی ہوئی نہ ہو، ہر لفظ پر محققانہ بحث ہو، تمام ممکن الوقوع سوالوں کو پیش نظر رکھا جائے؟

کیا قادیانیوں کو جرأ قومی اسمبلی نے غیرمسلم بنایا ہے

<u>سوال .....</u> لاا کواہ فی اللدین تعنی دین میں کوئی جرنہیں۔ نہ تو آپ جرا کسی کومسلمان بنا سکتے ہیں اور نہ ہی جرا کسی مسلمان کو آپ غیرمسلم بنا سکتے ہیں۔ اگر ریہ طلب ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ہم (جماعت احدیہ) کو کیوں جرا قومی اسبلی اور بچومت کے ذریعہ غیرمسلم کہلوایا؟

جواب ..... آیت کا مطلب میہ ہے کہ سی کو جرا مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، میہ مطلب نہیں کہ جو شخص اپنے غلط عقائد کی وجہ سے مسلمان نہ رہا اس کو غیر مسلم بھی نہیں کہا جا سکتا، دونوں باتوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کو تو می امبلی نے غیر مسلم نہیں بنایا۔ غیر مسلم تو آپ اپنے عقائد کی وجہ سے خود ہی ہوئے ہیں، البت

ملمانوں نے غیرمسلم کوغیرمسلم کہنے گا''جرم' ضرور کیا ہے۔ (آپ کے سائل ادران کا حل جام ۲۲۸) قد خلت من قبله الرسل کا صحیح مفہوم

<u> سوال .....</u> کیا ندکورہ بالا آیت ہے وفات مسے الکھی کا استدلال نہیں ہوتا؟ مہر بانی فرما کر وضاحت فرما کیں۔

الجواب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلت کا معنی مات اور تو فت خود تصریحات مرزا خادیانی کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ مرزا خادیانی نے لکھا ہے۔ ''کہ وہ ایک رسول ہیں اس سے پہلے بھی رسول آتے رہے 'خلت کا معنی آتے رہا کیا ہے مات نہیں کیا۔ باتی رہا حضرت ابو بکر صدیق " کے خطبہ سے خابت کرنا کہ جملہ انہیاء کرام النظام فوت ہو چکے ہیں اور اسی پر اجماع صحابہ بھی ہے۔ خجملہ ازاں حضرت عیسی النظام بھی فوت ہو چکے ہیں۔ یہ تصریحات خود مرزا کی تحریروں کے خلاف ہیں مرز خادیانی نے لکھا ہے۔ ''میج این مریم کے آنے کی پیشینگوئیاں کبھی ایک اول درجہ کی پیشینگوئیاں کبھی گئی ہیں کوئی پیشینگوئیاں کبھی گئی ہیں کوئی پیشینگوئیاں کبھی کے اور جس قدر صحاح ست میں پیشینگوئیاں کبھی گئی ہیں کوئی پیشینگوئیاں کبھی کے مار خواصل ہے اور آنجیل اس کے ہم پلہ اور ہم وزن خابت نہیں ہوتی۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے اور آنجیل اس کی مصدق ہے۔ (ازالہ اوبام می ۵۵۵ خزائن جسم میں)

الغرض حصرت عیسلی الظیمی رفع جسمانی کے بارہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو رفع جسمانی کی طرف متوجہ کیا ہوا تھا کہ حصرت عیسلی الظیمی بجسدہ الشریف آسان پر زندہ ہیں اور قربِ قیامت نزول فرمائیں گے نہ کہ حضرت عیسلی النظیمی باقی انبیاء علیہم السلام کی طرح وفات یا چکے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خلت خلو ہے مشتق ہے۔ جس کا معنی ہے تنہا ہونا، جدا ہونا، جگہ خالی کرنا جیسا کہ ارشادر بانی ہے۔ ''وَإِذَا حَلَوُا إِلَى شَيطِينُهُهُم'' دوسرامعنی گزرنا ہے۔

جیرا که فرمایا "ایام المحالیه قرون حالیه" سال گذشته اب آیت مبارک کامعنی یه به که گزر کچکی بی قبل اس کے رسول اور بیمعنی ہر دو پر صادق آتا ہے جو مر کچکے ہوں ان پر بھی اور جو زندہ ہوں مگر فریضہ رسالت سے فارغ ہو۔ جیرا که حضرت عیسی الکیلی فلاں شہر میں ایک گورنر یا صدر مملکت ہوگزرا ہے۔ یہ ہر دوصورت میں صادق ہے۔ اگر مرگیا ہو تب بھی اگر ملازمت سے علیحدہ ہو یعنی بقید حیات موجود ہو تب بھی الرسل کے الف لام کو بیت بل رفعہ اللہ الیہ سے مخصوص البعض ماننا پڑے گا۔ جیسا کہ "نعملقکم من ماء محین"

مخصص ہے آیت مبارکہ ''خَلَقَهٔ مِنُ تُوَابِ" سے که حضرت عیسیٰ النظیٰ کا مادہ منویہ نہیں ہے بلکہ وہ حکم باقی انسانیت کا ہے۔ اگر خلت کامعنی توفت اور مات کریں اور ان کے سوا دوسرا نہ کریں تو بیٹرالی لازم آئے گی کہ رب العزت نے فرمایا۔ ''سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِیُ قَدُ خَلَتُ'' یعنی سنت خداوندی مرچکی اور دوسری جگہ فرمایا۔

"وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبُدِيلاً وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً" (فاطرسم)

"الله تعالى كى سنت ندتو تبديل موسكتى باورندى تحويل "

الله تعالیٰ ہم سب کو قر آن وسنت کے مطابق عقائد ونظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ( نآدیٰ حکیمہ ص ٣٣٣۔ ٣٣٣)

حضرت عیسی الطینی کی شہادت کا عقیدہ رکھنا کفر ہے

سوال ..... مرزائوں نے کتابیں چھوا کربستی میں تقلیم کی ہیں جس میں انھوں نے قرآن کی آیات سے ثابت

کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبیع کو یہودیوں نے شہید کیا ہے۔ یکھ مسلمان اس عقیدے کی طرف رجوع بھی ہو گئے تو ان مسلمانوں کومرتد خارج از اسلام اور کافر سمجھا جائے یا ضعیف الایمان مسلمان؟ بینوا تو جروا.

الجواب السم ملهم الصواب. حضرت على النظيظ كى شهادت كا عقيده ركف والے خارج از اسلام اور بلاشبہ كافر بين اس ليے كه نص قرآن سے ثابت ہے كه كوئى حضرت على النظيظ كوشهيد نمين كر سكا بلك الله تعالى نے ان كو آسان پر اشمالیا۔ و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الا اتباع المظن و ماقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه و كان الله عزيزاً حكيمان (الناء ١٥٥٨ـ١٥٥) به من علم الا اتباع المظن و ماقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه و كان الله عزيزاً حكيمان (الناء ١٥٥ـ١٥٥) بسب تك يوگ تو به و استغفار كر كے تجديد ايمان نه كرين ان كے ساتھ ايما معالمه كيا جائے جيما كه قادياني و ديگر مرتدين كے ساتھ ايما معالمه كيا جائے جيما كه قادياني و ديگر مرتدين كے ساتھ جرتم كا تعلق و كاروبار وغيره با خارج بالى ويرب ازين مرتد كا حالت ارتداد مين كمايا ہوا مال اس كے وارثوں كونبين مل سكتا بلكه مسلمانوں كا حق ہے اس ليے بيت المال كے مصارف على الولد الصغير، به المال كے مصارف على الولد الصغير، به المال كے مصارف على الولد الصغير، به المال كے مصارف على والتدبير و المسهدة و الله و الارث و يتوقف منه المفاوضة و التصوف على ولاه الصغير و الممايعة و العتق و التدبير و الكتابة و الله و الاجارة و الوصية ان اسلم نفذو ان هلك او الصغير و الممايعة و العتق و التدبير و الكتابة و الله و الاجارة و الوصية ان اسلم نفذو ان هلك او الحق بدار الحرب و حكم بطل. (درالخارج عن ٢٠٠ مسر ٢٠٠ مطرد كتبرشدير) فقط والله تعالى اعلم مسائری تام عرم مشدنی قادئ تحرم سلار درالخارج عن ٢٠٠ المال عن التعاد تام عدم مثل قادئ تحرم من الله و المالة تو الله تعالى اعلم مشدنی قادئ تحرم على المال عرام المال عرب مشدن قادئ تحرم على المال عرب و حكم بطل و الدورات و الكتاب التعاد مالي النادئ ي اس عرب على مشدنى قادئ تحرم على المال عرب و حكم بطل و المالة على المال عرب النادئ ي اس عرب عرب و حكم بطل و المال عرب المالة عرب القادئ على المال عرب و حكم بطل و المالة عرب المالة عرب المالة عرب و حكم بطل و المالة عرب المالة عرب المالة عرب المالة عرب و المالة عرب المالة عرب

باب جهارود

## كلمات كفرارنداد

#### آ تخضرت ﷺ کی شان میں فخش کلمات کہنے والا مرتد ہے

<u>سوال .....</u> ایک شخص آنخضرت بیلی کی شان مبارک میں نہایت فخش کلمات کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ نعوذ باللّٰد من ذلک سور کا گوشت جناب کے دشمنوں نے کھایا ہے وغیرہ وغیرہ ایسے شخص کے بارہ میں کیا حکم ہے۔

الجواب ...... وہ شخص مرتد ہو گیا اگر وہ تجدید اسلام اور توبہ نہ کرے تو اس ہے مسلمان بالکل قطع تعلق اور متارکت کر دیں اگر حکومت اسلام ہوتی تو اس کوسخت سزا دی جاتی مگر اب سوائے قطع تعلق کے مسلمان کیا کر سکتے ہیں کیونکہ حدود وتعزیرات اسلامی حاکم اسلام ہی جاری کرسکتا ہے۔ (درعتارج ۲۳ مس ۱۳۲ باب الرقد)

(ناوی دارالعلوم دیوبندج ۲۱ ص ۲۸۷)

## انبیاعلیم السلام کی شان میں سب وشتم کرنے والا کافر ہے

سوال..... ماقولكم من سب وشتم الانبياء عليهم السلام كلهم عامداً صريحًا و سبّ كتابًا فيه ذكر هم سبابا قبيحا في جماعة من المسلمين واي الاحكام جارية عليه مع كونه مسلمًا.

الجواب ..... الريب فى كفر من تفوه بهذا المكلام. (جو خص الى مفوات بكاس ك كفر مين كوكى شك و شيريس. ناقل) شيري تاص ٢٦٣،٣٦٢) شين من المكاري تاص ٣٦٣،٣٦٢)

حضور ﷺ کی ادنیٰ گتاخی بھی کفر ہے

سوال ..... رسول الله عظی کی شان اقدس میں گتاخی کرنے کے باوجود بھی کیا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟

جواب .... آنخضرت علی کے بال مبارک کی تو بین بھی کفر ہے فقہ کی کتابوں میں مسلد لکھا ہے کہ اگر کسی نے آنخضرت علیہ کے موئے مبارک کے لیے تعنیر کا صیغہ استعمال کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۵۲۵۱)

#### شانِ اقدس ﷺ میں گستاخی

سوال ..... ایک مسلمان جس کے ہوش وحواس صحیح ہیں، وہ یہ کہدرہا ہے کہ حضرت یوسف الطبی ہی نہیں سے اور داستان یوسف کتاب جمور گائی باز سے، شہوت داستان یوسف کتاب جمور گائی باز سے، شہوت برست سے، ان کی گیارہ ہویاں تھیں۔ تو یہ خض مسلمان کہلائے گایا کافر؟ اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ یہ خض اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں؟

الجواب ..... حامدًا و مصلیًا. جس کے دل میں ایمان ہے وہ ایی بات نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ اس سے ایمان جا تا رہتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے، اس کی تجییر وعلین بھی اسلای طریقہ پرنہیں کی جاتی، اس کی نماز جنازہ بھی نہیں بڑھی جاتی، جب تک پوری طرح یقین کے ساتھ کسی کا ایسا کہنا ثابت نہ ہو جائے کوئی سخت تھم لگانے میں پوری احتیاط لازم ہے، مبادا یہ تھم کہیں تھم لگانے والے پر نہ لوٹ جائے۔ اگر خدانخواستہ کسی مسلمان سے غلبہ جہالت و صلالت کی بنا پر الی بات نگاتو فوراً اس کو تجدید ایمان نکاح اور تو بہ کرا دی جائے۔ فقط واللہ اعلم حررۂ العبد محمود غفر لئ دار العلوم دیو بند ۲-۸۹/۲ه ه

حضور عظیم کی تو ہین کرنا ارتداد ہے

سوال ...... ایک صوفی کے مکان پر وعظ ہوا جس میں حضور عظیما کی شان مبارک میں تو بین کے الفاظ استعال کے گئے اور اہل مجلس میں سے ایک نے اٹھ کر کہا کہ جو کچھ انھوں نے فرمایا ہے بہت صحح و درست ہے اور پھر ان تینوں شخصوں نے ایک جلسہ عام میں تو ہہ کی آیا ان کی تو بہ قابل یقین ہے یا نہیں اور نکاح رہایا نہیں۔
اگر کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکا جو شرعاً تو بین کا کلمہ ہے اور حکم ارتد اداس پر ہوسکتا ہوتو الی حالت الجواب ..... اگر کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکا جو شرعاً تو بین کا کلمہ ہے اور حکم ارتد اداس پر ہوسکتا ہوتو الی حالت میں نکاح ان کا باتی نہیں رہا اور تو بہ و اسلام لانا ان کا قبول ہے بعد تو بہ کے تجدید نکاح کرنی چا ہیں۔
میں نکاح ان کا باتی نہیں رہا اور تو بہ و اسلام لانا ان کا قبول ہے بعد تو بہ کے تجدید نکاح کرنی چا ہیں۔
(درعتارج عمل ۱۳۵ باب الرتہ) اور پوری بات جبھی معلوم ہو کہ آیا اس میں تاویل ممکن ہے یا نہیں۔
(ذرعتارج عمل ۱۳۵ باب الرتہ) اور پوری بات جبھی معلوم ہو کہ آیا اس میں تاویل ممکن ہے یا نہیں۔

#### شاتم رسول مرتد ومباح الدم ہے

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد میں کہ ایک شخص مسلمان متحن نے زیر گرانی دو شخص مسلمان کے پرچہ زبان دانی انگریزی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے مرتب کیا جس میں سب سے بڑے سوال میں نصف نمبر رکھے تھے، حضرت رسالتما آب علیہ کی شان مبارک میں گتاخی اور تو بین کے فقرات استعمال کیے تاکہ مسلمان طالب علم لامحالہ مجبور ہوکر اپنے قلم سے جناب رسالت ما آب علیہ کی معصوم و مقدس شان میں بدگوئی کھیں جو برائے فتوی ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:

''ابن عبداللہ نے اس قبیلہ میں تربیت پائی تھی جوعرب کی اصلی زبان بولنے کے لحاظ سے شریف ترین تھا اور اس کی فصاحت کی سنجیدگی با موقع سکوت پرعمل کرنے سے تھیجے اور ترتی ہوتی رہی باوجود اس فصاحت کے محکہ ایک ناخواندہ وحثی تھا بچین میں اسے نوشت و خواند کی تعلیم نہیں دی گئی تھی عام جہالت نے اسے شرم اور ملامت سے مبراکر دیا تھا مگر اس کی زندگی ایک ہستی کے تنگ وائرہ میں محدودتھی اور وہ اس آئینہ سے (جس کے ذریعہ سے ہمارے دلوں پر عقائدوں اور نامور بہادروں کے خیالات کا عکس پڑتا ہے) محروم رہا تاہم اس کی نظروں کے سامنے ان کتابوں کے اور ان کی خواہد جو اسے علیہ ہوئے تھے جس میں قدرت اور انسان کا مشاہدہ کرتا کچھ تدنی اور فلسفی تو ہمات جو اسے عرب کے مسافر پر محمول کیے جاتے ہیں بیدا ہو گئے تھے۔''

جس شخص نے پر چہ مرتب کیا اور جن لوگوں نے اس کی نظر ٹانی کی وہ لوگ بوجہ استعال الفاظ ناشا کستہ جو بلا ضرورت شان مضور ﷺ میں کیے گئے وہ بوجہ اس گستاخی کے دائر ہ اسلام سے خارج ہو گئے یانہیں اور ان کی کیا سزا ہے اور ان کی بابت شرع شریف کا کیا تھم ہے فقظ الجواب ..... شخص مذكور في السوال شرعاً ملعون و كافر ومرتد ہے۔

فى الاشباه والنظائر كل كافر تاب فتوبته مقبولة فى الدنيا والأخرة الاجماعة الكافر يسب النبى عَلِيَّةُ اويسب الشيخين اواحدهما. (الاشاه والظائر ص٠٠ امطبوعة الحَدَّ ايم معيد كميني)

اشاہ و نظائر میں ہے ہر کافر توبہ کرے تو اس کی توبہ دنیا و آخرت میں مقبول ہے، گر کافروں کی وہ

جماعت جس نے حضور عظی اور شیخین ابو بکر وغمر رضی الله تعالی عنهما یا ان میں سے کسی ایک کو گالی دی ہو۔ (ت)

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کی شان میں گتاخی کرنے والا مرتد ہے اور اگر وہ تو بہ کرے تو اس کی تو بہ بھی مقبول نہیں، (شفاء ص ج ۲ ص ۱۱۰) میں ہے کہ رسول اللہ علی کو برا کہنے والا کافر ہے اور اس پر علاء کا اجماع ہے، منجملہ ان علاء کے امام مالک اور امام للیث بن سعد مصری اور امام شافعی اور امام ابوصنیفہ اور امام احمد بن صنبل و امام ابو یوسف و امام محمد وزفر وسفیان توری و اہل کوفہ و امام اوزاعی اور علائے اسلام مکہ و مدینہ و بغداد ومصر ہیں اور اس میں سے کسی نے بھی شاتم الرسول کے مباح الدم ہونے میں خلاف نہیں کیا۔ واللہ اعلم

كتبه الفقير الى الله عز وجل عبدالا وّل الحقى الجو نبوري 💎 🗝 اشعبان ١٣٣٥ھ

ساب رسول الله عظی کا، کافر ہے، بغیر تجدید ایمان کے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، صحح یہ ہے کہ تجدید ایمان کے بعد سزائے قبل نہ ہوگی جیسا کہ تنقیح حالدیہ میں ہے، ہاں اگر وہ مرقد توبہ نصوح کرے اور پھر سے ایمان لائے اور اپنا اسلام اور حال ٹھیک رکھے تو اس کی توبہ قبول ہونے پر بھی صاف نہ چھوڑا جائے گا بلکہ تعزیر وجس کا مستحق ہوگا جیسا کہ تنقیح میں ہے۔

ویکتفی بالتعزیر و الحبس تادیبا. ادب کے پیش نظر صرف تعزیر اور قید کی سزا پر اکتفاء کیا جائے گا۔ (ت) رقمہ رادی رمت رب العباد محمد حماد کیل اشنے عبدالاوّل الحقی الجو نپوری ۲۵ شعبان ۱۳۳۵ھ

ساب رسول الله عظی وین سے خارج و مرتد ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مجدد خلیفہ راشد کا کہی ند مہب ہے کہ ساب رسول عظی کا کو سزائے قل دی جائے گر جب کہ تجدید ایمان وحسن اسلام لائے۔ حررہ عبدالباطن بن مولانا الشیخ عبدالاوّل الجونفوری

الجواب ..... رب اعو ذبک من همزات الشيطن واعو ذبک رب ان يحضرون (المؤمن آية ٩٥-٩٥) اے ميرے رب تيري پناه شيطان کے وسوسول ہے اور اے ميرے رب تيري پناه که وہ ميرے پاس آئيں۔

ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پر چہ مرتب کیا وہ کافر مرتد ہے، جس جس نے اس پر نظر نانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتد ، جس جس کی تگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتد ، طلبہ میں جو کلمہ گوشے اور انھوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا اپنے نبی کی تو بین پر راضی ہوئے یا اسے ملکا جاتا یا اسے اپنے نمبر کھنے یا یاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتد ، بالغ ہوں خواہ نابالغ ، ان چاروں فریق میں ہر شخص

اجمع العلماء ان شاتم النبي عَلِيهُ المتنقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى له و حكمه عند الامة القتل و من شك في كفره و عذابه فقد كفر

یعنی اجماع ہے کہ حضور اقدس ﷺ کی شان میں گتافی کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے اور جو اس کے کافر ومستحق عذاب ہونے میں شک کرے بیشک وہ بھی کافر ہوگیا۔

تسیم الریاض میں امام ابن مجر کی ہے ہے۔ ماصوح به من کفر الساب والشاک فی کفوہ ہو ما علیہ انمتنا و غیر ہم.
(ص ۳۳۸ ج ۲ دارالفکر بیروت)

یعنی جو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی ﷺ کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنے والا کافر اور جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ کافر۔ یہی مذہب ہمارے ائمہ دغیرہم کا ہے۔

لوارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته و يجدد النكاح بعد اسلامه والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطئ بعد التكلم بكلمة الكفر ولدزنا ثم ان اتى بكلمة الشهادة على العادة لا يجديه مالم يرجع عما قاله لان باتيانهما على العادة لايرتفع الكفر الا اذا سب الرسول المنتقى واحد امن الانبياء عليهم الصلوة و السلام فلا توبة له واذاشتمه عليه الصلوة والسلام سكران لا يعقى واجمع العلماء ان شاتمه كافر ومن شك في عذابه و كفره كفر. (وجيرام كرورى تاسم الا المنتقى واجمع العلماء ان شاتمه كافر ومن شك في عذابه و كفره كفر. (وجيرام كرورى تاسم المنام) لا يعنى جوفن معاذ الله مرتد بو بائرال كي عورت حرام بو باتى هو باقى هم، پيمراسلام لائرة والى ست جديد نكاح كيا بائرال الله الله الله المنتقل الرعادت كولور يرمرة كلم الكراك الله عادت كولور يرمرة كوله الله شهادت يرها رسم الله الله الله المنام الله الله المناه ال

کلمہ پڑھنے سے اس کا کفرنہیں جاتا جو رسول اللہ ﷺ یا کسی نبی کی شان میں گتا فی کرے دنیا میں بعد تو بہ بھی اسے قل کی سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر نشہ کی بہوشی میں کلمہ کتا خی بکا جب بھی معافی نہ دیں گے اور تمام علمائے امت کا اجماع ہے کہ نبی ﷺ کی شانِ اقدس میں گتا خی کرنے والا کافر ہے اور کافر بھی ایسا کہ جو اس کے کافر ومستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ (ت)

(فتح القدر امام حقق على الاطلاق ج ٥ص ٣٣٢ مطبوعه مكتب رشيديه كوئه)

كل من ابغض رسول الله عَلَيْ بقلبه كان مرتدا فا لساب بطريق اولى (.....) وان سب سكران لا يعفى عنه.

یعنی جس کے دل میں رسول اللہ ﷺ سے کینہ ہو وہ مرتد ہے تو گتا خی کرنے والا بدرجہ اولیٰ کا فر ہے اور اگر نشہ بلا اکراہ پیاِ اور اس حالت میں کلمہ گتا خی بکا جب بھی معاف نہ کیا جائے گا۔

بح الرائق جلد پنجم ص ۱۲۱ میں بعینہ کلمہ مذکور ذکر کر کے فرمایا:

سب واحد من الانبياء كذلك فلا يفيد الانكار مع البينة لا نانجعل انكار الردة توبة ان كانت مقبولة. "ديعنى كسى نبى كى شان ميس كتاخى كرے يهى حكم بے كها سے معافى ندديں كے اور بعد ثبوت اس كا انكار فائدہ نه دے گا كه مرتدكا ارتداد سے مكرنا تو دفع سزا كے ليے وہاں توبة قرار پاتا ہے جہاں توبة فى جائے اور نبى اس سے يہاں اصلاً معافى نه ديں گے۔" بي الله على شدديں گے۔"

درالحكام علامه مولى خروجلد اول ص ٢٩٩: اذا سبه عَيَاتُهُ او واحدا من الانبياء صلوات الله تعالى عليهم اجمعين مسلم فلا توبة له اصلا واجمع العلماء ان شاتمه كافر ومن شك في عذابه وكفره كفود "نعيى اگركوئی خض مسلمان كهلا كرحضور اقدس عَيَاتُهُ ياكى نبى كم ثان ميس گتاخى كرے اے برگز معافى نه ديں گے اور تمام علائے امت مرحومه كا اجماع ہے اس پركه وه كافر ہے اور جواس كے كفر ميں شك كرے وہ بھى كافر ہے۔"

غدیة ذوالاحکام ص ۳۰۱ میں ہے۔

محل قبول توبة المرتد مالم تكن ردته بسب النبى الله عن كان به لاتقبل توبته سواء جاء تائبا من نفسه او شهد عليه بذلك بخلاف غيره من المكفرات. "لين نبي الله كل شان اقدى من المكفرات. "لين نبي من المرح أبيل برطرح كم مرتدكو بعداتوبه معافى دين كا تكم بمراس كافر مرتدك ليه الله كالمات نبيس."

اشباه والنظائرص ١٠٠ ١٠١ يرباب الروة:

لاتصح ردة السكران الا الردة بسب النبى على فانه لايعفى عنه كذافى البزازية وحكم الردة بينونة امرأته مطلقا..... (اى سواء رجع اولم يرجع غمز العيون) ... واذا مات على ردته لم يدفن فى مقابر المسلمين والا اهل ملة وانما يلقى فى حفرة كالكلب، والمرته اقبح كفرا من الكافر الاصلى..... واذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود العدول بل لان انكاره توبة ..... و رجوع، فتبثت الاحكام التى للمرتد لوتاب من حبط الاعمال و بنيونة الزوجة وقوله لايتعرض له انما هو فى مرتد تقبل توبته فى الدنيا لا الردة بسب النبى على النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المدنيا الدنيا الد

الاولى تنكير النبي كما عبربه فيما سبق اه ملحصًا غمر العيون.

''بین نشری بیبوثی میں اگر کسی ہے گفر کی کوئی بات نکل جائے اے بیجہ بیبوثی کافر نہ کہیں گ نہ اس اور ہوا تو اسے محانی نددیں گے گفر نبی بیٹی کی شان اقدس میں گتاخی وہ گفر ہے کہ نشر کی بیبوثی ہے بھی صاور ہوا تو اسے معانی نددیں گے گذافی البر ازیداور معاذ اللہ ارتداد کا تھم کیہ ہے کہ اس کی عورت فوراً اس کے نکاح ہے نکل جاتی ہوا گل بیادہ کو پھر اسلام لائے جب بھی عورت نکاح میں واپس نہ جائے گی اور جب وہ ای ارتداد پر مرجائے والعیاذ باللہ تعالی تو اسے مسلمانوں کے مقابر میں فرن کرنے کی اجازت نہیں نہ کسی ملت والے مثلاً یہودی یا نصرانی کے گورستان میں فرن کیا جائے وہ تو کتے کی طرح کسی گڑھے میں چھیک دیا جائے مرتد کا گفر اصلی کافر کے گفر سے بیش کیونیک دیا جائے مرتد کا گفر اصلی کافر کے گفر سے بیش کیونیک وہونا تھم ہوا یا فعل کے سبب مرتد ہوگیا اور وہ اس سے برتر ہوگیا اور وہ اس سے تعرض نہ کریں گئر نہاں لیے کہ گواہانِ عادل کو جھونا تھم ہوا یا بلکہ اس لیے کہ اس کا مکرنا اس کفر سے تو بہ کرلی تو مرتد ہوگیا اور اس کے انکار سے یہ تیجہ پیدا ہوگا کہ وہ خض مرتد ہوگیا اور جو رو سے بربر، باقی سزانہ دی جائے گی، مرتبی گواہان عادل کی گواہی اور اس کے انکار سے یہ تیجہ پیدا ہوگا کہ وہ خض مرتد ہوگیا اور جو رو سے ابر، باقی سزانہ دی جائے گی، مرتبی تو اس کی مثان اقدس میں گتا فی کہ یہ وہ مرتد جو بی جائے گی، مرتب کے ادکام اس پر جاری کریں گے کہ اس کے تمام اعمال حیا ہو گئے اور جو رو شان میں گتا فی کہ یہ وہ مرتد جو بی جائے گی، مرتب ہے جس کی تو بہ دنیا میں مقبول ہے، نہ وہ مرتد جو بی جائے گی، مرتب ہو بی کا مرتب ہو بی کا مرتب ہو بی خواب نہ کی تو بہ دنیا میں معافی نہیں، یونمی نبی کی خواب شان میں گتا فی علیہ اور اس کی تو بہ دنیا میں معافی نہیں، یونمی نبی کی خواب شان میں گتا فی علیہ تھو بیس کی تو بہ دنیا میں معافی نہیں، یونمی نبی کی سزا میں جو کئرہ ذکر کرتے جیسا کہ گزشتہ عبارت میں تعبیر کیا ہے۔

فآوی خیر بیعلامه خیرالدین رملی استاذ صاحب در مختار جلد اوّل ص ۹۵:

من سب رسول الله ﷺ فانه مرتد و حکمه حکم المرتدین و یفعل به مایفعل بالمرتدین و لا توبة له اصلا و اجمع العلماء انه کافر و من شک فی کفره کفر اه ملتقطا. "جو نی ﷺ کی شان کریم میں گتا فی کرے وہ مرتد ہے اس کا وہی تھم ہے جو مرتدوں کا ہے اس سے وہی برتاؤ کیا جائے جو مرتدوں سے کرنے کا تھم ہے اور اسے ونیا میں کی طرح معافی نہ دیں گے اور باجماع تمام علمائے امت وہ کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔"

مجمع الانبرشرح ملتقى الابحرجلد اوّل ص ١١٨:

یعنی جومسلمان کہلا کر حضور اقدس ﷺ یا کسی نبی کی شان میں گتا خی کرے اگر چہ نشہ کی حالت میں تو اس کی توبہ پر بھی دنیا میں اسے معافی نہ دیں گے جیسے دہریئے بے دین کی توبہ نہ ننی جائے گی، اور جوشخص اس گتا خی کرنے والے کے کفر میں شک لائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔

ذخيرة العقب علامه اخي يوسف ص ٢٢٠٠:

قد اجمعت الامة على أن الاستخفاف بنبينا على وباى نبى كان عليهم الصلوة والسلام كفرسواء فعله على ذلك مستحلا ام فعله معتقد الحرمة وليس بين العلماء خلاف في ذلك ومن

شک فی کفره و عذابه کفر.

'' یعنی بینک تمام امت مرحومه کا اجماع ہے کہ حضور انور شک خواہ کسی نبی کی شنقیص شان کرنے والا کافر ہے، خواہ است حلال جان کر اس کا مرتکب ہوا ہو یا حرام جان کر، بہر حال جمیع علماء کے نزد کیک کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔''

لايغسل ولا يصلي عليه ولا يكفن اما اذا تاب و تبرأ عن الارتداد و دخل في دين الاسلام ثم مات غسل و كفن وصلى عليه و دفن في مقابر المسلمين.

یعنی وہ گتا خی کرنے والا جب مرجائے تو نہ اسے قسل دیں نہ کفن دیں نہ اس پرنماز پڑھیں، ہاں اگر تو بہ کرے اور اپنے اس کفرے برائت کرے اور دین اسلام میں داخل ہواس کے بعد مرجائے تو غسل، کفن، نماز، مقابر مسلمین میں دفن سب کچھ ہوگا۔

تنوير الابصاريُّخ الاسلام ابوعبدالله محمد بن عبدالله غزى:

كل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الا الكافر بسب نبي. الخ

(درمختار ص ۱۷ ج ۳ مطبوعة مكتبه رشيديه)

'' یعنی ہر مرتد کی تو بہ قبول ہے مگر کسی نبی کی شان میں گتاخی کرنے والا ایسا کافر ہے تو و نیا میں سزا ہے بچانے کے لیے اس کی تو بہ بھی قبول نہیں۔''

الكافر بسب نبي من الانبياء لاتقبل توبته مطلقا ومن شك في عذابه و كفره كفر.

(در مختارص ۱۲۷ج ۳ مطبوعة مكتبه رشيديه)

لینی کسی بی کی تو بین کرنا ایسا کفر ہے جس پر کسی طرح معافی ند دیں گے اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک کرے خود کافر ہے۔

كتاب الخراج سيّدنا إمام ابو يوسف ص ١٩٨-١٩٨:

قال ابویوسف و ایما رجل مسلم سب رسول الله ﷺ او کذبه او عابه او تنقصهٔ فقد کفر بالله تعالٰی وبانت زوجته.

لیعنی جوشخص کلمہ گو ہو کر حضور اقدس عظیفہ کو برا کہے یا سکندیب کرے یا کوئی عیب لگائے یا شان گھٹائے وہ بلاشبہ کا فر ہو گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی۔

بالجملہ اشخاص ندکورین کے کفر و ارتداد میں اصلاً شک نہیں، دربارۂ اسلام و رفع دیگر احکام ان کی توبہ اگر سپچ دل سے ہوضرور مقبول ہے، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ سلطانِ اسلام انھیں بعد توبہ و اسلام صرف تعزیر دے یا اب بھی سزائے موت دے وہ جو بزازیہ اور اس کے بعد کی بہت کتب معتمدہ میں ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں اس کے یہی معنی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

رسول الله عظفة كو كالى دينے والے كا حكم

سوال ..... اگر کوئی مسلمان العیاذ بالله حضرت نبی اکرم ﷺ کی نسبت ناجائز دشنام (گالی) دے، بصورت شرع محمد ﷺ کے اس شخص کا اب کیا تھم ہے؟ لائق تو بہ واستغفار ہے یا کہ لائق قتل ہے؟

الجواب ..... حامداً و مصلياً جو محض شانِ اقدس عليه من (نعوذ بالله) گالي مجر وه مرتد اور خارج از اسلام

ہے، اس کوتو به اور تجدید ایمان و تجدید نکاح لازم ہے۔ اگر وہ تو به نہ کرے تو واجب القتل ہے۔ (دونا، ع م م ٢٠٩ مطوعہ ملتبہ رشدیہ) میں اس پر مفصل بحث فد کور ہے۔ علامہ شائی نے ایک رسالہ مستقل لکھا ہے۔ ایک اکابر علاء کے بحق رسائل ہیں۔ الصارم المسلول فی شائم الرسول وغیرہ ۔ لیکن اس تھم پر عمل کے لیے شرائط ہیں ان کا بھی لحاظ چی رسائل ہیں۔ الصارم المسلول فی شائم الرسول وغیرہ ۔ لیکن اس تھم پر عمل کے لیے شرائط ہیں ان کا بھی لحاظ چیا ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ حررہ العبد محمود غفر لیا دارالعلوم دیو بند ١٩٥٣ ۔ ١٩٠٨ هه ، (فاوی محمود یہ ١٩٣١ ١٦٢ ) وجود ارتبداد

سوال ..... جو قحف بمارے نبی محمد مصطفی احمر مجتبی عظیمی کی ذات سے کچھ ذرہ بھی بغض رکھے اور تمامی جہان پر آنخضرت کے بزرگ و افضل ہونے کا قائل نہ ہو، اور شفاعت کا اور آنخضرت کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کرتا ہو، وہ کافر ہے یانہیں بیتوا.

الجواب جس نے ایبا اعتقاد رکھا۔ وہ کافر ہے، جنت اس پرحرام ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جورسول اللہ عظافہ کا دوست، وہ اللہ کا دوست اور کوئی چاہے، کہ بعد بعثت رسول اللہ عظافہ کے بلاوساطت آنخضرت علی کے اللہ ہے وہ مردود ہے، ایسے ہی لوگوں کے واسطے اللہ تعالی فرما تا ہے۔ قل ان کستم تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله (آل عمران اس) اور فضیلت و بزرگی آخضرت علی کی تمام جہان پرقرآن و حدیث سے فاتبعونی بحببکم الله (آل عمران اس) اور فضیلت و بزرگی آخضرت علی کی تمام جہان پرقرآن و حدیث سے صاف ظاہر و باہر ہے، اللہ تعالی قرما تا ہے اور کی نمی کو اس لقب سے یاونہیں فرمایا ہے، و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین (الانمیاء مان اے نبی ہم نے تم کو سب کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور (صحیح مسلم آب السلوة باب السلوة باب السلوة جاس العالی میں ہے۔

عن ابى هريرة ان رسول الله على قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جو امع الكلم و نصوت بالرعب واحلت الى الخلق كافة نصوت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الارض طهررا ومسجد او ارسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبيون وفى رواية اعطيت الشفاعة اور دوسرے مقام ش ہے۔ انا سيد ولد ادم اور غاتم الانبياء بونا بھى آنخضرت ملك كاشل آفاب يتم روز كے كتاب الله وسنت رسول الله على ہے واضح ولائح ہے۔

(آپ کہدویں اگرتم اللہ تعالیٰ ہے مجت رکھتے ہوتو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ابو ہری ہیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ابو ہری ہی دوسرے انبیاء پر چھ فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ ہیں جامع کلمات عطا کیا گیا ہوں۔ رعب سے میری مدد کی گئی ہے میرے لیضیمتیں طال کی گئی ہیں، میرے لیے تمام زمین وضو کے قائم مقام اور مجد بنا دی گئی ہے۔ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میرے اتھے نبیوں کو ختم کیا گئی ہے۔ میں آوم کی تمام اوااد کا سروار بول ...) نبیوں کو ختم کیا گئی ہے۔ میں آوم کی تمام اوااد کا سروار بول ...) اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ ماکان محمد ابا احمد من رجالکم ولکن رسول الله و ساتم النبیین۔

(الاتزاب ٢٠) عن ابى هريرة ان رسول الله عَنَيْ قال مثلى ومثل الانبياء من قبل كمثل وحبل بنى بيتانافاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به و يعجبون له و يقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبيين وفى رواية فانا موضع اللبنة حست فختمت الانبياء عليهم السلام. (مملم ٢٥٠ م ٢٥٠ باب ذَكر كون الله عليهم السلام. (مملم ٢٥٠ م ٢٥٠ باب ذَكر كون الله عليهم السلام.

اور آتخضرت عظی کا شفاعت کرنا قیامت میں اپی امت کے لیے بلکہ تمام امتوں کے واسطے قرآن و

حدیث سے خوب صاف ہر کسی کو معلوم ہو جاتا ہے، کچھ بوشیدہ امر نہیں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے۔ ویبعثک ربك مقاما محمودا (الاراء 24) اور قرماتا ب وسوف يعطيك ربك فترضى (الفحل ۵) حديث مين ے۔ وعن عوف بن مالک قال قال رسول الله عليه اتاني ات من عند رہي فخيرني بين ان يدخل نصف امتى الجنة وبين الشفاعة فاحترت الشفاعة وهي لمن مات لايشرك باللَّه شيئًا (رواه الرَّمْرُ)و ص ١ ٤ ح ٢ ابواب القيامة باب ماجاء في الثفاعة ابن ماجة ) وعن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتى. (رواه الترندي ص ٤ ح ٢ الواب صفة القيامة باب ماحاء في الثفاعة والوداؤد وابن ماحه) ( محرتم میں ہے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کوختم کرنے والے ہیں۔آنخضرت ﷺ کا خاتم انتہین ہونا ابوہریرہؓ ہے روایت ہے کہ آنخضرتﷺ نے فرمایا کہ میری مثال ادر مجھ ہے پہلے انبیاء کی مثال ایک آ دمی جیسی ہے، جس نے ایک عمارت بنایا اور اچھا بنایا اور بہت خوبصورت بنایا، مگر اس کے گوشوں میں سے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس کے گرد پھرنے لگے۔ اور اس کی خوبصورتی ہے تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کاش اس جگہ اینٹ لگا دی جاتی تو آپ نے فرمایا، میں وہ اینٹ ہوں، میں خاتم انٹیین ہوں، اور ایک روایت میں ہے، میں اس اینٹ کی جگہ آ گیا ہوں، سو میں نے نبیوں کوختم کر دیا ہے۔تم کوتمہارا رب مفام محمود میں پہنچائے گا۔ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور عوف بن مالک عصروایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا مبرے یاس میرے دب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور مجھ کو اختیار دیا کہ یا تو میری امت میں سے نصف امت جنت میں داخل ہو جائے گی اور یا پھر آپ شفاعت کرلیں، سومیں نے شفاعت کو بیند کرلیا اور وہ ہراس آ دمی کے لیے ہوگی جواس حال میں مر جائے کہ وہ الله کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم را تا ہو، اس کوٹر ذری اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور انس سے روایت ہے کہ نبی ساتھ

نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں۔)

اور ایک بڑی حدیث میں بخاری و مسلم کے آیا ہے کہ قیامت بینی حشر کے روز سب لوگ واسطے طلب شفاعت کے آوم و نوح ومویٰ وعیسیٰ تمام انبیاء علیم السلام کے پاس جاویں گے۔ وہ سب اپنا اپنا قصور بیان کریں گے، شفاعت نہیں کریں گے، حضرت عیسیٰ فرماویں گے کہ تحد اللہ کے پاس جاو، حضرت کے پاس آئیں گے، پہلے دروازہ شفاعت نہیں کریں گے، حضرت کا ہمارے رسول اللہ آلیہ کھولیں گے، بعدہ سب شفاعت کریں گے، حضرت کے آگے کی کی دم مارنے کی طاقت نہیں رہے گی، اللہ تعالی حدمقرر فرما دے گا، اس کے موافق حضرت باربار تھم اللہ کا لینے جائیں مارنے کی طاقت نہیں رہے گی، اللہ تعالی حدمقر فرما دے گا، اس کے موافق حضرت باربار تھم اللہ کا لینے جائیں گے، اور صدبا احادیث ای مضمون کی صحاح ستہ وغیرہ میں موجود ہیں، جس کا جی چاہوں کے اور بعداس کے بھی جو شخص پھر حضرت ہوگئی کی بزرگی اور خاتم ہونے کا، اور قیامت میں شفاعت کرنے کا منکر ہو، تو بموجب آیت ماذا بعد المحق الا المضلال گراہ، کافر، خالد مثلد دوز خ

المجيب ابو البركات محمد عبدالحي تقى عرف صدر الدين احمد حيدر آبادى.

کا کندہ بن رہے گا۔

الجراب صحیح والرای نجیح ومنکرها مردود و کافر. حرره العاجز محمد نذیر حسین. عفی عنه.

## نبوت کو کسبی کہنا کفر ہے

سوال جو مخص نبوت کو کسی کے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ وضاحت فرما کیں۔

الجواب ..... ایما مخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تجدید ایمان اور نجدید نکاح کرتا اس کے لیے ضروری ہے۔ واللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔ (فاوی حکیمیہ ص ۳۲۹)

آ تخضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کفر ہے

سوال اگرکوئی شخص سرکار مدینہ کی تشریف آوری کے بعد مندرجہ ذیل عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا معتقد ہوتو وہ اہل کتاب میں واخل ہوگا یا نہیں اور اس کے ہاتھ کا ذیح کیا ہوا جانور ہمارے لیے طال ہے یا نہ۔ اس مسئلہ کی یوری وضاحت فرمائیں۔

ا .... حضور پغیبر عربی عظیم کے بعد اور نبی بھی پیدا ہوسکتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ نبی صاحب کتاب ہو۔ قرآن پاک بیٹک کچی اور حق کتاب ہے۔ گراب بیمنسوخ ہے اور اس کے احکام اب باتی نہیں؟

۲ ..... حصور پنیبر عربی علی کے بعد ایسانبی پیدا ہوسکتا ہے جو حضور علی کی شریعت کے تابع ہو کر رہے۔ حضور علی اللہ پرختم نبوت ہو کا بیدا نہ ہوگا؟

سسسه حضور پیغیبر عربی علی کے بعد کوئی نیا نبی پیدائیس ہوسکتا۔ لیکن اس کامعنی صرف یہ ہے کہ آپ کے بعد نبی کا نام نیا نبی کا افظامی نے آنے والے کے لیے نہیں۔ خبوت کی شرائط اور صفات ( جیسے معصوم ہونا، مامور من اللہ ہونا، مفترض اطاعت ہونا، حلال وحرام میں لسان فیصل ہونا، یہ سب امور خاتم النہین علیہ کے بعد بھی باتی اور جاری ہیں۔ ختم نب صرف لفظ نبوت کے لفظی روک ہے صفات نبوت بہر صورت باتی ہیں اور ان کے حامل ائمہ کرام اور اوالام حضرات ہیں؟

سسسنس پنیمبر عربی اللے کے بعد کوئی نیا نبی پیدانہیں ہوگا۔ البتہ پہلے پنیمبروں میں سے اگر کوئی زندہ ہواور وہ آپ کے مهد مبارک میں دوبارہ آجائے تو اس کی آمد عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہ ہوگی۔

سائل: نذیر احمد مدرس مدرسه عربیه خیرالعلوم کمالیه

الجواب سال نہ کور الصدر کی پہلی مینوں صورتوں کا حکم ایک ہی ہے اور یہ تیوں طبقے ختم نبوت کے اسلائی معنوں کے متحزبیں۔
معنوں کے منکر بیں ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات وین میں سے ہے اور ضروریات وین میں تاویل قطعاً معتربیں۔
مندرجہ بالا تینوں صورتوں میں صرف تاویل اور تعییر کا اختلاف ہے۔ حقیقت میں ختم نبوت کے اسلامی معنوں کے تینوں نبایت واضح طور پر خلاف ہیں۔ پہلی صورت کے قائل ختم زمانی کے منکر ہیں۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ نبوت کے اساسی لیے صرف نتم نبوت مرتبی کا افرار کھی لازمی ہے۔ اور وہ اس عقیدے کا اساسی جزو ہے۔ یہ تھیک ہے کہ آئے ضرت علی نہیں، ختم نبوت زمانی کا افرار بھی لازمی ہے۔ اور وہ اس عقیدے کا اساسی جزو ہے۔ یہ تھیک ہے کہ آئے ضرت علی نہیں پرتی لیکن ختم نبوت زمانی کے انکار سے عقیدہ ختم نبوت ہری طرح ختم نبوت مرتبی کے عقیدہ پر براہِ راست زونہیں پرتی لیکن ختم نبوت زمانی کے انکار سے عقیدہ ختم نبوت مرتبی خوت نبوت مرتبی ختم نبوت مرتبی کے اسلامی اعتقاد کا تقاضا ہے کہ ختم نبوت مرتبی ختم نبوت زمانی اور ختم نبوت مرابی ختم نبوت مرتبی ختم نبوت نبی درابی در بند حضرت مولانا محمد قاسم قدس سرہ العزین خرمات ہیں۔

ا پنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ علی کے اور نبی کے ہونے کا احمال نہیں جو اس میں تامل کرے اس کو کافر مجھتا ہول۔

تیسری صورت کے مکر عنوان ختم نبوت کے بھر نہیں۔ لیکن در حقیقت، ختم نبوت کے صریحا منکر ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کوئی لفظوں کا کھیل نہیں کہ لفظ نبی کی روک تو تسلیم کر لی جائے اور نبوت کی حقیقت اور • منویت امامت کے نام سے جاری رکھی جائے۔

جمة الهند حضرت امام شاه ولى الله محدث د بلوى شرح مؤطا مين لكھتے ہيں \_

اوقال النبي عَلَيْهُ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لايجوز ان يسمى بعده احد بالنبي عَلَيْهُ واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق المفترض الطاعة معصومًا من الذنوب ومن البقاء على الخطاء فيما يرى فهو موجود في الائمة بعده فذلك الزنديق وقد اتفق جمام يرالمتاخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجرى هذا المجرى.

(المسوى شرح موطاج ٢ص ١٣٠)

حضرت شاہ صاحبؒ کے اس نیصلے کا حاصل یہ ہے کہ جو تخص بیعقیدہ رکھے کہ آنخضرت بھا کے بعد کھا تخصرت بھا کے بعد کھا ایسے افراد بھی اس امت میں بیدا ہول گے جو مامور من اللہ اور معصوم ہوں تو ایسا اعتقاد رکھنے والا عقیدہ ختم نبوت کا قطعاً قائل نہیں۔خواہ زبان سے ہزار دفعہ حضور عظیہ کو خاتم النبین کہتا رہے۔

چوتھی صورت کے قائل اگر میے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت عظیم کی بعثت کے بعد اگر کوئی پرانا نبی اس زمین پر دوبارہ آجائے تو خواہ اس کی اپنی پرانی شریعت محمدیہ سے مختلف ہی تھی۔ لیکن اب وہ اس پر الی معنوں پیرانہیں ہوگا بلکہ حضور اکرم سے فی کے تابع ہوکر رہے گا تو بے شک ایسا عقیدہ رکھنے والاختم نبوت کے اسلامی معنوں کا پورا قائل ہے اور عقیدہ ختم نبوت سے خارج نہیں۔ لیکن اگر کوئی خفس کسی پرانے نبی کی آمد کا اس صورت میں قائل ہوکہ وہ حضور عظیم کے تابع شریعت نہ رہے گا۔ تو میصورت بھی عقیدہ ختم نبوت کے صریح طور پر خلاف آئل ہوکہ وہ حضور عظیم کے تابع شریعت ہوکر رہے۔ ہوکہ اس اعتقاد کو بھی لوازم ختم نبوت سے قرار دیتے ہیں کہ پرانا آنے والا نبی بھی ضروری ہے کہ حضور عظیم کے تابع شریعت ہوکر رہے۔ اس کے بغیر ختم نبوت زبانی کا اقرار تو ہو جاتا ہے لیکن ختم نبوت مرتبی کا اقرار قائم نہیں رہتا اور مفہوم ختم نبوت کا تنہ میں رہتا اور مفہوم ختم نبوت کے تابع شریعت ہوکہ کے نبوت ہوئی جائے۔ اس کے نبوت ہر اعتبار سے حضور عظیم کی ذات واقدس پرختم مانی جائے۔

پہلی مینوں صورتوں کے قائل قطعی طور پر اسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے مکر ہیں اور ہرگز ہرگز اہل کتاب میں شامل نہیں۔قرآن پر عنوانی اعتقاد رکھتے ہوئے زندقہ والحاد کی راہ چلنا اہل کتاب کے حکم میں آنے کا موقع ہرگز نہیں دیتا، کتابی وہی ہے جو قرآن سے پہلے کی کسی ایسی کتاب پر ایمان رکھتا ہو جواب منسوخ ہو چکی ہے۔ علا۔ ابو البقاء کتابی ہونے کی یہ تحریف بیان کرتے ہیں۔

الكافران كان متدينا ببعض الاديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي. (كليات م٥٥٣)

"كافراً رئيل كركس آساني دين اور يبل كركس آساني كتاب كا قائل موتو وه كتابي هيد "
قرآن عزيز آخرى اور دائي كتاب بيربو مركز منسوخ نهيل جس شخص كا اعتقاد اس برضيح موكا وه مومن

اورمسلم قرار پائے گا اور جو مخص اس کے اساسی معنوں بن غلط راہ چلے گا وہ زندیق اور محدسمجھا جائے گا ، کتابی اے

کسی صورت میں بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ کتابی صرف اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ کسی منسوخ کتاب پر ایمان رکھتا ہواور اس کے مصداق اس وقت صرف یہود اور نصار کی ہیں ہیں۔ علامہ شامی لکھتے ہیں:

الكتابي من يعتقد دينًا سماوياً اى منز لا بكتاب كاليهود والنصارئ. (شامى جسم ١٢٥٠)

یں وہ زنادقہ وطحدین جو کتابی تعریف میں نہیں آتے۔ ان کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے کھانا ہرگز جائز نہیں ہے۔

اہل کتاب کا ذیجہ صرف ای صورت میں جائز ہے کہ وہ اصالتا اہل کتاب ہوں ارتدادا نہ ہوں۔ اگر کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو اب اس کا ذرج کیا ہوا جانور ذیجہ کتابی نہیں ہوگا بلکہ ذیجہ مرتد ہوگا۔ کتابی وہ ای صورت میں تھا کہ پہلے مسلمان نہ ہو۔ جو پہلے مسلمان ہوادر بعدازاں کی ادر دین میں نتقل ہو جائے تو خواہ وہ نیا دین مسجی ادر یہودی دین ہی کیوں نہ ہو وہ خض بہر صورت مرتد سمجھا جائے گا۔

علامه ابوالبقاء فرماتے ہیں۔

الكافران طرأ كفره بعد الايمان فهو المرتد. (كليت الى القاءص ٥٥٣)

اور حضرت علامه ابن عابدين شامي لكصة بين-

الراجع عن دين الاسلام وركنها اجراء بكلمة الكفر على اللسان بعد الايمان.

(ٹای جس ۲۰۹۳-۳۱۰)

پس مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سارے اسلام کا ہی انکاری ہو۔ کی ایک ایسے امر کا انکار جس کا اسلام کی تعلیم ہونا قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو۔ جیسا کہ عقیدہ ختم نبوت قطعی اور یقینی درجہ رکھتا ہے تو اس کے اسلام مفہوم کا انکار بھی انسان کو دائر ہ اسلام سے یقینا دور کر دیتا ہے۔ ایمان شرق کے لیے تو ضروری ہے کہ تمام قطعی تعلیمات اسلام کا اقرار ہو، لیکن کفر اور ارتداد کے لیے جمیع کی قید نہیں۔ موجہ کا یہ کی نقیض سالبہ جزئی آتی ہے اور کسی ایک تعلیمات اسلام کا انکار بھی انسان کو ای طرح ارتداد کے جال میں لے آتا ہے جس طرح کہ پورے اسلام کا انکار ارتداد تھا۔

حاصل اینکہ سوال مذکورہ کی پہلی متیوں صورتیں عقیدہ ختم نبوت کا قطعی انکار ہیں۔ بیں ان میں سے کوئی بھی تابی کی تعریف کے تحت نہیں آتا اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک کا ذریبہ سلمانوں کے لیے حلال ہے۔ ملامہ شامیؓ فرماتے ہیں۔۔

الان على ذب من غير كتابي من وثني و مجوسي و مولد. (دبخار عناشير دوالخارج ۵ ص ٢٠٩) مريد عمل تو مارم شاق نے عدم حلت كي علت قرار ديا ہے ، اس عبارت پر لانه صاد كموتد لكھتے من ـ "علد لعدم الحل" واللّه اعلم بالصواب و علمه اتم يوادكم في كل باب. ( مبقات ش ۲۳۸ تا ۲۳۲)

خالد محمود عفا الله عنه ٢٧ وتمبر ٦٣ ء \_

#### آ تخضرت ﷺ کے بعد دعویٰ نبوت کفر وار تداد ہے

سوال ...... جمن خف كا قول افي نبست بيه و كه جمن كو امن و ايمان اور صراط متنقم دركار بوتو وه سلطان الاولياء غاتم الولايت عليه الصلوة كم موجوده خليفه احمد زمال نامي كي پاس آ كر صراط متنقم كا راسته و يحييس خفس نم كور اور ساس كه معاد نين كي نبيت شرعا كيا بخص و ادراس دعوى كي خمن بين مهدى موجود اور ربالت كي بحى دعوى بين اليا خض مسلمان ره سكتا بها ند اور وه خفس مريدول سے احمد زمان رسول الله علي كماا تا ہے۔ بينوا تو جروا . اليا خص مسلمان ره سكتا بها بيا ہے و عن ابني هويو قبل قال وسول الله علي يكون في آخر الزمان دجالون كذابون الجواب ..... وعن ابني هويو قبل قال وسول الله علي يكون في آخر الزمان دجالون كذابون ياتونكم عن الاحاديث بما لم تعسمعوا انته و لا آباء كم فاياكم و اياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم (رواه مسلم ناص اباب انبي عن الرواية عن الفعفاء) اور بعض روايات بين ہے كہ تين د جال بول گرايات ان مين كوري كوك نبوت كرے گا الحديث ، پي شخص غرور جو كه اپني مريدول سے ابني نبست رسول الله علي تا بها اور بها تا بها ور الل علم اور مثال به مسلمان و كواك و اين مي صحبت سے اور اہل باطل اور ضال و مشل ہے ، مسلمان كواك كواك كوري و شول الله و حاتم الشيئين (الازاب مي الله الم الموري كي اس مين خوريات على الموري كي الموري كي مسلمان كوكيا شبه بوسكتا ہا ور اس كے طريقة كا اظهار من القسم سے جبرت اور جناب رسول الله علي عان موريت بين فلا نبي بعدى كه مير بعد كوئى نبي نه بوگا تو بحر مدى نبوت كا الم و الله منال مون في مسلمان كوكيا شبه بوسكتا ہا ور اس كے قور وارة اور بن كيا ريب وتر دو ہے۔ اور الل منال مون في اس مي مسلمان كوكيا شبه بوسكتا ہا ور اس كے قور وارة اور بن كيا ريب وتر دو ہے۔ الله و ابل منال مون في بند ترا المورود و بين عالم و الله و الله عن كال ور اس كا ور اس كوئ و بند ترا المورود و بين كيا مسلمان كوكيا شبه بوسكتا ہا ور اس كے قور وارة دارة و كون كيا ريب وتر دو ہے۔ المورود و بين منال مورود عبر كيا ميال منال مورود عبر كيا كوئي من كوئي شرود كيات كيا ور اس كوئي دورود كيات كيا و بيال منال مورود عبر كيات كوئي شرود كيات كيات كوئي دورود كيات كوئي دورود كيات كوئي وارة دورود كيات كوئي دورود كيات ك

## حضور عظام کے منکر کا کیا تھم ہے؟

سوال ..... ایک آ دمی اللہ تعالیٰ پر کمل یقین رکھتا ہے ادر اس کے ساتھ کسی کوشر یک بھی نہیں کرتا نماز بھی پڑھتا ہے لیکن دہ حضور ﷺ کوئیس مانتا تو کیا دہ آ دمی جنت کا حق دار ہے؟

**جواب** ..... جو خص آنخ ضرت عليه كونبين مانتا وه خدا پر يقين كيے ركھتا ہے۔

(آپ ئے مسائل اور ان کاحل ج اص ۵۲)

## شاتم رسول کی تو بہ مقبول ہے

سوال ..... اگر کوئی مسلمان رسول الله عظی کی شانِ اقدس میں گالی دے اور بعد میں پشیمان ہو اور تو بہ بھی کرے تو از روئے وار تو بہ بھی کرے تو از روئے شریعت اس کی تو بہ مقبول ہے کہ نہیں؟

الجواب ..... جناب رسالتما ب سي گافت كى شان اقدى ميس كستاخى كرنے والامسلمان دائر د اسام سے خارج مو حاتا ہے۔ .

قال العلامة ابن عابدينٌ: اجمع المسلمون ان شاتمه كافر و حكمه القال. (ردالحارج ٣٥ كاتر شهر يه إب الرقد طلب بم في حكم ماب النبياء) تا ہم اگر شاتم رسول اپنے اس فعل پر نادم ہو کرتو ہے کرے تو اس کی تو بہ مقبول ہے اور تجدید ایمان کے بعد دوبارہ مسلمان سمجھا جائے گا۔

قال ابو الحسن على بن الحسين اسعديُّ: من سب رسول الله فانهُ مرتد و يفعل به مايفعل بالمرتد . (النتف في الفتاويُّ ج٢ص ٢٩٣ باب الرتد)

قال العلامة ابن عابدينٌ: ظاهر في قبول توبته كما لا يخفي.

(منحة الخالق على البحر الرائق ج ٥ ص ١٣٥ باب الموتد) (فآويل تقانيرج اص ١٣٩)

رسول الله ﷺ کی شان میں گتاخی کرنے والے کی توبہ

سوال ..... ایک مقام پرایک گستاخ کافر نے حضور اقدی ﷺ کی جناب میں گستاخانہ حالات شائع کیے تھے۔
مسلمانوں کے مواخذہ پر اس نے علماء کی ایک با قاعدہ جمعیت سے معافی جاہی اور آئندہ احتیاط رکھنے کا، اور فی الحال اپنی اس خلطی و درخواست معافی کا اخباروں میں اعلان کر دینے کا وعدہ کیا، اس میں اکثر مسلمانوں کی رائے اس کومنظور کر لینے کی ہوگئی، اور بعض نے اختلاف کیا اور حکومت موجودہ میں استغاثہ دائر کرنے کی رائے دی، اور استغاثہ سے ناکام ہونے کے احتال پر بھی استغاثہ ہی کو ترجیح دی، اور دلیل یہ بیان کی کہ بیدی اللہ کا ہے، اس کی معافی کا حق سرف مطانِ اسلام کو ہے، اس کے متعلق سوال آیا تھا، جس کا جواب حسب ذیل کھا گیا۔

الجواب معانی کی جو حقیقت صاحب شبہ نے مجھی ہے اس معنی کو یعنی بعد معانی کے ناگواری نہ رہنا، یہ معافی ندکور فی السوال صورۃ معافی ہے، اسی لیے بعض حضرات کو شبہ ہو گیا کہ حق اللہ کے معاف کرنے کا کسی کوحق نہیں، گر واقع میں معافی نہیں، بلکہ سلح ہے، اور صلح ہے کوئی امر مانع نہیں، اور صلح جیسے بلا شرط ہو سکتی ہے، اس طرح شرط پر بھی ہو عتی ہے، جیسے یہاں پیشرط مقرر کی جاتی ہے کہ آئندہ الی حرکت نہ کرے، البتہ صلح میں شرعا پہ قید ہے کہ مسلمانوں کے حق میں وہ مصلحت ہو اور یہاں مصلحت ہونا ظاہر ہے کہ فی الحال اسلام کا اعزاز اور كفر كا اذلال ہے اور فی المآل ایک مشرفتیج کفری کا انسداد ہی خود معاہدہ میں بھی اور امید ہے کہ دوسرے تبحر ئین میں بھی ، کہ اس منکر کا متیجہ دکھ کر بعضے عبرت میٹریں کے اور بعضے مسلمانوں کی رواداری سے متاثر ہوں گے اور بیتو قعات حکومت ہے استغاثہ میں مظنون بھی نہیں، بلکہ مشکوک ہیں، چنانچے نضائے موجود اس کی شاہد ہے، پھر اگر خدا نہ کردہ استغاث میں کامیابی نہ ہوئی تو اس پر جو مفاسد یقیناً مرتب ہوں گے، ان کے انسداد پر مسلمانوں کوکوئی کافی قدرت نہیں، ہمیشہ کے کیے ایسے لوگوں کی جرأت بڑھ جائے گی، بلکہ ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر کامیابی بھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ سزائے موت کا تو احمال بھی نہیں، صرف قیدیا جرمانہ ہوسکتا ہے۔ سوبہت سے مفسد ایسے ہیں کہ قید و جرمانہ کی پردا بھی نہیں کرتے ، ان کو ایک نظیر ہاتھ آجائے گا اور گواس سکتے کے بعد بھی ایسے واقعات محمل ہیں مگر مفاسد کی قات وضعف ومشکوکیت اور بکشرت وشدت ومظنونیت کا تفاوت ضرور قابل نظر و قابل عمل ہے، رہا پیشبہ کہ معافی کا حق صرف سلطان اسلام کو ہے، عامہ سلمین کونہیں، سوشبہ میں جو دلیل بیان کی گئی ہے کہ بدحق الله ہے، اس کا مقتضاء تو یہ ہے کہ سلطان کو بھی بیہ حق نہیں، کیونکہ سلطان حقوق اللہ کو معاف نہیں کر سکتا، باقی اگر اس ولیل ہے قطع نظر کر کے اور اس معافی کو ملح قرار دے کہ یا معافی کی تشییر عدم انقام فی الدنیا قرار دے کہ بی تکم کیا جائے تو اول تو اس تھم کے لیے الی ولیل کی حاجت ہے جوسلطان کے ساتھ خاص ہو، سلطان اور عاممسلمین میں مشترک ہو، دوسرے خود شریعت نے بہت سے احکام میں ضرورت کے دفت عامہ سلمین کو قائم مقام سلطان کے

تشہرایا ہے، جیسے نصب امام وخطیب جعد و نصب متولی وقف اور بہاں اس معاملہ کا احکام ندکورہ ہے۔ زیادہ مہتم بالشان اور ضرورت بھی ہونا خاہر ہے الفقد ان السلطان المسلم، والله اعلم۔ ۲۲ جمادی الاخری ۱۳۵۰ھ بالشان اور ضرورت بھی ہونا خاہر ہے الفقد ان السلطان المسلم، والله اعلم۔ ۲۲ جمادی الداد الفتادی جماص ۱۹۱۔ ۱۱۷)

بلاوجہ تو ہین رسالت کے بارے میں سوال بھی تو ہین ہے

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاءِ دین دریں مسئلہ کہ ایک پر دفیسر نے اپنی کلاس میں طلباء سے سوال کیا کہ کوئی مختص حضور ﷺ کی شان میں گتاخی کرے تو مسلمانوں کا اس شخص سے کیا معاملہ ہوگا؟ دریافت طلب امریہ ہے کہ اس پر دفیسر کے بارد میں کیا تھم ہے؟

الجواب ..... آنخفرت عظیم کی شان میں گتاخانہ کلمات کہنے اور آپ عظیم کی تو بین کرنے کو کتب مذہب میں اشد ترین جرائم میں ہے۔ اور ایسے گھناؤنے جرم کے ارتکاب پر حکومت مرتکب کوقل یا بھائی تک سزا دے سکتی ہے۔ لیکن میہ حکومت کا کام ہے عوام اس کے مجازئیں ۔ ابندا ایسے وقت میں مسلمانوں کا روٹمل یہ ہوتا جا ہے کہ حکومت کے متعلقہ تملہ میں مجرم کے خلاف شکایت کر دیں ۔

تنس مئله معلوم کرنے کی غرض سے مناسب طریق پرید وال دریافت کرنے میں حرج نہیں۔ لیکن بلانسرورت نامناسب طریق پر اس سوال کو چھیٹرنا سوءِ او بی سے خالی نین ۔ فقط والله اعلم۔ بندہ عبدالستار عقا الله عنہ: ۱/۱/۲۷ ه

ساتھ ہی ہمارے کا کج کے نوجوانوں کو بھی ٹھنٹرے دل ہے غور کرنا لازم ہے جو بیے فرماتے ہیں کہ علماء تنگ دل ہیں ان کو وسیع انظر ف اور فراخ دل ہونا چاہیے۔ چاہے کسی قتم کا سوال ہواس پر ناراض نہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔

ہارے عزیز ومحترم نو جوانوں کومعلوم ہو کہ سوال بھی نصف علم ہے۔ غلط سوال پر تنہبا ناراض ہونا، طبعاً غصر آنا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ویکھنا چاہیے کہ سوال کیا ہے۔ بطور مثال اگر کمی مخض کو کہا جائے کہ اگر میں تیرے باپ کو گدھا کہوں تو تیرا رویہ کیا ہوگا۔ تو کیا وہ مخض ایسے سوال سے خوش ہوگا اور ایسے سائل کو عقل مند کے گا؟

تعجب ہے کہ ایک پر وفیسر بیسوال کرے کہ مسلمانوں کے پیغیبر کی تو بین ہوتو مسلمانوں کا کیا روگل ہوگا اور ایسے سوال نامہ کو اخبارات ہیں شائع کرے اس پر طبیعت کو اشتعال نہ ہو۔ یہ تو کوئی انتہائی بے غیرت آ دمی ہوگا کہ اس تم کے سوال کو من کر خاموش رہ جائے۔ پیغیبر سی شائع کی شان تو بہت اعلی و ارفع ہے اگر کوئی شخص بیسوالنامہ شائع کرے کہ پاکستان میں آیک آ دمی مسٹر محمد علی جناح کو خوب ول کھول کر گالیاں دے یا اقبال مرحوم کو برا بھلا کہ تو بتلاؤا کے باکستانیو! تمہارا کیا روگل ہوگا؟ کیا بیسوال مسلمانوں کو چڑا نے کے مشرادف نہ ہوگا؟ اور ایسے سائل پر غصہ آئے گایا نہیں؟

اس لیے میہ سوال سراسر جہالت اور نادانی ہے۔ ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان کے کالجوں میں کیا ایسے عقل مند پروفیسر موجود ہیں غالبًا وہ انتہائی ملحد اور بددین ہیں جو مسلمانوں کی رگبِ ایمان کو دکھانا چاہتے ہیں۔ والجواب صحح: محمد عبداللہ غفرلۂ مفتی خیرالمدارس ملتان ۴/۱/۷ساھ (خیر الفتادی جام ۳۲۱۔۳۳)

### کیا گستاخ رسول کوحرامی کہد سکتے ہیں؟

سوال ..... بعض لوگ سورۂ قلم کی آیت ۱۳ (زنیم) ہے استدلال کر کے گستاخ رس ل کوحرامی کہتے ہیں۔ کیا یہ دری تا میں ؟

جواب ...... آنخضرت عظیم کی یا کمی بھی رسول کی گتاخی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ بائد) گرقرآن کریم کی اس آیت کریم کی اس آیت کریم میں جس محف کو''زنیم'' کہا گیا ہے اس کو گتاخی رسول عظیم کی وجہ ہے''زنیم'' نہیں کہا گیا۔ بلکہ یہ ایک واقعہ کا بیان ہے کہ وہ محض واقعتا ایسا ہی بدنام اور مشکوک نسب کا تھا۔ اسلیے اس آیت کریمہ سے یہ اصول نہیں نکالا جا سکتا کہ جو محض گتاخی رسول کے کفر کا ارتکاب کرے اس کو''حرائ' کہہ سکتے ہیں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل نے اص ۵۲)

#### اجرائے نبوت کے قائل کا تھم؟

سوال ..... مولانا صاحب! آج کل ایک نیا فتند قرآن ریسر چ سینئر کے نام سے بہت زوروں پر ہے، (بلکہ اب اس کا نام انٹرنیشنل اسلا مک پروپیکشن سنٹر رکھ دیا گیا ہے، ناقل) اس کا بانی محد شخ انگلش میں بیان کرتا ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ''آپ کے مسائل اور ان کاحل'' میں آپ کی کوئی مفصل تحریر شائع ہوگی مگر آپ کے مسائل میں ایک خاتون کے سوال نامہ کے جواب میں آپ کا مخضر سا جواب بڑھا، اگر چہوہ تحریر کسی حد تک شافی تھی مگر اس سلسلہ کی تفصیل تحریر کی اب بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے الیم کوئی تحریر کا جو یا کہیں شائع ہوئی ہوتو اس کی نشاند ہی فرما دیں یا پھر از راد کرم امت مسلمہ کی اس سلسلہ میں راہ نمائی فرما دیں۔

جواب ...... آپ کی بات درست ہے، "آپ کے مسائل اور ان کاحل" میں میرا نہایت مخضر سا جواب شائع ہوا جواب شائع ہوا تھا، اور احباب کا اصرار تھا کہ اس سلسلہ میں کوئی مفصل تحریر آئی چاہیے، چنانچہ میری ایک مفصل تحریر ما بنامہ بینات کراچی کے "بصائر وعبر" میں شائع ہوئی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے افادہ عام کے لیے قار ئین ..... کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، جو حسب ذیل ہے:

''دسلمان آزاد ریاست اور ملک میسر آجائے جہاں مسلمان آزاد ریاست اور ملک میسر آجائے جہاں مسلمان آزادی سے قرآن وسنت کا آئین نافذ کرسکیں اور انھیں دین اور دینی شعائر کے سلسلہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، چونکہ مسلمانوں کا جذبہ نیک تھا، اس لیے اس میں جوان، بوڑھے، عوام وخواص اور عالم و جائل سب برابر کے متحرک و فعال تھے۔ بالآخر لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانی کے بعد ۱۳ اگست ۱۹۳۷ء کو ایک مسلم ریاست کی حیثیت سے پاکتان معرض وجود میں آگیا۔ قیام پاکتان کا مقصد اسلامی نظام حکومت یعنی حکومت البید کا قیام باور کرایا گیا تھا۔ جس کا عنوان تھا ''پاکتان کا مطلب کیا؟ لا الدالا اللہ'' اور یہ ایبا نعرہ تھا جس کے زیر اثر مسلم مند کے بعد ہندوستان کی حدود میں آگئام مسلمان میں مثند کے بعد ہندوستان کی حدود میں آگیا۔ تھے وہ بھی اس کے قیام میں چیش چی گیاں ہیں۔

اے بیا آرزو کہ خاک شدہ مرض برستا گیا جوں جوں دوا کی

کے مصداق، آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی پاکتانی مسلمانوں کو اسلامی نظام حکومت

نصیب نہیں ہوا۔ انا للہ دانا الیہ راجعون ۔

الٹا پاکتان روز بروز مسائک نان بنآ چلا گیا، اس میں ندہی، سیای، روحانی غرض ہرطرح کے فتنے پیدا ہو تے چلے گئے، ایک طرف اگر انگلینڈ میں مرتد رشدن کا فتد رونما ہوا، تو دوسری طرف پاکتان میں یوسف کذاب نام کا ایک بدباطن دعویٰ نبوت لے کر میدان میں آ گیا۔ اس طرح بلوچتان میں ایک ذکری ندہب ایجاد ہوا جس نے وہاں کعبہ اور حج جاری کیا۔ یہاں رافضیت اور خارجیت نے بھی پر پرزے نکا لے، یہاں شرک و بدعات والے بھی جیں اور طبلہ سارگی والے بھی۔ اس ملک میں ایک گوہرشاہی نام کا ملعون بھی ہے جن کے مریدوں کو چاند میں اس کی تصویر نظر آتی ہے۔ اس میں ایک عاصمہ جہانگیر بھی ہے جو تحفظ حقوق انہانیت کی آڑ میں کتی لڑکیوں کی چاد عقد کو تار تار کر چکی ہے۔ یہ بدیخت عاصمہ جہانگیر بھی ہے جو تحفظ حقوق انہانیت کی آڑ میں کتی لڑکیوں کی چاد عقد کو تار تار کر چکی ہے۔ یہ

اس طرح اس ملک میں "جماعت المسلمین" نامی ایک جماعت بھی ہے جو پوری امت کی تجہیل و تحمیق کرتی ہے۔ یہاں ڈاکٹرمسعود کی اولا دبھی ہے جواپنے علاوہ کسی کومسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، یہاں غلام احمد یرومیز کی ذریت بھی ہے جوامت کو ذخیرہ احادیث ہے بدظن کر کے اپنے پیچھے لگانا چاہتی ہے، اور ان سب<sub>ی</sub> ہے ۔ آ گے ادر بہت آ گے ایک نیا فتنہ اور نی جماعت ہے جس کے تانے بانے اگر چہ غلام احمد پرویز سے ملتے ہیں مگر وہ کئی اعتبار سے غلام احمد پرویز کو بیچھیے چھوڑ گئی ہے، غلام احمد پرویز نے امت کواحادیث ہے برگشتہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، ہاں البیتہ اس نے چند آیات قرآنی پر بھی اپن تاویلات باطلہ کا نیشہ چلایا تھا، مگر اس نئی جماعت ادر نے فتنہ کے سربراہ محمد شخ نامی جفس نے تقریباً پورے اسلامی عقائد کی عمارت کو منہدم کرنے کا تہیہ کرلیا ہے، چنانچہ وہ تورا ق، زبور، انجیل اور دوسرے صحف آ سانی کے وجود اور حضور عظیہ کی دوسرے انبیاء پر فضیلت و برتر کی اور انبیاء كرام كے مادى وجود كا منكر ہے، بلكه وہ بھى اصل ميں تو مرزا غلام احمد قاديانى كى طرح مدعى نبوت ہے۔ مگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ناکام حکمت عملی کو د ہرانانہیں جا ہتا، کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح براہ راست نبوت ادر عفید و اجراء وحی کا دعویٰ کر کے قرآن وسنت اور علاء امت کے شکنجہ میں نہیں آنا جا بتا، بیتو وہ بھی جانتا ہے کہ وحی نبوت بند ہو چکی ہے، ادر جوشخص آنخضرت ﷺ کے بعد اپنے لیے اجراء وحی کا دعویٰ کرے وہ دجال و کذاب اور واجب القتل ہے۔ اس لیے محمد شخ نامی اس شخص نے اس کا عنوان بدل کرید کہا کہ: '' جو شخص جس وقت قرآن پڑھتا ہے اس پر اس وقت قرآن کا وہ حصہ نازل ہورہا ہوتا ہے اور جہاں قرآن مجید میں''قل' کہا گیا ہے وہ اس انسان ہی کے لیے کہا جارہا ہے، یوں وہ ہر محض کو زول دحی کا مصداق نبا کراینے لیے نزول وحی اور اجراء نبوت کے معاملہ کولوگوں کی نظروں میں ہلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہوہ اس کو یون بھی تعبیر کرتا ہے کہ:

''انبیاء اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور میں بھی یہی کام انجام دے رہا ہوں۔''

نعوذ بالله منصب نبوت کواس قدر حفیف اور بلکا کر کے پیش کرنا اور یہ بڑاکت کرنا کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو (نعوذ باللہ) انبیاء کرام کیا کرتے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ نبوت اور منصب نبوت پر فائز ہونے کی ناپاک کوشش نہیں؟

لوگوں کی نفسیات بھی بجیب ہے، اگر وہ مانے پر آئیں تو ایک ایساشخص جو کسی اعتبار سے قابل اعتاد نہیں، جس کی شکل و شاہت مسلمانوں جیسی نہیں، جس کا رہن سہن کسی طرح اسلاف سے میل نہیں کھاتا، اہلیس مغرب کی نقالی اس کا شعار ہے، اسوہ نبوی ﷺ سے اسے ذرہ بھر مناسبت نہیں، اس کی حیال ڈھال، رفآر و گفتار

اورلباس د پوشاک ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یے خص مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ پھر طرہ یہ کہ وہ نصوص صریحہ کا مکر ہے، اور تاویلات فاسدہ کے ذریعہ اسلام کو کفر، اور کفر کو اسلام باور کرانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کان کا ثابت ب فلسفۂ اجراء نبوت کا شصرف وہ قائل ہے بلکہ اس کا داعی اور متاد ہے۔

وہ تمام آسانی کتابوں کا کیسرمنگر ہے، وہ انبیاء کے مادی وجود کا قائل نہیں، آنخضرت علیہ کے روحانی وجود کی بھول بھیلوں کے گور کھ دھندوں سے آپ تھی کی نبوت و رسالت اور مادی وجود کا انکاری ہے، انبیاء بی اسرائیل میں سے حضرت مولی القیمی کو آنخضرت تھی پرتر جی دیتا ہے۔

ذخیرہ احادیث کومن گھڑت کہانیاں کہہ کر نا قابل اعتاد گردانتا ہے،غرضیکہ عقائد اسلام کے ایک ایک جز کا انکار کر کے ایک نیا دین و ندہب پیش کرتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کی عقیدت واطاعت کا دم بھرتے ہیں، اور اس کو اپنا پیشوا اور راہ نما مانتے ہیں۔

اس کے برنکس دوسری جانب اللہ کا قرآن ہے، نصوص صریحہ اور احادیث نبوی نظافتہ کا ذخیرہ ہے، پہ آئی کا دخیرہ ہے، پہ آ آنخضرت نظافہ کا اسوہ حسنہ اور حضرات صحابہ کرام کی سیرت و کردار کی شاہراہ ہے، اور اجماع امت ہے، جو پکار پکار کر انسانوں کی ہدایت و راہنمائی کے خطوط متعین کرتے ہیں، گر ان ازلی محروموں کے لیے یہ سب پچھ نا قابل اعتاد ہے۔

سمس قدر لائق شرم ہے کہ بیر حمال نصیب، نبی اکرم ﷺ کی اطاعت وفر مال برداری کی بجائے اپنے ہے۔
کلے میں اس ملحد و بے دین کی غلامی کا پٹہ سجائے اور اس کی امت کہلانے میں'' فخر'' محسوس کرتے ہیں۔ حیف ہے
اس عقل و دانش اور دین و غذہب پر جس کی بنیاد الحاد و زندقہ پر ہو، جس میں قرآن و سنت کی بجائے آیک جائل
مطلق کے کفریہ نظریات و عقائد کو درجہ استناد حاصل ہو۔ سچ ہے کہ جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو عقل و فرد
چھین لیتے ہیں، جھوٹ سے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔

گزشتہ ایک عرصہ ہے اس قتم کی شکایات سننے میں آ رہی تھیں کہ سید سے ساد سے مسلمان اس فقنے کا شکار ہور ہے ہیں، چنانچہ اس سلسلہ میں کچھ لکھنے کا خیال ہوا تو ایک صاحب راقم الحروف اور دارالعلوم کرا چی کے فاوئی کی کا پی لائے اور فرمائش کی کہ اس فتنہ کے خلاف آ داز اٹھائی جائے، اس لیے کہ حکومت اور انظامیہ اس فتنہ کی روک تھام کے لیے نہایت بے مس اور غیر شجیدہ ہے۔ جبکہ یہ فتنہ روز بروز برور ہا ہے۔ کس قدر لائق افسوس ہے کہ اگرکوئی شخص بانی پاکتان یا موجودہ وزیراعظم کی شان میں گتانی کا مرتکب ہو جائے تو حکومت کی پوری مشینری حرکت اگرکوئی شخص بانی پاکتان یا موجودہ وزیراعظم کی شان میں گتانی کا مرتکب ہو جائے تو حکومت کی پوری مشین اور حضرات انبیاء اور ان کی نبوت کا انگار کیا جاتا ہے، ان کی شان میں ناز یا کلمات کے جاتے ہیں، مرحکومت کس سے مس نہیں ہوتی، اور انظامیہ کے کان پر جول تک نہیں ریگتی۔ میں ناز یا کلمات کے جاتے ہیں، مگر حکومت کس سے مس نہیں ہوتی، اور انظامیہ کے کان پر جول تک نہیں ریگتی۔

# موجبات كفر وجوه كفر

ضروریات ِ دین جن کا انکار کفر ہے

آئ کل کفرسازی کا بازار خوب گرم ہے۔ مسلمان فرقے ایک دوسرے کی تکفیر میں نہایت ہے احتیاطی ہے کام لیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی تکفیر کو اظہار حق قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہادر اور حق گوگردانتے ہیں۔ جس کا بتیجہ یہ تکلتا ہے کہ ٹی پودخصوصیت سے کالج اور یو نیورٹی کے طلباء اور دیگر جدید تہذیب سے آراستہ مسلمان ان سے متنظر ہو کر الحاد و ذخذته، مرزائیت و پرویزیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم اس بارے میں کچھ پریثان ہیں۔ اس لیے خیال آیا کہ اپنے ان اکا ہر کی طرف رجوع کیا جائے جن کے علم واخلاص پر ہمیں اعتاد ہے۔ لہذا ہم آپ سے سامنے 'فسروریاتِ وین' کی فہرست پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تصدیق اور قابل اصلاح چیزوں کی آپ کے سامنے 'فسروریاتِ دین میں سے اصلاح کے سمنی ہیں۔ اور ثابی بعض چیزوں کے بارے میں استفسار کرتے ہیں کہ آیا یہ بھی ضروریاتِ دین میں سے ہیں اور آھیں بھی مدار ایمان و کفر قرار دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

<u>ضرور مات و بن</u> توحید باری تعالی، انبیاء کیهم السلام کا بشر ہونا، کتب الہیمنزل من اللہ ہیں، حیات میں اللیلا، نزول میں اللیلا، جنت و دوزخ وغیرہ۔

اب ہم ان چیز وں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن کے متعلق ہمیں دریافت کرنا ہے کہ آیا رہے بھی الی چیزیں ہیں جن کا انکار باعث کفر ہے؟

ا .....عصمت انبیاء علیم السلام ٢٠٠٠ عدالت صحابة (ان کی عدالت فی الروایات تومسلم ہے لیکن زیدان کے ذاتی افعال پر تنقید کرتا ہے اور ان کو ان کے افعال ومعاملات میں عادل قرار نہیں دیتا، تو آیا ایسا عقیدہ باعث کفر ہے یا نہیں؟ ٣٠.....حرمت متعدیم ....سنت کحید۔

ٹانی الذکر امور کے بارے میں باحوالہ تحریر فرمائیں کہ آیا بیبھی ضروریات دین ہیں یانہیں؟ نیز آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صدر کے حلف اٹھاتے وقت اقرار کے الفاظ درج ذیل ہیں، اس بارے میں فرمائیں کہاتنے اقرار سے اسے مسلمان کہدیکتے ہیں یا بقیہ ضروریات دین کی وضاحت بھی ضروری ہے؟

''میں قسم کھاتا ہول کہ میں مسلمان ہوں اور خدا پر میرا یقین کامل ہے اور اس کی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے۔ آخری نبی محمد ﷺ ہیں جن کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن پر، رسول کی سنت حدیث پر، قرآن پاک کے احکامات پر۔'' (آکس سنٹ کے احکامات پر۔''

مشفتی (مولانا) عبدالجید (صاحب)

شخ الحديث وصدر مدرس باب العلوم كبرور بكا، ملتان

الجواب ..... ضروریات و نین کا انکار کفریت اور منکر کا تاویل کرنا معتبر نہیں۔ یہ دونوں امر مسلمہ ہیں۔ ای بنا، یر بوری امت مسلمہ کا جماع ہو چکا ہے کہ مرزائی کافر ہیں۔ ای طرح پرویز بول کا کفر وار تداد بھی مسلمہ ہے۔

ضروریات دین کی جوفہرست آپ نے پیش فرمائی ہے باشٹناءِ چند باقی سی ہے۔ ان ضروریات دین کی سی میں موریات دین کی سی میں دو کتابوں کے نام پیش کرتا ہے۔ ایک سی میں دو کتابوں کے نام پیش کرتا ہے۔ ایک عربی ہے۔

"اکفار للملحدین فی شی من ضروریات الدین" دوسری اردو میں ہے۔" ایمان و کفر" مصنفہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب (طرح) اس کا مطالعه فرمایا جائے۔

بہرحال علاء کرام کا مل کر فیصلہ کرنا مناسب ہے اور خود ہم اس کی جراُت مناسب خیال نہیں کرتے۔ سے بدیا

کونکہ تکفیر سلمین کے مسئلہ میں ہارے اکابرنے احتیاط برتی ہے۔

باقی صدر کے حلف اٹھانے کے لیے جوالفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ جامع مانع ہونے کی وجہ ہے اجمالی ایمان کے لیے کافی ہیں۔کھود وکرید کے بعدتو بہت کم لوگ مومن نکلیں گے۔ ایمان کے لیے اجمالی ایمان بھی کافی ہے۔

محرعبدالله عفا الله عنه:مفتى خيرالمدارس ملتان: ۳۹۴٬۲۰۸ ه

الجواب صحيح. بنده عبدالستار عفا الله عنه: نائب مفتى

الجواب حق بنده محمد اسحاق غفرله: نائب مفتى ﴿ فِيرَ الْقِتَاوِيْ جِ اص ٢٠٥ تا ٢٠٠)

## کافر کی نشمیں اور مرزائیوں کو کیوں اقلیت قرار دیا گیا

سوال ...... کیا فرماتے ہیں۔علاءِ دین اس مسکے میں کہ آج احمد یوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے ہے کل شیعوں کو کا فرقرار دینے اور پرسوں وہابیوں کو مرتد قرار دینے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے تمام فرقے اہل قرآن، اہل حدیث، اہل سنت، ویوبندی، اہل سنت والجماعت ہر یلوی، شیعہ و شیعہ اساعیلی، پرویزی، مودودی وغیرہ ایک دوسرے کو بدختی، مشرک، منافق، کا فر، مرتد، قابل گردن وغیرہ ایک دوسرے کو بدختی، مشرک، منافق، کا فر، مرتد، قابل گردن زدنی وغیرہ سجھتے ہیں تو پھر قادیانی فرقہ کے جرم کی نوعیت کیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے کئی جگہ آنخضرت سے کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف

وہ پیشوا ہمارا جس کا ہے نور سارا نام اس کا ہے محمد ولبر میرا وہی ہے

(درنثین اردوس ۷۷) حد از خدا بعشق مجم مخمرم م من بین سرن

گر کفر ایں بود بخدا خت کافرم

(درتتین فاری ش ۱۸) ما مسلمانیم با فصلِ خدا مصطفے مارا امام و پیشوا

(درمثین فاری ص۱۱۳)

ہمت او خیر الرسل خبر الانام پر نبوت را برو ش اخت**تا**م

(در تثمین فاری ص ۱۱۴)

ہم تو رکھتے میں مسلمانوں کا دین دل ہے ہیں خدام ختم الرسلین

(ورنثین اردونس H)

تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب کیوں نہیں آتا شہمیں خوف عذاب

( در مثین ارد وص ۱۱۱)

اس لیے لاہوری مرزائی مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے بلکہ سنیوں کے پیچھپے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لہذا فرمایا جائے کہ کیا وجہ ہے مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کی اور اگر باری باری وہابی شیعہ کو اقلیت قرار دیا گیا تو کون مسلمان رےگا۔

السائل محمد انورآ فيسرمسلم كمرشل بينك منگا كالوني براسته دينه ضلع جهلم

الجواب سبب بعَوْن الْعَلَّام الْوَهَابَ الْ

قانون شریعت کے مطابق کافر دوفتم کے ہیں:۔ (۱) ..... کافر عنداللہ (۲) ..... کافر عندالشریعت:۔ وہ لوُّك جوعندالشريعت كافرنهيں مگر عندالله كافر بين۔ جيسے بعض شيعه، چکر الوى اور اہل قرآن وغيره ان كے متعلق شریعت کا تنکم اور قانون دوسرے کفار کے قوانین اور احکام سے مختلف ہیں اور مندرجہ ذیل چند قوانین کی بنایر ان پر شری فتو ہے کی نوعیت کچھاس طرح ہوگ ۔ (1) .....شرعاً ان کو اجتما ٹی طور پر کافرنہیں کہا جا سکتا بلکہ ہر مخف کی ملیحد د علیحدہ کفرلز ومی کی تحقیق ہوگ۔ (۲).....شرعی طور ان کوتو می کافرنہیں کہا جا سکتا۔ بلکہ بعد تحقیق اگر کسی بات سے لفر ثابت ہوتو ان کو انفرادی طور پر کافر کہا جائے گا۔ نہ کہ اجتماعی: (٣) .... یہی وجہ ہے کہ ان کوکسی بھی دارالاسلام میں اقلیت قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اقلیت صرف اجماعی اور قومی کافروں کے لیے ہوتی ہے۔ (۴) ....اس قسم کے کا فر کے ہر لفظ پر شرعی طور پر مفتی اسلام خوب غور وفکر اور علمی تحقیق کرے گا۔ اگر ایسے شخص کے بولے ہوئے لفظ پر کوئی پہلو اسلام کانہیں تکاتا۔ ہر طرف سے کفر ہی جابت ہوتا ہے۔ تب اس کے لیے انفرادی طور پر فتو کی کفر جاری کیا جائے گا۔مثلا ایک مخص اپنے آپ کو شیعہ یا وہانی یا چکڑ الوی یا پرویزی کہتا ہے تو اس وقت بیا لفظ کہنے ہے ہی اس کو کا فرنہیں کہا جائے گا۔ بلکہ اس کے عقائد اس کے منہ ہے سنے جائیں گے اور پھر وہ عقائد اگر شرعی طور پرصرف کفر ہی نابت ہوتو اس کوشرعا کافر کہددیا جائے گا۔ دین اسلام کے تمام فرقوں کا یہی تھم ہے۔ اس لیے ہر شیعہ یا دیگر فرقھائے باطلہ کو اجتماعی طور پر کافرنہیں کہا جا سکتا۔ بخلاف دیگر کفار کے کہ وہ لوگ شرعی کافر ہیں شرعی کا فراجما می اور قومی کافر ہوتا ہے۔ایسے کافروں کے عقا کداور الفاظ کی تحقیق یا تفتیش نہیں کی جاسکتی۔ یہ قومیت کے لحاظ سے کافر میں۔مثلاً ایک مختص اینے آپ کو ہندو،سکھہ،عیسائی یا یہودی کہتا ہے تو اس اقرار سے ہی اس پر کفر کا فتوی جاری کر دیا جائے گا۔ وہالفظی جیمان بین نہ ہوگ۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری جلد دوم ص ١٤٩ ير ہے۔ مسلم قَالَ أَنَا مُلْجِدٌ يَكُفُورُ. (ترجمه).....مسلمان نے كہا ميں لمحد موں اتنا كہتے ہى كافر بو جائے گا- ايسے كفاركو اقليت

(۲).....کتاب: ۳)..... ثریعت

قرار دیا جاتا ہے۔ ہر دو کفریش مندرجہ ذیل تین بنیادی اصول ہیں۔

موجودہ دور کے مرزائی لاہوری ہوں یا قادیانی، ان تین اصول کی بنا پر قومی ادر اجتاعی کافر ہیں۔لہذا وہ لوگ اسلامی فرقوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس وجہ سے حق مسئلہ یہ ہے کہ ان کو مرتد قر ارنہیں دیا جا سکتا ہے۔ ان کا کلمہ پڑھنا بھی شرعی طور پر منافقت ہے نہ کہ اسلام ، اور منافق کا فرمطلق ہوتا ہے۔ نہ کہ مرتد بے وین بدیں وجہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا جانا شرعی تھم ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی فرق کہ جس کی بنا پر یہ اسلامی فرقوں سے متاز ہے قادیانی فرقہ مرزے کو نبی اور اس کی تصنیفات کواللہ کی وحی، اس کے اقوال بے ہودہ کونی شریعت مان کر کافر و مرتد شری ہوئے اور لاہوری فرقہ مرزا غلام احد قادیانی جیسے کافر کو جس کوشری مرتد کی حیثیت حاصل ہے: مسلمان کہد کر کافر ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر اور ارتداد ان ہی تین مندرجہ بالا بنیادی اصول ہے ہے کہ اس نے پہلے اپنے آپ کو سیح شری مسلمان بنا کر پھرانے لیے نبوت نئ کتاب اور نی شریعت کا دعویٰ کیا۔ مرزا نلام احمد کا نبی یا ک عظیمی کی کچھ نعتیں لکھنا۔ اس کے اسلام کی سندنہیں ہو سکتی اس لیے کہ زمارے آتا وو عالم عیمی کی نعتیں تو ہندووں، سَلَعوں نے <sup>لک</sup>ھی ہیں۔ وَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. ( فآدي نعيميه جلد دوم ص ۱۹۲ تا ۱۹۳)

#### قادياني كفريات

مسكله عام ١٨٨٠ .... مرسله عبدالواحد خال صاحب مسلم بمبئي اسلام يوره معرفت عبداللطيف بيد ماسر ميوليل اردواسکول،۴ ربیع الاول ۳۳۵اهه\_

- (1) ۔۔۔۔ قادیا نیوں ہے کس طرح کس بیرایہ میں بحث کی جائے، بعنی ان کی تر دید کے بھاری ذرائع کیا ہیں؟
  - (٢)....كيا حديثوں كے انكار ہے انسان كافر ہوسكتا ہے؟ اگر ہاں تو كن حديثوں كے انكار ہے؟

الجواب ..... (۱) .... سب سے بھاری ذریعہ اس کے رو کا اوّل اوّل کلمات کفر پر گرفت ہے جو اس کی تصانیف میں برساتی حشرات کی طرح البے گہلے پھر رہے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی توہینیں ،عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام كو گالياں\_ (ضميمه انجام آئتم مس عخزائن ج ١١ص ٢٩١)

ان کی ماں طیبہ طاہرہ پرطعن، اور میہ کہنا کہ یہودی کے جو اعتراض سیلی اور ان کی مال پر ہیں ان کا جواب نہیں اور یہ کہ نبوت عیسلی پر کوئی ولیل قائم نہیں بلکہ عدم نبوت پر ولیل قائم ہے۔ (ا کاز احمدی صساخزائن ج ١٩ ص ۱۲۰) یہ ماننا کہ قر آن نے ان کو انبیاء میں گرنا ہے اور پھر صاف کہہ دینا کہ وہ نبی نہیں ہو سکتے ، مجزات عیسیٰ علیہ الصلوٰة والسلام ہے صراحۃ انکار،اور پہ کہنا کہ وہ مسمریزم ہے بیہ کچھ کیا کرتے تھے۔ (ازالہ اوہام حاشیہ ۳۰۵ خزائن ج ۳۰ ۲۵۲) اور پیہ کہ میں ان باتوں کو مکروہ نہ جانیا تو آج عیسلی ہے کم نہ ہوتا،تو وہ روش ججزے جن کو قرآن مجید آیات

مبیّات فرما رہا ہے۔ بیران کومسمریزم ومکروہ مانتا ہے، اپنے آپ کوا گلے انبیاء سے افضل بڑنا اور بیرکہنا کہ ابن مریم کے ذکر کو جھوڑ و اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ (درمثین اردوص ۵۳) اور پیر کہنا کہ اگلے جارسو انبیاء کی پیشگوئی غلط ہوئی اور وہ حجو ٹے۔ (ازالہ اوبام ص ۲۲۹ خزائن ج ۳ ص ۳۳۹) اور یہ کہنا کہنٹیٹی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حار

دادیاں نانیاں معاذ اللہ زائی تھیں اور یہ کہ ای خون سے عیسیٰ کی پیدائش ہے

يمد انجام آئتم ص عززائن ج ااص ٢٩١) ا ہے آپ کو نوئ کا ایکی طرف وی الٰہی کا اوّعا کرنا، اپنی بنائی ہوئی کتاب کو کلام الٰہی کہنا۔ (خطبہ الہامیہ ص ۱۱ خزائن خ ۱۱ ص ۱۱) اور بید کرآیت کریمه مبشو ا بوسول یاتی من بعدی اسمه احمد (ان رسول کی بشارت ساتا ہوا جو بیر ہے بعد تشریف لائیں گے ان کانام احمد ہے۔) سے میں مراد ہول۔ (ازالہ ادہام ص ۱۷ خزائن خ ساساتا ہوا جو بیر ہے بعد تشریف لائیں گئی گے ان کانام احمد ہے۔) سے میں مراد ہول۔ (ازالہ ادہام ص ۱۷ خرائن خ ساتھ ص ۲۲ میں اور جق کے ساتھ نازل کیا۔) (هیقة الوی ص ۸۸ خزائن ج ۲۲ ص ۹۱) اور دوسرا بھاری ذریعہ اس خبیث کی پیشگو ہوں کا جمونا پڑنا جن میں بہت جیکتے روشن حرفوں سے لکھنے کے قابل دو واقع ہیں:

ایک! اس کے بیٹے کا جس کی نسبت کہا تھا ہ انبیاء کا چاند پیدا ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر شانِ الہٰی کہ چوں دم برداشتم مادہ برآ مد (جب میں نے دم اٹھا کر دیکھا تو مادہ پایا۔) بی پیدا ہوئی۔ اس کے اوپر کہا کہ دحی کے سجھنے میں ملطی ہوئی اب کی جو ہوگا وہ انبیاء کا چاند ہوگا۔ بیٹی، جینے ہمیشہ پیدا ہوتے ہیں اب کے ہوا بیٹا مگر چند روز جی کرمر گیا، بادشاہ کیا کسی متاج نے بھی اس کے کیڑوں سے برکت نہ لی۔

دوسری! بہت بڑی بھاری پیشگوئی آ سائی جروی اپنی بچپا زاد بھائی احمد بیگ کولکھ کر بھیجا کہ اپنی بیٹی محمدی میر نے نکاح میں وے دے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر پہلے طع دلائی بھر دھمکیاں دیں پھر کہا کہ وجی آ گئی کہ زو جنا کھاہم نے تیرا نکاح اس سے کر دیا، اور یہ کہ اس کا نکاح اگر تو دوسری جگہ کرے گا تو ڈھائی یا تین برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا۔ گر اس خدا کے بندے نے ایک نہیں سنی، سلطان محمد خال سے نکاح کر دیا، وہ آسانی نکاح دھراہی رہا، نہ دہ شوہر مرا، کتنے بچے اس سے ہو چکے اور یہ چل دیے۔ غرض اس کے کفر و کذب حد شار سے باہر بیں کہاں تک گئے جائیں، اور اس کے مواخواہ ان باتوں کو ٹالتے ہیں، اور بحث کریں گئو تو کا ہے میں کہ سیلی الفیلی نے انتقال فر مایا مع جسم کے اٹھائے گئے یا صرف روح، مہدی وعیلی ایک ہیں یا متعدد۔ یہ ان کی عیاری ہوتی ہے، ان کفروں کے سامنے ان مباحث کا کیا ذکر، فرض سیجئے کہ عیلی الفیلی زندہ نہیں، فرض سیجئے کہ میلی ایک بین یا متعدد۔ یہ ان کی مع جسم نہیں اٹھائے گئے، فرض سیجئے کہ مہدی وعیلی ایک ہیں، پھر اس سے وہ تیرے کفر کوئر مث گئے؟ کلام تو اس مع جسم نہیں اٹھائے کی تو بینیں، انبیاء کی جاند والا بیٹا، آسانی جورو، یہ تیری تکفیر و سیک نے یہ کہ کا دعاء، اور پھر دوسرے درجہ میں انبیاء کے چاند والا بیٹا، آسانی جورو، یہ تیری تکفیر و سیک نہیں۔

(۲) ..... حدیث متواتر کے انکار پر تکفیر کی جاتی ہے خواہ متواتر باللفظ ہو یا متواتر آمعنی، اور حدیث تھہرا کر جوکوئی استخفاف کرے تو سات کے انگار پر تکفیر کی جاتر چہ حدیث احاد بلکہ ضعیف بلکہ فی الواقع اس سے بھی نازل ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ۱۳۵ ( نقاوی رضویہ ج ۱۳م ۱۳۵۹ میں ۱۲۵-۲۵۰)

## كافر بودن بيروان مرزا غلام احمد قادياني

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرد کافر ہیں یا نہیں۔ (۲).....کیا کسی مسلمان کوحق ہے کہ ان کومعجد میں جانے اور نماز پڑھنے سے روکے۔ بیتو او تو جو وا.

جواب ...... خود مرزا کے بقاء اسلام کے قائل ہونے کی تو اس کے اقوال دیکھنے کے بعد پچھ گئجائش نہیں، چنانچہ خود مرزا کے رسائل اور اس کے رد کے رسائل میں وہ اقوال بکثرت موجود ہیں جن میں تاویل کرنا ایسا ہی ہے جیسے بت پرتی کو اس تاویل سے کفر نہ کہا جائے کہ تو حید وجودی کی بناء پریڈخض غیر خدا کا عابد نہیں اب رہ گئے اس کے پیرو تو قادیانی پارٹی تو ان اقوال کو بلاتال مانتے ہیں ان پر بھی تھم بالاسلام کی پچھ گنجائش نہیں۔ باتی لا ہوری پارٹی

ا متعلق شاید سی کو تر دو ہو کیونکہ وہ مرزا کے دنوی نبوت میں کچھ تاویل کرتے ہیں۔ سواس تادیل کا صادق ہونا مرزائے كاذب مونے كوستلزم ہے جيسا كداوپر اس تاويل كامتحل ند ہونا فدكور ہوا ہے اور مرزا كا صادق ماننا اس تاویل کے باطل ہونے کومتلزم ہے ہیں اس جماعت پر تھم بالاسلام کی صرف ایک صورت ہے کہ یہ مرزا کو کاذب کہیں اور اگر اس کو صادق کہیں گے تو پھر ان پر بھی اسلام کا حکم نہیں کیا جا سکتا اور جب ان ہے کفی اسلام کی ٹابت ہو چکی تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ اہل اسلام کا کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور رسائل مٰدکورہ جا بجا ملتے ہیں۔اس وقت ایک جھوٹا سا رسالہ میرے سامنے موجود ہے کہ وہ بھی اس باب میں کافی ہے، اس کا نام صحیفہ رنگون ہے جو غالبًا ذیل کے پیتہ ے مل سکے یا آگر رسالہ .... ندمل سکے تو اس کے ملنے کا پیتال سکے (پیته) حاجی داؤد ہاشم رنگون نمبر ۴۸ مرچٹ اسریٹ۔ ٩ ذوالحبه يوم عرفه الهساه (تتمدخامسه ص ٢٥٨، الداد الفتاوي ج٢ ص ٥٩)

قادیانی کسی غیرمسلم کی سند ہے مسلمان نہیں ہو سکتے

استفتاء نمبر١٩٥٢، مكرم ومحترم حفرت مولانا مفتى سيّد عبدالرحيم لاجبوري صاحب، دامت بركاتهم ، السلام عليم ورحمته اللدو بركانة \_

جنوبی افریقه ایک عیسائی ملک ہے، یہاں کی عدالت میں اسلامی قانون کا کوئی لحاظ نہیں ایسی خالص غیر اسلامی عدالت میں ایک مرزائی احمدی نے یہ دعوی دائر کیا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور دوسرے مسلمان ان کو کافر و مرتد كہتے ہيں اوراين مساجد ميں عبادت ميس كرنے ديتے البذااس نے عدالت سے استدعاكى ہے كه:

(۱) ..... یه غیرمسلم جج اس مرزائی احمدی کومسلمان ہونے کاقطعی فیصلہ دے۔

(۲)..... یه غیرمسلم حج اس مرزائی احدی کو اسلامی حقوق دلوائے تا که وہ مسلمانوں کی مسجد میں عبادت کر سکے اور مسلمانوں کی قبرستان میں مدفون بھی ہو سکے۔

عدالت نےمسلمانوں کوطلب کیا کہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنے دلائل پیش کریں کہ دہ مرزائی احمدی کو کیوں مسلمان قرار نہیں دیتے، اور مرزائی احمدی بھی آ کر اپنے دلائل پیش کرے کہ وہ کس بنا پرمسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔

یہ غیرمسلم یہودی یا عیسائی جج دلائل سننے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ وہ مرزائی اجمدی مسلمان ہے یانہیں؟ اپ جواب طلب امریہ ہے کہ:

ا..... غلام احمد قادیانی اور اس کے مبعین دائر ہ اسلام میں داخل ہیں یانہیں؟

٣.....ا سلامي حقوق ان كو حاصل ميں يانبيس؟

س.....کیا غیرمسلم جج اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ مرزائی قادیانیوں کےمسلمان ہونے کا فیصلہ وے؟ ہ۔....مسلمانوں کی جماعت کے لیے شرعا کیا یہ جائز ہے کہ ود ایسے مقدمہ میں حاضر ہوکرایک غیرمسلم عیسائی یا یہودی بھج کو بیرموقع دیے کہ وہ مسلمانوں کے خالص دینی واعتقادی معاملہ میں فیصلہ کریے، براہ کرم مدلل جواب تحریمہ فرما كركرم فرمائين بهينوا توجروا.

الجواب ..... حامدًا و مصلياً و مسلماً و بالله التوفيق:. مرزا غلام احمد قاديالي كے ساتھ السنت والجماعت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے۔ فروق اور اجتہادی اختلاف نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے، پوری امت اساامہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم منطقہ آخری نبی ہی، نبوت کا سلسا آب برحتم ہو گیا ہے، آب منطقہ

کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور میعقیدہ قرآن و حدیث ہے ایس سے اسلام میں خریقہ پر ثابت ہے کہ اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گئا بہا کہ اور خود آپ سے ایس نہ ایس معلق ارشاد فرمایا ہے کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے میں خاتم انتہین کہا گیا ہے اور خود آپ سیلی نے اپ متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ سلسلہ نبوت مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے میں خاتم التبہین ہوں اور اب میرے بعد کوئی نیا نبی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ سیلی کے بعد صدیق اکبر کے زمانہ خلافت سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس طرح تو حید و رسالت قیامت و آخرت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا مشر پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس طرح تو حید و رسالت قیامت و آخرت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا مشر مسلمان نہیں ہوسکتا ، ایا خص کذاب ہے ملعون ہے۔ دائرہ اسلام سے قطعاً خارج ہے اسلام سے اسلام سے قطعاً خارج ہے اسلام سے خارج اور مرتد قرار دیا جائے گا۔

امت کی پوری تاریخ میں عملاً یہی ہوتا رہا ہے مثلاً سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے مدی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے مانے والوں کے متعلق یہی فیصلہ صادر فرمایا تھا، حالا تکہ یہ بات محقق ہے کہ وہ لوگ تو حید و رسالت کے قائل تھے ان کے یہاں اذان بھی ہوتی تھی اور اذان میں اشھد ان لا الله الا الله اور اشھد ان محمداً رسول الله بھی کہا جاتا تھا، ختم نبوت سے متعلق یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔

لیکن غلام احمد قادیانی نے اس بنیادی اور اجماعی عقیدہ سے بغاوت کی ہے اور اپنے لیے ایسے الفاظ کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تاویل اور توجیہ کی گنجائش نبیس ہے اور اس کے معتقدین اس کو دیگر انبیاء کیہم الصلاۃ والسلام کے مثل ''نبی' کہتے ہیں، اور اس غلط عقیدہ پر ان کو بے حد اصرار بھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیرالدین محمود نے حقیقہ الدوۃ ایک کتاب شائع کی تھی جس کا موضوع ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے وائل خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے پیش کے گئے ہیں، اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے سیحیت اور مہدویت کا اتن کثرت کی کتابوں سے پیش کے گئے ہیں، اس کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے لیے سیحیت اور مہدویت کا اتن کثرت سے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا انکار یا اس کی تاویل ناممکن ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو بالا جماع معصوم ہیں ان کی بہت خت تو ہین کی ہے اور بہت سے مقامات پر خود کو انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام سے افضل بلکہ تمام انبیاء کی روح کی بہت خت تو ہین کی ہے اور بہت سے مقامات پر خود کو انبیاء کیہم الصلوۃ والسلام سے افضل بلکہ تمام انبیاء کی روح کی بہت خت تو ہین کی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ و

دعویٰ نبوت واقوال کفریہ قادیانی کی تحریر کے آئینہ میں

- (۱) ..... ' خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' (اربعین نمبر سص ۳۸ خزائن ج ۱۷ص ۴۲۸)
- (۲)..... '' میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔'' (اشتہار اَیک غلطی کا ازالہ ص بحز ائن ج ۱۸ص ۲۱۱ جقیقت النبو ۃ ص ۲۲۵)
- (۳) ..... 'میں اس خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اس
- نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے سے موجود کے نام سے بکارا ہے اور اس نے میری تقدیق کے لیے برے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں جو تین لاکھ تک چینچے ہیں جن میں بطور نمونہ کسی قدر اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔''

(تتر هيفة الوي س ۱۸ فزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳)

(4) ..... "سیا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجائ ، (دافع البلاء من النزائنج ١٨ص ٢٣١)

(۵)....'' میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں۔'' (مرزا قادیانی کا آخری خط مندرجه اخبار عام ۲۷مکی ۱۹۰۸ء حقیقت المعوة ص ۴۷۰) (بدر۵ مارچ ۱۹۰۸ء ملفوظات ج ۱۳۷) (٢).... ''جارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول و نبی ہیں۔'' (۷) ... ''پس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیشین گوئیوں کے بعد دنیا میں زلزلوں اور دوسری آ فات کا سلسلہ شروع مو جانا میری جائی کے لیے ایک نشانی ہے۔ یادر ہے کہ خدا کے رسول کی خواہ کی حصد زمین میں تکذیب مو گراس کی محکذیب کے وقت دوسرے مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں۔'' (هیقة الوق ص الا اخزائن ج ٢٢ص ١٦٥) (٨) ... خت عذاب بغيرني قائم مونے ك آتا بى نہيں جيباكة رآن شريف ميں الله تعالى فرماتا ہے۔وماكنا معذبین حتی نبعث رسولا (الاسراء ۱۵) پھر ید کیا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھا رہی ہے اور دوسری طرف بیبت ناک زلز لے بیجھانہیں حپورٹتے۔ اے عافلو <del>تااش کرو شایدتم میں کوئی خدا کی طرف سے نبی قائم ہو گیا ہے</del> (تجليات الهبيص ٨، ٩ خزائن ج ٢٠ ص٥٠٠ ١٠٠٠) جس کی تم تکذیب کررے ہو۔'' ر ١٠) المنظمة النام من الماسية رسول كو بغير كواي جيور ك-" (دافع البلاء م مرتائن ج ١١٥ مام ٢٢٩) (۱۰) ۔ '' تیسری بات جواس وحی ہے ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہرحال جب تک کہ طاعون دنیا میں . ۔ کو ستر برس رہے قادیان کو اس کی خوفناک تباہی ہے محفوظ رکھے گا کیونکہ بیاس کے رسول کا تحت گاہ ہے۔'' (دافع البلاءص واخزائن ج ١٨ ص ٢٣٠) (۱۱) ... ' الهامات مين ميرى نسبت بار باركها كيا ہے كه يه خداكا فرستاده خداكا مامور خداكا المين اور خداكى طرف (انحام آگھم ص٦٢ خزائن ج ١١ص ٢٢) ہے آیا ہے جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔'' · (ir) ﴿ أَنَا إِرْسَلْمَا احْمَدَ الَّيْ قُومَهُ فَاعْرَضُوا وَقَالُوا كَذَابِ اشْرٍ. " (اربعین نمبرس صسس خزائن ج ۱اص ۴۲س) (۱۳).... "فكلمني وناداني وقال اني ارسلك الى قوم مفسدين و اني جاعلك للناس اماما واني مستخلفك اكرامًا كما جوت، سنتى في الاولين." (انجام آئتم ص 2 ترائن ج ااص 24) (۱۴) ،.... "اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس تملی تعلی وجی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی جس کی سچائی اس کے متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئ ہے اور میں ہیت اللہ میں کھڑے ہوکر بیشم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جومیرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حسرت موی اور حضرت عیسی اور حضرت محمصطفی علی برانا کلام نازل کیا تھا۔ میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسان نے بھی اس طرح آسان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفہ اللہ ہوں گر پیشین گوئیوں کے مطابق شرورتها كها نكار بهي كيا جاتاً. " (ايك غلطي كا ازاله ص و خزائن ج ٨ص ٢٠١٠ ضيمه هيقة المنوة ص ٢٦١) (١١٥) " " آ ب (ليعني مرزا قادياني) نبي بين اور خدا في اوراس كرسول في الفاظ من آب كوني كها (هيقته النبوة ص 44) ے جس میں قرآن کریم اور احادیث میں پچھلے نبیوں کو نبی کہا گیا ہے۔'' (۱۰) ۔ ''پیں اس میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح مومود قر آن کریم کے معنوں کی رو سے بھی نبی ہیں اور لغت (هيقة المنوة ص١١١) کے معنوال سے بھی ہی ہیں۔" (١٤) " الى شريعت اسلام ني كے جومعنى كرتى ہے اس معنى كوحضرت صاحب مركز مجازى نى نہيں يى بلك حقيقى

(هيقته المعوة ص ١٤١)

(١٨) في المباط نبوت آم بهى مرزا قادياني كو پهلے نبيول كى مطابق نبي ماينتے أيل الله قاص ١٩٢)

''اور میری آئیسیں اُس وقت تک بالکل بندر ہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھاکو نہ سمجھایا کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا اس زمانہ اور اس امت کے لیے تو، تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔'' (براہین احمد یہ بیٹی بنجم ۵۵ فزائن ج۲اس ۱۱۱)

حضرت عيسلى العَلَيْنَ يرفضيات كا دعوى بيلي تو مرزا قادياني مسيح موعود اورعيني ابن مريم بى بن تقي ليكن بجر وه اورآ مجر برطي العالي برا بي نضيات كا اعلان شره ع كرديا، ان ك لزك مرزا بشير العبي برا بي نضيات كا اعلان شره ع كرديا، ان ك لزك مرزا بشير احد في مرزا قادياني كا يدقول نقل كيا ب-"مين مسيح العلي كي خدائي كا مشكر بول بال به شك وه خدا كے نبيول ميں ايك ايك بي تعامر جميع خدا في اس به برتر مرتبه عطا كيا ہے۔" (تبلغ مراب من ١٢٥)" اور ديكھوآج تم ميں ايك به جوال مسيح سے برط كر ہے۔" (دانع ابلاء من ١٢٥) دو مداس ٢٣٣)

مرزا قادیانی کا درج ذیل شعر بہت مشہور ہے اور خود مرزا قادیانی کو اپنا بیشعر بہت پیند تھا۔ اس لیے انھوں نے بار بار اپنی تصنیفات میں اس کوفقل کیا ہے۔ شعر سے ہے

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بڑھ کر غلام احمد ہے

(دافع البلاءص ٢٠ خزائن ج ١٨ص ٢٣٠)

مرزا قادیائی کا دوسراشعرہے \_ مرہم عیسیٰ نے دی تھی محض عیسیٰ کو شفا

میری مرہم سے شفا پائے گا ہر ملک و دیار

( در تثین اردوص ۱۳۹)

حضرت عيسىٰ العَلَيْلِ كَي تَوْمِينِ "مان آپ كو (يعنى حضرت عيسىٰ العَلَيْلِ كو) كاليان دين اور بدزبانى كى اكثر عادت تقى ـ ادنیٰ ادنیٰ بات میں عصد آجاتا تھا اپنے نفس كوجذبات بے روك نہيں سكتے تھے۔'' (ضيمدانجام آھم حاشيہ نبر ۵ خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۹)

'' یہ بھی یاد رہے کہ (آپ کو ) کسی قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔'' (استغفراللہ)

(ضميمه انجام آتهم حاشيه ص ۵ خزائن ج ۱۱ص ۲۸۹)

''عیسا یوں نے بہت سے آپ کے مجزات لکھے ہیں گرحق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی مجز ہنیں ہوا۔'' (عاشیہ سنی انجام آ تھم خزائن ج ااص ۲۹۰) '' مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی بلکہ یکی نبی کواس پر ایک فضیات ہے کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھا اور بھی نہیں نبا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا، یا ہاتھوں اور سر کے بالوں سے اس کے بدن کو پھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی، اس وجہ سے خدا نے قرآن کریم میں کی کا نام حصور رکھا مگرمیح کا بیانام نہیں رکھا کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔'' (دافع البلاء ص م خوائن ج ۱۸ س ۲۲۰)

حضرت عیسلی الطفیلا کے معجزات کی نسبت مرزا قادیانی کے خیالات

'' کیجھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت میں الظیلان نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع ایسی ایڈ یابنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور مبھی بلاتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کل کے ذریعہ سے بعض چڑیا پر داز بھی کرتی ہیں۔'' (ازالتہ اللوج)م صدادّ ل مسموم خزائن جسم ۲۵۵)

'' کچر تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت میں النام کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی بچونک کے مارنے سے کسی طور پر ایسا پر واز کرتا ہو جسیا پرندہ پر واز کرتا ہو جسیا پرندہ پر واز کرتا ہو جسیا پرندہ پر واز کرتا ہو جس بی برس کی ہے یا اگر پر واز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو کیونکہ حضرت میں این مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے اور ظاہر ہے کہ بڑھئی کا کام در حقیقت ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہو جاتی ہے۔'

(ازاله اوبام ص ٣٠٣\_ ١٢٨\_١٢٩ خرائن ج ٣٥ ص ٢٥١)

''اوائل میں میرا بھی یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو مسے ابن مریم سے کیا نسبت ہے، وہ خدا کے نبی ہیں اور خدا کے بررگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت قرار دیتا تھا مگر بعد میں جو خدا کی وی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم نہ رہنے دیا اور صرح طور پر نج اکا خطاب مجھے دیا گیا۔'' (هیقة الوی ص ۵۰ فرائن ج ۲۲ ص ۱۵۳ ۱۵۳)

''اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت مسے علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ فطر تی طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدانے مجھے انجام دینے کی قوت دی۔وہذا تحدیث نعمۃ اللّٰہ و لا فحر.

(هيقة الوي ص١٥٣ فزائن ج٢٢ ص ١٥٥)

### حضرت يوسف العَلَيْقارُ برِ فضيلت كا وعوىٰ

''بس اس امت کا یو غ لین بی عاجز اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے کیونلہ بیہ عاجز قید کی دعاء کر کے بھی قید سے بڑھ کر ہے کیونلہ بیہ عاجز قید کی دعاء کر کے بھی قید سے بچالیا گیا گر یوسف ابن یعقز ب قید میں ڈالا گیا۔' (براہن احمد یہ بڑی میں 19 مرز اقادیانی کا دعویٰ بیرتی میں تمام نبیوں کی روح اور ان کا خلاصہ ہوں، میری ہتی میں تمام انبیاء سائے ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے لکھا ہے۔

'' میں خدا کے دفتر میں صرف عیسیٰ ابن مریم کے نام سے موسوم نہیں بلکہ اور بھی میرے نام ہیں، میں آ دم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابرائیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں المعیل ہوں، میں موکیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیس عیس کی شان مجھ میں پائی جائے۔''
داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں مجمد عیسے ہوں ....سونسرور ہے کہ ہرنی کی شان مجھ میں پائی جائے۔''
( تتر الحقیقة الوثی میں ۸۵ خرائن ج ۲۲ ص ۵۲۱)

معجزات کی کثرت جب مرزا قادیانی نے تینمبری اور نبوت کا دعویٰ کیا تو مجزات کا دعویٰ بھی لازم تھا چنانچہ انھوں نے معجزات کا دعویٰ بھی معمولی انداز سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے تمام نبیوں کو مجزات کے معاملہ میں بہت پیچپے جھوڑ دیا۔ چنانچہ لکھتا ہے۔

''اللہ نے اس بات کو ٹابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان و کھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کیے جا ئیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ٹابت ہو عمق ہے۔''

(چشمه معرفت س ۱۵ خزائن ج ۲۳ ص۳۳۳)

''ہاں اگر یہ اعتراض ہو کہ اس جگہ وہ مجزات کہاں ہیں تو ہیں صرف یبی جواب نہیں دول گا کہ میں مجزات دکھا سکتا ہوں بلکہ خدا تعالی کے فضل وکرم سے میرا جواب سے ہے کہ اس نے میرا دکوئی ثابت کرنے کے لیے اس قد رمجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جھول نے اس قدر ججزات دکھائے ہوں بلکہ بچے تو یہ ہے کہ اس فیدر ججزات کا دریا رواں کر ویا ہے کہ باستناء ہمارے نبی بھی کے باقی تمام انبیاء علیم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے اور خدا نے اپنی ججت پوری کر دی ہے السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے اور خدا نے اپنی ججت پوری کر دی ہے اب چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔''

''اور خدا تعالی امیرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔'' (تمد هیتبہ الوی سے ۱۳ نزائن ج ۲۲ ص ۵۷۵)

''ان چندسطروں میں جو پیشین گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پرمشتل ہے جو دس لا کھ سے زیادہ ہوں گی اور نشان بھی ایسے کھلے کھلے ہیں جواوّل درجہ پر فائق ہیں۔'' (براہین احمہ یہ حصہ بنجم ص ۵۱ نزائن جا ۲۱ ص ۲۷) ''اگر بہت ہی سخت گیری اور زیادہ سے زیادہ احتیاط سے بھی ان کا شار کیا جائے تب بھی یہ نشان جو ظاہر ہوئے دس لا کھ سے زیادہ ہول گے۔'' (براہین اتدیہ حصہ بنجم ص ۵۱ نزائن ج ۲۱ ص ۲۷)

احادیث کے متعلق مرزا قادیانی کا خیال

''ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جوقر آن شریف کے مطابق ہیں اور میری دحی کی معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح بھینک دیتے ہیں۔'' (اعجاز احمدیص ۳۶ خزائن ج ۱۹س ۱۳۰)

شیخ المحد ثین حضرت مولانا ادریس کاندهلوی قدس سرهٔ تحریر فرماتے ہیں۔

فرقہ قادیانیہ و مرزائیہ اس زمانے کے گمراہ ترین فرقوں میں سے ایک فرقہ قادیانیہ اور مرزائیہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی ساکن قصبہ قادیان ضلع گورداسپور کا پیرو ہے، اس کا دعویٰ یہ تھا کیہ میں سے موعود اور مہدی منتظر ہوں اور نبی اور رسول ہوں اور تمام پینمبروں کاظل اور بروز ہوں اور سب ہے افضل و اکمل ہوں ہے۔

> دمبدم گفت که من پنجبرم و ز همه پنجبران بالا ترم

اور نہایت ڈھٹائی اور بے حیائی سے بہ کہتا تھا کہ میں وہی رسول موجود اور مبشر معہود ہوں جس کی قرآن پاک میں بدی الفاظ بشارت موجود ہے۔ واڈ قال عیسی ابن مویم یابنی اسرائیل انی دسول الله الیکم مصدقا لما بین بدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. (القف ۲) گویا که مرزائے قادیان کے ممان میں بیان میں بیان میں بوئی بلکہ قادیان کے ایک دہقان کے بارے میں نازل ہوئی بارے میں نازل ہوئیں ان کے متعلق نازل ہوئی ان کے متعلق کہتا ہے کہ بارے میں نازل ہوئیں ان کے متعلق کہتا ہے کہ بیارے میں نازل ہوئیں ان کے متعلق مرزائے قادیان کے بارے میں نازل ہوئیں ۔

آبله گفت د بوانه باور کرد

اور کہا کہ میں کلمت اللہ ہوں اور روح اللہ اور میسی ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر ہوں جیسا کہ خود اس کا قول ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمہ ہے

( در تثین ار دوص ۵۳)

اور جب مرزانے یہ دعویٰ کیا کہ میں مثیل میچ ہوں تو سوال ہوا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم جیسے معجزات دکھلا سے جیسا کہ قرآن مجید میں ندکور ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کوڑھیوں اور اندھوں کو اچھا کرتے تھے، تو جواب میں یہ بولا کہ عیسیٰ کا یہ تمام کام مسمریزم تھا میں الیی باتوں کو مکر دہ جانتا ہوں ورنہ میں بھی کر دکھا تا۔

اور مرزا حضرت عیسی الظیمین کو یوسف نجار کا بیٹا بنا تا تھا اور بغیر باپ کے پیدا ہونے کا منکر تھا اور طرح طرح ہے ان کی شان میں گتا خانہ کلمات کہتا تھا۔

علمائے رہائیین نے اس مسلمہ پنجاب کے رو میں ہے مثال کتابیں لکھیں، مرزائے غلام احمد قادیانی کی مائی ناز کتاب ازالتہ الاو ہام ہے، حضرت مولا نا انوار اللہ خان حیدر آبادی نے اس کی تردید میں ہے مثال کتاب کسی جس کا نام ' افادة الافہام' رکھا اور اس ناچیز نے بھی متعدد رسائل اس مسلمہ پنجاب کے رد میں لکھے جوجیب پکے بیں، اے مسلمانو! عہد رسالت اور مدتی عیسویت اور بیں، اے مسلمانو! عہد رسالت اور مدتی عیسویت اور میں معدویت گزر کی بیس جو مرزائیوں کے نزد یک بھی کافر اور مرتد اور ملعون تھے جس دلیل سے گذشتہ مدعیان نبوت مرزاکے نزد یک کافر اور مرتد تھے، اس ولیل سے میہ جدید مدتی نبوت مرزاکے نزد یک کافر اور مرتد ہے۔ اس میں اور اس کا نبوطی کافر اور مرتد ہے۔ (عقائد المام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حد اللہ الزحضة میں مولانا محدادل کا ندھنے مولانا محدادل کا ندھنے مولانا محدادل کا ندھنے مولانا محدادل کا نوطیوں کے سے دولانا محدادل کا نوطیوں کے مدادل کا نوطیوں کا مدادل کا نوطیوں کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کا نوطیوں کے دولیان کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کا نوطیوں کے دولیان کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کا نوطیوں کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کا نوطیوں کا نوطیوں کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کا نوطیوں کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کا نواز کی کافر کا نواز کی کافر کی کافر اور مرتد ہے۔ اس کی کافر کی ک

مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال کفریہ میں سے چنداقوال کفریہ بطورنمونے نقل کیے گئے ہیں ان سے صراحة پی جا بت ہورہا ہے کہ وہ نبوت کا مدی ہے اور اس کے معتقدین بھی اس کی نبوت کے قائل ہیں، لبذا غلام احمد قادیانی قطعی طور پر اسلام سے خارج اور اس کے تبعین بھی جو اس کی نبوت کوتسلیم کرتے ہیں یا دعویٰ نبوت کے باوجود اسے دائرہ اسلام ہیں سیجھے ہیں وہ لوگ بھی قطعی طور پر کافر مرتد اور خارج از اسلام ہیں ۔

علمی لطیفہ موقعہ کی مناسبت ہے ایک علمی لطیفہ ذہن میں آیا، رنگون میں خواجہ کمال الدین قادیانی پہنچا، براعیار چالک اور چالباز تھا، اس نے اہل رنگون کے سامنے اپنے اسلام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مائے ہیں، اور بیہ بات قسمیہ کہتا (جیسا کہ بہت ہے قادیانی خصوصاً لاہوری کہتے ہیں) خواہ نخواہ ہم کو بدنام کیا جاتا ہے، حالا نکہ ہم کی مسلمان ہیں، قرآن کو مانے ہیں، حضور اکرم عظیم کو اللہ کا سچارسول سجھتے ہیں، عوام اس کی باتوں میں آگئے، اس کی تقریریں ہونے لگیں بہت سے مقامات پر نماز بھی پڑھائی، جمعہ تک پڑھایا رنگون کے ذمہ وار بہت فکر مند تھے کہ عوام کوس طرح اس فتنہ سے محفوظ رکھیں، عوام میں دن بدن اس کومقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ مقامی علاء سے اس کی گفتگو بھی ہوئی مگر اپنی چالبازی کی وجہ سے اپنی اصلیت ظاہر نہ ہونے دیتا۔

مشورہ کر کے یہ طے پایا کہ امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالفکور لکھنوی کو مدعوکیا جائے، چنانچہ تار دے ویا گیا اور وہاں اس کی شہرت بھی ہوگئ کہ بہت جلد مولانا عبدالشکور صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ اس سے گفتگو کریں گے، خواجہ کمال الدین نے جومولانا کا نام سنا تو راہ فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت دیکھی چنانچہ مولانا کے وہاں پہنچنے سے پہلے چلا گیا، مولانا تشریف لے گئے، مولانا کی تقریریں ہوئیں، عوام کو حقیقت سے خبردار کیا اور ذمہ داروں کی ایک مجلس میں فرمایا کہ آپ حضرات نے غور فرمایا کہ وہ کیوں یہاں سے چلا گیا دراصل وجہ یہ کیا اور ذمہ داروں کی ایک مجلس میں فرمایا کہ آپ حضرات نے غور فرمایا کہ وہ کیوں یہاں سے چلا گیا دراصل وجہ یہ کہ وہ مجھ گیا ہوگا کہ میں اس سے بیسوال کروں گا کہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا قائل نہیں مگر تو اسے مسلمان سمجھتا ہے یا کافر؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا جو جواب بھی ویتا کیڑا جاتا وہ مرزا کو کی حال میں کافر وہ کہ نہیں سکتا تھا اگر مسلمان کہتا تو اس پر بھی اس کی گرفت ہوتی کہ جو تف مدی نبوت : و وہ کی حال میں مسلمان نہیں درسکتا، ایسے آدی کومسلمان ہم تو وہ کو کار ہے۔ میں اس سے بہی سوال کرتا، اور انشاء اللہ ای ایک سوال پر وہ ااجواب ہو جاتا اور اس کاراز فاش ہوجاتا یہ موال آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا اس لیے آپ لوگ پر بیتان رہے۔

بہرحال یہ ایسا ظاہر و باہر مسلہ ہے کہ اس میں کسی کو فیصل بنانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لہذا مرزائی احمدی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے جا کر اس سے اپنے مسلمان ہونے کی سند حاصل کرے اور ایسی سند سے وہ مسلمان بھی نہیں ہوسکتا، اس کو سچا اور پکا مسلمان ہونا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ جس راہ پر وہ گامزن ہے اس کو چھوڑ کر صدق دل سے تو ہرے اور اس کا اعلان کرے، مرزا غلام احمد کی نبوت کا انگار کرے، اور اس کی تکفیر کرے اور اس کے تمام عقائد باطلہ سے یکسر تو ہرکرے، اور الل سنت و الجماعت کے عقائد کے مطابق تجدید ایمان و تجدید نکاح کرے، جب وہ مسلمان ہی نہیں تو اسلامی حقوق بھی اس کو حاصل نہیں ہوں گے اور اسلامی اصطلاحات کا استحال بھی اس کے لیے جائز نہ ہوگا، لہذا اس کا فرد مرتد فرقہ کو اہل سنت و الجماعت کی مسجد میں نماز پڑھنے اور مدارس میں داخلہ لینے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا قطعاح ت کا صحد میں نماز پڑھنے اور مدارس میں داخلہ لینے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا قطعاح ت حاصل نہیں ہے اور اس کا میہ مطالبہ بالکل غلط ہے۔

پیمسلمانوں کاخالص دینی و اعتقادی مسئلہ ہے ایسے معاملہ میں جو دین کے ماہر ہیں انہی کا فیصلہ قابل

قبول ہوسکتا ہے، اس لیے عدالت کو چاہیے کہ اس معاملہ کو علائے محققین کی تمینی کے بیر دکر دیے اس لیے کہ فیصلہ نافذ کرنے اور قاضی بننے کے لیے بیضروری ہے کہ اس کے اندرتمام شرائط شہادت موجود عول اور شرائط شہادت میں سے پہلی شرط اسلام ہے، جب پہلی ہی شرط مفقود ہوتو وہ شرعی طور پر قاضی نہیں ہو ساتا اور اس کا فیصلہ شرعی فیصلہ نہیں کہا جا سکتا، بیشرط فقد کی تمام کتابوں میں ورج ہے، مثلاً البحر الرائق میں ہے۔

رقوله اهله اهل الشهادة) ای اهل القضاء ای من یصح منه او من تصح تولیتهٔ له (الی قوله) وهو ان یکون حرًا مسلمًا بالغًا عاقلاً عادلا (الی قوله) فلا تصح تولیة کافر وصبی لیخی قاضی و وخض بن سکتا ہے جس میں (مسلمانوں کے باہم معاملات میں) شہادت دینے کی صلاحیت ہو، اور صلاحیت ای شخص کے اندر ہوسکتی ہے جو آزاد بو (غلام نہ ہو) مسلمان ہو (غیرمسلم نہ ہو) بالغ ہو (نابالغ نہ ہو) عاقل ہو (مجنون اور دیوانہ نہ ہو) عادل اور ثقہ ہو (فاجر اور فاس نہ ہو) الی قولہ ای بنا پر کافر اور بچے کوعہدہ تضاء سپر دکرنا صحیح نہیں ہے۔'' نہ ہو) عادل اور ثقہ ہو (فاجر اور فاس نہ ہو) الی قولہ ای بنا پر کافر اور بچے کوعہدہ تضاء سپر دکرنا میکن کا بیات القتناء)

ادر کسی سمیٹی کو بھی اسلامی حیثیت اس وقت حاصل ہوگی۔ جب اس کے تمام ارکان میں شرا لط شہادت مجتمع ہوں لہٰذا اگر سمیٹی کا ایک رکن بھی غیر مسلم ہوگا تو سمیٹی کی اسلامی حیثیت باقی نہ رہے گی ادر اس کا فیصلہ اسلامی

نیصلہ نہ ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت میں اپنا موقف ظاہر کر دیں اور یہ بتلا دیں کہ یہ ہمارے خالص ایمان وعقائد کا مسئلہ ہے اور اس خالص دینی واعتقادی مسئلہ میں ہمارے لیے ماہرین دین وعلائے اسلام ہی کا فیصل قابل قبول ہوسکت میں اور مسلم اصول میں ہم مسئل اور یہ مواملہ سمطن سرسمجے اصول وضوال موست

ی کا فیصلہ قابل قبول ہوسکتا ہے اور مسلمہ اصول ہے کہ ہر مسئلہ اور ہر معاملہ کے حل کے پچھ اصول وضوالط ہوتے ہیں اور مسئلہ انھیں ضوالط کی استخدام اسپنے اصول وضوالط کی ہیں اور مسئلہ انھیں ضوالط و اصول کے ماتحت حل کیا جاتا ہے۔ اس مسئلہ کے حل میں شریعت اسلام کے اصول وضوالط کی قدر کیا بندی کر رہے ہیں اس لیے عدالت کو جاہیے کہ اس مسئلہ کے حل میں شریعت اسلام کے اصول وضوالط کی قدر کرے اور یہ مسئلہ مسئلہ مسئلہ کے حوالہ کر دے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

احتر سيدعبدالرحيم لاجيورى ثم راندمرى غفرلهٔ

راندريه مورخه ۲۵ جمادي الاولى ۲۹۳۱ه م

#### قادیانی اور لا ہوری دونوں کا فر، قادیانی کے تفصیلی احکام

الجواب ..... حامداً و مصلياً. اتنا تو آپ بھی جانتے ہیں کدمرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کی گئی ہے اور یہ تکفیر اہل حق متدین علاء نے کی ہے۔ یہ بھی آپ کومعلوم ہے کہ فی الحال قادیا نیوں کی دو پارٹیاں ہیں۔ ایک مرزا غلام

احمد قادیانی کو نبی اعتقاد کرتی ہے دوسری مجدد اور بہت بڑے درجہ کا ولی مانتی ہے۔ یہ بھی آ یہ پر شاید مخفی نہیں کہ اسباب تکفیر کیا ہیں؟ جگہ جگہ نبوت کا دعویٰ اینے اوپر وحی کا نزول، کتب سابقد ماوید میں اپنی نبوت کی بشارت، حضرت نوح الطيخ كم مجزات برايخ معجزات كى زيادتى اور فوقيت، انبياء سابقين عليهم السلام كى تومين وتحقير، حضرت عیسی النی کی محکدیب وسب وشتم اور آپ کے خاندان پر زنا کا افتراء، الله پاک سے اپنی ہمبسری وغیرہ وغیرہ جیسا کہ اعجاز احمری، ازالتہ الاوہام، هیقتہ الوی،ضمیمہ انجام آتھم، دافع البلاء، حاشیہ کشتی نوح وغیرہ کتب کے مطالعہ سے ظاہر ہے۔اگران اشیاء میں سے کوئی شے فی الحال آپ کے علم میں نہ ہوتو کتب بالا کے مطالعہ سے استحضار ہو سكتا ہے۔آپ كے استفتاء سے معلوم موتا ہے كه بظاہر منشاء شبه دو چيزيں ہيں۔ اوّل! ميك ايمان مفصل كا قائل مو کر آ دمی کیسے کا فر ہوسکتا ہے۔ دوم! پیر کہ جو پارٹی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتی وہ کس بناء پر کافر ہے۔سو امراة ل! كم تعلق عبارات ويل ملاحظ فرماي - ا .... من انكو شيئا من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا الله الا الله. (السير الكبيرج ٣ ص ٣٦٥ ج ٥٠١ باب ما يكون رجل بمسلما) ٢ ..... اذا لم يعوف الرجل ان محمداً الله اخر الانبياء عليهم و على نبينا السلام فليس بمسلم كذافي اليتيمية اله قال ابو حفص الكبير كل من اراد بقلبه بغض نبي كفر و كذالو قال انا رسول الله او قال بالفارسية من پيغام برم يريد من پيغام مي برم يكفرو لو انه حين قال هذه المقالة طلب غيره منه المعجزة قيل يكفر الطالب والمتاخرون من المشائخ قالوا ان كان غرض الطالب توجيزه وافتضاحه لا يكفر. (فأذي عالميري ج ٢٥٣٣) ٣..... وفي البزازيه يجب الايمان بالانبياء بعد معرفة معنى النبي وهو المحبر عن اللَّه تعالَي باوامره و نواحيه و تصديقه بكل مااخبرعن الله تعالى واما الايمان بسيدنا محمد عَيَّكَ يجب بانه رسولنا في الحال و خاتمه الانبياء والرسل فاذا امن بانه رسول ولم يومن بانه خاتم الانبياء لايكون مؤمنا و في فصول العماد من لم يقر ببعض الانبياء بشئ اولم يرق بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام فقد كفر (مجمع البحارج ١ ص ٢٩٩) ٣ ..... ولو عاب نبيًا كفر (اوجزج ٣ ص ٣٢٧) ٥ ..... دعوى النبوة بعد نبينا ﷺ كفر بالاجماع. (شرح نقه اكبرص٢٠٢) ثم لا نزاع في ان من المعاصى ماجعله الشارع امارة التكذيب وعلم كونه كذلك بالادلة الشريعة كسجود الصنم والقاء المصحف في القازورات والتلفظ بكلمة الكفر و نحوه ذلك مما ثبت بالادلة انه كفر و بهذا يندفع ما يقال ان الايمان اذا كان عبارة عن التصديق والاقرار فينبغى ان لايصير المقربا للسان المصدق بالجنان كافراً بشئ من افعال الكفر والفاظة مالم يتحقق منة التكذيب او الشكــــُــُ (شرح فته اكبرم ٩٣) وكيصح اس میں کتنی صورتیں ہیں کہ باوجود ایمان مفصل کی تمام باتوں پر ظاہراً اعتقاد رکھتے ہوئے فقہاء نے اجماعاً محتفیر فرمائی ہے۔ اگر محض آمنت مالله كا اعتراف زبان سے كافى موتا اور يه كفر كے منافى موتو فقهاء قاطيه كول يحفير فرماتے ہیں۔ اگر دعویٰ نبوت منافی ایمان نہیں تو مسلمہ کذاب کی تکفیر بھی بےمحل ہوگی ادر پھراس کاقتل جو اکابر صحابہ ی ارشاد سے قرون اولی میں موا ہے تحاج تامل موگا حالاتکہ وہ اجماعی ہے، اس نے چند آیات بنائی تھیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی قصیدہ اعجازیہ پیش کیا ہے۔حضرت عیسی النظام کا رفع جسمانی اور بغیر باپ کے پیدا ہونا قطعی اور اجهاعی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی تصانیف میں متعدد مقامات پر ہر دو کا انکار کیا ہے۔ ملائکہ کے متعلق بھی مرزا نلام احد قادیانی کی بہت ی تحریرات میں خلاف تصریحات اسلام خرافات موجود ہیں۔ اگر بعض

امر دوم! جس محض کی تکفیر کے متعلق نصوص بالا ناطق ہوں اس کو مجدد ولی اعتقاد کرنا بھی کفر ہے۔ خود خیال سیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس کے عدد ہوں اس سے محبت اور اعتقاد صراحة اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے یا نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی حیثیت صرف کا فر اصلی کی نہیں بلکہ مرتد کی تھی اور ارتداد بھی وہ جو کہ زندین میں ہوتا ہے۔ آج بھی جو خض مرزا کے عقائد کو اختیار کرے گا اس پر بھی شریعت مرتد کا تھم لگائے گی۔ زندین اور مرتد کے احکام (ردالختار صدیح) میں ویکھئے۔ اجمالی طور پر آپ کے جملہ سوالات کا جواب ظاہر ہوگیا۔ تا ہم تفصیل سے نمبروار سنئے۔ ملاسک میں دیکھئے۔ اجمالی طور پر آپ کے جملہ سوالات کا جواب ظاہر ہوگیا۔ تا ہم تفصیل سے نمبروار سنئے۔ (1) ..... ہر دو کا تھم ایک ہے۔ (۲) ..... تطعیات اور اجماعیات کے انکار کی وجہ ہے۔ (۳) ..... ہیں

جمله امور شرعاً ناجاز بيل و الوثنيات وهو بالاجماع والنص و يدخل في عبدة الاوثان عبدة الشمس و النجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزد ناقة الباطنية والاباحية و في شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده (فتح القدير ج ٣ ص ١٣٧) ولا يجوز للمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلية و كذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع احدكذا في المبسوط (هنديه ج ١ ص ٢٨٢) موتى المسلمين اذاختلطوا بموتى الكفار او قتلى المسلمين بقتلى الكفار ان كان للمسلمين علامة يعرفون بها يميزبينهم و ان لم تكن علامة ان كانت الغلبة للمشركين فانه لا يصلى على الكل ولكن يغسلون و يكفنون و يدفنون في مقابر المشركين (عالمگيرى ج ١ ص ١٠٥) مختصراً اما المرتد

فیلقی فی حفوة کالکلب (در التحقیق التح

اصلاح اور ہدایت کی تو تع ہوتو تعلقات کو برقرار رکھنا مناسب ہے۔اور ایسی حالت میں نرمی وتلطف سے ان کے

حرره العير محمود گنگوبى عفا الله عندً \_ الجواب هيچ سعيد احمد غفرلد مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ۲۸ صفر ۱۱/۲/۲۳ هـ \_ صحيح ،عبد اللطيف مدرسه منظاهر علوم معلم عبد اللطيف مدرسه منظاهر علوم

نماز کا انکار کرنے والا انسان کافر ہے

**جواب** .... یشخص جس کے عقائد آپ نے لکھے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کے دین کا منکر اور خالص کا فر ہے اور '' غاص بندہ'' ہونے سے مراد اگریہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام آتے ہیں تو بیشخص نبوت کا مدعی اورمسیلمہ کذاب اور مرز اتا دیانی کا حجیوٹا بھائی ہے۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل جاص ا<sup>8</sup>)

غیرمسلم کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں

سوال 👑 جمعہ ورجہ ۲۳ فروری کے جنگ میں زیرعنوان" فیرمسلم کے کیے مجد کی اشیاء کا استعال" آپ نے

دوسوالوں کے جواب میں فرمایا کہ غیر مسلم کی نماز : نازہ جائز نہیں، غیر مسلم کی میت کو اس دینا جائز نہیں، غیر مسلم کو مسلم قبر ستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ بیسب کچھ کرنے سے کرنے والے اور شرکاء کا ایمان جاتا رہا اور نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ براہ کرم بیر بات صاف کر دیں کہ کیا غیر مسلم کی اس تعریف میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مسلم گھرانوں میں بیدا ہوئے اور ہوش سنجالنے سے مرتے دم تک دھرید رہے یا کافی عرصے تک اسلام کی پابندی اور پیروی کی پھر اسلام کورک کر دیا۔ دونوں طرح کے لوگ علی الاعلان، کہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ سور کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں کیا یہ لوگ بھی غیر مسلموں کے زمرے میں آتے ہیں اور کیا ان کے جنازوں کے معاطم میں بھی وہی قباحتیں موجود ہیں، یعنی ایمان اور نکاح کی تجدید لازم ہو جاتی ہے۔

ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے بورپ کے دوران قیام ایسے لوگوں کی وہاں آؤ بھگت بھی ہوتی رہی ہے میں نے ان کو دیکھا ہے اور بہت سول کو جانتا ہول چنانچہ اس استفسار کا جواب معاشرتی حیثیت رکھتا ہے۔

جواب ..... اسلام نام ہے آنخضرت علیہ کی لائی ہوئی تمام باتوں کو ماننے کا، اور کفر نام ہے کی ایک بات کو نہ مانے کا، در کفر نام ہے کی ایک بات کو نہ مانے کا، جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ آنخضرت علیہ نے اس کو بیان فر مایا، پس جو شخص الیسی قطعیات اور ضروریات دین میں سے کسی ایک کا منکر ہو، یا وہ علی الاعلان کیے کہ وہ مسلمانوں ہے، اس کا تھم مرتد کا ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو، اور اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔

(آپ کے سائل اور ان کاحل ج ۸ص ۲۰۹ ۲۰۰)

#### معاش کے لیے کفراختیار کرنا

سوال ...... میرے ایک محترم دوست نے چند دن پہلے معاثی حل کے لیے قادیا نیت کو قبول کیا ان ہے بات کرنے پر انھوں نے کہا کہ قادیا نیت کا جو فارم میں نے پڑھا ہے اس کی شرائط میں کہیں بھی کفریہ کام نہیں مثلاً زنا نہ کرنا، بدنظری نہ کرنا، رشوت نہ لینا، جبوٹ نہ بولنا اور مرزا غلام احمد قادیا نی کو مہدی ماننا اور اس نے صرف ضرورت پوری ہونے تک قادیا نیت قبول کی ہے اور بعد میں وہ لوٹ آئے گا کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا، اگر نہیں تو بیوی بچوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اگر گھر والوں کو چھوڑ نے پر بھی تیار نہ ہواور اس کی چند جوان اولاد بھی ہیں اور جو مال وہ دے تو اے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

<u>جواب .....</u> مرزا غلام احمد قادیانی ادر اس کے ماننے والوں کے کافر ومرتد ہونے میں کسی قشم کا شبہ اور تر دونہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی ان کو کافر و مرتد قرار دے بچی ہے، اور عالم اسلام کی اعلیٰ عدالتیں بھی، اس شخص کو اگر اس مسئلہ میں کوئی شبہ ہے تو وہ اہل علم ہے تبادلہ خیال کرے۔

قادیانیت کا فارم پڑ کرنا اپنے کفر و ارتداد پر دستخط کرنا ہے، جہاں تک محاشی مسلمہ کا تعلق ہے معاش کی خاطر ایمان کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، اور ان صاحب کا بیہ کہنا کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا قابل امتبار نہیں۔ جب ایک چیز صرح کے کفر ہے تو اس کو اختیار کرنا ہی ناروا ہے، اور اس کو اختیار کرتے ہی آ دمی و بین سے خارج ہو جاتا ہے، نو اس کے والپس لومنے کی کیا حانت؟

اس شخف کو قادیا نیت کی حقیقت اوران کے تفریع عقائد ہے آگاہ کیا جائے ، اگر اس کی سمجھ میں آجائے

اور وہ ان سے تو بہ کر لے تو ٹھیک، ورنداس کے بیوی بچوں کا فرض ہے کہ اس شخص سے قطع تعلق کرلیں اور یہ مجھ لیس کہ وہ مرگیا ہے۔

چونکہ میتخص قادیانی فارم پر کر چکا ہے، اس لیے اگریتائب ہوجائے تو اس کو اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہوگی، اور نکاح بھی دوبارہ پرمعوانا ہوگا۔ (جس کی تفصیل میرے رسائل'' تحفہ قادیانیت'' اور''خدائی فیصلہ'' وغیرہ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے) (آپ کے مسائل ادران کاحل ج ۹ ص ۲۹۰۔۲۹۹)

شہریت کے حصول کے لیے اپنے کو کا فرلکھوا نا

سوال ...... یورپ کے بچھ ممالک کی حکومتوں کی یہ پالیسی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ان لوگوں کو سیاسی پناہ دیتے ہیں جو اپنے ملک میں کسی زیادتی یا امتیازی سلوک کے شکار ہوں، ہمارے بچھ پاکستانی بھی حصول روزگار کے سلیلے میں وہاں جاتے ہیں اور مستقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لیے وہاں کی حکومت کو تحریری درخواست دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں چونکہ پاکستان میں قادیانیوں سے زیادتی کی جاتی ہے اس لیے ان کو وہاں پر سیاسی پناہ دی جائے۔ اس طرح وہاں پر قیام کرنے کی اجازت حاصل کر لیتے ہیں اور پچھ عرصہ کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی مل جاتی ہے۔

ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیانی بن کر روزگار حاصل کرنا شرق طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں گر ان کا جواب ہوتا ہے کہ دہ صرف روزگار حاصل کرنے کے لیے قادیانی ہونے کا دعوکی کرتے ہیں ورنہ وہ اب بھی ول و جان سے اسلام پر قائم ہیں۔

وہاں کی شہریت حاصل کر کے وہ پاکستان آ کر یہاں مسلمان گھر انوں میں شادی بھی کر لیتے ہیں، اور لڑک والے لڑک والوں سے یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ لڑکے نے قادیانی بن کرغیر مکی شہریت حاصل کی ہے اور لڑک والے بھی اس لالجے میں کہ ان کی لڑکی کو بھی یورپ کی شہریت مل جائے گی، کوئی تحقیق نہیں کرتے۔ حالا تکہ لڑکے کے قریبی عزیر واقارب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح جھوٹ موٹ اپنے آپ کو قادیانی ظاہر کرنے سے جاہوہ صرف وہاں رہائش حاصل کرنے کے لیے بولا گیا ہوکیا وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں؟

25

سوال ..... ایسے لوگ اگر کسی مسلمان لڑکی ہے شادی کریں تو کیا ان کا نکاح جائز ہے؟ اگر ان کا نکاح جائز نہیں تو اب ان کوکیا کرنا جاہیے؟

**جواب** ...... ایسے مخص ہے کسی مسلمان لڑکی کا فکاح نہیں ہوتا اگر دھو کے سے نکاح کر دیا گیا تو پتہ چلنے کے بعد اس فکاح کو کالعدم سمجھا جائے اور لڑکی کا عقد دوسری جگہ کر دیا جائے جونکہ نکاح بی نہیں ہوا اس لیے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔

س**وال** ..... کیا لڑکی کے والدین اورلڑ کی جس کواس بارے میں کچھ مسئر م<sup>انیوں</sup> (وہ بھی گناہ میں شامل ہیں؟

جواب ... .. بی ہاں! وہ بھی گنا ہگار ہوں گے، مثلاً مسلمان لڑکی کا نکاح کسی سکھ سے کر دیا جائے تو طاہر ہے کہ ریا کا مرنے والے عنداللہ مجرم ہوں گے۔

سوال ..... لڑے کے وہ عزیز و اقارب جو بیدمعلوم ہوتے ہوئے بھی لڑکی والوں سے بات چھپاتے ہیں اور زکاح میں شریک ہوتے ہیں کیا وہ بھی گنانہگار ہوں گے؟

جواب ... بحن عزیز و اقارب نے صورت حال کو چھپایا وہ خدا کے مجرم ہیں، اور اس بدکاری کا وبال ان کی گردن پر ہوگا۔

مرتد کی توبہ قبول ہے

سوال ..... کیا وه دوباره اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اگر ہاں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفارہ بھی دینا ہوگا؟

جواب ...... دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ سے سے کہ اعلان کر دیں کہ وہ قادیانی نہیں اور وہاں کی حکومت کوبھی اس کی اطلاع کر دیں۔ فٹہ

شخ نكاح

سوال ، .... جو شادی شدہ آ دمی وہاں جا کر بیر کت کرتے ہیں کیا ان کا نکاح قائم ہے، اگر نہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہے اور وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکیں؟

جواب جونکہ ایسا کرنے سے وہ مرتد ہو جاتے ہیں اس لیے ان کا پہلا نکاح فنخ ہو گیا۔ تجدید اسلام کے بعد نکاح کی بھی تجدید کریں۔ (آپ کے سائل اور ان کا علی ج ۸ م ۲۵۳۲ میں ۲۵۳۲)

# مرتد وارتداد کے احکام

<u>سوال .....</u> (از اخبار الجمعية سهروزه دبلي مورخه ۱۲ دممبر ۱۹۲۸ ۽ )

نیگردہ جو قادیانی اور احمدی کے نام سے مشہور ہے تھیقنۂ مرتد ہے؟ اگر مرتد ہے تو ان لوگوں کے ساتھ۔

كىيا برتاؤ كرنا چاہيے؟

جواب ..... جو خص پہلے مسلمان ہو پھر قادیانی ہو جائے وہ مرتد کے تھم میں ہے اور جو ابتدائے شعور سے ہی قادیانی ہو وہ اگر چہدوائر ہ اسلام سے خارج ہے مگر مرتد کے تھم میں نہیں ہے۔ مجمد کفایت الله غفرلد۔
(کفایت الله غفرلد۔
(کفایت الله عن ج اص ۳۱۹۔ ۳۱۹)

#### كافر، زنديق، مرتد كا فرق

سوال ..... (۱) ..... کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟

(۲)..... جولوگ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو مانتے ہوں وہ کافر کہلائیں گے یا مرتد؟

(٣) .... اسلام میں مرقد کی کیا سزا ہے؟ اور کافر کی کیا سزا ہے؟

جواب ...... (۱) جولوگ اسلام کو مانتے ہی نہیں وہ تو کافر اصلی کہلاتے ہیں، جولوگ دین اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس سے برگشتہ ہو جائیں وہ'' مرتد'' کہلاتے ہیں، اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقائد کفریہ رکھتے ہوں اور قرآن و حدیث کے نصوص میں تحریف کر کے انھیں اپنے عقائد کفریہ پر فٹ کرنے کی کوشش کریں انھیں'' زندیق'' کہا جاتا ہے اور جیسا کہ آگے معلوم ہوگا ان کا تھم بھی'' مرتدین'' کا ہے نبکدان سے بھی تخت۔

(۲).....ختم نبوت اسلام کا قطعی اور اٹل عقیدہ ہے اس لیے جو لوگ دعویٰ اسلام کے باوجود کسی جھوٹے مدعی نبوت کو

مانتے ہیں اور قرآن وسنت کے نصوص کو اس جھوٹے مدمی پر جسپاں کرتے ہیں وہ مرتد اور زندیق ہیں۔

(٣) .....مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے ادراس کے شہبات دور کرنے کی کوشش کی جائے اگر ان تین دنوں میں وہ اپنے ارتداد ہے تو بہ کر کے پکا سچامسلمان بن کر رہنے کا عہد کرے تو اس کی تو بہ قبول کی جائے اور اسے رہا کر دیا جائے اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اسلام سے بعناوت کے جرم میں اسے قتل کر دیا جائے ، جمہور ائمہ کے نزد یک مرتد خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کا ایک ہی حکم ہے البتہ امام ابو حنیفہ کے نزد یک مرتد عورت اگر تو بہ نہ کرے تو اسے سزائے موت کے بجائے حبس دوام کی سزادی جائے۔

زندیق بھی مرتد کی طرح واجب القتل ہے لیکن اگر وہ توبہ کرے تو اس کی جان بخشی کی جائے گی یا نہیں؟ امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں، وہ بہرحال واجب القتل ہے، امام احد ؒ سے دونوں روایتیں منقول ہیں آیک یہ کداگر وہ توبہ کر لے تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ زندیق کی سزا بہر صورت قتل ہے خواہ تو بہ کا اظہار بھی کرے۔ حنیہ کا مختار مذہب یہ ہے کہ اگر وہ گرفتاری ہے پہلے از خود تو بہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے اور سزائے قتل معاف ہو جائے گی۔ لیکن گرفتاری کے بعد اس کی توبہ کا اعتبار نہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ زندیق، مرتد سے بدتر ہے، کے وک مرتد کے قبول ہونے پر اختلاف ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ۲۵۔۳۹)

#### مرتد اورزندیق میں فرق

سوال ..... ادر اگر کسی کو بیشبہ ہو کہ مرتد تو وہ ہوتا ہے جو دین اسلام سے پھر جائے، یعنی پہلے مسلمان تھا بعد میں نعوذ باللہ کافر ہو گیا۔ اس لیے جو خص پہلے مسلمان تھا بھر اس نے مرزائی ندہب اختیار کر لیا وہ تو مرتد ہوا۔ لیکن جو خص پیلے مسلمان تھا بھر اس نے مرزائی ندہب اختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتدا ہی سے کافر ہے۔ پیدائش قادیاتی ہو وہ تو مرتد نہیں کیونکہ اس نے اسلام کوچھوڑ کر قادیاتی کفر اختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتدا ہی سے کافر ہے۔ وہ مرتد کسے ہوا؟

جواب ..... اس شبر کا جواب یہ ہے کہ ہر قادیانی ''زندیق' ہے اور''زندیق' و چھن ہے جواسلام کے خلاف عقائد رکھتا ہو، اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اور تاویلات باطلہ کے ذریعہ اپنے عقائد کوعین اسلام قرار دیتا ہو۔ اور''زندیق' کا حکم بعینہ مرتد کا ہے۔ البتہ''زندیق' اور''مرتد' میں بیفرق ہے کہ مرتد کی توبہ بالا تفاق لائق قبول ہے اور زندیق کی توبہ کے قبول کیے جانے میں اختلاف ہے۔ اس ایک فرق کے علاوہ باتی متمام احکام میں مرتد اور زندیق برابر ہیں۔ اس لیے قادیانی مرزائی خواہ پیدائش مرزائی ہوں یا اسلام کو چھوڑ کر مرزائی خواہ پیدائش مرزائی ہوں یا اسلام کو چھوڑ کر مرزائی خواہ بیدائش مرزائی جوں صورتوں میں ان کا حکم مرتد کا ہے۔

(آپ کے سائل اور ان کا حل ج

#### ا بنے کوخدا ورسول کہنے والا کافر ومرتد وملحد ہے

سوال ...... یکی خال ایک جادرہ میں مقیم ہے پہلے اس نے مہدی موعود، پھر سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد رسول بنا اور اپنے نام کا کلمہ بنایا لا الدالا اللہ ہو یکیٰ عین اللہ اور اپنے کوعین اللہ کہتا ہے اور ایک کتاب کسی ہے اس کا نام'' فرمان بالمقابل'' قرآن رکھا ہے اور خود کو فرماز وا کہتا ہے اور اب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آیات قرآنی کم وزیادہ کرکے پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں خلطی ہے اور اللہ تعالیٰ کولہو و لعب کرنے والا کہتا ہے۔ نعوذ باللہ یکیٰ خان کے لیے کیا تھم ہے اور جو مسلمان اس کو واجب التعظیم سمجھیں اور اس کی اقوال کی تصدیق کریں اور اس کی اعانت کریں اور اس کی اعانت کریں اور اس کے ساتھ خورد ونوش کریں ان کے لیے کیا تھم ہے۔

الجواب ...... یکی خان ندکور کا مرتد ہونا اس کے اقوال سے ثابت و محقق ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کو ملنا اور اس کی محبت و اعانت کرنا حرام ہے۔ اور جولوگ اس کو بزرگ اور واجب التعظیم مجھیں اور اس کی تقدیق کریں وہ بھی کافر ہیں اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ قال الله تعالی ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و حاتم النبیین (الاحزاب ۴۰) و قال الله تعالی و من یقل منهم انی الله من دونه فذلک نجزیه جهنم

كذلك نجزى الظالمين. (الأنبياء٢٩) فقط

ر تد ہونے کے لیے شرائط

سوال ..... کیا مرزائی کافر ہیں یا مرتد؟ ارتداد کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟

جواب ...... ہر مرقد کا فر ہوتا ہے۔ مرزائی ہر صورت میں کا فر ہیں خواہ مرقد ہوں یا نہ جواسلام سے نکل کر مرزائی ہوگئے وہ مرقد ہیں اور جو مرزائی ہوئے وہ اہل کتاب کے حکم ہوگئے وہ مرقد ہیں اور جو مرزائی ہوئے وہ اہل کتاب کے حکم میں ہیں۔ ارتداد کے لیے صرف اتن شرط ہے کہ پہلے اسلام میں ہو پھر اس سے نکل جائے قرآن مجید میں ہے۔ ومن یو تعد دمنکم عن دینہ (البقرہ ۲۱۷)

(قادی الجدیث جام ۹)

(نوٹ از مرتب) ہر قادیانی چاہے ان کی سونسلیں بھی بدل جائیں سب زندیق ہیں۔ اس لیے کہ وہ سپ کفر کو اسلام ثابت کرتے ہیں۔ وہ اہل کتاب میں دوسرے میں قطعاً نہیں جیسا کہ جگہ جگہ اس کتاب میں دوسرے نقادی موجود ہیں۔ یہ اہل صدیث فقہ کا لہویا تفرد ہے لائق قبول ہیں۔

آنخضرت عظی کے بعد جولوگ مرتد ہو گئے

سوال ...... عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول پاک میلی نے فرمایا کہ میں حوض کوٹر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور تم میں ان کو (کوٹر کا) بیالہ دینا جاہوں ہوں گا اور تم میں ان کو (کوثر کا) بیالہ دینا جاہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے تھینج لیے جائیں گے میں عرض کردں گا اے میرے پروردگار میلوگ تو میرے صحافی ہیں تو خدا تعالی فرمائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ انھوں نے تیرے بعد کیا کیا بدعتیں کی ہیں۔

(سیح بخاری کتاب الحوض ج ۲ ص ۹۷۳ م ۹۷۳ م ۱۹۵۳ باب قول الله تعالی انا اعطیناک الکوٹو)

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک سیکھ نے فرمایا ''سب سے پہلے حضرت ابراہیم النیکی کو کیڑے

پہنا نے جا کیں گے اور ہوشیار رہو چند آ دمی میری امت کے لائے جا کیں گے اس وقت میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے صحابی ہیں اللہ کی جانب سے تو آ آئے گی کہ تو نہیں جانتا افھوں نے تیرے بعد کیا کیا۔ یہ لوگ (اصحاب)
تیرے (محمد علیہ) عدا ہونے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔''

(صحح بخاري ج ٢٩٣ كتاب التفسير باب قوله كما بدتا اول خلق نعيده)

ندکورہ بالا دواحادیث مبار کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیں ان احادیث مبار کہ میں جن اصحاب کوصاف لفظوں میں مرتد اور بدعتی کہا گیا ہے وہ اصحاب کون ہیں؟

جواب سن ان کا اولین مصداق وہ لوگ ہیں جو آنخضرت علیہ کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور جن کے خلاف حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس میں داخل ہیں جنھوں نے دین میں گڑبن کی نئے نظریات اور بدعات ایجاد کیں۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل ج اص ۲۵،۲۵)

مرتذ ہے مجھوتہ

سوال ..... اگر کوئی مسلمان کسی مرزائی یا دوسرے مرتد کی پرورش یا حمایت کرے یا کسی قتم کا سمجھونہ کرے یا پھر وہ مسلمان شخص، مرتد کو کافر نہ کہتا ہو، جبکہ وہ شخص ہے بھی جانتا ہے کہ مرتد کو کافر نہ کہنے والاخود کافر ہو جاتا ہے اور الجواب ...... حامداً و مصلیاً. آپ سوال بھی کر رہے ہیں اور خود جواب بھی بتا رہے ہیں۔ جب آپ کو جواب معلوم ہے تو دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

الجواب صحيح بنده نظام الدين عفى عنه دارالعلوم ديوبند ١٣٩٠/٩/١٣١ه ( فآدي محوديه ج ١٥٥٩ ٩٣١)

#### مرزائیت ہے تو بہ کی ضروری شرط

مسمی مشاق احمہ جومرزائی جماعت ہے تعلق رکھتا ہے وہ پچاسوں مسلمانوں کی موجودگی میں میرے ہاتھ پرمسلمان ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آپ علی ہے کہ بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ لعنتی ہے۔ اس نے مرزا قادیانی کا نام لے کر کافر یالعنتی نہیں کہا۔ اب شہر میں پچھلوگ ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ بیر آ دمی مسلمان نہیں ہوا۔ کیونکہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہیں کہا۔ صرف مدمی نبوت کو تعنتی کہا ہے جبکہ لا ہوری مرزائیوں کے نزدیک مرزا قادیانی مدمی نبوت ہی نہیں تھا۔ جب تک میرزا غلام احمد کا نام لے کر اس کو کافر، مرتد، بعنتی نہ کے اور اس کے پروکار دونوں جماعتوں لا ہوری اور قادیانی کو کافر نہ کہے تو یہ مسلمان نہیں۔ اس نے دھوکا دیا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ بیرآ دمی مسلمان ہوا ہے یا کہ نہیں؟

الجواب ...... صورت مسئولہ میں اس تخص سے صراحة مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں پوچھا جائے۔ اگر وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کی ہر دو جماعت کو برملا کافر اور ان کے مرتد ہونے کا اعلان کر دے، اور مرزائیت اور ہردین باطل سے توبہ کرے تو مسلمان سمجھا جائے وگرنہ اس کا صرف اتنا کہد دینا ''کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے میں اس پرلعنت بھیجتا ہوں۔'' اس پرمسلمان کا تھم لگانے کے لیے کانی نہیں۔

وفى الخامس بهما مع النبرى عن كل دين يخالف دين الاسلام بدائع واخر كراهية الدرر وحينئذ يستفسر من جهل حاله بل عم فى الدرر اشتراط النبرى من يهودى و نصرانى و مثله فى فتاوى المصنف.

(درمخارج٣٣٠هـ٣١٥ المصنف.

اگر کیے تھی مذکورہ بالا تنصیل کے مطابق اسلام قبول بھی کر لے تو اے ایک عرصہ تک کوئی دین، اجماعی یا

انفرادی نامہ داری نہ سونپی جائے اور اُس کے بارے میں مختاط رویہ اختیار کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم محمد الور عفا اللہ عنہ نائب مفتی خیرالمدارس ملتان ۴/۴/۵/۱۸هـ الجواب صحیح: بندہ عبدالستار عفا اللہ عنہ مفتی خیرالمدارس ملتان (خیرالفتاوی جاس ۸۰۔۸۱)

مرتد کی توبہ کے شرائط

ز بدعرصہ دراز سے اسلام چھوڑ کر مرزائیت کی طرف ارتداد اختیار کر چکا تھا اب دوست و احباب کے افہام وتفہیم سے مرزائیت سے علیحدگی کا اعلان و اظہار کرتا ہے اور اعلان میں حضور علی کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ گر مرزا ناام احمد قادیانی کے متعلق کوئی اظہار نفرت یا اس سے اعلانِ برائت نہیں کرتا۔ اور بادجود اصرار کے یہ کہتا ہے کہ میں کسی کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اب زید کو مسلمان سمجھا جائے یا نہ؟

المستفتى - فاضل حبيب الله جالندهري ناظم جمعية علماء اسلام و ناظم اعلى جامعه رشيديه منگمري

الجواب مرزائی کا اسلام میں آنا صرف کلمه شهادت کے پڑھنے ہے اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانے سے ممل نہیں ہوتا اور نہ اس طرح اسے مسلمان سمجھا جائے گا بلکہ اس کی توبہ کے سیحے ہونے اور اسلام لانے کے لیے لازم ہے کہ مرزا قادیاتی کی نبوت و مجدوبیت کا کھے لفظوں میں انکار کرے اور اس کے کذاب و دجال ہونے کی تصریح کرے تب مسلمان سمجھا جائے گا۔ ورنہ منافقت اور دھوکہ بازی ہے۔ واسلامہ ای الموتد ان یأتی بکلمة الشهادة و یتبرأ عن الادیان کلها سوی الاسلام و ان یتبرأ عما انتقل الیہ اھ۔ (عالمگیری ج مس ۲۵۳۵مطبوعہ ماجدیہ کوئٹ) الجواب صحیح: خیر تحد عقا اللہ عنہ اا/ ک/ ۱۳۵۱ھ فقط واللہ اعلم، بندہ مجمد عبداللہ عفرلۂ (خیر الفتادی جاس ۱۳۵۵)

## ارتداد کی سزا

#### منكرين فتم نبوت کے ليے اصل شرعی فيصله کيا ہے؟

سوال ..... خلیفہ اول برافصل سیدنا ابو برصدین میں کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت صدین اکبر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف اعلان جنگ کیا اور تمام منکرین ختم نبوت کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ منکرین ختم نبوت واجب القتل ہیں۔لیکن ہم نے پاکستان میں قادیانیوں کوصرف ' غیر مسلم اقلیت' دینے پر ہی اکتفا کیا اس کے علاوہ اخبارات میں آئے دن اس قتم کے بیانات بھی شائع ہوتے رہے ہیں کہ ''اسلام نے اقلیقوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق اضیں پورے بورے دیے جا کیں گے۔'' ہم نے تادیانیوں کو جو حقوق دیے ہیں جا بیکہ گی اہم سرکاری عہدوں پر بھی قادیانی فائز ہیں سوال سے بیدا نونا ہے کہ منکرین ختم نبوت اسلام کی رو سے واجب القتل ہیں یا اسلام کی طرف سے اقلیقوں کو دیے گئے حقوق اور تحفظ کے حقدار ہیں؟

جواب منکرین ختم نبوت کے لیے اسلام کا اصل قانون تو وہی ہے جس پر حضرت صدیق آکبڑ نے عمل ہیں ۔
پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کران کی جان دیال کی حفاظت کرنا ان کے ساتھ رعایتی سلوک ہے لیکن آلر قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوں بلکہ مسلمان کہاا نے برمصر ہوں تو مسلمان، حکومت سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمہ گذاب کی جماعت کا ساسلوک آیا جائے۔ کسی اسلامی مملکت ہیں مرتدین اور زنادقہ کو سرکاری عہدول پر فائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں یہ مسئلہ نہ صرف پاکستان بلکہ دیگرا ملامی ممالک کے ارباب صل وعقد کی توجہ کا متناضی ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل جائے اس ۲۰۲۳، ۲۰۳) جنگ کیا مہ مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کی وجہ سے تھی

موال … مرزائی کمپنی کے ایجنٹ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق " نے مسلمہ کذاب کے خلاف جو چڑھائی کی تھی وواس کی بغاوت کی بناء پر کی تھی۔ اس کے دعویٰ نبوت کی بناء پر نہتھی۔ اس کی تحقیق مقصود ہے کہ کس بنا، پرود چڑھائی کی گئی تھی؟

**جواب** ..... حضرت ابوبکر صدیق سے مسیار کا اب کے خلاف جو چڑ سائی کی وہ بعناوت کی بنا ، پر نہتھی۔اٹکارِ ختم نبوت کی بناء پرتھی۔ مسیلمہ کے ایم کی ایک مرتبہ خود حضور ختمی مرتبت میکنٹھ کی خدمت میں بھنی حاضر ہوئے تھے اور اپنے مسیمہ کذاب پرائیان لانے کا افرار کیا تھا، میں پر حضور چیکٹھ نے ارشاد فرمایا تھا:

لو لا ان الرسل لاتقتل لضربت اعناقنهما. ترجمه: أَسرا ليجيون كاقل كرنا خلاف إسول نه: ومَا تو مين تمهاري تَرونين اژا ديتام ان کا سرغنداور مسلمہ کذاب کا مؤذن عبداللہ بن نواحہ جب آنخضرت ﷺ کی دفاتِ شریفہ کے مدتوں اللہ اللہ بن مسعود ؓ نے فر مایا:۔۔ بعد حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فر مایا:۔۔

سمعت رسول الله عليه يقول لولا انك رسول لضربت عنقك فانب اليوم لسب برسول.

(معجم طبرانی ج ۹ ص ۱۹۴)

ترجمہ: میں نے رسول اکرم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا تھا کہ تو اگر ایٹجی نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ لیکن آج تو قوایلچی نہیں ہے۔

پھر آپ نے امیر کوفہ قرظہ بن کعب کو حکم دیا اور انھوں نے اسے برسر عام قتل کر دیا۔ اس طرح وہ سالہا

سال پہلے کا منشاء رسالت،حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔

سنن دارمی کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان مرتدین کی مسجد کے بھی گرانے کا حکم دیا اور وہ نام نہا، مسجد منہدم کر دی گئی۔ (جمع الفوائد من جامع الاصول وجمع الزوائدج اص ۱۸۸ طبع میرٹھ)

اب سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے انھیں باغی سمجھا ہوا تھا یا مرتدین؟ اس کے لیے ہمیں ان کے مارے میں صواحت سے مرتدین کے الفاظ ملتے ہیں۔ صحی بخاری کتاب الکفالہ میں ہے:۔

قال حريروا الشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم

شائرهم (بخاری جاس ۲۰۹)

ترجمہ: جریراورافعت نے حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کی توجہ اس طرف منعطف کرائی کہ آپ ان مرتدین کو تو ہہ کی طرف بلائیں اور ان کی کفالت کریں۔ پس وہ تائب ہو گئے اور آپ نے ان کے کنبوں کی کفالت فرمائی۔ شخ الاسلام حافظ ابن تیمہ جنمیں مرزائی حضرات اپنے وقت کا مجدد تسلیم کرتے ہیں لکھتے ہیں۔

انما قاتل بنى حنيفة لكونهم امنوا بمسيلمةالكذاب واعتقدوا بنبونه. (منباع النه ج اش ١٣٠٠ طبوعهمر)

ترجمہ: حضرت ابوبکڑنے بن حنیفہ ہے اس لیے جہاد کیا تھا کہ وہ مسیمہ کذاب پر ایمان لائے ہوئے تھے اور اس کی نبوت کے بقائل تھے۔

۔ پس بیہ خیال غلط ہے کہ حضرت صدیق اکبڑ کی ندکورہ بالا چڑھائی بنی صنیفہ کی بغاوت کی بناء پر تھی۔ وغویٰ نبوت کی بناء پر نہ تھی۔ طافظ این تیمیئے " یہ بھی لکھتے ہیں ۔

اء پرندن حافظ ابن عیمیہ میں کے ہیں۔ فان الصدیق لم یقاتل احدًا علی طاعتہ و لا الزم احدًا بیعته. (ایشاج ۲۳ مر۲۳)

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق "نے کئی شخص کے ساتھ اس کی بغاوت پریا اپنی خلافت منوانے کے لیے ں کیا۔

اس سے پہلے حافظ ابن تیمیہ اس پراجماع ان لفظوں میں نقل کر چکے ہیں۔

فلم نعلم احدا انكر قتال اهل اليمامة وان مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وانهم قاتلوه على ك. (اينا ج عسر ٢٣٠)

ترجمہ: آج تک کسی نے اس امر سے انکارنہیں کیا کہ حضرت ابوبکر گا نبی سنیفہ سے جہاد سیلمہ کذاب کے دعولی نبوت کی بناء پر ہی تھا۔

بین مرزانی مبلع می ندور نی الموال تا و مل نبایت رئیک اور ندط به در کرد از کرد به برای تال به والله اعلم

(عبقات ص۳۲۳ تا ۳۲۳)

بالصواب۔ کتبہ: خاار محمود مفااللہ منہ گشاخ رسول اللہ نظایھ واجب القتل ہے

سوال ...... المتناخ رسول المنظنة كے بارے ميں كيا تھم ہے؟ كيا التا خانہ كلام ميں تاويل كى الخبائش ہے؟ كيا التا خانہ كلام ميں تاويل كى الخبائش ہے؟ كيا التحا خانہ كلام ميں نيت كا اعتبار كيا جائے گا۔ مهر بانی فرما كر جواب سے نوازیں۔ (اكرام حسين/جہلم)

الجواب ..... نبی اكرم علي كى تو بين كرنا بالا جماع كفر ہے اور تو بين كرنے والا بالا تفاق واجب القتل ہے۔ تو بين كا تعلق آپ علي كى كى صفت كے تو بين كا تعلق آپ علي كى كى صفت كے ساتھ ہو يا آپ علي كى كى صفت كے ساتھ ہو اور يہ المانت خواہ صراحة ہو كناية ہو يا تعريفنا ہو يا تلويخا جس شخص سے ايسا كلام صاور ہو جس سے آپ علي كى اہانت ظاہر ہو وہ كافر ہے اور اس كا قائل واجب القتل ہے۔ علامہ قاضى عياض ماكن كافحة بيں۔

کی شان میں کمی کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قبل کرنا ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قبل کرنا ہے اور جو کوئی شخص اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ گتاخ رسول کی توبہ قبول کرنے میں ائمہ مذاہب میں مختلف قول ہیں بعض فقہائے احناف کے نزدیک گتاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ علامہ علاؤ الدین صلفی حفی کھتے ہیں۔

"والكافر ويسب نبى من الانبياء فانه يقتل ولا يقبل توبته مطلقاً ولو سب الله تعالى قبلت انه حق الله تعالى والاول حق عبدو من شك في عذابه و كفره كفر."

( درمخارعلی ردالخارج ۳ص ۱۵ مطبوعة مكتبه رشیدیه )

''جوکوئی شخص کسی نبی کو گالی دینے سے کافر ہو گیا اس کو بطور حدقم کیا جائے گا اور اس کی توبہ مطلق قبول کر لی قبہ مطلق میں ہے۔ (یا خود توبہ کرے یا توبہ برگواہی ہو) اور اگر اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور جو کوئی شخص اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔'' بعض فقہائے شافعیہ کا بھی یہی قول ہے کہ گتان رسول کی توبہ مطلقا قبول مہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی کی تھیں۔

"وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على ان من سب النبى عَلَيْ صريحاً و جب قتله ونقل ابوبكر الفارسي احدائمة الشافعية في كتاب الاجماع ان من سب النبي عَلَيْ مما هو قذف صريح كفر باتفاق العلما. فلو تاب لم يسقط عنه القتل لان حد قذفه القتل و حدالقذف لايسقط بالتوبة." (فق البارى شرح مَحْ بخارى ج ١٣٥ مطع وارالمرد يروت)

"علامہ ابن منذر نے نقل کیا ہے کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کی شخص نے نبی اکرم سے کے کو صراحة کال دی اس کو قل کرنا واجب ہے اور ائمہ شافعیہ میں سے علامہ ابو بکر فاری نے کتاب الا جماع میں لکھا ہے کہ جس شخص نے نبی اکرم سے کو قد ف صرح کے ساتھ گالی دی اس کے نفر پر علماء کا اتفاق ہے۔ اگر وہ تو بہ کرے گا تب بھی اس سے قبل ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ حد قذف ہے اور حد قذف تو بہ سے ساقط نہیں ہوتی۔" علامہ ابن قد امہ حنبلی

َكُسِتُ بَيْں۔ ''ومن سب الله تعالٰی كفر سوا كان مازحا او جا اوكذلك من استهزا بالله تعالٰی او بذانه او برسله او كتبه قال الله تعالٰی (ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب قل ابا الله وايته ورسوله كنتم تستهزؤن لاتعتذر واقد كفرتم بعد ايمانكم.'' (تو ١٥٠) (أنني ٣٣/٩)

''جس سی شخص نے اللہ تعالی کو گالی دی وہ کافر ہو گیا خواہ نداق سے یا نہید گی سے اور جس سی شخص نے اللہ تعالیٰ سے استہزاء کیا یا اس کی ذات سے یا اس کے رسولوں سے یا اس کی کتابوں سے وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اور فرما تا ہے اگر آپ ان سے بوچس تو بیکہیں گے۔ ہم تو صرف نداق کر رہے تھے۔ آپ کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء کر رہے تھے۔ اب عذر نہ کرو کیونکہ ایمان الدنے کے بعد یقینا کافر ہو بھے ہو۔' علامہ این تیمیہ کھتے ہیں۔

"وقال محمد بن سخنون! اجمع العلماء على ان شاتم النبى الله والمتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عندالامة القتل ومن شك في كفره و عذابه كفر و تحرير القول فيه ان الساب ان كان مسلما فانه يكفر و يقتل بخلاف وهو مذهب الائمة الاربعة و غيرهم و قد تقدم ممن حكى الاجماع على ذلك اسحق بن راهويه و غيره ان كان ذميا فانه يقتل ايضا في مذهب مالك واهل المدينة حكاية الفاظهم وهو مذهب احمد و فقها. الحديث و قدنص احمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل سمعت ابا عبدالله يقول كل من شتم النبي الله القتل وارى ان يقتل ولا يستتاب."

(الصارم المسلول على شاتم الرسول ٨٠٤ مكتبدعباس احمد الباز مكة الممكومة)

'' محمد بن سخون فرماتے ہیں کہ علاء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بی اگرم سے اللہ کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کے متعلق عذاب اللی کی وعید ہے اور امت کے نزدیک اس کا حکم قبل ہے اور جو کوئی شخص اس کے کفر اور اس کے عذاب ہیں شک کرے وہ بھی کافر ہے اس مسئلہ ہیں شخص ہیں تحقیق ہے ہے کہ بی اگرم سے قبال کی جائے گا اور بھی اگر اور اس کے عذاب ہے اسحاق بن راھویہ وغیرہ نے اس اجماع کو بیان کیا ہے اور اگر گالی دینے والا ذمی ہوتو حضرت امام مالک اور اہل مدینہ کے نزدیک اس کو بھی قبل کیا جائے گا اور عنقریب ہم ان کی عبارت نقل کریں گے۔ اور امام احمد اور محد شین کا بھی یہی ند ہب ہے۔ امام احمد نے متعدد کا اور عنقریب ہم ان کی عبارت نقل کریں گے۔ اور امام احمد اور محد شین کا بھی یہی ند ہب ہے۔ امام احمد نے متعدد مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے۔ امام حنبل کہتے ہیں۔ ہیں نے ابوعبداللہ (امام احمد) سے سنا وہ فرماتے تھے مقامات پر اس بات کی تصریح کی ہے۔ امام حنبل کہتے ہیں۔ ہیں میں نے ابوعبداللہ (امام احمد) سے سنا وہ فرماتے تھے اور میری رائے ہے ہے کہ اس کو تل کی یا آپ ہے گئے گئے گئے تو بہ قبل کرنا واجب ہے گئی تو بہ قبول کرنے کے بارے میں معمولی اختلاف ہے لیکن ہمارے بزدیک اس آ دمی کو تل کرنا واجب ہے گئی نور سول علیکے کی تو بہ قبول کرنے کے بارے میں معمولی اختلاف ہے لیکن ہمارے بزد یک اس آ دمی کو تل کرنا واجب ہے۔ اگر قبل نہ کیا گیا تو بہ اور کی کھی کرنے کے بعد واجب ہے۔ اگر قبل نہ کیا گیا ہے ایک گئی کیا جائے گا لہذا گنا خی و بے ادبی کی تحقیق کرنے کے بعد واجب عرض کرتے ہیں۔

گستاخانه کلام میں تاویل کی گنجائش

عام طور پرمشہوریہ کہ کلام میں نانوے (99) احمال کفر کے ہوں اور ایک احمال اسلام کا ہواس کلام کو اسلام پرمحمول کیا جائے گا اور قائل کی تکفیرنہیں کی جائے گی۔علامہ علاؤ الدین حفی صلعی کلھتے ہیں۔ "وفی الحلاصة وغیرها اذا کان فی المسئلة وجوه توجب الکفر واحد یمنعه فعلی المفتی ان الممیل لما یمنعه ثم لونیة ذلک فمسلم الالم ینفعه حمل المفتی."

در وغیره میں ہے کہ جب کی مسئلہ میں کچھ وجوہ کفر کو واجب کرتی ہوں اور ایک وجہ کفر سے روکی ہوتو مفتی پر واجب ہے کہ اس کومنع عن الکفر پر محمول کرے۔ بشرطیکہ قائل کی بھی وہی نیت ہو۔ ورنہ مفتی عن الکفر پر محمول کرے۔ بشرطیکہ قائل کی بیت بھی وہی ہو۔ ہاں اگر قائل کی نیت محمول کرنے سے پچھ نیس ہوگالیکن ساتھ اس کے بیشرط بھی ہے کہ قائل کی نیت بھی وہی ہو۔ ہاں اگر قائل کی نیت بھی وہی ہوں ہوں تو ایسے آدمی کو قائل کی نیت بھی وہی ہو۔ ہوں تو ایسے آدمی کو قائل کی نیت بھی وہی ہوں ہوں تو ایسے آدمی کو قائل کی نیت بھی وہی ہوں ہوں تو ایسے آدمی کو قائل کی نیت بھی وہی ہوں ہوں تو ایسے آدمی کو قائل کی نیت بھی وہی ہوں ہوں تو ایسے آدمی کو قائل کی نیت بھی وہی ہوں ہوں تو ایسے آدمی کو تو ایسے کی تو ایسے کی تو ایسے کہ تو ایسے کی تو ایسے

"وفى الخلاصة وغيرها اذا كان فى المسئلة وجوه توجب التكفير وجه يمنع التكفير فعلى المفتى ان يميل الى الوجه الذى يمنع التكفير تحسبنا للظن بالمسلم زاد فى البزازية الا اذا صرح بارادة موجب الكفر فلا ينفعه التاويل حينئذ وفى التاتار خانية لايكفر بالمحتمل لان الكفر نهاية فى الجناية ومع الاحتمال." (روالخارطى درمخارج ٣١٢٠٠٠)

خلاصہ وغیرہ میں ہے جب کی مسلہ میں متعدد وجوہ سے کفر لازم ہواور ایک وجہ کفر سے روکی ہوتو مفتی پر لازم ہے کہ اس وجہ کی طرف میلان کر ہے جو کفر سے روکی ہو کیونکہ مسلمان کے ساتھ حسن طن رکھنا چاہیے اور برازیہ میں ہے کہ جب قائل خود اس احمال کا التزام کر ہے جس وجہ سے تکفیر ہوتب تاویل سے فائدہ نہیں ہوگا اور تا تار خانیہ میں گئی احمال ہوں اس پر تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے جو انتہائی جرم کا تقاضا کرتی ہے اور دوسرا احمال موجود ہوتو یہ انتہائی جرم نہیں ہے دونوں عبارات کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس لفظ یا جس جملہ میں متعدد احمالات ہوں اور ان احمالات میں سے پچھے تفرید ہوں اور آپھو غیر کفرید قبال وقت یہ بات کہی جس جملہ میں متعدد احمالات ہوں اور ان احمالات میں سے پچھے تفرید ہوں اور کوئی چارہ کارنہیں ہے۔ جاسکتی ہے کہ مفتی کو چاہے کہ وہ قائل کے کلام کو غیر کفرید معنی پرمجول کرے۔لیکن اگر کسی کلام کے متعدد احمالات نہ ہوں بلکہ صرف ایک معنی ہوا در وہ معنی کفریہ ہوتو اب مفتی کے لیے قائل کی تکفیر کے سوا اور کوئی چارہ کارنہیں ہے۔ ہوں بلکہ صرف ایک معنی ہوادر وہ معنی کفریہ ہوتو اب مفتی کے لیے قائل کی تکفیر کے سوا اور کوئی چارہ کارنہیں ہے۔ ہم تیسرے سوال کا جواب عرض کرتے ہیں۔

كيا گستاخانه كلام مين نيت كا اعتبار موگا؟

معین ہے۔ ایس ان تصریحات کے پیش نظر جو کوئی شخص آپ سی ایک کی شان میں ایبا کلام کہتا ہے جوعرف عام میں تو بین کے لیے معین میں تو بین کے لیے معین میں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔خواہ اس نے نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔علامہ ابن عابدین شامی کھتے ہیں۔
کھتے ہیں۔

"ان ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وان لم يقصد الاستخفاف." (روالحتار ٣١١/٣) جو چيز تو بين كي دليل بواس يرتكفير في جائے گي خواه اس فے تو بين كي نيت ندكي بو-"

علامہ ملاعلی قاری منفی اور علامہ شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ صریح لفظ میں تاویل قبول نہیں ہوتی۔ (شرح شفا علی ہامش نیم الریاض ۱۳۳۸) علامہ وشتافی مالکی لکھتے ہیں کہ لفظ صریح میں گستاخی کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ صریح لفظ تاویل کوقبول نہیں کرتا۔

علامہ قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ آ ب اللہ کی شان میں تو بین آ میز کلمات کہے جا کیں، تو بین کا قصد ہو یا نہ ہو قائل کی تکفیر کی جائے گی۔

"ان يكون القائل لما قا في جهة على قاصد للسب والازدرا. ولا معتقد له ولكنه تكلم في جهة على به بكلمة الكفر من لعنه اوسبه او تكذيبه او اضافة مالا يجوز عليه اونفى مايجب له مما هو في حقه على نقصية مثل ان ينسب اليه اتيان كبيرة او مداهنة في تبليغ الرسالة او في حكم بين الناس او يفض من مرتبة اوشرف نسبه اووفور علمه اوزهده اويكذب بما اشتهر من امور اخبربها على و تواتر الخبر بها عن قصد لرد خبره اوياتي بسغه من القول او قبيح من الكلام و نوع من السب في جهته وان ظهر بدليل حاله انه لم يعتمد ذمه ولم يقصد سبه اما الحهالة حملته على ماقاله او لفجر او سكر اضطره اليه اوقلة مراقبة او ضبط لسانه و عجرفة وتهور في كلامه فحكم هذا الوجه حكم الوجه الاول القتل دون تلعثم اذلايغدر احد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان ولابشي مما ذكرناه اذا كان عقله في فطرته سليما الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان."

''جو کوئی شخص نی اکرم علی کی شان میں کوئی بات کے اور اس کا ارادہ گالی دینے کا نہ ہو اور نہ آپ علی کی تو ہین کا اور نہ وہ اس کا اعتقاد کرتا ہو لیکن آپ علی کی شان میں ایسا کلمہ کفریہ کے جس میں لعنت یا گل ہو۔ یا آپ علی کی کرنے ہو۔ یا آپ علی کی طرف کی ایسی چیز کی اضافت کرے جو ناجا کر ہو یا اس چیز کی نضافت کرے جو آپ علی کرے جو آپ علی کی کمی نفی ہو۔ یا آپ علی کی کمی نفی ہو۔ یا آپ علی کی نفی کرے جو آپ علی کے حق میں نقص ہو۔ یا آپ علی کی نفی کرے یا آپ علی کی خوب میں نقص ہو۔ یا آپ علی کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرے یا آپ علی کے مرتبداور شرف نسب یا آپ علی کے عظمت یا آپ علی کے مرتبداور شرف نسب یا آپ علی کی عظمت یا آپ علی کی شان میں کوئی نازیا بات کے جو گالی کی قتم ہو۔ اس کے حال سے یہ ظاہر ہو کہ کی تکذیب کرے یا آپ علی کی تام ہو یا رنج اور قات کی جہد یا بات کی وجہ سے کہا ہو یا رنج اور قات کی بناء پر یا نشر کی وجہ سے کہا ہو یا رنج اور قات کی بناء پر یا نشر کی وجہ سے کہا ہو یا رنج اور قات کی بناء پر یا نشر کی وجہ سے کہا ہو یا رنج اور قات کی بناء پر یا نشر کی وجہ سے کہا ہو یا رنج اور قات کی بناء پر یا نشر کی وجہ سے کہا ہو یا سبقت لیائی سے ایسا کہا ،و۔ یا یوں ہی بسوچ سبھے یا جوش غضب سے ایسا کہ دو یا ہو تو ایسے محض کا بلا تو قف ہے تکم ہے کہ اس کوئل کیا جا سے کیو کہ جہالت تکفیر میں عذر نہیں ہے۔ نہ سبقت لیائی کا دوی نہ نہ کوئی نہ نہ کوئی نہ نہ کوئی نہ نہ کور الصدر اسباب میں سے کوئی اور سبب جب کہ اس کی عقل صبحے ہوسوا اس شخص کے جس کو ان

ظمات کے کہنے پر مجبور کیا گیا ہو اور اس کے دل میں ایمان ہو۔' علامہ قاضی عیاض ہائی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس کسی شخص نے آپ علیہ گئی ہو اس کا ارادہ اور نیت تو بین نہ ہو اور نہ دہ اس کا اعتقاد رکھتا ہو بلکہ وہ آپ علیہ گئی گالات کا قائل ہو بہر بھی اس نازیبا بات کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا اور اس کا قتل کرنا واجب ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہوا۔ گتا خل رسول علیہ واجب القتل ہے جیسا کہ تفصیل ائر کے اقوال میں بیان ہو چکی ہے۔ صریح الفاظ میں کوئی گنجائش نہیں رسول علیہ واضح الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہیں ہو جس میں واضح کر چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعظیم رسول علیہ کی گئج کئے کہ نور والد ورسولہ اعلم بالصواب۔ اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آ مین۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔

(فآوي خکيميه ص ۱۷۲ تا ۱۸۲)

#### گتاخ رسول کے واجب القتل ہونے کی وجوہات

سوال ..... گتاخ رسول کوعلاء اسلام بوی سزا ساتے ہیں؟ اس سے قرآنی آیت لااِنگواہ فی اللّذِیْنِ''وین میں جرنہیں'' میں جرنہیں'' کی شدید مخالفت ہوتی ہے اور گتاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ زیر احمد زیری مالا کنڈ ایجنبی

**جواب.....** محترم زبیراحمد زبیری صاحب! السلام علیم و رحمته الله و بر کانه!

"دوین میں جرنہیں اس کامعنی ہے ہے کہ کوئی شخص اسلام لانا چاہ لائے اگر نہیں لانا چاہتا نہ لائے، جرنہیں لین جرنہ ہونے کا یہ مطب قطعا نہیں کہ آپ مجرموں کو کھلی چھٹی دے دیں، جو چاہیں کریں۔ ہر حکومت جرنہ ہوں کی عزت، جان اور مال کی حفاظت کرنے کی پابند ہے۔ ملکی قوانمین کی حفاظت کرتی ہے۔ قانون شکنی کی کو اجازت نہیں ویت ۔ قانون شکنی یا بغاوت کرنے پر بری سے بری سزا دیتی ہے۔ آسمین وقانون پر زبروتی عملدر آمد کرواتی ہے اور کوئی شخص اسے جرو جور کا نام نہیں دیتا بلکہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بردی سے بردی سزا دے کر معاشرے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک و پاکیزہ کر دیا جائے۔ اسلامی حکومت کا جواز سے ہے کہ اس میں خدا ورسول کی عزت محفوظ ہو، اسلامی نظام ریاست قائم ہواور لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ گستاخ رسول بیک وقت خدا ورسول کی عزت محفوظ ہو، اسلامی نظام ریاست قائم ہواور لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ گستاخ رسول بیک وقت تریکی خلاف ورزی، قانون شکنی اور قرآنی تحکم سے بخاوت کرتا ہے۔

لِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعُلَمُوْنَ. (النانقون ٨) عزت الله الس كے رسول اور ايمان دالوں ہى كے ليے ہے ليكن منافق نہيں جانتے۔ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤَذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَ اَعَدَّلَهُمُ عَذَابًا مُهِيئًا. (الاحراب ۵۷) بِ شک جولوگ الله اور آخرت میں لعنت ۵۷) بِ شک جولوگ الله اور آخرت میں لعنت کر دی اور ان کے لیے رسواکن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے چل کر وہ رسواکن عذاب ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ مَلْعُوْنِیْنَ اَیْنَهَا ثُقِفُوْ اَ اُحِدُوا وَقَیْلُوا تقییلاً. (الاحراب الا) (دلعنتی، جہال یا سے جا کیں پکڑ لیے جا کیں

اور ذلت کے ساتھ قتل کر دیے جائیں۔''

اسلامی ریاست کا ایک نظریہ ہے اور وہ ہے اسلام کی سربلندی، اور اس کی بنیاد، تو حید، رسالت اور عقیدہ آخرت ہے تو جو خص می کی شان میں گتا فی کرے وہ دراصل اسلامی ریاست کی جڑ کاٹ رہا ہے للبذا واجب القتل ہے۔ دنیا کا ہر ملک اور ہر حکومت کی بنیاد پر قائم ہے اور اس بنیاد پر وار کرنے والا با فی کہلاتا ہے اور واجب القتل قرار پاتا ہے۔ اسلام غیر مسلموں کی جان، مال اور عزت کا محافظ ہے گرید ذمہ مشروط ہے کہ وہ لوگ ہماری بنیاد پر وار نہ کریں۔ بصورت ویگر مباح الدم ہیں۔ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے قائد محترم پر دفیسر وارنہ کریں۔ بصورت ویگر مباح الدم ہیں۔ اس موضوع پر مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے قائد محترم پر دفیسر واکٹر محمد طاہر القادری وام فیضانہ کا پیفلٹ' گستاخ رسول کی سزاقل ہے' ادارہ منہاج القرآن کی کسی بھی شاخ سے یا براہ راست مرکز ہے منگوا کر مطالعہ فرما کیں۔ واللہ اعلم ورسولہ۔

(منهاج الفتاوي ج اوّل ٢٦٥\_٢٦٦)

#### مرزائی مرتد ہیں

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مئلہ کہ مرزائی کا فر مرتد اور واجب القتل ہیں؟

جواب سرزائی کافر مرقد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور اس پر اجماع المت ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (قاوی مفتی محدوج اص۲۰۲)

قِتل مرتد

قتل مرمد کا مسله اگر چه غیر مسلموں کی نظر میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے لیکن چونکہ افغانستان میں نعت اللہ خال کو جو قادیانی ہو گیا تھا سنگسار کیا جا چکا تھا اس وجہ سے ذہنوں پر پھر مسلط ہو گیا اور منظم تبلیغ اگر چہ شدھی کے جواب میں ارتداد کے سدباب کے طور پر تھی گر ، گوار ہورہی تھی۔

جب قرارداد کی پہلی نجویز حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلیؒ کے علم میں آئی تو ان کا دل تڑپ اٹھا اور مولانا نے فوراْ پے در پے مندرجہ ذیل مسم وغیر مسلم زئما کو تار اور خطوط بھیجے۔ بدیر اخبار شوکت بمبئی۔ مہاتما گاندھی۔ پنڈت موتی الل نہرو۔مولانا محمعلی۔مولانا کفایت اللہ بھیلانا شوکت علی۔مولانا حسین احمد۔مولانا حفیظ اللہ مہتم دارابعلوم ندوۃ العلماء۔

یہ تمام مفصل خط و کتابت ایک رسالہ کی صورت میں بنام ''سر الاصلاح'' منٹی مظفر علی نے مرتب کر کے شائع کر دی تھی۔ یہالی صرف چند خطوط درج کیے جاتے ہیں۔

خط از مولا نا عبدالباريّ بنام مولا ناحسين احدّ ( د بلي )

کری دام مجدہ ۔ السلام علیم ۔ آپ کا تار آیا۔ مجھے تعجب ہے کہ میرا مقصد صاف و واضح غالبًا آپ حفرات تک نہیں پہنچا۔ میں ابھی تک یہ نہ سمجھ سکا کہ کس سبب ہے مبحث عنہ تحریک مذہب کے خلاف نہیں ہے اگر اس کے الفاظ کا مفہوم غلط ہے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے اگر شائع شدہ الفاظ صحیح ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم مذہب کے احکام کے خلاف نہ سمجھیں ۔

مولانا!نفس مئلہ تھم قبل مرتد میں موجودہ حالت کو لمح قارکھتے ہوئے کلام نہیں ہے۔ اگر کوئی سزا دے مرتد کو تو اس پر نفرت کی جائے یہ مابدالنزاع ہے۔ اس میں تو تمام افعال و اقوال و احکام اگلے پچھلے اندرون ہند بیرون ہند سر داخل ہیں اور فرض کیا جائے کہ اندرون ہند اور وہ بھی برٹش انڈیا کے ساتھ تحریک مخصوص ہے تو اس میں بھی الیک صورت داخل ہے کہ جس میں کسی کا لڑکا مرتد ہو جائے (والعیاذ باللہ) اور وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اس کو چند دن اپنے گھر میں باندھ رکھے اور فہمائش کرے اس کو گمان غالب ہے کہ اگر ایسا کیا جائے وہ وین میں پھر

والی آ جائے گا جیسا کہ فود موتی اول ساحب کی لؤکی کے بارے میں گاندھی صادب نے کیا تھا۔ اب میصورت بھی اس ریزولیشن میں قابل نفرت و ملامت ہے۔ لیکن اس پر خاک والے اور اس تاویل ہے مان ہے بھی لیجے تو میں اس پر کد نہ کروں گا۔ اگر قد مائے مقد سین کے افعال کو کسی طرح مشتیٰ کر دیا جاتا۔ مجھے بھائی مجم علی وشوک علی صاحبان سے فروگذاشت پر تعجب نہیں ہے۔ گرآپ ایسے علائے تبحر بین سے اس فروگذاشت کو تحت قابل تعجب بحصتا موں پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ ہم قل مرتد بلکہ کوئی سزا مرتد کو ہم نہیں دے کئے ۔ فور فر مائے کہ اگر کوئی اوئی سزا مرتد کو ہم نہیں دے کئے ۔ فور فر مائے کہ اگر کوئی اوئی سزا مرتد کو ہم نہیں آیا کہ کسی نفر ان ور بیا مرتد کی اصلاح کا باعث ہوگا تو اس پر بھی آپ کی نفرت و ملامت موجود ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی نفر ان مرتد کو اصلاح کا باعث پر اگر کسی نے نفرت کی حالا نکہ ہندوستان میں اس قسم کے قتل کی فرضیت کا کوئی قائل نہیں ادر اصول ترک موالات بلا تشدد مجوزہ گاندھی جی کے بھی خلاف ہے اس پر اظہار نفرت کرنا برا ہوا اور اس تشم کی مزا مرتد کو وینا جس سے اصلاح کی امید ہے قابل نفرت سے بھا جائے بلکہ اس پر جمع میں نفرت کی جائے سے اس بر اظہار میں نفرت کی جائے سے اس بر اختیار مرتد کی جائے۔ صاف اور واضح بات کو جھوڑ کر کہ ''ہم ہندوستان میں نہیں موراج قتل مرتد میں نہیں دیتے ۔'' ایسی لغواور ہے معنی عام تحریک کرنا کیا ضروری تھا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ مانا کہ اس ہم خرابی اب بیش ہے اس سے تو فتہ ارتد ارتد ارتد اور بو حاجا ہا تا ہے۔

شادم کہ از رقیباں دامن کشاں گزنی گومشت خاک ماہم برباد رفتہ باشد ایک فتوی جو علمائے ندوہ نے آج بھیجا ہے اس کی نقل مرسل ہے۔

فقير محمد عبدالباري٢ ربيج الاوّل١٣٣٣هـ

خط ازمولا نا شوكت علىٌ بنام مولا نا عبدالباريٌ

دبلی کیم اکوبر۱۹۲۴، حضور والا۔السلام علیم کل ایک تار پنڈت موتی لال نہروہ محمطی اور مولانا کفایت صاحب کے نام آیا۔ جب میں لکھنو حاضر ہوا تھا تو عرض کیا تھا کہ اس وقت نکھنو حاضر ہونے کی ایک غرض ہے بھی ہے کہ موجودہ کا نفرنس میں پیش ہونے والے مسائل کے بارے میں شرقی احکام کے معلق حضور کی یا کم از کم مولوی عنایت الله صاحب کی اعانت حاصل کروں۔ ابتدائے تح یک سے بار بار اور مسلسل عرض کرتا رہا ہوں کہ میں فقہ سے اور احکام شرعیہ کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوں اس لیے ہمیشہ ہر مسکلے میں حضور کی رائے دریافت کر لیا کرتا ہوں۔ یہ ایک نازک موقع تھا جس میں اکثر فرہبی امور پر بحث ہونے والی تھی اس لیے میں نے چاہا تھا کہ مولوی عنایت صاحب مرور شریک ہوں گر وہ تخریف نہیں لائے۔ اب مجبوراً ہم کو یہاں ان علاء کی رائے پر اعتماد کرنا پڑا جو کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا کفایت اللہ صاحب، مولانا حسین احمد صاحب، مولانا احمد سعید صاحب وغیرہ اس لیے ہم لوگوں پر کوئی فرمد داری نہیں ہے۔ جیسا علاء نے یہاں فتوئی دیا اس پڑمل کر کے تح یک پیش کی وغیرہ اس لیے ہم لوگوں پر کوئی فرمد داری نہیں ہے۔ جیسا علاء نے یہاں فتوئی دیا اس پڑمل کر کے تح یک پیش کی گئی۔ جس وقت سے تح یک پیش کی تو سب سے پہلے علاء کی رائے اس مسلہ میں دریافت کی گئی۔ ورک شریف قل ہے۔ مراس سراکا نفاذ ہندوستان میں اب یا بعد حصول سوراج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ روک شریف قل ہے۔ مراس سراکا نفاذ ہندوستان میں اب یا بعد حصول سوراج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ روک شریف قل ہے۔ مگر اس سراکا نفاذ ہندوستان میں اب یا بعد حصول سوراج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ روک شریف قل ہے۔ میں نفاذ کے لیے سلطان کی موجود گی، قانون اسلام کا نفاذ اور وکھ کھر وغیرہ کا موجود ہونا ضروری ہے اس کے نفاذ کے لیے سلطان کی موجود گی موجود گی وانا اسلام کا نفاذ اور واضح کور وغیرہ کا موجود ہونا ضروری ہے۔

جو یہاں نہ اب ہے اور نہ آئندہ ہوسکتا ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی سزا علاوہ قتل کے دی جاسکتی ہے یا نہیں اس کا بھی انھوں نے یہی جواب دیا۔ اب انھیں کے الفاظ ریز ولیشن میں رکھ دیے گئے۔ جہال تک میں سمجھا ہوں حضور کو شاید یہ غلط فہمی ہوئی کہ اس ریز دلیشن کا کسی طرح کا بھی تعلق اس قانون مرتد سے ہے جس کا اس وقت نفاذ ریاست بھویال میں ہے۔ اس کے متعلق شبد کی کوئی گنجائش نہیں سے کیونکہ ریاستوں سے ہم کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے کی ریزولیشن کا کوئی اثر ریاست کے قوانین پر نداب پر سکتا ہے اور ندآ ئندہ بھی پڑنے کا اندیشہ ہو سكتا ب\_مثلاً الررياسة نظام مين اس وقت چوركا باته كاشنے يا مرتد كولل كا حكم جارى كرديا جائے تو بم كوان ہے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ای طرح ریاست جیپور میں گاؤ کشی پر پھانی کی سزا کا حکم ہے مگر ہم کواس ہے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس وقت مسکے کی نوعیت صرف اس قدر ہے کہ ہندوؤں کی طرف ہے ایک سوال قتل مرتدیا سزائے مرتد کے ۔ بارے میں کیا جاتا ہے ہم اس کے جواب میں جوضحے حکم شریعت ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ نہ ہندوؤں کواس وقت اس سوال سے زائد کا حق تھا اور نہ ہم کوحق تھا کہ کوئی قانون بناتے۔ کانفرنس کا کوئی فیصلہ ناطق نہیں ہے سزائے مرتد یا قتل مرتد کے بارے میں اگر کوئی سوال پیدا بھی ہوسکتا ہے تو بعد سوراج مسلمانوں کو بوراحق ہے کہ جس وفت چاہیں گے پارلیمن میں جو قانون چاہیں پاس کرائیں اس کانفرنس میں صاف صاف برابراعلان کیا جاتا ر ہا ہے کہ اس کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ موجودہ فسادات کے رفع کرنے ادر ان کے اساب کے دریافت برغور کیا جائے۔ ہندومسلمانوں میں کوئی دوامی شرائط سلح نہیں طے کیے جا رہے ہیں۔ قتل مرمد کے بارے میں اس وقت ایک جماعت کوفکر تھی کہ اس کے متعلق مسئلے کو واضح کیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کھنؤ کی حاضری کا ایک سبب اس مسئلہ کو دریافت کرنا بھی ہے۔ مجھ کو یاد ہے ادر اس بناء پر میں نے بہاں حضور کے مشورہ کا حوالہ وے کر اعلان کیا کہ مسکلہ یوں ہی ہے۔ جس طرح مولانا کفایت الله صاحب نے بیان کیا۔ آخر میں نہایت عاجزی کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضور اس وقت تک سکوت فر مائیں جب تک یہاں کے حالات مولا نا کفایت اللہ صاحب ادر دیگر حاضرین ہے من نہ لیں اور صحیح حالات معلوم نہ کرلیں۔ دو چار روز کی تاخیر میں کوئی نقصان نہ ہوگا ادر حضور ہم پر کم ہے کم بیتو تھروسہ کر لیں کہ ہم اپنی موجودگی میں شریعت کی تحقیر نہ ہونے دیں گے۔ میں جانتا \* ہوں کہ صور کوکس ورجہ ہندومسلمان کے اتحاد کا خیال ہے اس لیے ہم کوتو اس کے خلاف گمان کرنا بھی اب نادانی ادر جہالت ہے۔ واقعات میچ آپ کوسب معلوم ہو جائیں گے ادر اس دفت باقی ماندہ شکوک ادر دفتیں باہمی حالت رداداری کے ساتھ فیصلہ یا جائیں گی۔ از حدمصروف ہول اور تھا ہوا،حضور کا خادم۔ فادم کعبہ شوکت علی خط مولا ناحسين احمّهٌ بنام مولانا عبدالباريّ

شب تاریک ویم موج وگر دا بے چنیں بائل کا دانند حال ماسکساران سا حلبا

مولا نا المحترم زيدت معاليكم \_ السلام عليكم و رحمته الله و بركامة والا نامه مع تار باعث سرفرازي موا \_مولانا: ایک دو امر جول تو ان کو ذکر کیا جائے۔ ول جمہ داغ داغ شدینبہ کا کجا تہم۔ صنف علماء کی خود بسندی، تشت ، خودرائی، حب جاہ و مال،خوف اغیار کی تاریک گھٹاؤں نے عرصہ دراز ہے جو پچھ نہ دیکھا تھا دہ دکھا ہی رکھا تھا۔گر اس زمانہ برآ شوب میں اس صنف کے استغناء اور غفلت نے تو اساس اسلام کے کھود ڈالنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس مؤتمر اتجاد نے ہر طبقے اور ہرصنف اور ہرفریق کے لوگوں کو دعوت دی۔ قریب اور بعید کے تقریباً جارسوستر یا زیادہ

آ دمیوں کو بلایا۔ گراوّل تو مسلمان بہت کم آئے مجران میں علاء کی جماعت اقل قلیل تھی۔ علاء دیو بند کو متعدد تار گئے

کوئی نہیں آیا۔ علاء بدایوں میں سے کوئی نہیں آیا اور علی ہذالقیاس دوسرے مقامات سے بھی کوئی نہیں آیا۔ فقط سید سلیمان ندوی تشریف لائے تھے۔ جو فقط دو تین زن طمبر کر چلے گئے کوئی معتدبہ دلچیں انھوں نے نہیں کی۔مولانا! مجمع اغیار تھا۔ ہندو، سکھ، پاری، عیسائی مجتمع تھے۔ قادیائی، روش خیالی کے مدمی انگریزی خوان حفرات جو برغم خود اپنے سامنے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ اور شافعی و مالک واحمد طنبل و غیرہم رحمہم اللہ تعالی کو نہ صرف طفل کمتب بلکہ مفرلللہ مین والاسلام سمجھتے اور کہتے ہیں۔موجود تھے۔ ہرفریق نے اپنے چیدہ چیدہ شکلم اشخاص کو بھیجا اور جمع کیا تھا۔ گر کیا اسلام کے نہیں اور علی طبقے کواس کی کوئی برداہ ہوئی تھی۔ اس کا جواب سوائے نفی کے اور کچھ نہیں۔

مولانا! اس جمع میں جو پچھ مشکلات ہم کو پیش آئیں اس کو ہم بی اندازہ کر سکتے ہیں اور آپ آئی دور بیٹے ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہر ہر لفظ اور ہر ہر مسکلے پر دشواریوں کے پہاڑ اڑ جاتے سے جن کا اٹھانا بھی دشوار اور ہنانا بھی دشوار تر ہوتا تھا۔ نہ کوئی سے مشورہ دینے والا ہوتا تھا نہ کوئی ہدردی اور اعانت کرنے والا۔ خود ہمارے معزز لیڈروں کے بات بات پر حملے اور سخت حملے ہوتے رہے۔ اگر جمع اغیار میں ان کا جواب دیں تو اسلام، مسلمانوں، علاء کی تو بین ہوتی ہے اور اگر چپ رہیں تو مداہنت کا دھید۔ عجب سکاش کا عالم تھا۔ شیرزی کا دعویٰ مسلمانوں، علاء کی تو بین ہوتی ہے اور اگر چپ رہیں تو مداہنت کا دھید۔ عجب سکاش کا عالم تھا۔ شیرزی کا دعویٰ کرنے والے اغیار کے سامنے برانفش ہے ہوئے نظر آتے سے آپ خود خیال فرما سکتے ہیں کہ خالف فریق اور معیان اجتہاد وعلیت پر جماعت کا جو اثر پڑ سکتا ہے وہ ایک دو کا نہیں ہو سکتا۔ پھر چند دماغ جو چیز پیدا کر سکتے ہیں مدعیان اجتہاد وعلیت پر جماعت کا جو اثر پڑ سکتا ہے وہ ایک دو کا نہیں ہو سکتا۔ پھر چند دماغ جو چیز پیدا کر سکتے ہیں ان کے لیے ایک یا دو دماغ کافی نہیں ہو سکتے اور جبکہ اپنوں بی میں ایسے حضرات ہوں جو کہ دو سروں کے سیال بیں ایسے آپ اور اپنی قوم کو بہا دینے کے لیے تیار ہوں تو اس کا کیا حشر ہوگا۔

قومی هم قتلوا امیم اخی فلتن رمیت یصیبنی سهمی ولتن عفوت لا عفون جلال ولتن کسرت لا وهنن عظمی

مولائی امحتر م۔ پہلے ہی ون فریق غیر کی طرف سے مجھ سے کہا گیا کہ بیسلے کس طرح ہو عتی ہے جبکہ تمھارے ندہب میں مرتد کے لیے سزائے قل ہے۔ میں نے جواب دیا کہ بینک بیر تکم ندہب کا ہے مگر ہم ہندوستان کے لیے متعقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بصورت برٹش راج یا سوراج اس مسئلے کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہوسکا۔ کہا گیا کہ بصورت سوراج خالص اسلامی ریا شیں ممکن ہے کہ اس برعمل کریں۔ میں نے جواب دیا کہ یہ ریا شیل عالبًا اس وقت بھی ای قتم کی خود مختار ہوں گی جیسی کہ اب ہیں یا جمہوریت کے اعضاء میں سے ہو کر خالص اسلامی خود مختار کا ل نہ ہوں گی اس لیے دہ بھی ہمارے سکلے سے خارج ہیں۔

تھوڑی دیر کے بعد اجلاس شروع ہوا۔ تمہیدی تقاریر شروع ہوئیں۔ چند انگریزی تقریروں کے بعد پنڈت مالویہ جی نے تقریر کی اور اشتراک مذہب اتحاد عمل کی ضرورت اور فوائد دغیرہ بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ وہ اپنے مذہب میں سے سزائے مرمد اور تبلیغ کو نکال ڈالیس تا کہ امن واتحاد قائم ہو۔ بیتقریر غالبًا آ دھ مجھنے ہوئی تھی۔

مجھ کو کہا گیا کہ تو اس کے بعد تقریر کر۔ گرمولانا کفایت اللہ کے موجود ہوتے ہوئے ان کی قوت تقریر و

تحریر ذکاوت و فطانت علمی بلند پائے گی و غیرہ جھے کو ہر طرح مجبور کرتی تھی کہ میں اس کی اپیل ان کی خدمت میں کروں۔ چنانچے مولا نائے موصوف کھڑئے ہوئے اور نہایت واضح اور روشن طریقے پر ثابت کیا کہ مختلف المذاہب اور متنبائن الاعتقاد اقوام وادیان ایک سرز مین میں کس طرح بسر کر سکتے ہیں اور ان کے لیے طرز عمل کیا کیا اختیار کرنا ضروری ہے۔ آخر میں مولا نائے موصوف نے فرمایا کہ بے شک شریعت اسلامیہ میں یہ مسئلہ مسلم ہے کہ مرتد کو سزائے قبل دی جائے۔ مگر اس کا تعلق ہندوستان سے نبیس۔ اس سزاکا اختیار سلطان اسلام کو ہے۔ وہ اپنی قلم و میں اس کو جاری کرسکتا ہے۔ موجودہ حالت میں اور بعداز سوراج ہندوستان اس سے خارج ہے۔ اس بیان کو وضاحت کے ساتھ مولا نانے زوشن فرمایا جس پرتمام حاضرین کی کامل توجہ منعطف تھی۔

اس پر پنڈت رام چندر نے یہ کہا کہ جہاں سلطان اسلام نہ ہو یا تھم نہ دے وہاں کوئی مسلمان فرد یا جماعت خود کی مرتد کوئل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ولانا نے فر مایا نہیں۔ اس نے کہا کہ آگر کسی نے ایہا کیا تو اس کی کیا مزاہب ۔ مولانا نے کہا کہ یہ امر مفوض الی رائی السلطان ہے۔ یہ گفتگو جب ہو رہی تھی اس پر مالویہ جی اور دوسرے لیڈر ہرد بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی تنقیح کی اب ہم کو ضرورت نہیں جبکہ ہم کو یہ معلوم ہوگیا کہ اس مسئلے کا تعلق ہندوستان کی موجودہ اور مستقبلہ حالت ہے نہیں تو ہم کو کافی ہے۔ مولان کفایت اللہ نے اس وقت کہا بھی کہ اگر اس مسئلے کے متعلق اور پچھی کو بو چھنا یا کہنا ہوتو بو چھے میں جواب کے لیے تیار ہوں۔ اس پران کے مام لیڈروں نے نصوصاً بردوں نے کہا کہ نہیں یہ قدر ہم کو کافی ہے۔ مسئلہ تبلیغ کے متعلق مولانا نے فرمایا کہ نہ ہب مام لیڈروں نے تھی نہ بہا کہ نہیں یہ قدر ہم کو کافی ہے۔ مسئلہ تبلیغ کے متعلق مولانا نے فرمایا کہ نہ ہب مام لیڈروں نے تبلیغ نہ بہب ہور ہمیش سے وہ تبلیغ کا کام کرتا رہا اور یہی اس کی تعلیم ہے مگر نہایت حکیمانہ اور عادل نظر یقے پر بلا اکراہ واجبار وغیرہ۔

غرضیکہ اس مفصل تقریر پر سمجوں کو اطمینان ہوا۔ اس میں مولانا آزاد نے فرمایا کہ مولانا: یہ تفصیل کر دیجے کہ یہ تکم قضاء ہے یا تشریعاً۔ مگر مولانا موصوف کی گزشتہ تقریر پر سمجوں نے کہا کہ اب اس کی کوئی حاجت نہیں۔ محم ملی (لا ہوری مرزائی) ہوئے۔ کہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ اس کے بعد مفتی محمہ صادق قادیانی کھڑے ہوئے۔ اور انھوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ حقیقت میں مسئلہ مرتد ہندوستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ یہاں کوئی سزا انھیں نہیں دی جا سکتی۔ اور نہ سزا انھیں نہیں دی جا سکتی۔ اور نہ سزا انھیں نہیں دی جا سکتی۔ اس پر میں نے چڑا کر کہا کہ یہ محض آپ کی رائے ہے غد ہب اسلام میں بینیں سے نہیں کہ میں کہتا ہوں۔ ہے۔ سید سلیمان صاحب عددی نے مجملے دوکا اور یہ کہا کہ یہ بھی تو یہی کہدر ہے ہیں کہ میں کہتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ ان مباحث پر جن میں یہ سلیم کرلیا گیا تھا کہ ندہب اسلام میں یہ سزا مقرر ہے گر یہاں بوجہ الغ اس کا اجراء نہیں ہوسکا۔ جملہ احضار جلسہ کو اطمینان ہوگیا۔ اس کے بعد مختلف اشخاص کی تقریریں ہوگیں۔ صدر جلسہ اور دیگر مقررین نے بار باراپنے الفاظ کیج کہ اس جلنے میں گزشتہ ا ممال و افعال کی تحقیق و تفتیش کرنی مطلوب نہیں ہے اور نہ ان کی نسبت کوئی فیصلہ ظاہر کرنا ہے بلکہ آئندہ کے متعلق ایک نظام عمل تیار کرنا ہے تاکہ وہ امور جن کی وجہ سے فضاء ہندوستان مکدر ہوگئ ہے ظاہر نہ ہوں اس بنا پر متعدد اوقات میں جبکہ سوای شردھا ندنے اپنی کتاب اور اخبار لے کر جناب کے نتوی قبل مرتد پر اظہار رائے کرنا اور انہیں و بنا چاہا۔ صدر جلسہ نے روک روک دیا۔ ہم سب تیار تھے کہ اگر سوای جی نے تقریر کی تو انشاء اللہ پوری وضاحت کے ساتھ جواب دیں گے۔ گر چونکہ صدر جلسہ نے یہ بھی کہا تھا کہ منقریب اس کے متعلق خاص طور سے ریز ولیشن آنے والا ہے۔ اس

وتت آپ کو جو کچھ فرمانا ہے فیصلہ کے بعد آپ فرمائیں۔ تو ہم نے بھی سے مناسب سمجھا کہ اب اس وقت ہم کو الجھٹا نہ چاہیں درک و لے جائیں گے۔ نہ چاہیں درک ویے جائیں گے۔

اور ہم بعد ممانعت صدر گزشتہ امور پر تبعرہ کرنا بھی غیر ضروری خیال کرتے تھے۔ ای طرح جبکہ ریزولیشن نمبرا میں منادر کے متعلق انلہار افسوس کا جملہ آیا اور اس میں ترمیم زیادت لفظ مساجدیا ابدال لفظ معابد کی احتر نے پیشین کی اور بحث جاری ہوئی تو میں نے مساجد بھرت پور کا ذکر کیا۔ اس پرکہا گیا کہ وہ معاملہ اسٹیٹ کا ہے۔ ہم اسٹیٹ کے افعال میں حسب اصول کا گریس کوئی مداخلت نہیں کر سکتے۔

الحاسل اس کانفرنس کے اصول و تواعد میں ہے جن کا بار بار تذکرہ آچکا تھا یہ چندامور تھے۔

نبرا السند امور استقبالیہ کے متعلق فیصلہ اور غور - نبرا السند و امور باعث فساد و فتنہ ہیں ان کا تصفیہ نبرا السند امور متعلقہ برٹش ہند پر انفاق ۔ گزشتہ امور پر نہ تبھرہ و تقید تھی اور نہ نما لک خارجہ از زہندیا ریاسیں ان میں داخل ہیں۔ اس لیے ذبیحہ گاؤ و دیگر حیوانات یا آرتھی اور اذان وغیرہ کے متعلق تصفیہ جات ریاستوں سے پچھ بھی تعلق نبیس رکھتے جہاں پر کہ یہ اعمال جرا روکے جارہے ہیں اور ریواں راج وغیرہ میں تبدیل ند بب پر سزائیس مقرر ہیں۔ مولائے محترم! ریزولیش نبر اس کے تمہید کے ان الفاظ کو بھی مدنظر رکھیں جن کا تعلق خاص ریزولیشن نبر اس سے ہواور وہ اس پر پوری روشی ڈالیے ہیں۔ "ریزولیشن نبر اس ہندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر بنائے کے لیے جو عام اصول قرار دیے گئے ہیں ان کو مدنظر رکھ کر اور تمام ندا ہب، عقائد و اعمال نہ ہی کے لیے کال رواواری حاصل کرنے کی غرض سے یہ کانفرنس اپنی سے رائے قائم کرتی ہے کہ۔ "

مولانا المحترم! جب آنجناب ان الفاظ پرغور فرمائيس كے توكمى طرح بھى زمانداسلاف كرام رضى الله عنهم پرريز وليشن نمبر اكے الفاظ كواگر چهوه كسى ورجه ميں موہم يا صريح بھى ہوں صادق نه فرما سكيں كے اور نه بيرون مندكس كواس كا مصداق بناسكيں كے بلكه اندرون مند بھى رياسيں بالاتفاق اس سے خارج مانى پڑيں گى۔

مولانا الحمتر م! ہم نے حتی الوسع جہال تک بھی ممکن ہوا اپنی پوری سعی اصلاح میں صرف کی ہے اور اس کی پوری سعی اصلاح میں صرف کی ہے اور اس کی پوری رعایت کی ہے کہ اپنے حقوق شرعیہ اور ارکانات فربیہ محفوظ رہیں۔ جس میں ہم کو احباب سے بدنسبت اخیار زیادہ وقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خصوصاً مولانا کفایت اللہ نے اس میں نہایت زیادہ جانفشانی کی (فشکر اللہ مسعاہ) ہم یقیناً کہتے ہیں کداگر ان کی ذات اس میں سعی بلیغ نہ کرنی یا موجود نہ ہوتی تو خدا جانے کیا ہو جاتا۔

مولانا! ضروری ہے کہ علاء کرام ذرا توجہ کریں اور اسلام کے سنجالنے کی کوشش اور اتحاد صنی ہیں پورا اجتهاد صرف کریں۔ ورنہ یہ ایک یا دو باہمت حضرات بھی تھک کو بیٹے جا کیں گے کہاں تک گالیوں اور الزامات لا یعنی کا بوجہ اٹھا کیں گے۔ گورنمنٹ کے نمک خوار علیحدہ ان کے بدنام کرنے کی کوششیں عمل میں لا رہے ہیں۔ پیلک کے بی فہم کج رائے اشخاص علیحدہ ان پر بوجھاڑ کر رہے ہیں۔ اگریزی تعلیم یافتہ حضرات علیحدہ طرح طرح کی لسانی تحریری عملی کارروائیاں پیش کر رہے ہیں۔ پھر بھی ہمارا شیرازہ بھرا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کی نہ رواداری کرتا ہے نہ ہدردی اور خبر گیری کے لیے تیار ہے۔ دشمن ہر طرح نور اسلام کو بجھانے پر تا ہوا ہے۔ اور ہم اپنی زاویہ میں آ رام کر رہے ہیں۔ اگر آپ جسی مقدم ہتیاں جنوں نے جعیت کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ بالکل علیدہ ور ہا کیس تو کیوکر متجہ نکل سکتا ہے اور اس کے قائم رکھنے کی کوشش کرنی نہیں ہے تو بند کر د تیجے تبل اس کے کہ اغیار و احباب اس کی کونچیں کاٹ کر اس کو بہاء منثورا کر دیں۔ فان کنت ما کو لا فکن حیوا کل و الافاد

جواب خط ندكورازمولانا عبدالبارى بنام مولانا حسين احد

مولانا الحترم! السلام عليم - مرمت نامه صادر ہوا۔ ميں تاسف كرتا ہوں كه مير ، پہلے تاركا جواب مخضر دينے كے بجائے تھوڑى بات طويل كر دى گئى۔ يبى جواب تھا اس كا جو بعد كو موتى لال صاحب نے اور مولانا كانيت الله صاحب نے ديا۔ حسب اطلاع جناب كے اس كى وضاحت بعد كے ريز وليشوں ميں كر دى گئى۔ ليكن جس وقت صدركا چيش كرده ريز وليش كاندهى صاحب كى فاقد شكى كى استدعا ميں شائع ہوا تھا اس وقت كى تتم كى كوئى وضاحت نہيں كى گئى تھى اور اس وقت تك وہ مباحث ہى نہيں ہوئے تھے جو بعد كو ہوئے۔ اس وقت تو علماء كى موجود كى بھى شائع نہيں ہوئى تھى۔ اس واسط يہ تو خيال ميں بھى نہيں آسكا كہ آپ حضرات اس كے ذمہ دار ہوں كے۔ ميں مولانا كفايت الله صاحب كى مشكلات كو اچھى طرح احساس كرتا ہوں۔ ان كو جيسا ميں بے نظير جيستا ہوں اس كے ظاہر كرنے ميں مجھے بھى كوئى تامل نہيں ہوا مجھے يقين ہے اور ايسا ہى مجھے جو اخبارات سے بھى معلوم ہوا كہ مولانا كفايت صاحب نے جو خدمات اسلام كى اس كانفرنس ميں انجام ديے وہ ہمارى جماعت علماء كے مبابات و افتاركا باعث ہے۔ سوائے اس كے كہ م عرض كريں كہ الله ان كو جزائے خير عطا فرمائے اور ان كو جميشہ امت محمدى كے۔ آھيں كى ايك ذات جعيہ علماء سے مراد ہو كتى ہوا دركيا كہا جائے۔

مولانا! جلسہ دبلی کی وہ وقعت جو اس کے بائیکن نے سمجھی تھی ہمارے ذہنوں میں نہتھی۔ اس میں ہمارے علی نہتی کی وہ وقعت جو اس کے قابل نہیں ہیں اور جو شریک ہوئے وہ خود اس شرکت سے دشوار بول میں گرفتار ہوئے۔ اور امتحان ہوگیا کہ کون علیء باللہ ہیں۔ بہر حال معاملہ بہت تھوڑا تھا۔ موتی لال صاحب کے تاریبی میں تاخیر ہوئی بڑھ گیا۔ گر تار آ جانے سے اطمینان ہوگیا۔ مولانا کفایت اللہ صاحب نے قل مرتد کے بارے میں جو کچھ خیال ظاہر فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اس میں مجھے کوئی کلام نہیں۔ مجھے اس عام اور بے قیدر پرولیشن پر اعتراض تھا اور ان الفاظ کے ساتھ اب بھی میں قابل اعتراض سجھتا ہوں۔ لیکن وضاحت کے بعد مجھے اطمینان ہوگیا۔ والسلام فقیر محم عبدالباری عفا عنہ

خط ازموا؛ نا كفايت الله بنام موا؛ نا عبدالباري فرنگي محلى ﴿ وَبِلِي الرَبِيعِ لا وِّل ١٣٣٣هـ ا

مولانا المحتر م۔ دامت فیوشکم۔ السلام علیم و رحمتہ الله۔ مجھے بخت ندامت اور افسوں ہے کہ میں مفصل طور پر جناب کے تاروں کا جواب اس سے قبل نہ دے سکا۔ ایک اجمالی تار ارسال خدمت اقدس کر دیا تھا۔ جناب کے تاروں سے جناب والا کا تیقظ اور اسلامی غیرت اس پایہ کا ثابت ہوگیا کہ اس کی نظیر ملنی مشکل ہے۔

مولانا! واقعہ یہ ہے کہ پہلے دن کے اجلاس مؤتمر میں خاکسار اگر چہ شریک تھا۔ گر پہلا ریزولیشن انگریزی میں پڑھا گیا اور اس کا اردو ترجمہ یا حاصل مطلب بیان کیا گیا گر میں حلفاً عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس فقرے کا جوسرائے ارتداد کے متعلق ہے اس وقت بالکل علم اور احساس نہ ہوا۔ واللہ اعلم کہ اردو میں وہ بیان سے رہ گیا یا میں نے نہیں سنا۔ تجویز پاس ہوگئی۔

دوسرے روز جناب کا تار ملا۔ اس سے مجھےفوری خیال اوا اور میں نے نہای تجویز کو تلاش کر ہے ، کیلیا تو اس میں ود الفاظ موجود تھے۔ نخت افسوں ہوا۔ اگر چہ معاملہ سب کا سب ہندوستان کے متعلق تھا تاہم الفاظ میں عموم ضرور تھا۔ یں شخت مشکش میں بڑ گیا۔ بالآخر سوائے اس کے لوئی تدبیر نہ کر سکا کہ ریز ولیشن نمبر م کی تمہید میں میں نے اپنی ترمیم ہایں الفاظ بیش کی اور صدر صاحب کو معابلہ مجھا کر اور ہاؤس اور این بعض مہر ہاتوں سے جھ مباحثہ کر کے یہ الفاظ برمعوائے کہ''ریزولیش نمبرا میں مندوستان کی مختلف قوموں کے تعلقات کو بہتر بنانے کے ليے جو عام اصول قرار دي گئے بين الخے''اب ريزوليشن نمسر مناتا ہے كدريزوليشن نمراكا عموم مطلقانيس بـ بلکہ وہ ہندوستان کے ساتھ مقید ہے اور ہندوستان ہے بھی برٹش انڈیا مراد ہے۔ ہندوستانی ریاستیں بھی اس بیس داخل نہیں میں۔ نیز جبکہ بعض مندومقررین کی طرف سے مضمون بیان کیا گیا کہ جب تک مسلمانوں کا مدعقیدد ہے کہ وہ مرتد کو واجب القتل مجھتے رہیں گے اور گویا قتل کرتے رہیں گے اس وقت تک ہندومسلمانوں میں نباہ نہیں ہوسکتا۔ میں نے بھرے مجمع میں اس کا جواب دیا کہ بیشک اسلام میں مرتد کی سزاقتل ہے اور ارتداد اسلام کے نزدیک ہولناک گناہ اور بدترین جریمہ ہے اور بداسلام کا ایک کھلا ہوا روثن اصول ہے۔ میں اس کے ظاہر کرنے اور بیان کرنے میں کی قتم کا تامل مبیں ۔ گریہ کہنا کہ مندوستان کے نسادات اس عقیدے کے سائح میں اور مسلمان اس کیے ہندوؤں سے لڑتے ہیں کہ ان کو ارتدادیا اشاعت ارتداد کی سزا دیں غلط ہے۔ اس لیے کہ جیسا یہ اسلام کا مشحکم اصول ہے کہ ارتداد کی سزاقل ہے۔ اس طرح یہ بھی اسلام کا اصول ہے کہ اس سزا کو جاری کرنے کا اختیار الطان اسلام کو ہے پس موجودہ حالت میں ہندوستان میں مرتد کی سراقتل ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح تمام حدود اور قصاص یهال جاری نبیس ای طرح مرتد کی سزا بھی جاری نبیس اور نه مسلمان اس پر قادر ہیں۔

اس پر مولانا ابوالکلام صاحب نے فرمایا کہ مولانا بیتو فرمایے کہ بعد سوراج کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ سوراج کے بعد سوراج کے بعد دا ضعان قانون کے افتیارات کی جو نوعیت ہواس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگر سوراج کے بعد اسلامی قانون کی ترویج کا کوئی موقع ہوا تو یقینا اس کے موافق احکام جاری ہوں گے اور نہ ہوا تو حالت جس کی مقضی ہوگ وہ ہوگا۔

تبلغ کے متعلق میں نے صاف کہدویا کہ اسلام کی بنیاد تبلغ پر ہے اور اس کے خمیر میں تبلغ وافل ہے۔ وہ ایک کھلا ہوا تبلغ ند بہ ہے۔ اس کا دروازہ تمام دنیا کے لیے کھلا ہوا ہے اور اس کے دامن کے نیچے تمام بنی آ دم آ سکتے ہیں۔ اس کو حق تبلغ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہندوستان کی وجودہ فضا میں مسلمانوں کو بھی میہ موقع نہیں کہ وہ کی کو تبلغ ند ہب سے روک سکیں، ہاں جس طرح اسلام کی تبلغ جرواکراہ، اطماع و خداع وغیرہ سے پاک ہے اس طرح دوسرے بھی ان ذمائم سے علیحدہ رہ کر صرف تبلغ کر سکتے ہیں۔ یہ ذمائم در حقیقت تبلغ غد بب کے لیے نہیں بلکہ اعتراض نؤسانی کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں۔

ان مضامین کو میں نے بھرے مجمع میں پوری بلند آ بنگی اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیاحتی کہ سوائی شردھانند اور پنڈت مدن موہن مالویہ وغیرہ بڑے برے ہندوؤں نے بھی کہد دیا کہ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہال پنڈت رام چندر جی نے کہا کہ کیوں صاحب اگر سلطان اسلام کے تعلم کے بغیر کوئی مسلمان مرتد کوقتل کر دے تو اس کی کوئی سزا ہے؟ میں نے کہا ہال وہ افتیات علی السلطان نے جریمہ کا مرتکب ہے اور اس کی سزا بادشاہ کی رائے ہر ہے۔

ہاں! مفتی صادق قادیانی نے کہا کہ اسلام میں مرتد کی سزاقل نہیں ہے بلکہ اسلام ہر شخص و تمیر کی آزادی دیتا ہے تو اس پر مولانا حسین احمد صاحب نے نہایت بلند آ بنگی سے اور میں نے بھی کہدویا کہ یہ آ پ کی رائے ہے اسلام میں بینکہ مرتد کی سزاقل ہے۔

مولانا! ایک ہفت تک رات دن معالمات کو سلجھان اور حقوق اسلامیہ وقومیہ کی حفاظت کی فرض سے کام کرنے میں جن دقق کا سامنا ہوا اس کا بیان مشکل ہے۔ جن حطرات نے دیکھا ہے وہی اندازہ کر سفتے ہیں۔
میں صرف اس قدر عرض کر سکتا ہوں کہ میری شرکت شخصی حیثیت سے تھی۔ اور اس کی تصریح بھی کر دورا کی تھی اور میں نے اپنی عقل فاتر وہم قاصر اور اپنی بساط کے موافق غربی اور قومی حقوق کی حفاظت میں کوئی فروگز اشت نہیں کی۔ اپنول سے بھی اور غیروں سے بھی پوری نبرد آزمائی ہوئی۔ ہاؤس میں تقریراً و بحل برطرح حقوق کی حفاظت کا مطمع انظر صرف سے تھا کہ ہندوستان میں آپ کو کا فاق اور جگ و جدل بند ہواور جرفریق اپنی جگہ اپنے فرائش فرہی میں آزاد ہو اور دوروں کے لیے رکاوٹ نہ ڈالے ، ہندوستان کی موجودہ حالت میں بہی ہماری پوزیشن ہے اور اس کو پیش انظر رکھ کر تجاویز مرتب کی گئی ہیں۔ باوجود اس کے اگر جھے سے کوئی غلطی یا فروگز اشت ہوئی ہوتو میں اس کو پیش انظر رکھ کر تجاویز مرتب کی گئی ہیں۔ باوجود اس کے اگر جھے سے کوئی غلطی یا فروگز اشت ہوئی ہوتو میں اس کے اعتراف کے لیے تیار ہوں۔ امید کہ جناب والا دعا سے فراموش نہ فرمائی میں ہے۔

(خاكسار محمد كفايت الله غفرلة كفايت أمفتي ج 9 ص ٣٦١ ٢ ٣)

#### مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھنے پرسزا کا **گمراہ کن برو پیگنڈہ**

سوال ..... میرے ساتھ ایک عیمائی لڑی پڑھتی ہے وہ اسلام میں دلچیں رکھتی ہے میں اسے اسلام کے متعلق بتاتی ہوں کین حب میں اے اسلام قبول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گئی تحصارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پر سخت سزاوی جاتی ہوں۔ جاتیار میں ہمی آیا تھا برائے مہر بانی مجھے بتا کیں میں اے کیا جواب دوں۔

جواب ..... اے یہ جواب دیجئے کہ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے ہے منع نہیں کرتے نہ اس پر سزا دی جاتی ہے البتہ دہ غیر مسلم جو منافقا نہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور حضرت عیلی اللیہ کی شان میں گئات خال کرتے ہیں ان کو مزا دی جاتی ہے۔ (آپ کے سائل اور ان کا حل نہ اس ۲۰۰۰)

وفاقی شرعی عدالت پاکتان کا حکم شرعی سوال ..... محش مفتی صاحب! السلام علیم!

<u>الجوالب .....</u> وَبِهِ لِلَّهِ التَّوْفِينَيْ. قاديانِول كالرّويرما لع**ن كاجرم** نا قابل معانى جرم سنهاس كونظرا نداز أرنا شرماً

برگر جائز نہیں ہے اور ایت مجرم کوشر عاشوت جرم ہو جانے کے بعد سوائے مویت وسے وینا تو بین سنت اور تو بین طفائے راشدین نہیں ہے الکہ سنت صدیق کے بین مطابق ہوگا۔ کما بطهر من هذه العبارة، فقاتلهم ابوبکراً قتل الله المسيلمة باليمامة والاسود العنسى بصنعاء.

اور اس سنت صدیق کی اور ان دونوں مجموں کے کیف کردار تک بینی اور پہنیانے کی مزید کیفیت و تفصیل (البدایة والنبلیة کی جلد ششم کس ۱۳۰۵ اور س ۳۳۰) پر دیکھی جاسکتی ہے۔ لبذا شرقی ضابطہ سے قابو پانے کے بعد کوتا ہی کرنا عنداللہ نا قابل معافی جرم ہوگا اور آخرت میں جواب دہی ہماری ہو جائے گی اور حضرت رسول اللہ علی کے مند دکھانا ہمی مشکل ہو جائے گا۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتبه العبد! نظام الدين مفتى وارالعلوم ويوبند ١٠/٥/١١٣١ه (نظام الفتاوي ج ٢ص ٢٠)

#### أ كين پاكستان ميں گستاخي رسول ﷺ ايكٹ ميں ترميم كا حكم

سوال ..... جناب فتی صاحب! پاکتانی آئین میں رسول الله ﷺ کی شان میں گتافی کرنے والے کے لیے موت کی سزا تجویز کی گئ ہے جس میں اب ارباب اقتدار ترمیم کر کے اس سزا کو کم یافتم کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا شرعا ارباب اقتدار کو یہ سزا کم یافتم کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟ اور جو شخص کی گتاخ رسول ﷺ کے کفر میں شک کرے تو اس کا شریعت میں کیا تھم ہے؟

الجواب ...... پنیم فدا علی کی شان اقدی میں نازیبا الفاظ کہنا ایک نا قابل معافی جرم ہے اس لیے علاء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اجمع المسلمون ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اجمع المسلمون ان شائعہ کافر (جس ساتہ کا الرقہ) لینی نی کریم علی کو (نعوذ باللہ) گالی دینا بالا جماع کفر ہے اور الدر المخار میں ہے صح فی آخر الشفاء بان حکمه کالموتد یعنی نی کریم علی کے گتاخ کا حکم مرتد کا ہے اور اس پر مرتد کا احکام جاری کیے جا کیں گے۔ (الدر التحار علی باش روالحارج س ۱۹۸ باب الرقد)

قال العلامة ابن عابدين: قال ابوبكر بن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان من سبّ النبي عَلَيْ يقتل وممن قال ذلك مالك بن انس والليث واحمد واسحاق و مذهب الشافعي وهو مقتضى قول ابى بكر ولا تقبل توبته عند هؤلاء وبمثله قال ابوحنيفة واصحابه والثورى واهل الكوفة والارزاعي في المسلم لكنهم قالوا هي ردة وروى مثله الوليد بن مسلم عن مالك وروى الطبراني مثله عن ابى حنيفة واصحابه فيمن ينقصه على أنه او برئ منه او كذبه اه. وحاصل انه نقل الاجماع على كفر ساب ثم نقل عن مالك ومن ذكر بعده انه لاتقبل توبته فعلم ان المراد من نقل الاجماع على قتله قبل التوبة ثم قال و بمثله قال ابوحنيفة واصحابه النح قال انه يقتل يعيين قبل التوبة لا مطلقا الخ.

حاصل ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کا گستاخ بالا جماع کافر، مرتم اور واجب القتل ہے ہاں اختلاف اس میں ہے اجمع اس میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کا گستاخ بالا جماع کافر، مرتم اور واجب القتل ہے ہاں احتلاف اس میں ہے اجمع المسلمون ان شاتمه کافر و حکمه المقتل ومن شک فما عذابه و کفره کفر، لین گستاخ رسول عظیہ کافر ہے اور جو مختم اس کے کفر میں شک کرتا ہو وہ بھی کافر ہے۔ اور فناوی ناملیری میں ہے کہ اہانت النبی علیہ

والاجماع فالسرارتداد يب

آن المالہ جات فاکورہ اور عبارت مسطورہ ہے واضح ہوا کہ گستاخ رسول بالا جماع کافر اور مرتد ہے اس کے نفر میں شک ارف والا بھی کافر اور خارج عن الاسلام ہے، اور مرتد کی مزاقل ہے لبندا گستاخ رسول علیہ کی مزاقل ہے لبندا گستاخ رسول علیہ کی مزاقل ہے تھی تھی ہے۔ میں ہدائع اصالی ن مزا بھی تھی ہے۔ میں ہدائع اصالی ن مزا بھی تھی اسلام ہے۔ میں اسلام اور تدت بعد وفات النبی تعلیہ المسمعت الصحابة علی قتلهم (ج عس اسلام) اور (اسلام) این عابدین ج نمبر اص ۱۳۱۸ مطبوعہ میں اکیڈی اوہور) میں ہے۔ اعلم ان الموتد یقتل بالاجماع کم مرتد کی مزاقل ہی ہے۔

رائم الحروف كبر رما ہے كه اس سے پہلے ميرگزر چكا ہے كدامت كا اس پر بھى اجماع ہے كه كتاخ رَّولَ ﷺ وَفَرَ اور مُرَدَّ ہے۔ ثیرُ العقود الدریة فی تنقیع الفتاوی الحامدیة میں ہے: فمن سب النبي ﷺ اواحد من الانبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه فانه يكفر و يجب قتله شاتم النبي ﷺ او نبي من الانبياء عليهم الصلوة والسلام كافر اورمرتد إور دونول واجب القتل بير - (جاص١٠٠ باب الرتد) وقال ابن نجيمٌ: كل من ابغض رسول الله عَيِّكَ بقلبه كان مرتد افالساب بطريق الاولى ثم يقتل حد اعتدنا فلا تقبل توبته في اسقاطه القتل. (البحر الرائل ج ٥ص ١٢٦،١٢٥ باب الرتر) ليني جو مخض پيټبر اسلام علي كي ساته بغض ركھ يا آپ علي كوسب وشتم كرے تو وہ فض كافر، مرتد اور واجب القتل ب اور كفايت أمنتي مين ہے كه جناب رسالت مآب روحي فداه عظيمة يا ام المومنين سيده حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها کی شان رفع میں گتائی کرنے والا پاکسی گتاخی کرنے والے سے ناراض نہ ہونے والا کافر ہے۔ فقہاء رحمہم اللہ تعالی اجمعین اس پر متفق میں کہ نبی کریم ﷺ کی شان اقدس میں گتاخی کرنے والا کافر ہے۔ (ج اس اے باب الرته) اور فناً وی محوویه میں ہے کہ جو محص نبی کریم عظیم کی شانِ اقدس میں ( نعوذ بالله ، استغفر الله ) گالی کے وہ مرتد اور دائر و اسلام سے خارج ہے، اس کو چاہیے کہ فورا توبداور تجدید اسلام وتجدید نکاح لازم ہے، اور اگر وہ توبہ نہ كرے تو داوب القتل ہے۔ (ج ١٢ص ١٦٦) اور امداد الفتاوي ميں ہے: "ابانت و كتاخي كرده جناب انبياءالطفاد کفراست' ( نے بیس ۳۹۱ باب العقائد ) اور (فآویٰ دارالعلوم دیوبندج ۲ س ۳۵۹ باب المرتد ) میں ہے کہ'' سب النبی گفر ب-' اور الاشاه وانظارٌ من ب: لاتصح ردة السكران الا الودة بسبب النبي عظي فانه يقتل ولا يعفى عند كذافي البزازية كل كافر تاب فتوبة مقبولة في الدنيا و الأحرة الاجماعة الكافر بسب النبي علي و سائو الانبياء يعين. سب النبي كفر ب الرجه حالت سكر مين بواور ساب النبي كي توبة قبول نبيل- (س ١٠٠) نيز فآوي الميز ازبيعلي بإمش البندية ميں ہے كه احتفاف النبي عظيفة كفر ہے۔ (٢٠٥ ص ٣٣٨) اور فآوي قاضي خان على با*ئش البتدية مين ہے:* اذا عاب الوجل النبى عليه السلام فى شئ كان كافرا. الى قوله و تكر فى الاصل ان شتم النبي عَيُّنْ كفر. (ج٣ص٥٥) يعني استخفاف والإنت النبي عَيَّنْ اور نبي كريم عَيْنَ كو كالي دينا کفر وارتداد ہے۔ ( فآوی حقانیة ج ۲ ص ۳۷ تا ۳۷۷ )

### كتاب الصلوة

### مرزائي اورتغميرمسجد

سوال ..... کیاغیرمسلم اپن عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مجدر کھ سکتا ہے؟

جواب محبد كمعنى لغت مين تجده كاه كے بين اور اسلام كى اصطلاح مين مجد اس جَله كا نام ہے جو مسلمانوں كى نماز كے ليے وقف كر دى جائے۔ ملاعلى قارئ "شرح مشلوة" مين لكھتے بيں۔ والمسجد لغة محل السجو دو شرعاً المحل الموقوف للصلوة فيه. (مرقاة الفاتج ج٢ص١٨٢، باب الساجد وموضع السلوة)

''مجد لغت، میں تجدہ گاہ کا نام ہے اور شریعت اسلام کی اصطلاح میں وہ مخصوص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جائے۔''

#### مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے

متجد کا لفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ چنانچہ قر آن کریم میں مشہور نداہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کرتے ہوئے''مسجد'' کومسلمانوں کی عبادت گاہ قرار دیا ہے۔

ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات و مساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيراً. (الحُجَ ٢٠٠٠)

''اور اگر اللہ تعالی ایک دوسرے کے ذریعہ لوگوں کا زور نہ تو ڑتا تو را ہوں کے خلوت خانے ، عیسائیوں کے گرجے ، یبودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی معبد یں ، جن میں اللہ کا نام کثرت ہے لیا جاتا ہے، گرا دی جاتیں۔'' اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ صوامع سے را ہوں کے خلوت خانے'' بیج'' سے نصاریٰ کے گرجے،''صلوات' سے یبودیوں کے عبادت خانے اور''مساجد' سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراد ہیں۔

امام ابوعبدالله محد بن احد القرطبي (١٤١ه) التي مشهور تغيير "احكام القرآن" بين لكي بير-وذهب خصيف الى ان القصد بهذه الاسماء تقسيم متعبدات الامم. فالصوامع للرهبان

والبيع للنصاري والصلوات لليهود والمساجد لأمسلمين. (ص١٦/٢ دارالكاتب العربي، القابرة)

''امام نصیت فرماتے ہیں کہ ان ناموں کے ذکر کرنے سے مقصود قوموں کی عبادت گاہوں کی تقیم ہے۔ چنانچہ''صوامع'' راہیوں کی ،''نیع'' عیسائیوں کی،''صلوات'' میہودیوں کی اور''مساجد'' مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔

اور قاضی ثناء الله پانی پی ( ۱۲۲۵ه ) 'وتفسیر مظهری' میں ان چاروں نامول کی مندرجه بالا تشریح ذکر

کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

ومعنى الاية: لولا دفع الله الناس لهدمت في كل شريعة نبى مكان عبادتهم فهدمت في زمن موسى الكنائس وفي زمن عيسلى البيع والصوامع وفي زمن محسد على المساجد.

(على ج١ ٣٣٣٠م، ١٩٤٥ منور المنائن المنائ

'' آیت کے معنی یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کا زور نہ تو ژ تا تو ہر نبی کی شریعت میں جوان کی عبادت کاہ

مفسرین کی ان تصریحات نے واضح ہے کہ''مسجد'' مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے اور یہ نام دیگر اقوام و نداہب کی عبادت گاہوں نے متاز رکھنے کے لیے جویز کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا اسلام سے لے کر آج تک یہ مقدس نام مسلمانوں کی عبادت گاہ کے علاوہ کسی غیرمسلم فرقہ کی عبادت گاہ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا لہذا

مقدس نام مسلمانوں کی عبادت کاہ کے علاوہ کی عیر سلم فرقہ کی عبادت کاہ کے لیے استعال بیل کیا گیا لاہدا مسلمانوں کا بیہ قانونی واخلاقی فرض ہے کہ وہ کسی''غیرمسلم فرقہ'' کواپنی عبادت گاہ کا بیہ نام نہ رکھنے دیں۔ مسلمانوں کا بیہ قانونی واخلاقی فرض ہے کہ وہ کسی '' غیرمسلم فرقہ'' کواپنی عبادت گاہ کا بیہ نام نہ رکھنے دیں۔

مسجد اسلام کا شعار ہے جو چیز کی قوم کے ساتھ مخصوص ہو وہ اس کا شعار اور اس کے تشخص کی خاص علامت مجھی جاتی ہے۔ علامت مجھی جاتی ہے۔ چنانچ مبحد بھی اسلام کا خصوصی شعار ہے۔ لین کسی قرید، شہر یا محلّہ میں مبحد کا ہونا وہاں کے باشندوں کے ملمان ہونے کی علامت ہے۔ امام البند شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ (سم کااھ) لکھتے ہیں۔

فصل بناء المسجد و ملازمته وانتظار الصلوة فيه ترجع الى انه من شعائر الاسلام وهو قوله على انه من شعائر الاسلام وهو قوله على اذا رائيتم مسجداً. او سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا احداً وانه محل الصلوة ومعتكف العابدين ومطرح الرحمة و يشبه الكعبة من وجد. (جمة الشراباندج اص١٩٢، نورمح كتب فاشرابي )

'' ' مجد بنانے ، اس میں حاضر ہونے اور وہاں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے کی فضیات کا سبب یہ ہے کہ مجد اسلام کا شعار ہے۔ چنانچہ آنخضرت عظیمہ کا ارشاد ہے کہ'' جب کسی آبادی میں مبحد و کیھویا وہاں مؤون کی اذان سنوتو کسی کوتل نہ کرو۔'' (لیعنی کسی بنتی میں مجد اور اذان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کے باشندے مسلمان ہیں ) اور مجد نماز کی جگد اور عبادت گزاروں کے اعتکاف کا مقام ہے۔ وہاں رحمت الی کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے کعد کے مشاہدے۔''

اگرفوج کا شعار غیرفوجی کو اپنا ناجرم ہے اور جج کا شعار کسی دوسرے خص کو استعال کرنے کی اجازت نہیں تو یقینا اسلام کا شعار بھی کسی غیر مسلم کو اپنانے کی اجازت نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اگر غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار مثلاً تغییر مجد اور اذان کی اجازت وی جائے تو اسلام کا شعار مٹ جاتا ہے اور مسلم و کافر کا امتیاز اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے نشانات کو ممتاز کرنے کے لیے جس طرح یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان کفر کے کسی شعار کو نہ ابنا کیں۔ ای طرح یہ بھی لازم ہے کہ غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار کے اپنانے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک عمیر مسجد عبادت ہے ، کافر اس کا اہل نہیں

نیز سجد کی تغییر ایک اعلیٰ ترین اسلامی عبادت ہے۔اور کا فر اس کا اہل نہیں چونکہ کا فر میں تغییر مسجد کی اہلیت

ہی نہیں، اس لیے اس کی تغییر کردہ ممارت مسجد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد ہے۔

''مشرکین کوحت نہیں کہ وہ اللہ کی معجدوں کوتغییر کریں درآ ں حالانکہ وہ اپنی ذات پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ان لوگوں کےعمل ا کارت ہو چکے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔''

اس آیت میں چند چیزیں توجہ طلب ہیں۔ اوّل یہ کہ یہاں مشرکین کوتقیر مسجد کے حق نے محروم قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ کافر ہیں، شاھدین علی انفسھ مبالکفو ''اور کوئی کافر تقیر مسجد کا اہل نہیں۔'' گویا قرآن یہ بتا تا ہے کہ تقیر مسجد کی اہلیت اور کفر کے درمیان منافات ہے۔ یہ دونوں چیزیں بیب وفت جمع نہیں ہوسکتیں۔ پس جب وہ اپنے عقائد کفر کا اقراد کرتے ہیں تو گویا وہ خود اس امر کوسلیم کرتے ہیں کہ مسجد کے اہل نہیں، نہ انھیں اس کاحق حاصل ہے۔

امام ابو بكر احمد بن على الجصاص الرازي الحقي (٤٣٠٥) لكھتے ہيں۔

عمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والكون فيه والأخر ببنائه و تجديد ما استرم منه. فاقتضت الاية منع الكفار من دخول المسجد ومن بنائها و تولى مصالحها والقيام بها الانتظام اللفظ لامرين.

(اكام القرآن ٨٥ ج ٣ سيل اكثرى لامور)

'' ولیعنی منجد کی آبادی کی دوصورتیں ہیں ایک منجد کی زیارت کرنا اس میں رہنا ادر بیٹھنا دوسرے اس کو تعمیر کرنا اور فکست وریخت کی اصلاح کرنا، پس بیآیت اس امر کی متقاضی ہے کہ منجد میں نہ کوئی کافر داخل ہوسکتا ہے نہ اس کا بانی ومتولی اور خادم بن سکتا ہے کیونکہ آبیت کے الفاظ تعمیر ظاہری و باطنی دونوں کوشامل ہیں۔''

دوم: اپنی ذات پر کفر کی گواہی دینے کا بید مطلب نہیں کہ وہ اپنا کافر ہوناتشلیم کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو'' کافر'' کہتے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی کافر بھی اپنے آپ کو'' کافر'' کہنے کے لیے تیار نہیں بلکہ آیت کا مطلب آیہ ہے کہ وہ ایسے عقائد کا برملا اعتراف کرتے ہیں جنھیں اسلام، عقائد کفر قرار دیتا ہے یعنی ان کا کفریہ عقائد کا اظہار اپنے آپ کو کافرنشلیم کرنے کے قائم مقام ہے۔

سوم: قرآن کریم کے اس دعویٰ پر کہ کسی کافر کو اپنے عقائد کفریہ پر رہتے ہوئے تغیر مجد کاحق حاصل نہیں۔ بیسوال ہوسکتا تھا کہ کافر تغیر معجد کی اہلیت سے کیوں محروم ہیں؟ اگلے جملہ میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ اولنک حبطت اعمالهم که''ان لوگوں کے عمل اکارت ہیں۔'' چونکہ کفر سے انسان کے تمام نیک اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں اس لیے کافر نہ صرف تغیر معجد کا بلکہ کسی بھی عبادت کا اہل نہیں۔ یہ کفر کی دنیوی خاصیت تھی اور آگے اس کی افروی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ و فی الناد هم خالدون'' کہ کافر اپنے کفر کی بنا پر دائمی جہنم کے متحق ہیں۔'' اس لیے ان کی اطاعت وعبادت کی اللہ تعالی کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ پس بیآ یت دائمی جہنم کے متحق ہیں۔' اس لیے ان کی اطاعت وعبادت کی اللہ تعالی کے نزدیک کوئی قیمت نہیں۔ پس بیآ یت اس مسئلہ میں نص قطعی ہے کہ غیر مسلم کافر تغیر معجد کے اہل نہیں اس لیے انھیں تغیر مساجد کاحق حاصل نہیں۔ اس مسئلہ میں حضرات مفسرین کی چند تصریحات حسب ذیل ہیں۔

امام ابوجعفر محمد بن جرير الطمري لكھتے ہيں۔

يقول ان المساجد انما تعمر لعبادة الله فيها. لا للكفر به فمن كان بالله كافر آفليس من

(تفيير ابن جريرص ٨٣.....١٠ دارالفكر بيروت)

شابه ان بعمر مساجد الله.

''حق تعالی فرماتے ہیں کہ معجدیں تو اس لیے تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ کفر کے نام نام نام نام نام کی جائے۔ کفر کے نام نام کی جائے کا نام نام کی نام نام کی جائے کا نام نام کی نام کی نام کی نام کی تعمیر کرے۔''

امام عربیت جار الله محمود بن عمر الوخشر ی (م ۵۲۸ هه) نکھتے ہیں۔

و المعنى ما استقام لهم ان يجمعوا بين امرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله و بعبادته و معنى شهادتهم على انفسهم بالكفر ظهور كفرهم. (تفيركثاف،٣٥٣٥٠٠)

''مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کسی طرح درست نہیں کہ وہ وو متنافی باتوں کو جمع کریں کہ ایک طرف خدا کی متجدیں بھی تعمیر کریں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کے ساتھ کفر بھی کریں اور ان کے اپنی ذات پر کفر کی ًوا ہی : ہینے سے مراد ہے ان کے کفر کا ظاہر ہونا۔''

امام فخرالد ين رازي (م٢٠١ه) لكھتے ہيں۔

قال الواحدي دلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين. ولوا وصبي بها لم تقبل وصيته.

" واحدی فرماتے ہیں۔ یہ آیت اس مسلد کی دلیل ہے کہ کفار کومسلمانوں کی معجدوں میں سے سی مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں اور اگر کا فراس کی وصیت کرے تو اس کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔''

امام ابوعبدالله محمد بن احمد القرطبي (م ١٤١ه) كيصة بين-

فيجب أذا على المسلمين تولى احكام المساجد و منع المشركين من دخولها.

(تفسير قرطبي م ٨٩ ج ٨ دارا لكاتب العربي القاهرة)

'' مسلمانوں پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انتظام مساجد کے متولی خود ہوں اور کفار ومشرکین کو ان میں داخل ہوئے ۔ داخل ہونے سے روک دیں۔''

امام محى السنة ابومحمد حسين بن مسعود الفراء البغوى (م ١٩٥٥ ) لكهية بين \_

اوجب الله على المسلمين منعهم من ذالك لان المساجد انما تعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافراً بالله فليس من شانه ان يعمرها. فذهب جماعة الى ان المراد منه العمارة المعروفة من بناء المسجد و مرمته عند الخواب فيمنع منه الكافر حتى لوا وصى به لا يمتثل. وحمل بعضهم العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه. (تغير معالم التريل للبخوى ٢٥ص٠٥، برمطوم بمير)

"الله تعالی نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ کا فروں کو تقیر مبد سے روک دیں کیونکہ مبدیں صرف الله تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بنائی جاتی ہیں ہی جو شخص کا فر ہواس کا بید کام نہیں کہ وہ مبجدی تقیر کرے ایک جماعت کا قول ہے کہ تعیر سے مراد یہاں تعیر معروف ہے یعنی مبد بنانا، اور اس کی فکست و ریخت کی اصلاح و مرمت کرنا۔ پس کا فرکو اس عمل سے باز رکھا جائے گا چنانچہ اگر وہ اس کی وصیت کر کے مرے تو پوری نہیں کی جائے گا وربعض نے عمارہ کو یہاں مبد میں واخل ہونے اور اس میں بیٹھنے پر محمول کیا ہے۔"

شیخ علاء الدین علی بن محمد البغد ادی الخازن (م ۲۵ءھ) نے تغییر خازن میں اس مسلد کومزید تفصیل ہے تح سرفر ماما ہے۔ مولانا قاض ثناء الله ياني ين (م١٢٢٥ه) لكصة بير-

فانه يجب على المسلمين معهم من ذالك لان مساجد الله أنما تعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافراً بالله فليس من شانه أن يعمرها. (تفير مظري ١٣٦٠ ن م مورة المستفين دلل)

'' چنانچیمسلمانوں پر لازم ہے کہ کافروں کونقمیر مسجد ہے روک دین کیونا کہ مجدیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت

یں بیانی حاتی ہیں ہیں جو تخص کہ کافر ہو وہ ان کونٹمبر کرنے کا اہل نہیں۔'' کے لیے بنائی حاتی ہیں ہیں جو تخص کہ کافر ہو وہ ان کونٹمبر کرنے کا اہل نہیں۔''

اور شاہ عبدالقادر دہلوگ (م ۱۲۳۰ھ) اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

''اورعلاء نے لکھا ہے کہ کافر چاہے مسجد بنا دے اس کومنع کریئے ۔'' (موضح قر آن)

ان تصریحات ہے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں اور بیہ کہ اگر وہ ایسی جرائت کریں تو ان کوروک دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔

تعمیر متجد صرف مسلمانوں کاحق ہے

قر آن کریم نے جہاں یہ بتایا کہ کافرنقیر معجد کا اہل نہیں۔ وہاں بیں تصریح بھی فرمائی ہے کہ نقیر معجد کاحق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الأخور واقام الصلوة واتى الزكوة ولم بخش الله فعم الماك بالزيك ندام بالمهدر بالشروي

الا اللّه فعسى اولئك أن يكونوا من المهتدين. (التوبه ۱۸) دورها كرمس كري كري ترات السرية شخص مراكز من بالله مرات شخص كري المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات

''الله کی متجدوں کو آباد کرنا تو بس اس شخص کا کام ہے جواللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، زکو ق دیتا ہوادر اس کے سواکسی سے نہ ڈر ہے۔ پس ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ ہول گے۔'' اس آیت میں جن صفات کا ذکر فرمایا وہ مسلمانوں کی نمایاں صفات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جوشخص

پورے دین محمدی پر ایمان رکھتا ہواور کسی حصہ دین کا منکر نہ ہوای کونقیبر معجد کا حق حاصل ہے۔ غیر مسلم فرتے جب تک دین اسلام کی تمام یاتوں کوشلیم نہیں کریں گے نقیبر معجد کے حق سے محروم رہیں گے۔

غیرمسلموں کی تغمیر کردہ مسجد "مسجد ضرار" ہے

اسلام کے چودہ سوسالہ دور میں بھی کی غیر مسلم نے یہ جرات نہیں کی کہ اپنا عبادت خانہ ''معید' کے نام سے تغییر کرے۔ البتہ آنخضرت ﷺ کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی جو''مجد ضرار'' کے نام سے مشہور ہے۔ آنخضرت ﷺ کو وی البی سے ان کے کفرونفاق کی اطلاع ہوئی تو آپ ﷺ نے اسے فی الفور منہدم کرنے کا تھم فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات ذیل ای واقعہ سے متعلق میں۔

والذين اتخذوا مسجداً ضراراً و كفراً و تفريقاً بين المؤمنين وارصاداً لمن حارب اللَّه ورسوله من قبل و ليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكذبون لاتقم فيه ابداً. الى قوله لايزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم واللَّه عليم حكيم. (١٤٠١-١٠١)

''اور جن لوگوں نے معجد بنائی کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں اور افر کریں اور اہل ایمان کے درمیان تفرقد ڈالیس اور اللہ و رسول کے دشمن کے لیے ایک کمین گاہ بنائیں اور بیلوگ زور کی قصوبی کیا ایمان کی گے ایک میں کہائیں گے ایمانوں میں بھی جم نے جھلائی کے سواکسی چیز کا ارادہ نہیں کیا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعاً جموبی ٹیس ، آپ میں بھی

قیام نہ پیچئے ان کی بیشمارے جو انھوں نے بنائی، ہمیشہ ان کے دل کا کا نتا بنی رہے گی مگریہ کہ ان کے دل کے نکڑ ۔ تکڑے ہو جا کیں اور اللہ علیم و حکیم ہے۔''

ان آیات سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ

ا ....کی فیرمسلم گروہ کی اسلام کے نام پر تغییر کردہ'' معجد''،''معجد ضرار'' کہلائے گ۔

ب سفیرمسلم منافقوں کی الیل تعمیر کے مقاصد ہمیشہ حسب ذیل ہوں گے۔

ا.....اسلام اورمسلمانوں کوضرر پہنچانا۔

۲....عقا ئد کفر کی اشاعت کرنا۔

۳....ملمانوں کی جماعت میں انتشار پھیلانا اورتفرقہ پیدا کرنا۔

م ..... خدا اور رسول کے دشمنوں کے لیے ایک اڈہ بنانا۔

ج .... چونکہ منافقوں کے بیخفیہ منصوبے نا قابل برداشت ہیں اس لیے تھم دیا گیا کہ ایسی نام نہاد مبحد کو منہدم کر دیا جائے۔ تمام مفسرین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ آنخفرت سے تھے کے حکم سے ''مبحد ضرار'' منہدم کر دی گئی اور اسے نذر آتش کر دیا گیا۔ مرزائی منافقوں کی تغییر کردہ نام نہاد مبحدیں بھی ''مبحد ضرار'' ہیں اور وہ بھی اس سلوک کی مستحق ہیں جو آنخفرت سے نے دوارکھا تھا۔

كافر ناياك، اورمسجدول مين ان كا داخله ممنوع

یدامر بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن کریم نے کفار ومشرکین کوان کے ناپاک اور گندے عقائد کی بنا پرنجس قرار دیا ہے۔ اور اس معنوی نجاست کے ساتھ ان کی آلودگی کا نقاضا یہ ہے کہ مساجد کو ال ہے وجود سے پاک رکھا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

یایها الذین امنوا انما المشر کون نجس فلایقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا. (توبه ۱۸)
"اے ایمان والو! مشرک تو نرے تایاک بی، پس وہ اس سال کے بعد مجدحرام کے قریب بھی سی کئے

ہے ہیں ہیں ہے۔ نہ پائیں۔'' اس آیت سے معلوم ہوا کہ کا فر اور مشرک کا مسجد میں واخلہ ممنوع ہے۔

امام ابو بكر بصاص رازى (م ١٧٥ه) لكھتے ہيں۔

اطلاق اسم النجس على المشرك من جهة ان الشرك الذى يعتقده يجب اجتبابه كما يجب اجتبابه كما يجب اجتبابه كما يجب اجتبابه كما يجب اجتباب النجاسة في الشرع تبصرف على وجهين احدهما نجاسة الاعيان والأخر نجاسة الذنوب وقد افاد قوله انما المشركون نجس منعهم عن دخول المسجد الالعذر. اذ كان علينا تطهير المساجد من الانجاس.

(احكام القرآن ص ١٠٨ج ٣، سهيل اكيثري لا بور)

"مشرک پر" نجس" کا اطلاق اس بنا پر کیا گیا کہ جس شرک کا وہ اعتقاد رکھتا ہے، اس سے پر ہیز کرنا،
ای طرح ضروری ہے جیسا کہ نجاستوں اور گندگیوں ہے۔ ای لیے ان کونجس کہا اور شرع میں نجاست کی دوتسمیں
ہیں۔ ایک نجاست جسم، دوم نجاست گناہ ..... اور ارشاد خداوندی "انعا الممشو کون نبحس" بتا تا ہے، کہ کفار کو دخول
مسجد سے باز رکھا جائے گا۔ الایہ کہ کوئی عذر ہو کیونکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسجد وں کونجاستوں سے پاک رکھیں۔"
امام محی البنة بغوی (م ۵۱۲ھ) معالم التزیل میں اس آیت کے تحت کھتے ہیں۔

و جملة بلاد الاسلام في حق الكفار على ثلاثة اقسام. احدها الحرم فلا يجوز للكافر ان يدخله بحال ذميا كان او مستامنا بظاهر هذه الأية .... وجوزا هل الكوفة للمعاهد. دخول الحرم دون الحربي والقسم التاني من بلاد الاسلام الحجاز فيجوز للكافر دخولها بالاذن. ولكن لايقيم فيها اكثر من مقام السفر. وهو ثلاثة ايام ..... والقسم الثالث سائر بلاد الاسلام يجوز للكافران يقيم فيها بذمة او امان. ولكن لا يذخلون المساجد الا باذن مسلم. (تغير بنوى م 25 مم ممبود أمحوره بمني) فيها بذمة او امان. ولكن لا يذخلون المساجد الا باذن مسلم. (تغير بنوى م كدلي كافركوال على واخل بوتاكي "اور كفار كول على واخل بوتاكي

"اور کفار کے حق میں تمام اسلامی علاقے مین قسم پر ہیں۔ ایک حرم کمہ پس کافر کو اس میں داخل ہونا ہی حال میں بھی جائز نہیں، خواہ کسی اسلامی مملکت کا شہری ہو یا اس لے کر آیا ہو، کیونکہ ظاہر آیت کا یہی تقاضا ہے۔ اور اہل کوف نے ڈمی کے لیے حرم میں داخل ہونے کو جائز رکھا ہے۔ اور دوسری قسم مجاز مقدس ہے، پس کافر کے لیے اجازت لے کر حجاز میں داخل ہونا جائز ہے۔ لیکن تمین دن سے زیادہ وہاں تھرنے کی اجازت ندہوگ ۔ اور تیسری قسم ویگر اسلامی ممالک ہیں، ان میں کافر کا مقیم ہونا جائز ہے بشرطیکہ ذی ہویا امن لے کر آئے، لیکن وہ مسلمانوں کی محدول میں مسلمان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوسکتے۔"

اس سلسلہ میں دو چیزیں خاص طور سے قابل غور ہیں۔ اوّل یہ کہ آیت میں صرف مشرکین کا تھم ذکر کیا ہے۔ گرمفسرین نے اس آیت کے تحت عام کفار کا تھم بیان فرمایا ہے کیونکہ کفر کی نجاست سب کافروں کو شامل ہے۔ دوم یہ کہ کافر کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں تو اختلاف ہے۔ امام مالک ؓ کے نزدیک کسی مسجد میں کافر کا داخل ہونا جائز نہیں۔ امام شافی ؓ کے نزدیک مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں کفار کو مسلمان کی اجازت سے داخل ہونا جائز ہے اور امام ابو حفیقہ ؓ کے نزدیک بوقت ضرورت ہر مسجد میں داخل ہوسکتا ہے۔ (روح المان کی اجازت کی کافر کا مجد کا بانی، متولی یا خادم ہونا کی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ نجران کے اسانیوں کا ایک وفد 9 مدیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا۔ آنخضرت علی ہے نصی مسجد کے ایک جانب تھرایا اور مسجد نبوی ہی میں انھوں نے این نماز بھی ادا کی۔

حافظ ابن قیم (م ۵۱هه) اس واقعه پرتبعره کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فصل فى فقه هذه القصة ففيها جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمين. وفيها تمكين اهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفى مساجدهم ايضاً. اذا كان ذالك عارضاً ولا يمكنوا من اعتياد ذالك. (زادالماد،ص ١٣٨، ٣٣، ٣٠، طبوم كتبدالمنار الاسلام يكويت)

''فصل اس قصہ کے فقہ کے بیان میں، پس اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا مسلمانوں کی مسجدوں میں داخل ہونا جائز ہے اور کہ ان کو مسلمانوں کی موجودگی میں اپنی عبادت کا موقع دیا جائے گا اور مسلمانوں کی معجدوں میں بھی۔ جَبَد یہ ایک عارضی صورت ہولیکن ان کو اس بات کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس کو اپنی مستقل عادت ہی بنالیں۔''

اور قاضی ابوبکر ابن العربی (م۵۷۳هه) لکھتے ہیں۔

دخول ثمامة في المسجد في الحديث الصحيح. ودخول ابي سفيان فيه على الحديث الأخركان قبل ان ينزل. يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا. ومنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصاً. ومنع دخول سائر المساجد

تعلبلا بالبجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس وهذا كله ظاهر لا خفاء به.

(احكام القرآن ص٣/٩٠٢ دارالمعرفة بيرون)

"شامہ کا مجد میں داخل ہونا اور دوسری حدیث کے مطابق ابوسفیان کا اس میں داخل ہونا، اس آیت کے دار و مرک حدیث کے مطابق ابوسفیان کا اس میں داخل ہونا، اس آیت کے دار و مجد حرام کے دار نے ایمان والوا مشرک ناپاک ہیں اس سال کے بعد وہ مجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔' پس اللہ تعالی نے مشرکوں کو مجد حرام میں داخل ہونے سے صاف صاف منع کر دیا اور دیگر مساجہ سے یہ کہ کر روک دیا کہ وہ ناپاک ہیں اور چونکہ مجد کو نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے اس لیے کا فروں کے ناپاک وجود سے بھی اس کو پاک رکھا جائے گا اور بیرسب کچھ طاہر ہے جس میں ذرا بھی خفانہیں۔' کافروں کے ناپاک وجود سے بھی اس کو پاک رکھا جائے گا اور بیرسب کچھ طاہر ہے جس میں ذرا بھی خفانہیں۔'

منافقوں کومسجدوں سے نکال دیا جائے

جو محض مرزائیوں کی طرح عقیدہ رکھنے کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو وہ اسلام کی اصطلاح میں منافق ہے اور منافقین کے بارے میں بیچکم ہے کہ انھیں مسجدوں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ

"آ تخضرت الله جمعہ کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا" آف فلال اٹھ، یہال سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ اس طرح آپ الله اٹھ، یہال سے نکل جا کیونکہ تو منافق ہے۔ اس طرح آپ الله کے ایک ایک کا نام لے کر ۱۳ آدمیوں کومجہ سے نکال دیا۔ حضرت عمر کو آنے میں ذرا دیر ہوگئ تھی چنانچہ دہ اس وقت آئے جب یہ منافق مجد سے نکل دہے تھے تو انھوں نے خیال کیا کہ شاید جمعہ کی نماز ہو چکی ہے ادر لوگ نماز سے فارغ ہو کر والی جا دے جس لیکن جب اندر گئے تو معلوم ہوا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی، مسلمان ابھی بیٹھے ہیں۔ ایک تحف نے بڑی مسلمان سے حضرت عمر سے کہا "اے عمر! مبارک ہو، اللہ تعالی نے آج منافقوں کو ذلیل و رسوا کر دیا اور مسرت سے حضرت عمر سے کہا "اے عمر! مبارک ہو، اللہ تعالی نے آج منافقوں کو ذلیل و رسوا کر دیا اور

آنخضرت عظی أن نام لے لے كريك بني و دوگوش انھيں مسجد سے نكال دیا۔" (تفيرروح المعانى ص١١/١١)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جو غیر مسلم فرقہ منافقا نہ طور پر اسلام کا دعویٰ کرتا ہواس کو مسجدوں سے نکال دینا ہی سنت نبوی ﷺ ہے۔

منافقول کی مسجد ،مسجد تہیں فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ ایسے لوگوں کا حکم مرتد کا ہے۔اس لیے نہ تو انھیں مسجد بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ ان کی تعمیر کردہ مسجد کو مسجد کا حکم دیا جا سکتا ہے۔

شخ الاسلام مولانا محمد انور شاه تشميريٌ لكھتے ہیں۔

ولو بنوا مسجداً لم يصر مسجداً ففي تنوير الابصارٌ من وصايا الذمي وغيره و صاحب الهوى اذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية وان كان يكفر فهو بمنزلة المرتد.

(اکفار الملحدین طبع جدیدص ۱۳۸)

''ایسے لوگ اگر مبحد بنائیں تو وہ مبحد نہیں ہوگ۔ چنانچہ'' تنویر الابصار'' کے وصایا ذمی وغیرہ میں ہے کہ گراہ فرقوں کی گمراہی اور حد کفر کو پینچی ہوئی نہ ہوتب تو وصیت میں ان کا تھم مسلمان جیسا ہے اور اگر حد کفر کو پینچی ہوئی ہوتو بمنز لہ مرتد کے ہیں۔''

منافقوں کے مسلمان ہونے کی شرط

یباں یہ تصریح بھی ضروری ہے کہ کسی گمراہ فرقے کا دعویٰ اسلام کرنا یا اسلامی کلمہ پڑھنا، اس امر کی صاحت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ این اتمام عقائد سے تو بہ کا اعلان

كرے جومسلمانوں كے خلاف ہيں۔

چنانچه حافظ بدرالدين ميني عدة القاري شرح بخاري ميس لكھتے ہيں۔

يجب عليهم ايضاً عند الدخول في الاسلام ان يقروا ببطلان مايخالفون به المسلمين في الاعتقاد بعد اقرارهم بالشهادتين. (ص ١٢٥، الجزء الرائع مطبوء وارالقر)

''ان کے ذمہ بیبھی لازم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو حید و رسالت کی شہادت کے بعد ان تمام عقائد ونظریات کے باطل ہونے کا اقرار کریں جو وہ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔''

اور حافظ شہاب الدین ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں قصدامل نجران کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

وفى قصنة اهل نجران من الفوائد ان اقرار الكافر بالنبوة لا يدخله فى الاسلام حتى يلتزم احكام الاسلام.

''قصہ اہل نجران ہے دیگر مسائل کے علاوہ ایک مسئلہ بید معلوم ہوا کہ کسی کافر کی جانب سے آنخضرت ﷺ کی نبوت کا اقراراہے اسلام میں داخل نہیں کرتا، جب تک کداحکام اسلام کوقبول نہ کرے۔'' علامہ ابن عابدین شائ کیھتے ہیں۔

لا بدمع الشھادتین فی العیسوی من ان یتمرامن دینہ۔ (ردالحتارص ۲۵۹/امطبوعہ کتبہ رشیدیہ کوئٹہ) ''عیسوی فرقہ کے مسلمان ہونے کے لیے اقرار شہادتین کے ساتھ ریبھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ندہب سے براُت کا اعلان کرے۔''

ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ اس وقت تک مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اہل اسلام کے عقائد کے حقح اور اپنے عقائد کفر کو سیح کے اسلام کے عقائد کے عقائد کفر کو سیح کے اسلام کے عقائد کو غلط تصور کرتا ہے تو اس کی حیثیت مرتد کی ہے اور اسے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی حیثیت سے تعمیر کرنے کی احازت نہیں دی حاسمی ۔
حیثیت سے تعمیر کرنے کی احازت نہیں دی حاسمی ۔

مسى غيرمسلم كالمعجد كے مشابه عبادت گاہ بنانا

اب ایک سوال اور باتی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ (مبحد کے نام سے نہ ہی کیکن)
وضع وشکل ہیں مسجد کے مشابہ بنا سکتا ہے؟ کیا اسے یہ اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں قبلہ رخ
محراب بنائے، مینار بنائے اس پرمنبر رکھے اور وہاں اسلام کے معروف طریقہ پر اذان دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ:
د'وہ تمام امور جوع فا و شرعا مسلمانوں کی مسجد کے لیے مخصوص ہیں، کسی غیر مسلم کو ان کے ابنانے ک
اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس لیے کہ اگر کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ مسجد کی وضع وشکل پر تغییر کی گئی ہو، مثلاً اس میں
قبلہ رخ محراب بھی ہو، مینار اور منبر بھی ہو، وہاں اسلامی اذان اور خطبہ بھی ہوتا ہوتو اس سے مسلمانوں کو دھوکا اور
قبلہ س موگا۔ ہر دیکھنے والا اس کو' مسجد' ہی تصور کرے گا۔ جبکہ اسلام کی نظر میں غیر مسلم کی عبادت گاہ مجد نہیں
بلکہ مجمع شیاطین ہے۔'

(شامی ۱/۳۸۰ مطاب، تکره السلوة فی الکدید ، ایج ایم سعید کراچی ، البحر الرائق ص ۱/۳۱۸ مطبوعه دار المعرفه بیروت ) حافظ ابن تیمیه (م ۷۲۸ه) سے سوال کیا گیا که آیا کفار کی عبادت گاہوں کو بیت الله کہنا صحیح ہے؟

جواب میں فرمایا:

ليست بيوت الله والما بيوت الله المساجد بل هي بيوت يكفر فيها بالله وان كان قد يذكر فيها . فالبيوت بمنزلة اهلها واهلها كفار فهي بيوت عبادة الكفار . (فآول ابن تميه ١١١ ج المطوع مصر قديم)

''یہ بیت الله نبیں، بیت الله مجدیں ہیں۔ یہ تو وہ مقامات ہیں جہاں کفر ہوتا ہے اگر چدان میں بھی ذکر ہوتا ہو۔ اللہ مجدی کی عبادت ہوتا ہو۔ اس کے بانی کافر ہیں، پس یہ کافروں کی عبادت گا ہیں ہیں۔'' گا ہیں ہیں۔''

امام ابوجعفر محمد بن جرم الطمري (م٠١٣ه) "مسجد ضرار" كے بارے مين نقل كرتے ہيں۔

عمدناس من اهل النفاق فابتنوا مسجداً بقباء ليضاهوا به مسجد رسول عَلَيْهُ .

(تفيير ابن جرير ١٥/١١مطبوء مصر)

"ابل نفاق میں سے چندلوگوں نے بیر کت کی کہ قبامیں ایک مسجد بنا ڈالی جس سے مقصود بی تھا کہ وہ اس کے ذریعہ رسول اللہ علی کے کہ مسجد سے مشابہت کریں۔"

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے منافقانہ طور پر''معجد ضرار'' بنائی تھی ان کا مقصد یہی تھا کہ اپنی نام نہاد معبد کو اسلامی مساجد کے مشابہ بنا کرمسلمانوں کو دھوکا دیں لہذا غیرمسلموں کی جوعبادت گاہ معجد کی وضع و شکل پر ہوگی وہ''معجد ضرار'' ہے۔ اور اس کا منہدم کر دینا لازم ہے۔ علاوہ ازیں فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اسلامی مملکت کے غیرمسلم شہریوں کا لباس اور ان کی وضع قطع مسلمانوں سے ممتاز ہونی چاہیے۔ (بیرمسکہ فقد اسلامی کی ہرکتاب میں باب احکام اہل الذمہ کے عنوان کے تحت موجود ہے)

چنانچد حضرت عمر بن خطابؓ نے ملک شام کے عیسائیوں سے جوعہد نامد کھوایا تھا، اس کا پورامتن (امام بیمق کی سنن کبریٰ (۲۰۲۰۹) اور گنزالعمال ج چہارم ص۵۰۴، میں حدیث نمبر ۱۱۳۹۳) کے تحت درج ہے۔ اس کا ایک فرقہ بہاں نقل کرتا ہوں۔

ولا نتشبه بهم في شي من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم.

''اور ہم مسلمانوں کے لباس اور ان کی وضع قطع میں ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ نہ ٹو بی میں، نہ دستار میں، نہ جوتے میں، نہ سر کی مانگ نکالنے میں اور ہم مسلمانوں کے کلام اور اصطلاحات میں بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی کنیت اپنا کیں گے۔''

اندازہ فرمایئے جب لباس، وضع قطع، ٹو پی، دستار، پاؤل کے جوتے اور سرکی ما تک تک میں کافروں کی مسلمانوں سے مشابہت گوارانہیں کی گئی تو اسلام یہ کس طرح برداشت کرسکتا ہے کہ غیرمسلم کافر، اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں کی مسجد کی شکل و وضع پر بنانے لگے۔

#### مسجد کا قبلہ رخ ہونا اسلام کا شعار ہے

اوپرعرض کیا جا چکا ہے کہ مسجد اسلام کا بلند ترین شعار ہے۔''مسجد'' کے اوصاف وخصوصیت پر الگ الگ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں آیک ایک چیز مستقل طور پر بھی شعار اسلام ہے۔ مثالِ استقبال قبلہ کو لیجئے، غدا ہب عالم میں یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کی اہم ترین عبادت'' نماز'' میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنخضرت میکھٹے نے استقبال قبلہ کو اسلام کا خصوصی شعار قرار وے کر اس محض کے جو ہمارے قبلہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔

من صلى صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذيحيتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله وذمة (ملیح بخاری من ۱/۵۲) رسوله. فلا تخفروا اللَّه ذمته.

" بو محض مارے جیسی نماز پڑھتا ہو، مارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہو، مارا ذبیحہ کھاتا ہو۔ پس میخض مسلمان ہے ،جس کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول کا عہد ہے۔ پس اللہ کے عہد کومت تو ڑو۔''

ظاہر ہے کہ اس حدیث کا بینشانہیں کہ ایک مخص خواہ خدا اور رسول ﷺ کا محر ہو۔قر آن کریم کے قطعی ارشادات کو حبطلاتا ادرمسلمانوں ہے الگ عقا کد رکھتا ہو تب بھی وہ ان تین کاموں کی وجہ سے مسلمان ہی شار ہوگا؟ نہیں، بلکہ حدیث کا منثا یہ ہے کہنماز، استقبال قبلہ اور ذبیجہ کا معروف طریقہ صرف مسلمانوں کا شعار ہے جو اس وقت کے غداہب عالم سے متاز رکھا حمیا تھا۔ پس کسی غیرمسلم کو بیرتن نہیں کہ عقائد کفرر کھنے کے باوجود ہمارے اس

شعار کو اپنائے۔ چنانچہ حافظ بدر الدین عینیؓ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

(عرة اتاري ص ۲/۲۹۲) واستقبال قبلتنا مخصوص بنا.

"اور ہارے قبلہ کی طرف منہ کرنا ہمارے ساتھ مخصوص ہے۔ اور حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

وحكمة الاقتصار على ماذكر من الافعال ان من يقر بالتوحيد من اهل الكتاب وان صلوا واستقبلوا وذبحوا لكنهم لا يصلون مثل صلوتنا ولا يستقبلون قبلتنا ومنهم من يذبح لغير الله ومنهم من لا بأكل ذبيحتنا والاطلاع على حال المرء في صلاته و اكله يمكن بسرعة في اول يوم بخلاف غير ذالك من امور الدين. ﴿ (فَيِّ الباريم ١/٣١٤، وارائتر الكتب الاسلاميد الميور)

''اور مذکورہ بالا افعال براکتفا کرنے کی محمت یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کوک توحید کے قائل ہوں وہ اگر چہ نماز بھی پڑھتے ہوں، قبلہ کا استقبال کرت**ے ہوں ا**ور ذرج مجمی کرتے ہوں کیکن وہ نہ تو ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں نہ ہارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں اوران میں سے بعض غیراللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ بعض ہارا ذبیحہ نہیں کھاتے اور آ دی کی حالت، نماز بڑھنے اور کھاٹا کھانے سے فوراً پہلے دن پیجانی جاتی ہے۔ دین کے دوسرے کاموں میں اتنی جلدی اطلاع نہیں ہوتی۔اس لیے مسلمان کی تین نمایاں علامتیں ذکر فرما کیں۔'

اور شيخ ملاعلي قاريٌ لكمة بن-

انما ذكره مع اندراجه في اصلوة لان القبلة اعرف. اذ كل احد يعرف قبلته وان لم يعرف صلوته ولان في صلوتنا مايوجد في صلاة غيرنا و استقبال قبلتنا مخصوص بنا. (مرقاة الغاثيج ص٧٤ ج الطبع بمئي)

''نماز میں استقبال قبلہ خود آ جاتا ہے مگر اس کو الگ ذکر فرمایا کیونکہ قبلہ اسلام کی سب سے معروف علامت ہے کیونکہ برخض اپنے قبلہ کو جانتا ہے۔خواہ نماز کونہ جانتا ہواور اس لیے بھی کہ جاری نماز کی بعض چزیں دوسرے نداہب کی نماز میں بھی پائی جاتی ہیں مگر ہارے قبلہ کی جانب منہ کرتا بیصرف ہاری خصوصیت ہے۔" ان تشریحات سے واضح ہوا کہ''استقبال قبلہ'' اسلام کا اہم ترین شعار اورمسلمانوں کی معروف ترین

علامت ہے۔ای بناء پراہل اسلام کا لقب''اہل قبلہ'' قرار دیا گیا ہے۔ پس جو خص اسلام کے قطعی، متواتر اورمسلمہ

عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو، وہ'' اہل قبلہ'' میں داخل نہیں، نہ اسے استقبال قبلہ کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

محراب اسلام کا شعار ہے محبد کے مجد کے مجد کے مجد کے کیئی مخصوص شکل و وضع لازم نہیں کی گئی لیکن مسلمانوں کے عرف میں چند چزیں مجد کی مخصوص علامت کی حیثیت میں معروف ہیں۔ ایک ان میں ہے مجد کی محراب ہے جوقبلہ کا رخ متعین کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہے۔ حافظ بدرالدین عینی عمرة القاری میں لکھتے ہیں۔

ذكر ابو البقاء ان جبريل عليه الصلاة والسلام وضع محراب رسول الله على مسامة الكعبة وقيل كان ذالك بالمعاينة بان كشف الحال وازيلت الحوائل فراى رسول الله على الكعبة الكعبة فوضع قبلة مسجده عليها. (عدة القارى شرح بخارى ١٣٦١، الجزء الرابع طبع دار الفكر بيروت)

"اور ابوالبقاء نے ذکر کیا ہے کہ جریل النظامی نے کعبہ کی سیدھ میں رسول اللہ علی کے لیے محراب بنائی اور کہا گیا کہ یہ معائنہ کے ذریعہ ہوا۔ یعنی آنخضرت علی کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور تھم حال آپ علی کیا۔" آپ علی پر منکشف ہوگیا۔ پس آنخضرت علیہ نے کعبہ کو دیکھ کراپنی مجد کا قبلہ رخ متعین کیا۔"

اس سے دوامر واضح ہوتے ہیں۔اول یہ کہ محراب کی ضرورت تعین قبلہ کے لیے ہے تا کہ محراب کود کھ کر کے اس سے دوامر واضح ہوتے ہیں۔اول یہ کہ محراب کی ضرورت تعین قبلہ کے لیے ہے تا کہ محراب کا نشان بھی نمازی اپنا قبلہ رخ متعین کر سکے۔دوم یہ کہ جب سے معجد نبوی سکتا کی کا تعین کر سکے۔دوم یہ کہ اس کی نشائد بی کی ہو۔ یا آنخضرت سکتا نے بذریعہ کشف خود بی تجویز فرائی ہو۔

البتہ یہ جوف دار محراب جو آج کل مساجد میں "قبلہ رخ" ہوا کرتی ہے، اس کی ابتدا خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کی تھی جب وہ ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں مدینہ طیبہ کے گورز تھے۔ (وفاء الوفا ص ۵۲۵ و مابعد) بیصحابہ و تابعین کا دور تھا اور اس وقت سے آج تک مجد میں محراب بنانا مسلمانوں کا شعار رہا ہے۔ فآوکی قاضی خان میں ہے۔

وجهة الكعبة تعرف بالدليل والدليل في الامصار والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضى الله عنهم اجمعين. فعلينا اتباعهم في استقبال المحارب المنصوبة.

( الحرارات م ١/١٨٥م المعرف المرف المرف المراكز م ١/١٨٥م المعرف المرف المرف المرف المرف المرف المرف المرف المرف المرفق المرف المرفق المرفق

"اور قبله كارخ كسى علامت معلوم موسكنا ب اور شرول اور آباديوں ميں قبله كى علامت وہ محرابيں ہيں جو صحابه و تابعين رضى الله عنهم نے بنائيں۔ پس بنى موئى محرابوں ميں ہم پران كى پيروى لازم ہے۔"

یعنی یہ محرابیں، جومسلمانوں کی مجدوں میں صحابہ و تابعین کے زمانے سے چلی آتی ہیں، درامس قبلہ کا رخ متعین کرنے کے لیے ہیں اور اوپر گزر چکا ہے کہ استقبال قبلہ طت اسلامیہ کا شعار ہے اور محراب جہت قبلہ کی علامت کے طور پر مجد کا شعار ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں محراب کا ہونا ایک تو اسلامی شعار کی تو ہین ہے۔ اس کے علاوہ ان محراب والی عبادت گاہوں کو دیکھ کر ہر فخص آنھیں ''مجد'' تصور کرے گا اور یہ اہل اسلام کے ساتھ فریب اور دعا ہے لہذا جب تک کوئی غیر مسلم گروہ مسلمانوں کے تمام اصول وعقا کد کوشلیم کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، تب تک اس کی ''مجد نما'' عبادت گاہ عیاری اور مکاری کا بدترین اڈہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، تب تک اس کی ''مجد نما گروئی غیر مسلم بے وقت اذان دیتا ہے تو یہ اذان حسے خدات سے خدات ہے۔

ان الكافر لو اذن في غير الوقت لا يصير به مسلماً لانه يكون مستهزاً. (شاى ص ٢٥٩/، آغاز كتاب الصلوة طبع كمتيدرشيد يه كوئه)

'' کافر اگر بے وقت اذان کے تو وہ اس ہے مسلمان نہیں ہوگا کیونکہ وہ دراصل مذاق اڑا تا ہے۔'' ٹھیک اس طرح سے کسی غیر مسلم گروہ کا اپنے عقائد کفر کے باوجود اسلامی شعائر کی نقالی کرنا اور اپنی عبادت گاہ مبحد کی شکل میں بنانا دراصل مسلمانوں کے اسلامی شعائر سے نداق ہے اور یہ نداق مسلمان برداشت نہیں کر سکتے۔

اذان ..... مجد میں اذان نماز کی دعوت کے لیے دی جاتی ہے۔ آنخضرت ملک جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مشورہ ہوا کہ نماز کی اطلاع کے لیے کوئی صورت تجویز ہونی چاہے۔ بعض حضرات نے گھنٹی بجانے کی تجویز پیش کی ، آپ نے اسے یہ کہہ کر روفر ما دیا کہ یہ نصاریٰ کا شعار ہے۔ دوسری تجویز پیش کی گئی کہ بوق (باجا) بجا دیا جائے۔ آپ نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا کہ یہ یہود کا وطیرہ ہے۔ تیسری تجویز آگ جلانے کی پیش کی گئی، آپ ملک نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ مجلس اس فیصلہ پر برخاست ہوئی کہ ایک محض نماز کے وقت کا اعلان کر دیا کرے کہ نماز تیار ہے۔ بعدازاں بعض حضرات صحابہ توخواب میں اذان کا طریقہ سکھایا گیا جو انھوں نے آخضرت میں پیش کیا۔ اور اس وقت سے مسلمانوں میں بیاذان رائج ہوئی۔

( فتح الباري ص ٦٢ ـ ١٥/ ٢/ وارالمعرفة بيروت)

شاہ ولی الله محدث وہلوگ اس واقعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وهذه القصة دليل واضح على ان الاحكام انما شرعت لاجل المصالح وان لاجتهاد فيها مدخلا. وان التهسير اصل اصيل. وان مخالفة اقوام تمادوا في ضلالتهم فيما يكون من شعائر الدين مطلوب وان غير النبي عَلَي قد يطلع بالمنام والنفّ في الروح على مراد الحق لكن لا يكلف الناس به ولا تنقطع الشبهة حتى يقرره النبي عَلَي واقضت الحكمة الالهيه ان لايكون الاذان صرف اعلام و تنبيه. بل يضم مع ذالك ان يكون من شعائر الدين بحيث يكون النداء به على رؤس الخامل والتنبيه تنويها بالدين ويكون قبوله من القوم اية انقيادهم لدين الله. (تجة الشالباند ٣٠٥/١مرمم)

"اس واقعہ میں چند مسائل کی واضح دلیل ہے۔ اوّل یہ کہ احکام شرعیہ خاص مسلحتوں کی بنا پر مقرر ہوئے ہیں۔ دوم یہ کہ اجتہاد کا بھی احکام میں دخل ہے۔ سوم یہ کہ احکام شریعہ میں آسانی کو محوظ رکھنا بہت بڑا اصل ہے۔ چہارم یہ کہ شعائر دین میں ان لوگوں کی مخالفت جو اپنی گمراہی میں بہت آ کے نکل گئے ہوں، شارع کو مطلوب ہے۔ پنجم یہ کہ غیر نبی کو بھی بذریعہ خواب یا القاء فی القلب کے مراد الٰہی کی اطلاع مل سکتی ہے۔ گروہ لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بنا سکتا اور نہ اس سے شبہ دور ہوسکتا ہے جب تک کہ آنخضرت علی اس کی تصدیق نہ فرمائیں اور حکست الٰہی کا تقاضا ہوا کہ اذان صرف اطلاع اور تنبیہ ہی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ وہ شعائر دین میں سے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے ساتھ وہ شعائر دین میں سے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے سامنے اذان کہنا تعظیم دین کا ذریعہ ہو اور لوگوں کا اس کو قبول کر لینا ان کے دین خداوندی کے تابع ہونے کی علامت تھم ہے۔'

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اذان اسلام کا بلندترین شعار ہے اور یہ کہ اسلام نے اپنے اس شعار میں گراہ فرقوں کی مخالفت کو کمحوظ رکھا ہے۔ (فتح القدریص ١/١٦٤، فاوی قاضی خان اور البحر الرائق ص ۲۵) وغیرہ میں تصریح کی گئی ہے کہ اذان دین اسلام کا شعار ہے۔ فقہائے کرام نے جہاں مؤذن کے شرائط شار کیے ہیں، وہاں ریمجی لکھا ہے کہ مؤذن مسلمان ہونا چاہیے۔

واما الاسلام فينبغي ان يكون شوط صحة فلا يصح اذان كافر على اي ملة كان. د لساكته مسلم

(البحرالرائق مي ١/٢٦٣، دارالمعرفة بيروت)

''مؤذن کےمسلمان ہونے کی شرط بھی ضروری ہے پس کافر کی اذان سیح نہیں خواہ کسی نہ ہب کا ہو۔'' فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مؤذن اگر اذان کے دوران مرتد ہو جائے تو دوسرا شخص اذان کہے۔

ولو ارتدالموذن بعد الاذان لا يعادوان اعيد فهوا فضل. كذافى السراج الوهاج. واذا

ارتد فى الاذان فالاولى ان يبتدى غيره و ان لم يبتدى غيره و اتمه جاز. كذافى فتاوى قاضى خان. (قاوى عالكيرى ص١٥/١مطويه مصرا١١هـ)

''اگر مؤذن اذان کے بعد مرتد ہو جائے تو اذان دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اگر لوٹائی جائے تو افضل ہے اور اگر اذان کے دوران مرتد ہو گیا تو بہتر رہے ہے کہ دوسرا پخض نئے سرے سے اذان شروع کرے تاہم اگر دوسرے پخض نے باتی ماندہ اذان کو پورا کر دیا تب بھی جائز ہے۔''

مسجد کے مینار مجدی ایک خاص علامت، جوسب سے نمایاں ہے، اس کے مینار ہیں۔ میناروں کی ابتداء بھی صحابہ و تابعین کے زمانہ سے ہوئی۔ مجد نبوی ہو ہو ہو سے پہلے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مینار بنوائے۔ (وفاء الوفاص ۵۲۵) حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری جلیل القدر صحابی ہیں وہ حضرت معاویہ کے زمانہ ہیں مصر کے گورز ہے۔ انصوں نے مصر کی مساجد میں مینار بنانے کا حکم فرمایا۔ (الاصاب سر ۱۳/۲۱) اس وقت ہے آج تک کی نہ کسی شکل میں مجد کے لیے بنائے گے۔ اوّل کسی نہ کسی شکل میں مجد کے لیے بنائے گے۔ اوّل کسی نہ کسی شکل میں مجد کے لیے بنائے گے۔ اوّل یہ کہ بلند جگہ نماز کی اذان دی جائے۔ چنانچہ ام ابوداؤر ہے اس پر ایک مستقل باب باندھا ہے۔ الاذان فوق المعنارة. مانظ جمال الدین الزیلعی نے نصب الرابیہ میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ من حافظ جمال الدین الزیلعی نے نصب الرابیہ میں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ من

السنة الاذان في المنارة والاقامة في المسجد. (ص٢٩٣/١مجل على بالبند)

''سنت بیہ ہے کہ اذان مینارہ میں ہوادرا قامت مجد میں۔''

مینار مجد کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ بینار دیکھ کر ناواقف آ دمی کو مجد ہونے کاعلم ہو سکے۔ گویا مجد کی معروف ترین علامت یہ ہے کہ اس میں قبلہ رخ محراب ہو، منبر ہو، بینار ہو، وہاں اذان ہوتی ہو۔ اس لیے کی غیر مسلم مل عبادت گاہ میں ان چیز وں کا پایا جانا اسلامی شعار کی تو بین ہے اور جب قادیا نیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم کی عبادت گاہ میں ان چیز وں کا پایا جانا اسلامی شعار کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے تو آنھیں معجد یا معجد سلم کیا جا چکا ہے اور ان کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے تو آنھیں معجد یا معجد نما عبادت گاہ بنانے اور وہاں اذان وا قامت کہنے کی اجازت و بینا قطعاً جائز نہیں۔ ہمارے ارباب اقتدار اور عدلیہ کا فرض ہے کہ وہ پوری توت کا فرض ہے کہ وہ پوری توت کا فرض ہے کہ وہ پوری توت اور شدت سے اس مطالبہ کومنوا کیں۔ حق تعالی شانہ اس ملک کومنافقوں کے ہر شر سے محفوظ رکھے۔

(آپ کے سائل اور ان کا حال جاس ۱۳۳۱)

قادیانیوں کومسجد بنانے سے جبراً روکنا کیسا ہے

<u>سوال .....</u> احمدیوں کومتحدیں بنانے سے جرار وکا جارہا ہے، کیا یہ جراسلام میں آپ کے نزدیک جائز ہے؟

جواب ...... آنخضرت علی نے متجد ضرار کے ساتھ کیا گیا تھا؟ اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ آپ حضرات دراصل معقول بات پر بھی اعتراض فرماتے ہیں۔ دیکھئے! اس بات پر تو غور ہوسکتا تھا (اور ہوتا بھی رہا ہے) کہ آپ کی جماعت کے عقا کد مسلمانوں کے سے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام میں ان عقا کد کی گنجائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے ہوگیا کہ آپ کی جماعت مسلمان نہیں اور مسلمانوں کے نزدیک آپ کی جماعت مسلمان نہیں، تو خود انساف فرمائے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق آسے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از روئے عقل و انساف کی غیر مسلم کو اسلامی حقوق دیناظلم ہے؟ یا اس کے برعکس نہ دیناظلم ہے؟

میرے محرّم! بحث جروا کراہ کی نہیں ، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا نداپنے اختیار وارادے سے اپنائے میں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے، نہیں ہوتا تو یقینا بے جاہے۔اس اصول پر تو آپ بھی اتفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہیے۔

اب آپ خود ہی فرمایے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیزوں کے انکار کردیے سے اسلام جاتا رہتا ہے .... اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو سمجھ سکیں گے جو غصہ کی وجہ سے اب نہیں سمجھ رہے۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل ج اص ۲۳۳)

قادیانی کی بنائی ہوئی مسجد کے بارے میں

سوال ..... ایک قادیانی نے مجد بنائی ہے کیا یہ مجد کے علم میں ہے؟ اوراس کا گرانا جائز اور ضروری ہے یا نہیں؟
الجواب نیر مسلموں کی عبادت گاہوں پر مجد کا اطلاق درست نہیں ہے۔ ایسے بی غیر مسلموں کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ اپنے عبادت خانوں کی تغییر مساجد کی طرز پر کریں یا ان کا نام مجد رکھیں۔ ولو جعل ذمی دارہ مسجد اللمسلمین و بناہ کما بنی المسلمون واذن لھم بالصلوة فیه فصلوا فیه ثم مات یصیر میراثا لورثته و هذا قول المکل۔ (عالمیری ج م ۲۵ می ۱۹۵ ) احظر محمد انورعفا اللہ عند ۱۹۲/۱۲ اھ (نیرالفتادی ج ۲ م ۲۵۰) قادیا نیوں کا مسجد کے نام سے عبادت گاہ بنانا

سوال ..... کیا مرزائی معجد کے نام سے اپنی کوئی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں؟

جواب سن الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لانبي بعده.

مجد صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے۔ امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کسی بھی کافر کو مبد کے نام ہے کوئی مگارت بنانا جائز نہیں۔ قرآن کریم کی آیات کی تصریحات اور احادیث رسول اللہ ﷺ کے منطوقات اس کے شاہد عدل ہیں۔ مبحد ضرار کی تقییر اور پھر اسے گرانا اور جلانا ثابت کرتا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے کافروں ادر منافقوں کی اس تقیر شدہ مبحد کو مبحد تسلیم نہ فر مایا۔ اگر چہ انھوں نے اسلام کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسے تقیر کیا تھا۔ لہذا مرزائیوں کی بنائی ہوئی مبحد کو بھی مبحد تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام کا ظاہری دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ دستور پاکتان کی دوسری ترمیم کی روسے کافر ہیں اور ان کی تقیر کردہ مبحد مبحد ضرار کے ساتھ پوری مماثلت و مشابہت بلکہ یگائت رکھتی ہے۔ لہذا اس کا بھی شرعی حکم وہی ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فآوي مفتي محمودج اص ۲۵۱،۴۵۰)

محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان شهر

مسلمانوں کے چندہ سے بنائی گئی مسجد پر قادیا نیوں کا کوئی حق نہیں

سوال ..... (۱)..... مرزائي خواه وه انجمن احمديه اشاعت اسلام لا بور بي تعلق ركهته بول يا انجمن احمديه قاديان ے، مسلمان میں یانہیں؟ (۲) ..... انجمن احدید اشاعت اسلام لا مورنے تمام مسلمانوں سے روپید اکٹھا کر کے بركن ميں ١٩٢٧ء ميں مسجد تقمير كي نيكن وه منجد جناب صدر الدين صاحب نمائنده جماعت احمد بيدلا موركي ذاتي مكيت ہے۔ کیا از روئے احکام اسلام مجد کی خفص کی ذاتی جائیداد ہو عمق ہے۔ (٣) ..... کیا اس مجد کا امام ایسا تحف ہو سکتا ہے جس نے اکثر دفعہ مرزائی اخبار پیغام سلح کے ذریعے برلن مثن کے بارے میں محض اس لیے جھوٹ بولا ہو کہ آمدنی اچھی ہواور ہندوستان سے زیادہ رقم آئے۔ (۴) .....کیا اس مسجد کے امام کوحل ہے کہ ایک جرمن نومسلم کومبحد میں داخل ہونے کی ممانعت کر دے۔ (۵).....کیا یہ جائز ہے کہ برلن کی مبحد میں جرمنوں کو چائے کی دعوت دی جائے اور مجد میں کرسیاں بچھا دی جائیں اور سگریٹ نوشی ہو۔ (۲) .....کیا یہ جائز ہے کہ متحد کا امام اکثر احمدی رسالوں میں یہ پروپیگنڈا کرے کہ برلن میں اس معجد میں پانچوں وقت نماز واذان ہوتی ہے حالانکہ در حقیقت جمعہ تک کی نمازنہیں ہوتی۔ (مستقتی نمبر۱۲۴ حبیب الرحن سیرٹری جماعت اسلامیہ بران۲۴ جمادی الثانی ۱۳۵۴ھ م۲۳ ستبر ۳۵ء) جواب..... (۱).....مرزائی فرقه ضاله کی دونوں شاخیں لاہوری اور قادیانی جمہور علائے اسلام کے متفقہ فتو ہے کے بموجب دائرہ اسلام نے خارج ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا۔ یہ دعویٰ ان کی تالیفات میں اتنی کثرت اور صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ کسی مخف کو اس میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں رہتی۔ قادیانی جماعت تو اس کا التزام ہی کرتی ہے اور مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے اور لا ہوری جماعت اگرچہ التزام نہیں کرتی اور مرزا قادیانی کی عبارتوں کی تاویلیں کرتی ہیں ۔ گروہ تاویلیں کسی حالت میں بھی متبول نہیں ہوسکتیں اس لیے ان کا نبوت مرزا اور ادعائے نبوت سے انکار کرنا مفید نہیں۔ اس کے علاوہ اس فرقہ ضالہ کے خارج از اسلام ہونے کی اور بھی وجوہ ہیں۔

(۲) ..... اگر کوئی مخص اپنے ذاتی روپے سے بھی مجد تغیر کر کے وقف کر دے اور وہ مجد با قاعدہ مجد ہو جائے تو اس کو بھی وہ اپنی ذاتی ملکیت قرار نہیں دے سکتا۔ بانی جبکہ وہ خود واقف بھی ہوا نظام کے بعض حقوق رکھتا ہے لیکن اگر وہ مالکا نہ حقوق کا مدمی ہوتو خائن قرار دیا جائے گا اور مجد اس کے قبضہ تولیت سے نکال لی جائے گی اور مجد جبکہ عام مسلمانوں کے چندے سے تغیر ہوئی ہوتو پھر تو بنانے والے کو کوئی مزید حقوق حاصل ہی نہیں ہو سکتے بلکہ چندہ دینے والوں کی مرضی سے کوئی جماعت یا کوئی فرد انظام کے لیے مقرر یا معزول کیا جا سکتا ہے۔

(٣).....اگرامام کا کاذب ہونا اور حجوٹا پروپیگنڈا کرنا ثابت ہو جائے تو وہ امامت کا اہل نہیں۔

- (۴).....مجد میں آنے ہے کسی کو روکنے کا بلاوجہ شرع کسی کوحق نہیں۔ اگر کسی کو دخولِ مجد سے روکا جائے تو اس کے لیے کوئی شرعی وجہ بیان کرنی لازم ہوگی۔
- (۵).....سگریٹ نوشی مسجد میں حرام ہے اور چائے کی پارٹی دین بھی ان لوازم کے ساتھ جو فی زماننا مروج ہیں اور جواحتر ام مسجد کے منافی میں مکروہ ہے۔
- (٢) .....اگرمجد میں بنجوقت نماز جماعت بلکہ جعد کی نماز بھی التزام کے ساتھ نہیں ہوتی تو پیشائع کرنا کہ مجد مذکور

میں پانچوں وقت اذان و نماز ہوتی ہے کذبِ صریح اور دھوکہ دہی ہے اور کی طرح اس جھوٹے پروپیگنڈے کی شریعت مقدسہ اجازت نہیں دے سکتی۔ اور اگر اس جھوٹے پروپیگنڈے سے جلب زرمقصود ہوتو اس کی قباحت وو چند ہوجاتی ہے۔

ہوجاتی ہے۔

محمد کفایت اللہ

قادیانیوں کا شعائر اسلام کا استعال کرنا

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مانے والے مرزائیوں کے دونوں فرقوں کو تین ماہ کی کامل تحقیق و تفتیش کے بعد آئین طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے۔ گر وہ بدستور اپنی عبادت گاہیں مسجد کے نام سے تغییر کرتے ہیں۔ اور وہاں مسلمانوں کی می اذا نیس دیتے ہیں۔ جس سے بسا اوقات ایک نو وارد اور ناواقف اسے مسلمانوں کی عبادت گاہ بجھ کر وہاں چلا جاتا ہے اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ کیا کسی اسلامی حکومت میں کسی غیرمسلم گروہ کو یہ اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ مسجد کے نام سے تعمیر کریں اور اس میں اسلامی اذان کہیں۔ سائل: راؤ عبدالمنان سرگودھا

جواب ...... حامداً و مصلیاً و مسلماً، مجد شعائر الله اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ جو صرف اہل اسلام کی عبادت گاہ ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم نے بیاصول وضع کیا کہ کوئی غیر مسلم کا فراس کی تقییر و تولیت کا اہل نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ماکان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله اشهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خلدون انما یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر . (توبد) "مشرکول کوی حت نبیل که وه الله کی مجدول کوتیم کریں جبکه وه این آپ پر کفر کی گوائی بھی دیتے ہیں ۔ ان لوگول کے اعمال جط ہو کی ہیں اور ید دوزخ میں ہمیشدر ہیں گے۔ الله کی مجدول کی تعمیر وئی شخص کر سکتا ہے جو اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر (غرض یورے دین محمدی بر) ایمان رکھتا ہو۔"

پھر دور نبوی ہیں ایک ایبا واقعہ پیش آیا جس ہے اس امر کا دوٹوک فیصلہ ہوگیا کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کا دعویدار بن کر کوئی جگہ مسجد کے نام سے تعمیر کرے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اور اسلامی حکومت اس سے کیا محاملہ کرے گی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ ہیں ''مسجد منراز'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ منافقین مدینہ نے جو اپنے عقائد کفریہ کے باوجود تشمیس کھا کھا کر اسلام کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اسلام کو نقصان پہنچانے اور مسلمانوں کی جماعت کفریہ کے درمیان تفریق ڈالنے کی غرض سے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مجد الگ بنا کی تھی۔ اور آنخضرت تھا کے درخواست کی تھی کہ آپ برکت کے لیے وہاں ایک نماز اوا فرمالیں۔ قرآن کریم نے ان کی اس ناپاک سازش کا پردہ چاک کرتے ہوئے اس نام نماذم جد بر بلیغ تجرہ فرمایا وہ بیتھا:

والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنی والله یشهد انهم لکاذبون. لاتقم فیه ابدا. (تربدا) "اورجن لوگول نے اس غرض کے لیے مسجد بنا کر کھڑی کردی که اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پیچا کیں۔ خدا اور رسول کے ساتھ کھے بی اگر چکا ہے۔ اس مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں۔ اور جو شخص خدا اور رسول کے ساتھ کہلے بی اگر چکا ہے۔ اس کے لیے ایک اڈا بنالیں۔ وہ قسمیں کھا جا کیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی کا قصد کیا ہے۔ مگر اللہ گوائی ویتا ہے کہ قطعاً

جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں جا کر کھڑے بھی نہ ہوں۔'' آپ

یہ آیات نازل ہوئیں تو آنخضرت ﷺ نے چند صحابہ کو حکم فرمایا اور اسے نذر آتش کر کے پیوند زمین کر

و ڈالا۔ قرآن کریم کی یہ آیات بینات اور حضرت خاتم رسالت ﷺ کا پیطرزعمل اس امر کا صاف فیصلہ کر دیتا ہے کہ

اگر کوئی غیر مسلم ٹولہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسجد کے نام سے کوئی مکان تغیر کرتا ہے تو اس کا مقصد اس کے سوا پچھ نہیں کہ اس مسجد ضرار کو کفر و بدوینی کا اڈا بنایا جائے۔مسلمانوں میں تفریق ڈالی جائے اور کفر کے سرغنہ کے لیے

ایک پناه گاه مهیا کر دی جائے اور بید که اسلام اس کھیل کو برداشت نہیں کرتا بلکه اسلامی حکومت پر بی فرض عائد ہوتا

ہے کہ وہ کفر کے ان اڈول کومسار کر دے۔ لیکی وجہ ہے کہ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں (اس واقعہ کے بعد) مجھ کس غرصلی وافقات ہے ہے کہ مدنوں میں مکن کے روز ہو اس کا سالہ کا درمسر ''مراور تا میں واقعہ استدال کے سات

بھی کسی غیرمسلم منافق کو سے جراُت نہیں ہوسکی کہ وہ آپی عبادت گاہ کے لیے''مسجد'' کا مقدس نام استعال کرے۔ مرزائی گروہ کا کفر و ارتداد آفتاب نصف النہار کی طرح کھل چکا ہے اور آئینی طور پر انھیں قطعی غیرمسلم

قرار دیا جا چکا ہے۔اس کے باوجود ان کا ادعائے اسلام انھیں منافقین مدینہ کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کی بنائی ہوئی مجدمجد ضرار کا تھم رکھتی ہے۔ اب بیاسلامی حکومت کا فرض ہے کہ انھیں اپنی عبادت گاہیں مجد کے نام

پرتغیر کرنے سے باز رکھے۔اورمبحد کے نقدس کی بےحرمتی کو برداشت نہ کرے۔ یہی تھم''مسجد'' کے علاوہ دیگر اسلامی شعائر اور اسلامی اصطلاحات کا ہے ان کی حفاظت مسلمانوں پر فرض ہے اور اسلام بھی اس امر کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی مقدس اصطلاحات و علامات کو منافقین ومرتدین کی دستبرد کا

کھلونا بنا ڈالا جائے۔فقہائے اسلام نے تفریح کی ہے کہ اسلامی مملکت کے غیرمسلم باشندوں کا لباس، وضع قطع اور مکان تک مسلمانوں سے میز ہونا چاہیے۔ (دیکھیے شامی باب احکام الجزیة ج مم ۲۰۱) اس سے اندازہ کیا جا سکتا

ہے کہ اسلامی شعار کے معاملہ میں اسلام کے احساسات کس قدر نازک ہیں۔ علاء اسلام نے تصریح کی ہے کہ غیرمسلموں کومجد بنانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اگر وہ بدح کت

علاء اسلام نے تصریح کی ہے کہ غیر مسلموں کو متجد بنانے کی اجازت بیں دی جانسی۔ اگر وہ بیر حرکت کریں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ انھیں اس سے باز رکھیں۔قاضی ثناء الله پانی پتی " (الہتوفی ۱۲۲۵ھ)

فانه يجب على المسلمين منعهم من ذلك لان مساجد الله انما يعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافر بالله فليس من شانه ان يعمرها. (تغير مظبري ج٣ص ١٣٦)

ن کان کافر باللہ فلیس من شامہ ان یعمر ہا۔

'دمسلمانوں پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ کفار کوتغیر مساجد ہے باز رکھیں کیونکہ اللہ تعالی کی مجدیں صرف

سما ون چیر کی جاتی ہیں۔ پس کسی کافر کا مید کام نہیں کہ انھیں تغییر کرے۔'' امام قرطبی لکھتے ہیں: عبادت اللّٰہی کے لیے تغییر کی جاتی ہیں۔ پس کسی کافر کا مید کام نہیں کہ انھیں تغییر کرے۔'' امام قرطبی لکھتے ہیں:

فيجب اذا على المسلمين تولى احكام المساجد و منع المشركين من دخول لها. (تغير قرلجي ج ٢٥ ٩٥)

"اندریں صورت مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ خود احکام مساجد کے متولی ہوں۔ اور کافروں کو ان میں مداخلت سے باز رکھیں۔ " شخ الاسلام علامہ محمد انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں۔

ولو بنوا مسجدا لم يصر مسجداً ففى تنوير الابصار من وصايا الذى وغيره و صاحب الهوى ان كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم فى الوصية وان كان يكفر فهو بمنزلة المرتد.

(اكفار المحدين ص ١٦٨ طبح جديد)

''اور ملحدین اگر کوئی مسجد بنا کمیں تو وہ مسجد نہیں ہوگی چنانچہ'' تنویر الابصار'' کے باب الوصایا الذی وغیرہ میں کھا ہے۔ اہل ہوا کے عقائد اگر کفر کی حد تک پہنچے ہوئے نہ ہوں تو اس کا حکم ''نتمیر مسجد کی'' وصیت میں مسلمان

اور مرتد کا حکم ساری دنیا کومعلوم ہے کہ اسے اسلامی مملکت میں آزاداندنقل وحرکت کی بھی اجازت نہیں چہ جائیکہ اسے اسلامی شعائر کو پامال کرنے کی تھلی چھٹی دی جائے۔ بہرحال مرزائیوں کا، اپنے عقائد کفریہ کے باوجودم جد، اذان اور دیگر اسلامی شعائر کو استعال کرنا در حقیقت اسلام سے کھلا نداق ہے۔ جس کی اجازت کسی حال میں نہیں دی جاسکتی۔ تاہم پیفرض حکومت پر عائد ہوتا ہے کہ وہ مساجد اور دیگر اسلامی شعائر کے تقدیں کو قادیا نیوں کی وتشبرو سے بچانے کا فرض انجام دے، عام مسلمانوں کو ہم مشورہ دیں گے کہ وہ ازخود براہ راست ان امور میں مداخلت کر کے قانون کو ایپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور ملک میں امن و امان کا مسئلہ پیدا نہ ہونے دیں ، بلکہ اس کے لیے اسلامی عدالت کی طرف رجوع کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم فقط میں دیاوی مفتی محودج اص ۵۵۲ تا ۵۵۲)

مرزائی کی تغییر کروہ مسجد میں نماز کی ادائیگی

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مئلہ کہ مرزائی کی نرید شدہ زمین مجد تعمیر شدہ میں زید امامت کرتا ہے۔مسلمان اہل سنت جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ آیا اس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں۔ بینوا توجروا۔

**جواب** ..... اگراس مخص نے قربت کی نیت ہے مجد تغیر کی ہے تو اس میں نماز جائز ہے اور زید کی امامت ورست بـ قال في النهرية وامامة (الوقف) فطلب الزلفي (الي قوله) واما الاسلام فليس بشرط وفي كتاب الوقف من شرح التنوير ذكره بدليل صحته من الكافر و في الشامية حتى يصح من الكافر (الى قوله) بخلاف الوقف فانه لا بد فيه من ان يكون في صورة القربة وهو معنى ما ياتي في قوله و يشترط ان يكون قربة في ذاته اذ لو اشترط كونه قربته حقيقة لم يصح من الكافر (شاي ٣٩٣٣٩٢٥) فقط والله تعالى اعلم. (فآوي مفتي محمودج اص اهم)

والعد عدائی اعتم. مسجد کی بجلی سے قاد مانی کو کنکشن دینا

سوال ..... کیا فرماتے میں علماء دین اس مسلد کے بارے میں کدایک مسجد کا متولی برضا مندی مقتر یوں کے ٹر ہی ایک مرزائی قادیائی دکا ندار سے تعاون بایں معنی کرتا ہے کہ مسجد سے مرزائی ندکور کی دکان کو بجلی کا کنکشن دیا وا ہے۔ علاوہ ازیں چندمقتر یوں کے اس مرزائی سے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے ان سے علیک سلیک اور ان کو مذکورہ بالا تعاون میں رضا مندی کی وجہ ہے کوئی شرعی عذر یا عدم جواز اور حرج تو واقع نہیں ہوگا۔ ایس حالت میں اس دکا ندار سے سودا وغیرہ خرید کرنے اور مجد کے متولی سے روابط قائم رکھنا سیح ہوگا یانہیں۔ فقط

**جواب** ..... بشرط صحت متولی کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ معجد کی بجل سے کسی مرزائی کوئنکشن دے۔لہذا متولی پر ازم ہے کہ وہ مرزائی کی دکان سے تکشن منقطع کر دے باقی اس معجد میں نماز جائز ہے۔ نماز میں کوئی حرج نہیں آتا..... نیز مرزائیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ نخلع و نتوک من یفجوک برعمل کرتے ہوئے مرزائی ہے دوستان تعلقات منقطع کر دیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ ( فآويل مفتى محمودج اص ٥٨٣،٥٨٣ )

قادیانی کامسجد کے لیے جائیداد وقف کرنا

سوال ..... ایک نقشه میں ایک معجد کی جائیداد ظاہر کی گئی ہے اس میں آٹھ دوکانیں ہیں جو آٹھ نمبروں سے

ظاہر کی گئی ہیں۔ درمیان ہیں معجد بذاکا دروازہ ہے دوکانوں کے سامنے کچھ زمین ہے جو ایک صاحب کی ہے جو قام کی گئی ہیں۔ وارمیان ہیں معجد بذاکا وروازہ ہے دو صاحب ای زمین کو معجد بذاکو وقف کرتے ہیں۔ قادیانی غذہب کا بیا جائیداد وقف یا کی قادیانی صاحب کا بیدونف ہماری معجد یا جائیداد معجد کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ صاحب بیہ جائیداد وقف یا کی طرح معجد کی زمین ندویں تو معجد یا دوکانوں کا راستہ بند ہوسکتا ہے۔ جواب طلب امر بیہ ہے کہ بیز مین معجد میں کس صورت میں جائز ہے؟

الجواب ....... حمداً و مصلیاً جومسلمان اپنا اصلی ند ب اسلام چیور کر قادیانی ہو جائے وہ اسلام سے خارج ہوکر مرتد قرار دیا جاتا ہے، مرتد کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ امام محد فرمات ہیں کہ جس فرقد میں واغل ہوا ہے اس فرقد کے زدیک جن امور میں وقف سحح ہوتا ہے ان امور میں اس کا وقف محج ہے۔ اس طرح محداس کا وقف بھی معتبر ہے۔ علاوہ ازیں جب اس نے اپنے مالکانہ حقوق ختم کر دیے اور معجد کے حوالہ زمین کر دی اور یہ محف خود قادیانی نہیں ہوا بلکہ اس کا واللہ قادیانی ہوا تھا اس سے یہ پیدا ہوا ہے قواس کا وقف بھی معتبر ہوگا۔ فقل واللہ تعالیٰ ہوا تھا گی اعلم۔

حررهٔ العبرخحودغفرلهٔ دارالعلوم د یوبند۔ الجواب صحیح بندہ نظام الدین غفرلهٔ دارالعلوم د یوبند

(قادى محودىدج ١٥م ٣٣٦\_٢٣١)

لا ہوری مرزائی کامعجد کے لیے چندہ

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ ایک امام مجدنے اپنی ایک مجد کے لیے مرزائی جماعت کے لاہوری فرقہ کے ایک مالدار سے مسجد کے لیے چندہ حاصل کیا ہے۔ کیا اس امام کے پیچے نماز پڑھنا درست ہے۔ نیز وہ مسجد جس میں لاہوری مرزائی کا روپیو مرف کیا گیا ہے۔ اس مجد میں مسلمانوں کا نماز پڑھنا کیما ہوگا؟ بینوا توجووا

جواب ...... فى نفسه جس كافر كنزد يك مسلمانول ك ليمجد تقير كرانا كار فير بوتو وومجر بحى تقير كراسكا به اوراس كا چنده مجد كى تقير بين بحى لك سكا به اورمجد غرورمجد كرحم بين بى بوگ ورسلمانول كا اس بين مازي پرهنا بلاشه جائز ب قال في (العالمگيريه ج ۲ ص ۳۵۳) ولو جعل اللمي داره على بيعة او كنيسة او بيت نار فهو باطل كذا في المحيط و كذا على اصلاحها و دهن سواجها ولو قال يسر ج به بيت المقدس او يجعل في مرمة بيت المقدس جاز.

کین اگر مسلمانوں پرکل کو اس کے احسان جنلانے کا اندیشہ ہوتو ایسے کافر کا چندہ لینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ (فاویٰ رشیدیں ۴۰۹) تعمیر ومرمت مجد میں شیعہ و کافر کا روپید لگانا درست ہے اور (امداد الفتادیٰ ج ۲ ص ۱۰۳) پر ہے۔ (الجواب) اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے ذہبی شعائر میں شرکت کریں گے یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہدت کرنے لگیں گے۔اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فاویٰ مفتی محود ج اس ۱۵۰۰)

قاد مانی کا چنده مسجد میں لگانا

سوال ..... اگر کوئی قادیانی مجد کی تغیر کے لیے پیشیں وغیرہ دے تو کیاان اینوں کومسجد میں نگانا جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... قادیانی چونکه مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد کے حالت ارتداد میں کیے ہوئے تفرفات محجے ہو اسلام سے خارج ہیں اور مرتد کے حالت ارتداد میں کے ہوئے تفرفات محجے ہو اسلام موقوف ہوئے ہیں، اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جائے تو حالت ارتداد کے جائر اگر وہ حالت ارتداد کے تفرفات باطل ہو جائیں گے۔ لہذا کی محمی قادیانی مرتد کی طرف سے دی ہوئی اینیں اور دوسرا تغیراتی سامان مجد میں لگانا جائز نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔

قال العلامة برهانالدين المرغيناني: وما باعه او اشترأه او اعتقه اووهبه اورهنه او تصرف فيه من امواله في حال ردته فهو موقوف فان اسلم صحت عقوده و ان مات او قتل او لحق بدارالحرب بطلت. (المدلية ٢٢٥ـ٥١٩ م١٩٥ـ٥١٩ كتاب الجهاد، باب الرثر، ثاول تقادير ٢٥٥ـ٣٣٥ م٣٥٥)

مجد کے لیے قادیانی سے چندہ لینا

سوال ..... تقير مجدك لية قاديانى سے چنده وصول كرنا كيا ہے؟ بيتوا توجووا.

الجواب ..... باسم ملهم الصواب قطعاً حرام ب، قادياني زنديق بين، اس ليران كرساته كي فتم كاكوئي معالمه جائز نبيس والله تعالى اعلم ١٢٥ رجب سنه ١٣٩٥ه معالمه جائز نبيس والله تعالى اعلم ١٢٠٠)

مسجد کے لیے قادیانی چندہ کا تھم

مسئلہ میں است بخدمت عش العلماء رأس الفتهاء اعنی جناب مولانا مولوی حاجی ومفتی اعلی حضرت مظلہ العالی! حضور کی خدمت اقدس میں دست بستہ عرض ہے کہ اگر کوئی قادیانی مجد کے خرج کے واسطے روپید وغیرہ دے یا کسی طالب علم یا اور محض کومکان پر بلا کر کھانا کھلائے یا بھیج دے، ان دونوں صورتوں میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یا وہ روپید مجد میں لگانا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا.

الجواب ..... ندوہ روپے لیے جائیں، ندکھانا کھایا جائے اور اس کے بہاں جاکر کھانا سخت حرام ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ (قاویٰ رضویہ ۲۳ م ۳۲۸)

مرتدوں کومساجد سے نکالنے کا تھم

سوال ..... اگر کوئی قادیانی، ماری مساجد میں آ کرالگ ایک کونے میں جماعت سے الگ نماز پڑھ لے کیا ہم اس کواس کی اجازت دے سکتے میں کدوہ ہماری مجد میں اپنی مرضی سے نماز پڑھے۔

جواب ...... کسی غیرمسلم کا ہماری اجازت سے ہماری مجد بیں اپنی عبادت کرنا سی ہے۔ نساری نجران کا جو وفد بارگاہ نبوی عبادت کرنا سی غیرمسلم کا ہماری اجازت سے ہماری مجد بیں اپنی عبادت کی مقل منطق میں ماضر ہوا تھا انھوں نے مجد نبوی (علی صاحبہ الف الف صلاح وسلام) بیں اپنی عبادت کی مقی .... یہ تھم تو غیرمسلموں کا ہے۔ لیکن جو محض اسلام سے مرتد ہو گیا ہواس کو کسی حال بیں مجد بیس دا خلے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اس طرح جو مرتد اور زندیق اپنے کفر کو اسلام کہتے ہوں (جیسا کہ قادیانی، مرزائی) ان کو محمد بیس آنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ (آپ کے سائل اور ان کاعل جاس اے)

#### دارالاسلام میں غیرمسلمین کونئ عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں

سوال ..... کیا اسلامی ریاست میں غیرمسلم اپنی عبادت گاہیں تغیر کر سکتے ہیں؟ واضح رہے کہنی ممارت کی تغیر مقصود ہے۔ بینو اتو جروا.

الجواب باسم ملهم المصواب غير مسلمين كو دارالاسلام بين نى عبادت كابين تغير كرنى كى اجازت نبين، برانى عبادت كابين باقى ركھ كتے بين ان كى مرمت بحى كر كتے بين، كر قديم عمادت پر اضاف نبين كر كتے ، اى طرح ان كا كوئى شرقت بونے كے وقت اس بين اگركوئى عبادت كاه ويران تحى تو اس از مرتو آباد كرنى كى اجازت نبين \_ قال العلامة العثمانى رحمه الله تعالى معزيا الاصحاب الحديث حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد حدثنى توبة بن النمر الحضرمى قاضى مصر عمن اخبره قال قال رسول الله عليه لا خصاء فى الاسلام و لا كنيسة رواه ابوعبيد فى الاموال و توبة بن النمر قال المدار قطنى كان فاضلاعابدا (تعجيل المنفحة) فالحديث حسن الاسناد مرسل وجهالة الصحابى لا تصرو اخرجه البيهقى فى سننه عن ابن عباس مرفوعا وضعفه واخرجه ابن عدى فى الكامل عن عمر دضى الله تعالى عنه مرفوعًا باسناد ضعيف (زيلعى) و تعدد الطرق بفيد الحديث قوة.

حدثنى ابو الاسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن ابى حبيب عن ابى النحير قال قال عمر بن الخطابُ لا كنيسة فى الاسلام ولاخصاء، رواه ابو عبيد ايضاً و سنده حسن و ابو الخير هو مرثد بن عبدالله اليزنى المصرى ثقة فقيه من الثالثة (تقريب) ورواه ابن عدى عن عمرٌ مرفوعًا بلفظ لايبنى كنيسة فى الاسلام ولا يجد ما خرب منها (التخليص لا جبير) وسقط الحافظ عنه.

وفى الحاشية و تجديد ماكان خرابا عندالفتح احداث ايضاً فيمنع منه وهو محمل مارواه ابن عدى بلفظ ولا يجدد ماخرب منها واما ماكان عامرا عندالفتح و خرب بعده فتجدديده بناء لما استهدم فاشبه بناء بعضها اذا انهدم ورم شعثها فلا ير دعلينا ما اور ده الموفق فى (المغنى ص ١١٢ ج ١٠ اعلاء السنن ص ٣٦٨ ج ١٢) وقال فى التنوير ولا يجوز أن يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نارولا مقبرة فى دارالاسلام ويعاد المنهدم من غير زيادة على البناء الاول (ردالخار ص ٢٩١ ج ٣ مسلم عند ريادة على البناء الاول (ردالخار ص ٢٩١ ج ٣ مطبوء كمتبدر شديد)

#### اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کی نئ عبادت گاہ تعمیر کرنے کا تھم

سوال ..... کیا اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو بیرخ حاصل ہے کہ وہ اپنے خد مب کی اعلانیہ بلیغ کریں یا کوئی نئ عبادت گاہ تغیر کریں یا اپنے غرمب کے مطابق جملہ رسومات ادا کرتے رہیں۔

الجواب ...... ایک اسلام مملکت میں مسلمان حاکم پر لازم ہے کہ غیر مسلم اقلیت کی جان و مال کا تحفظ کرے، کیکن شریعت نے غیر مسلموں کو یہ افتیار نہیں ویا کہ وہ بازاروں اور چروں اور دیگر پبلک مقامات میں اپنے نم بہب کا پرچار کریں، غیر مسلموں کی عبادت اپنے گھروں اور اپنی قدیم عبادت گا ہوں (مندروں ،گرجا گھروں اور چرچوں) تک محدود رہے گی۔ اس طرح غیر مسلم اپنے لیے کوئی نئی عبادت گاہ تغیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی نئی قبر ستان یا این مردوں کو جلانے کے کئی نئی جگر تغیر کر سکتے ہیں۔

لما قال العلامة علاؤ الدين الحصكفي رحمه الله: ولا يجوز أن يحدث بيعة ولا كنيسة ولا صومعة ولا بيت نارو لا مقبرة ولا صنمًا حاوى في دار الاسلام ولو قرية في المختار.

(الدرالتاريل بامش ردالحتارج ٣ص ٢٩٦ كتاب السير)

تاہم جہاں کہیں غیرمسلموں کی کوئی عبادت گاہ یا قبرستان وغیرہ ان کی کثرت آبادی اور مردم شاری کی ریادت کی وجہ سے ناکافی ہو جائے تو اس ضرورت کے تحت وہ نئی عبادت گاہ اور قبرستان وغیرہ صرف ایسے دیہاتوں میں تغیر کر سکتے ہیں جہاں پر جعہ اور عیدین کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہوں۔

لما قال العلامة علاؤ الدين الكاساني رحمه الله: ولا يمكنون من اظهار صليبهم في عيدهم لانة اظهار شعائر الكفر فلا يمكنون من ذلك في امصار المسلمين ولو فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم وكذالوضربوا الناقوس في جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض كذلك لان اظهار الشعار لم يتحقق فان ضربوا به خارجًا منها لم يمكنوا منه لما فيه من اظهار الشعائر ..... وانما لكنائس والبيع القديمة فلا يتعرض لما ولا يهدم شئ فيها واما احداث كنيسة اخرى فيمنعون عنه فبما صار مصراً من امصار المسلمين. (برائع المنائع ح عص المائل المائية على ١٢٥١)

غیرمسلم متروکه اراضی پرمسلمان مسجد بنالیس تو وه شرعاً مسجد ہے

کیا فرماتے ہیں علیا کے کرام و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ ڈیرہ اساعیل خان کمشزی بازار میں ایک پلاٹ سکموں کی ملیت تھا جو انھوں نے گرد دارہ اور شادی گھر رفاہ عامہ کے لیے دقف کر دکھا تھا۔ تقسیم کے بعد بطور مبحد کے مہاجر مسلمانوں نے اس پر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس دور میں مجابد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاردی رحت الله علیہ کی دہاں تقریب ہوئی۔ پھر ۱۹۵۳ء میں انظامیہ نے مرزائیوں کو یہ پلاٹ بطور مبد کے ناجائز قبضہ کے طور پر دے دیا۔ جبکہ محکمہ متر دکہ دوقف اطاک بھی نہیں بنا تھا۔ گر ۱۹۸۳ء میں انظامیہ نے مرزائیوں کو ناجائز قبضہ کے بعد جو درخواست دی اس میں تھرت کے ہم نے ناجائز قبضہ کیا تھا دراصل یہ مسلمانوں کی مبد تھی۔ جزل فیاء الحق مرحوم نے ایک تھم کے ذریعہ غیر مسلم متر دکہ اوقاف پر تغیر شدہ مساجد، مداری، امام باڑے اور دینی ادارے نظمین کو دینے کا تھم دیا۔ جس پر چیف سیکرٹری متر دکہ اوقاف لا ہور پاکستان نے ممل درآ مدکرایا۔

اب انظامیة (غیرمسلم اوقاف) مسلمانول کومجد کا قبضیس دے رہی اور بجائے معجد کے (۱۲۲/س)

میں دفتر بنانا جاہتی ہیں۔ جبکہ موقعہ پر''معجد حتم نبوت، محراب ومنبر، مینار اور حجرہ سب چیزیں موجود ہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ کہ ندکورہ جگہ اور تھیر شدہ مجد شرعاً مبجد ہے یانہیں؟ نیزمحکہ متروکہ دقف الماک کو کیا مداخلت کا حق حاصل ہے یانہیں؟

المستفتى جمررياض لحن كنكوى \_ امير عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت ضلع ذيره المعيل خال

الجواب ...... والله هوالملهم للحق والصواب امابعد! مسئوله مجد، شرعاً مجد باس لي كه شهر ذيره اساعيل خان كى المجد في المعد الماعيل خان كى المحض كى ابتدائى بنياد مسلمانوں كى بى ركى بوئى باور اس كى قديم سے نبست اساعيل خان نائ فخص كى طرف اس كے بانى اوّل پر دليل ب اور اس نوع كے مسائل ميں اتنى كيم ترجيح شرعاً كمل شهادت ب حكما لا يخفى على من به ممارسة فى صوابط الشرع .....

مسلمانوں كتميركرده شيرول ميں غيرمسلم عبادت كابول كى كوئى وجودى حيثيت نبيس ندابتداء نه بقاء۔ امصار المسلمين ثلاثة احدها ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة و بغداد والواسطة فلا يجوز فيها احداث بيعة ولا كنيسة ولا مجتمع صلوتهم ولا صومعة باجماع اهل العلم.

( فق القديرية ٥٥ م٠ ٢٠٠ مطبوعه كمتبه رشيديد كوئنه، وغيره ذلك من كتب المذبب)

تو اس قطعہ کی شرعی حیثیت گورد وارہ کی نہ تھی بلکہ الماک مرسلہ میں سے ایک سفید قطعہ غیرمملوکہ کی تھی جو کہمسلم کہ اور ایسے قطعات پر سربرائی مسلم حقوقی شہریت کے اندر رہتے ہوئے مسلم سرکار حاصل ہے۔ کمانی کتب احیاء الموات۔

تو ابتداء اس قطعہ کومسلم انوں کے جائے نماز مقرد کرنے ہیں کوئی شرکی ممانعت نہتی۔ پھرمسلم سرکار کی اس قطعہ کی تقرری برات مجد صحیح ہے کہ اسے یہ افتیار حاصل ہے ادراس مجد پر تولیت (سربراتی) جو گورنمنٹ نے غیر مسلموں کوسونی صحیح نہیں کا لعدم ہے کہ یہ معالمہ گورنمنٹ کے افتیار سے باہر ہے۔ پھر ۱۹۸۲ء میں جو غیر مسلموں کی مجد پر تولیت کا اہل بی نہیں ہے۔
کی مجد پر تولیت فتم کر دی گئی مسیح ہے رجوع الی الاصل ہے کہ غیر مسلم مجد کی تولیت کا اہل بی نہیں ہے۔
کی مجد پر تولیت فتم کر دی گئی مسیح ہے رجوع الی الاصل ہے کہ غیر مسلم مجد کی تولیت کا اہل بی نہیں ہے۔
(تو یہ ۱۹۱۱ء) و اکتابی انتقابی کا انتقاب کی تولیت کا انتقاب کی انتقاب کی تولیت کا انتقاب کی تولیت کا دیا تولیت کا انتقاب کی تولیت کا دیا تولیت کا دیا تولیت کا دیا تولیت کی تولیت کا دیا تولیت کی تولیت کا دیا تولیت کی تولیت ک

ادراس مجد پر جو قادیانیوں نے خرچ کیا ہے اس کی وجہ سے اس خطہ کے مجد ہونے کی حیثیت بیل کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ قادیانی ایک ایبا غیر مسلم فرقہ ہے کہ جس کے بنیادی، فدہی دستور بیس مجد بنانا کارواب ہے۔ (قربتہ ہے) بعینہ ایسے جیسا کہ یہودی وعیسائی بیت المقدس پرخرچ کرنا قربتہ بچھتے جیں یا کفار مکہ بیت اللہ شریف پرخرچ کرنا قربتہ بچھتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کفار کے حق میں باعث اجرنہیں کین جو شے مسلم اور غیر مسلم دونوں کے زدیک کار واب ہے۔ اس پر غیر مسلم کے خرچ کر لینے سے اس شے کی حیثیت میں فرق نہیں آتا۔ یک دونوں کے زدیک کار واب ہے۔ اس پر غیر مسلم کے خرچ کر لینے سے اس شے کی حیثیت میں فرق نہیں آتا۔ یک

بخلاف الذمى لما فى البحر غيره ان شرط وقف الذمى ان يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء او على مسجد القدس. (ثائ جسم ١٩٥٣ مج كتيدر شيري كويرو تاوكا عالكيرى)

اگر قادیانی غیرمسلم فرقہ کے بنیادی عقائد میں اسلامی طرز کی مساجد بنانا قربتہ نہ ہوتی تو پھراس مسجد کے تقمیری سامان میں قادیانیوں کی خرچ کرنے والوں کی ملکیت ہوتی اور وہ اپنی فتمیر کواٹھا لیتے۔

كما في العالمگيرية ولو جعل الذمي داره مسجدا. (٣٥٣٠/٢٥)

صدر تخصص فی الفقه کمافی فراوی دارالعلوم دیوبند و کفایت انمفتی و جامعه قاسم العلوم ملتان عزیز الفتاوی و فرآوی محمود به وغیره فقط ۱۹۸۹ منظور احمد نائب مفتی جامعة قاسم العلوم ۳ جمادی الاولی ۱۳۱۰هه

الجواب .... واتعاتى لحاظ سے جبر مسلمانوں كومجدكى ضرورت اور انھوں نے اس غيرمملوك بلاث كوائي انتهائى

ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مخصوص کرلیا اور اس پر با قاعدہ نماز باجماعت ہوتی رہی اور اس سے رفاہ عامہ کے مفادات پر کوئی زونبیں پڑتی تو شرق اصول و تواعد کے مطابق غدکورہ جگہ مجد شرق بن گئی۔ لہذا اب اسے بدستور مسلمانوں کے لیے معجد بی باتی رکھنا ضروری ہے۔ (بحالرائق ج ۵ص ۲۵۵) میں ہے۔

وفى الخانية طريق بلا عامة وهى واسع فبنى فيه اهل المحلة مسجدا للعامة ولا يضر ذلك بالطريق قالوا لا بأس بها وهكذا روى عن ابى حنيفة و محمد ان الطريق للمسلمين والمسجد لهم ايضاً.

''اور خانیہ میں ہے کہ عوام کا ایک راستہ ہے اور وہ وسیع ہے محلّہ والے اگر اس میں مجد تقبیر کر لیس اور اس تقبیر سے راستہ کی آید و رفت میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتو فقہاء اس کو جائز سجھتے ہیں امام الوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی یہی مروی ہے کہ راستہ بھی مسلمانوں کا ہے اور مسجد بھی انھیں کی ہے۔''

(فادی عالمیری ج مس ۲۵۲ مطبوع مکتبه ماجدید کوئد) میں مرقوم ہے۔

ذكر في المنتقى عن محمدٌ في الطريق الواسع بني فيه اهل المحلة مسجدا و ذلك لا يضر بالطريق فمنعهم رجل فلا بأس ان يبنوا.

''منطقی میں امام محرِ ؓ ہے روایت ہے کہ ایک وسیع راستہ ہے محلّہ والوں نے اس میں مسجد تغییر کرلی اور راستہ کی آ مہ و رفت میں اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر کوئی مخص منع بھی کرے تب بھی مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں۔'' دفتہ کا جو است میں مصرور میں میں میں میں اور اور الفرادہ قرف میں اور جالے میں اور جہ راہ تہ اور میں مار ہوا م

(قَادِنُ عاديهِ ٢٥ ص ٣٣٨) على ہے۔ "من الغائثية فهو لا هل فرية فاراد جماعة ان يبنوا عليه مسجدا فلا بأس به "

'' فآدیٰ غیاثیہ میں ہے کہ کسی گاؤں کی نہر ہے ایک جماعت اس کے اوپر ایک معجد تغییر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔''

جزئیات بالا کے تحت جب یہ جگہ سلمانوں کی مجد بن چکی تو اب احمدی فرقہ کا ناجائز طور پر اپنے حق سی الاٹ کرانا یا اپنا معید بنانا جائز نہ تھا۔ اور پھر خصوصاً جبکہ انظامیہ نے ۱۹۸۲ء میں آخیں ناجائز قابض سیجھتے ہوئے بے دخل کر دیا اور تبضہ کسی اور کو دلا دیا۔ پھر اس کے بعد ۱۹۸۹ء کے آخر تک اس پر مجد ختم نبوت کا بورڈ آویزاں رہا ہے تو اب حق بہی ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اس کی وہی اقلین پوزیش بینی مجد والی بحال دی چاہیے۔ تفصیل بالا سے یہ بات بھی ظاہر ہے کہ کسی قانونی موشکانی سے اس کی مجد بت کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اسے دفتری مقامد کے لیے استعال کرنا درست نہ ہوگا۔ مروجہ قانون کے مطابق اس کی الائمنٹ وغیرہ میں اگر کوئی قانونی کی ہوتو اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ فقط واللہ اعلم۔

احتر محد انورعفا الله عندمفتي جامعه خيرالمدارس: ملتان

الجواب منجى : بنده عبدالستار عفا الله عنه رئيس الافماء جامعه خيرالمدارس ملتان ـ الجواب منجى : مجمه معد بتي غفرلة مدرس و ناظم اعلى جامعه خيرالمدارس ملتان ـ الجواب منجى : بنده مجمه عبدالله عفا الله عنه نائب مفتى خيرالمدارس ملتان ـ الجواب منجى : محمه حنيف حالندهري مهتم حامعه خيرالمدارس ملتان \_ (خيرالنتاوي ج1م ٨٠٢٢ ١٩٨٠)

## امامت اور جماعت کے متعلق احکام

منكر رسالت كي نجات كاعقيده ركضے والے كي امامت كاحكم

سوال ...... زید توحید و رسالت اور جمیع ضروریات وین کوتسلیم کرتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے بی عقیدہ بھی رکھتا ہے کہ جو تحض صرف توحید کا قائل ہواور رسالت اور قرآن کو نہ مانتا ہووہ ہمیشہ جمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ آخر میں اس کی بھی مغفرت ہو جائے گ۔ زید کو امام بنانا جائز ہے یانہیں؟

(المستقى غبر٩٢ محداراتيم خال ضلع خازيور ٩٠ رجب١٣٥١هم ٣٠ اكتوبر١٩٣١م)

جواب ...... جو محض آنخضرت علیه کی رسالت و نبوت کو نه مانے اور قرآن مجید کو الله تعالی کی کتاب تسلیم نه کرے وہ جمامیر امت محمد یعلی صاحبها از کی السلام والتحیه کے نزدیک ناجی نبیس ہوگا۔ ایسا محض جواس کی نجات کا عقیدہ رکھتا ہواس کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔

( کفایت اُمغتی ج ۳ ص ۳۰)

محركفايت اللدكان اللدلار

اینے کومرزائی کہنے دالے کی امامت

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلے میں کہ ایک امام مجد جس نے گذشتہ دنوں اپنے مقد ہوں کے سامنے اعلان کیا کہ میں مرزائی ہوگیا ہوں۔ میرا مسلک وہی ہے جو مرزائیوں کا ہے۔ اب امامت بھی کر رہا ہے اور توبہ نامہ تحریری کسی عالم کے پاس جا کرتائب ہونے کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچے نماز جائز ہے۔ شرعا وہ امام مسلمان ہے۔

(۲) ..... شیعہ حضرات میں سے کی نے صف خرید کرسنیوں کی مجد میں ڈال دی۔ پچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کا ہماری مجد پر پیبہ لگانا ناجائز ہے۔ سنیوں کی مجد پر پیبہ خرج کرنے والا کہتا ہے کہ میں صحابہ کو گالیاں نہیں دیتا ہوں بلکہ صحابہ کی تعریف کرتا ہوں اور مدح کا قائل ہوں۔ دلائل سے روشی ڈالیں۔

(٣).....کنجر جس کی آمدنی قطعی طور پر حرام کی ہے۔ وہ رقم معجد پر لگ سکتی ہے۔ دلائل سے واضح فرما کیں جس مسجد میں یانچوں وفت کی نماز باجماعت نہ ہوتی ہواس معجد میں نماز جمعہ جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... (۱)....اس امام کے بارے میں تحقیق کی جائے اگر واقعی اس نے مرزائیوں والے عقیدے اختیاد کر لیے ہوں تو جب تک وہ تو بہ تائب نہ ہواس کی امامت جائز نہیں ہے۔

(٢).....اگر واقعی بیشیعدسنول جیسا عقیده رکھتا ہواور محابر منی الله عنهم کو برایاد ند کرتا ہو جیسے کدوہ کہتا ہے تو اس کی خرید کردہ صف پرنماز پڑھنا جائز ہے۔ بشرطیکہ مال حلال سے خرید کی ہونہ (٣)..... حرام مال مجد يرصرف كرنا جائز نبيل \_ لمحديث ان الله طيب لا يقبل الاطيبا.

(مفكوة ص ١٦٤ باب نفل الصدقة)

(۳) .....ایی معجد میں نماز جعد جائز ہے۔ بشرطیکہ جعد کے دگیر شروط پائے جائیں۔مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس معجد کو پانچ وقتہ نماز کے ساتھ آباد کریں۔ فقلہ واللہ تعالی اعلم (نآدیٰ محودج ۲ص ۵۵، ۵۵)

قادیانی کی امامت درست نہیں ہے

سوال ..... فرقہ قادیان کے پیچے نماز پر منا جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... درست نبيل بي كونكدان ك تفرير فتوى ب- فقط

(الدرالخار باب للابلية ح اص ١٦٥ مكتبرشيديد، فأوى وارالعلوم ويوبندج ٢٠٠ ص ٢١٠)

قادیانی کی امامت ورست ہے یانہیں

سوال ..... جولوگ مرزا قادیانی کے سرید ہوں یا اس کواچھا سیجے ہوں ان کی امامت جائز ہے یانہیں۔ان کے بیجے ادا کردہ نماز کا اعادہ واجب ہے یا کیا کچھ۔

الجواب ..... جائز نيس ( فادى شاى باب الالمدة ج اص ١٩٥٠، فاوى دار المعلوم ديويندج عم ١٣٥٥)

قادیانی کی امامت

موال ..... قادیانیوں کے پیچے نماز پر منا کیا ہے؟

الجواب .... قادیانوں کے بیجے نماز نہ پرمنی جاہے۔

(فاوى شاى باب الاملية ج اص ١٩٥ من اوى دارالعلوم ديويندج مع ١١٠)

رین دار انجمن کا امام کا فر مرتد ہے اس کے پیچیے نماز نہیں ہوتی

سوال ..... نوکرا کی بین قادیانوں کی عبادت کاہ فلاح دارین بین "وین دار جماعت" کا قادیاتی یاسین پیش امام ہے جو بہت چالاک جمونا مکار اور عاصب ہے اس بے مجاری سے تی کوارٹر حاصل کر رکھے ہیں کی فریب او کر در لوگوں کے کوارٹر دل پر خود بعنہ کر رکھا ہے اور کئی فریب اور کمزور لوگوں کے کوارٹر دل کے تالے تو ٹر کر اپنی بالتو بدمعاشوں کا بعنہ کروا رکھا ہے اور کئی مسلمانوں کو دحوکہ دے کر مجد کے نام سے رقم وصول کی ادر مجد بی لگانے کے بجائے اپنی گھر بیل فرج کی ۔ اور اپنی پالتو بدمعاشوں کی سرپرتی اور عیاشی پر فرج کی۔ براہ کرم آپ یہ بتا کیں جن لوگوں نے لائلمی بیل مسجد کے نام پر اس کہ مقام دی اس کا ثواب ان کو ملے گایا وہ رقم برباد ہوگئے۔ اور جمالے کہ کو گوگ اور کی ہونے کا علم ہوا تو نماز ہو سے میں ہوا تو نماز پر جے بیل دی اس کے قادیاتی ہونے کا علم ہوا تو نماز سے بیلے بالن کی ان کو اب تک قادیاتی یاسین کے بیلے لائلمی بیل برجہ بھے ہیں وہ نماز یں ہوگئیں یا ان کی افضا کرنا پڑے گی یا کوئی اور طریقہ ہے۔

جواب ...... ''وین دار انجمن' قادیانوں کی جماعت ہے ادر بیلوگ کافر دمرتد ہیں، کی غیر مسلم کے پیچے پڑھی میں دو اپنی نمازس لوٹا کس

اور مسلمانوں کو لازم ہے کہ''وین دار انجمن' کے افراد جہاں جہاں مسلمانوں کو دھوکہ دے کر امامت کر رہے ہوں ان کومبحد سے نکال دیں ان کی تنظیم کو چندہ دیتا اور ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ (آپ کے سائل ادر ان کاعل ج اس ۲۳۵۔۲۳۵)

مرزائیوں کو کافر نہ سمجھنے والے کی امامت کا تھم

سوال ..... ایک شخص این آپ کوائل سنت والجماعت کم اور ظاہرا نمازیں پڑھتا ہواور روزے رکھتا ہواور شکل مسلمانوں والی ہواور حافظ قرآن ہواور دیوبندی ہولیکن مرزا ملعون اور اس کے تبعین کوکافر نہ کم بلکہ اصلی مسلمان سمجے اور اس کے گھر سے شادی کی ہواور اس کے ساتھ تعلق اور برت برتاؤ ہواور عینی القیق کی وفات کا قائل ہواور نبی تقایق کی جسمانی معراج کا مکر ہواور شفاعت اور کرامت اولیاء اللہ کا مکر ہو، آیا ایسے عقیدہ والا شخص عنداللہ شریعت محمدید میں مسلمان ہے یا کافر ہے اور اس کے پیچے نماز جمعہ وعید وغیرہ پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ المستقی نمبر ۱۹۲۸ خلیل الرمن (منڈی بہاؤالدین) ۱۹۳۸ هوال ۱۹۳۸ م کم جنوری ۱۹۳۸ء

جواب ..... جو محض مرزا اور مرزائی جماعت کو کافر نہ سمجھے اور مرزائیوں سے رشتہ ناتا رکھتا ہو اور وفات علیہ کا قائل ہو اور معراج جسانی کا منکر ہو اور شفاعت کا منکر ہو وہ مراہ اور بددین ہے۔ اس کی امامت جائز نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا دہلی۔ (کفایت الله میں ۲۵۱۷)

قادیانی کومسلمان کہنے والے کی امامت

<u>سوال .....</u> جس شخص کاعقیدہ حسب ذیل ہواس کوامام بنانا کیسا ہے۔تقلید ناجائز اور بدعت ہے۔مرزائی اور مرزامسلمان ہیں۔مقلدوں کا ندہب قرآن میں نہیں۔ایسے مخص کوامام بنانا اور ترجمہ قرآن شریف اس سے پڑھنا کیسا ہے۔

الجواب ..... ایس خص کوامام بنانا جس کے عقائد سوال میں درج کیے ہیں درست نہیں ہے اور اس سے ترجمہ قرآن شریف ہے تا کا میں درج کے ہیں درست نہیں ہے اور اس سے ترجمہ قرآن شریف بھی نہ پڑھنا چاہیے۔فقل (الدرالقارباب الالمة جام ma\_ma کتبدرشدیہ قادی دارالطوم دیوبندج سم ١٠١٥) قادیا نی سے لڑکی کی شادی کرنے والے کی امامت

سوال .... جس كا داماد احمدى موادر ده اس ستعلق ركھ اس كے يتھے نماز موجاتى بيانيس؟

الجواب و و فحض لائن امام بنانے کے نہیں ہے تاوقتیکہ اس کا داماد توب و تجدید ایمان کر کے دوبارہ نکاح نہ کرے یا دہ فتا (الدوالخار علی ہمش روالخارج اس ۲۳۸ میں الدارہ کتبہ رشدید)

(احدی، (قادیانی) متفقہ طور پر کافر ہے۔ لبذا اس سے مسلمان لڑی کا نکاح جائز نہیں ہے اور نہ اس سے اپنا دیں تعلق ہی قائم رکھنا درست ہے۔ ظفیر ) (فادی دارالعلوم دیوبندج ۲۰۰۳)

لا ہوری مرزائی کی امامت کا حکم

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسلم کہ کل مورجہ ۸ تمبر ۱۹۷۳ء بوقت سوا چار بجے دن سابق امام مسجد دو کنگ مجد محرطفیل ایم اے متعلقہ مرزائی فرقہ لاہوری کی ساس کا جنازہ مسجد بذا میں لاہا حمیا۔ اور یہاں کے

مرکاری امام خواجہ قمرالدین نے جو کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ظاہر کرتے ہیں۔ مرزائی سابق امام محمر طفیل کی افتداء میں نماز جنازہ اداکی۔ جب چند معززین نے اس حرکت کا محاسبہ کیا تو خواجہ قمرالدین سرکاری امام دو کنگ مسجد نے مید دلیل پیش کی کہ میں نے اس لیے جنازہ میں شرکت کی ہے کیونکہ مرزامحر طفیل بسا اوقات میرے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں اور دوسری دلیل مید پیش کی کہ میں لا ہوری مرزائیوں کو کافر نہیں سمجھتا کیونکہ وہ مرزا غلام احمد کو صرف مجدد تسلیم کرتے ہیں اور ہم کو کافر نہیں کہتے۔ لہذا آپ مہر بانی فرما کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے خض کے متعلق شری نوی کی سے کماحقہ مطلع فرما دیں۔

متخط كنندگان عينى شامد صابر حسين، محمد شريف، عبدالرحمان، ملك احمد خان سكنائى لندن، وو كنگ مجد وه مجد مين يرم درائيول نے بچاس سال غاصبانه قبضه ركھا۔ مولانا لال حسين مرحوم كے تبليغى دوره كے وقت آج سے مانچ برس قبل اہل اسلام كو دوباره قبضه لما۔ عاجى محمد اشرف گوندل، لندُن، انگليندُ

جواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت اس کی کتابوں سے ظاہر ہے اور تواتر سے ثابت ہے۔ مدگی نبوت کو مجد دسلیم کرنا تو کجا اسے مسلمان خیال کرنا بھی گفر ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر فرآن وسنت سے قطعی دلائل علاء امت نے بیش کیے ہیں۔ مسلمہ بہت داضح ہے علاء امت کا اس پر اجماع ہے۔

بنابریں اگر ثابت ہو جائے کہ دو کنگ معجد کا سرکاری امام خواجہ قمرالدین، لاہوری مرزائیوں کو (جو مدی و حت مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتے ہیں) مسلمان یقین کرتا ہے تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
سلمانوں کا فرض ہے کہ اس کی افتداء میں نماز نہ پڑھیں اور اسے دو کنگ معجد کی امامت سے نورا علیحدہ کر دیں۔
داللہ تعالی اعلم محمود مقا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان ۲۲ رمضان ۹۳ مصطابق ۱۲۲ کتوبر ۲۳ء

( فآوي مفتى محمودج اص ١٩٩، ٢٠٠ )

#### مرزائی ہے تنخواہ لے کر امامت کرانا

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ یہاں ہمارے شہر میں ایک کیڑے کا کارخانہ ہے جس کا مالک مرزائی ہے کارخانہ ہے جس کا مالک مرزائی ہے کارخانہ ہذا دیتا ہے وہ اس طرح کہ ہر مرزائی ہے کارخانہ ہذا دیتا ہے وہ اس طرح کہ ہر مرزائی ہے کارخانہ ہذا کے وفتر میں صرف حاضری وے دیتے ہیں اور یہی ٹل مالک ایک جامع معجد بھی تیاز کر رہا ہے۔ جیسے مظفر آ باد میں ہو چک ہے آپ فورا جواب دیجئے کہ امام کو کارخانہ کی روزانہ حاضری کی شرط پر شخواہ حاصل کرنا جائز ہے یا نہ اور تعیم معرزائی کرائے تو ہم اس میں نماز اواکریں یا نہ۔ بینوا تو جو وا

#### امام كا مرزائي مت تخواه لينے كاتھم

وال .... اليافرات بي علاء دين اس متله بي كدايك مجد بي ايك مولوى صاحب امت كرت بي اور اس كى مابوار تخواه مرزائى ادا كرتا بيدكيا مرزائى سے چنده لينا درست بي اند

جواب سطرا الى بعض العوادض كالاحسان على اهل الاسلام من اهل الكفو. يعنى بيدا حال المسان على استمين في امرالدين كمرزائى كا چنده يا تخواه ليما درست نبيس ـ نيزيه بحى احتال به كمالل اسلام ان كم منون بور ان كى خابى شعار بيس شعار بيس شعار بيس كه اس كه اس كه اس كه اس كه منون بور ان كى خواه قبول كرنا مناسب نبيس ـ فان الاسلام يعلو ولا يعلى ـ (كنزاهمال جام ١٩٥ مدين ١٩٣١) و الميدا العليا (المعطيه) حير من الميد المسلفى (المسائلة و الاحدة) (مكاوة م ١٩١١ باب من لا نعل المالم العليا (المعطيه) حير من الميد المسلفى (المسائلة و الاحدة) (مكاوة م ١٩١١ باب من لا نعل المالم كا تخواه ادا كري ادر مجد كه انظام كالم المناف كو يا يه كود كري اداس مرزائى سه بيزارى اختيار كريل اس جو تيرى تافرانى كر در جمه) وعائد توت برعمل كري ورد بيل سه دور د بيل هود تاس من ودر بيل سه ودر بيل المنافق محدة من منافق كودة من منافق المنافق كودة من منافق المنافق المنافق

مرزائی کا نکاح پڑھانے والے کی امامت کا حکم؟

سوال ...... کیا فراتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین دریں متلک کہ زید خطیب وامام ہے قوم کا اور اس کو سردار پور میں ایک مرزائی قادیائی آ دی رہتا ہے۔ وہ نہری محکمہ میں افسر ہے۔ اس نے ایک عورت کی حجمہ بیا ہے۔ خدا جانے وہ عورت کی تم کی ہے۔ زید فدکور معہ چند چیدہ مسلمانوں کے اس مجلس میں شریک ہوکر تکاح خوال بنا ہے اور دس روپ عوش بھی وصول کیا ہے اور مشائی و چاتے مسلمانوں کے اس مجلس میں شریک ہوکر تکاح خوال بنا ہے اور دس روپ عوش بھی وصول کیا ہے اور مشائی و چاتے ہی تناول کی۔ اب مسلمانوں کو بری پریشانی ہے کہ ہمارے مقتداء صاحب نے کیا کیا ہے۔ البذا شریعت صافیہ کے مطابق جواب عنایت فرما دیں جو ممانعت ہو اور جس تنم کا گناہ ہو اور جو تعور مناسب ہو۔ پوری تفصیل سے جواب فرما دیں۔ بیزوا و تو جروا۔

الجواب ...... مرزائی بالاجماع دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کے نکاحوں ہیں شریک ہوناکی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ چہ جائیکہ خطیب قوم ان کے نکاح شی شرکت کرے یا ان سے میل جول رکھے۔ بوجوہ قد کورہ جب خطیب کا فتی متبقی ہو جائے تو اس کی امامت ناجائز ہے اور اس کا عزل مسلمانوں پر لازم ہے۔ علمة المسلمین پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم نہ کریں اور تعلقات اس سے منقطع کر کے اسے تو بہ کرنے پر مجبور کریں۔ اس کی امامت اور تعظیم کے بارہ میں حوالہ ذیل شائ کا ملاحظہ ہو۔ (ردافقار س س س کا میں لکھا ہے۔ فقد عللوا کو احد تقدیمه (ای فاسق) بانه لایہ نم لامر دینه وہان فی تقدیمه للامامة تعظیمه وقد وجب علیهم احانته شرعاً والله اعلم وعلمه اتم و احکم.

مرزائی متولی کی ولایت میں امامت درست نہیں

<u>سوال ......</u> کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اعدیں مسلد کدایک جگد نماز پڑھانی ہے۔ نماز پڑھنے دالے تو سب اہل سنت دالجماعت ہیں۔ لیکن جوآ دی شخواہ دیتا ہے اور جس کے اختیار میں امام مقرر کرنا اور ہنانا ہے وہ ایک مرزائی ہے جواپی گرہ سے رقم دیتا ہے اور جوامام رکھتا ہے اس کو بیتھم دیتا ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ نہ بیان کرنا۔ اس حکم سے اصل مقصد اس کا بیہ ہے کہ مرزائیوں وغیرہ کو کچھ نہ کہنا۔ اب دریافت طلب بیدامر ہے کہ مذکورہ بالاقتم کی امامت کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ اور اس کی شرط کے موافق کوئی اختلافی مسئلہ نہ بیان کرنا خواہ وہ سئلہ ختم نبوت کیوں نہ ہو۔ یہ کتمان حق ہے یانہیں۔ بیتو ا بالکتاب و توجو وا یوم الحساب.

جواب ...... مرزائی چونکہ بالاتفاق مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔ اس لیے ان سے عقد اجارہ کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ان کا احسان لیما مسلمان کے لیے خلاف مروت ہے۔ جس سے بچنا لازم ہے اور کتمان حق بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اس صورت میں امامت کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

محمود عفا الله عنه مدرسه قاسم العلوم مليّان شهر ( فأويٌ مغتى محمودج ٢ م ٥٧ )

#### مرزائی ہے تعلق رکھنے والے کی امامت

سوال ...... اگر کوئی مرزائی مجد کے جمرہ میں امام معجد کے پاس بیٹھ کرنمازیوں میں نفاق پیدا کرا کر گروہ بندی کرائے اور امام جواس کی باتوں پر عمل کرتا ہے نمازیوں کے روکنے پر بھی نہ مانے تو ایسا امام مجد میں رکھنے کے لائق ہے باتبیں۔۔۔
لائق ہے باتبیں۔۔۔

الم فركور سے صاف كما جائے كرا گرتونے مرزائى كم ساتھ تعلق اور ربط ركھا اور اس كواپ پاس ركھا تو تھے كوا مت سے عليحده كرويا جائے كرا گرتونے مرزائى كے ساتھ تعلق اور ربط ركھا اور اس كوا بات كار ديا جائے۔ (الدر الخارج اص ١٩٣٣ باب الالمة كمتبدرشديه) اور اس مرزائى كومبحد كے جروش ندركھا جائے فورا أكال ديا جائے۔ فقط المار ١٨٢١٨)

#### مرزائیوں سے میل ملاپ والے کی امامت

سوال ..... (۱) .... ایک بتی کے مسلمانوں نے ایک محض کو امام بنایا۔ پھر امام کے حالات خراب ہو گئے۔ وگ شک کی نظر سے دیکھنے گئے اور علاوہ ازیں امام فدکور کا مرزائیوں کے ساتھ بہت میل ملاپ ہے۔ ایسا کی دفعہ عید کے موقع پر بستی کے شریف مسلمانوں نے اپنا امام اور مقرر کر لیا۔ کیا امام اول کو امامت سے ہٹانا اور دوسرا مقرر کر نیا درست میں۔

ر ۲).....کوئی مسلمان کہلانے والاقتحص کسی مسجد کے مالک ہونے کا وعویٰ کرسکتا ہے۔ امام اول اس مسجد کی ملکیت کا عربی کر ہوں یہ

(۳) ......کی کمی بستی کے اکثر مسلمان بستی کی پچی مجد کو گرا کراس جگد پر پہلے کی نسبت مضبوط اور پڑنتہ مبحد بنواسکتے ہیں۔ ۳) ......اگر کوئی امام مبحد جس کا کر مکٹر (چال چلن) خراب ہو۔ اور مرزائیوں کے ساتھ سخت میل جول رکھتا ہووہ لا ثبوت مبحد کے متولی ہونے کا دعویٰ کرے تو شریف اہل محلّہ اس کو امامت اور خود ساختہ تولیت سے ہٹا سکتے ہیں؟ المستقتی نمبر ۲۱۹۵ قاضی محمد شفیع صاحب لا ہور ۱۸ ذیقعدہ ۲۵۱ ھ ۱۸ جنوری ۱۹۳۸ء

<u>[واب .....</u> (ا) .....ان حالات میں پہلے امام کوعلیحدہ کر دینا اور دوسرا امام مقرر کر لینا جائز ہے۔ (۳) ...مسجد کا مالک کوئی نہیں ہوسکتا۔ مال متولی کو تولیت کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں گر ملکیت کا وعویٰ کوئی

نہیں کرسکتا

(٣) ..... ہاں بستی والوں کو بیت ہے کہ وہ کچی معجد کو پختہ بنانے کے لیے گرا دیں أور پختہ بنالیں۔

(٣) ..... استحقاق تولیت كا ثبوت نه موتو متولى مونے كے مدى كو بثایا جا سكتا ہے۔ بالخصوص جبكه اس كے حالات ( کفایت المفتی ج ۳ ص ۲۳ یم ۷ )

بھی صلاحیت کے خلاف ہوں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لؤدیلی

مرزائیوں سے تعلقات رکھنے والے کی امامت کا حکم

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین مسلہ ذیل میں کہ ایک فخص امام مجد ہے اور اس کے اعتقادات علاء دیوبند کی طرح ہیں۔ گراس کے رشتہ دار مرزائی ہیں۔ جن کے ساتھ اس مولوی امام کا کھاتا پیتا اٹھنا

بیشناعوماً موتار بتا ہے۔ اب آیا اس مولوی صاحب کے پیچے نماز پڑھنی درست ہے یانہیں۔ بیتوا و توجووا.

جواب ..... مرزائی مرتد ہیں۔ اسلام سے فارج ہیں۔ اسلام سے فارج ہوجانے کے بعد آن سے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا۔ رشتہ ناتہ کرنا ناجائز ہے۔ اگر سوال میں فدكورہ سورت حال می ہے ہو مولوی صاحب ندکور کو لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے۔ ورنداس کو امامت سے معزول کر دیا عائية والله اعلم محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان \_ ٢٧ ذوالقعده ٢٣ احداه

( فآوي مفتي محودج ٢ص ٥٥،٥٥ )

#### مرزائیوں ہے تعلق رکھنے والے کی امامت کا تھم؟

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین (۱) ..... ایسے عالم دین کے بارے میں جو ایک مرکزی جامع مجد کا خطیب ہو۔ اور تخواہ دار ہو، مرزائیوں کے ساتھ پرتیاک انداز میں ملا جاتا ہو بوی عزت اور احرّام بجالاتا ہو۔ جب موصوف سے عرض كرتے ہوئے دريافت كيا كيا ہوكة آپ كا وحمّن ختم نبوت سے اس انداز میں میل جول رکھناعوام کے لیے نہایت تابیندیدہ و ناگوار ہے تو جوابا کہتا ہے کہ ہم علماء کے لیے ایا کرنا جائز ہے۔ اور عوام کے لیے جائز نہیں کیا ان کا یہ جواب درست ہے اگر نہیں تو خدا کے لیے شرعی دلائل سے فتو کی

(٢) ..... تخواہ دار عالم دین کے لیے فتویٰ لکھ کردینے کی فیس لینی جائز ہے۔

(٣) ..... آيا ايسے عالم دين كے ليے بازار ميں چلتے پھرتے چيز كھانا جائز ہے۔ اگر نہيں تو پھرايسے امام كى امامت میں نماز ادا کرنی جائز ہے۔ لہذا عرض ہے کہ از راہ کرم شرعی دلائل سے فتوی صادر فرما کرمنگلور فرما کیں تا کہ عوام کی عبادت میں فرق نہ آئے۔

جواب ..... (۱) بالمريه عالم دين متقل طبيعت كا پخته كار عالم باوروه افي اخلاق ك ذريعه سالوكول کو ہدایت کرتا ہے اس کے لیے برتاؤ سے منکر ختم نبوت متاثر ہو کر صحیح العقیدہ بن سکتا ہے تو جائز ہے اور بدرویداس کا درست ہے ورنہ ہیں۔

(۲).....اگر تخواہ فتو کی نولی کی لیتا ہے تو فتو کی نولی کی فیس جائز نہیں ہے۔ ادر اگر تخواہ کسی دوسرے عمل کی ہے ادراس کے علاوہ اپنے مخصوص اوقات میں فتو کی نویسی کرتا ہے تو فیس لیما جائز ہے۔ بازار میں چلتے پھرتے کھانے کی عادت غلط اخلاق کی علامت ہے۔ مروت کے خلاف ہے امام کو ایسی عادت ترک کرنی چاہیے۔ اگر ترک نہ

کرے تو کسی ایسے شخص کو جو زیادہ باوقاراور بااخلاق ہوامام بنا لیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ واللہ اعلم محمود عفا اللہ عنہ مفتی مدرسہ قاسم العلوم (فآدیٰ مفتی محودج ۲ص ۵۹،۵۸) مرز ائیوں کے رکھے ہوئے امام کے پیچھے نماز کا تعلم

<u>سوال .....</u> کارخانہ میں ایک میجد ہے جس کی سر پرتی فرقہ مرزائیہ لاہوری پارٹی کو حاصل ہے ان کی جانب

سے باتخواہ امام مقرر ہے۔ ایسے امام کی اقتداء میں نماز بر هنا درست ہے یانہیں؟

الجواب ..... اگرامام كے عقائد المسنت والجماعت كے مسلك كے مطابق بي تو اس كى افتداء ميں نماز برِهنا

ورست ب- الل سنة ير لازم ب كدم عدكا انظام اين ذمه لياس

فقط والله اعلم بنده امغرعلى غفرلة نائب مفتى خيرالمدارس ملتان

الجواب صحح: بنده محمرعبدالله غفرلد مفتى خيرالمدارس ملتان (خيرالفتادي ج عص ٣٥٨)

مرزائیوں کے خلاف تحریک میں جیل جانے کے بعد معافی پر رہائی حاصل کرنے والے کی امامت کا تھم؟ سوال ..... کیا فرماتے ہیں علامے دین دریں مسئلہ کہ جارے جک کے امام مجد صاحب جو کہ عالم فاصل ہیں

اور ان میں امامت کی صلاحیت بھی ہے، مظاہر العلوم سہارن اور کے متند بھی جیں وہ تحریک خلاف مرز ائیت ستر میں رضا کاروں کے ساتھ جیل میں گئے تھے۔ پھر وہ معانی ما تک کر باہر آ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بیار تھا اور بیاری

رضا کاروں کے ساتھ میں کمیں گئے تھے۔ پھر وہ معانی ما تک کر ہاہر آ گئے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں بیار تھا اور بیاری کی وجہ سے میں معذور تھا۔ اب چند لوگوں کو بیر بہانہ مل گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بیچیے نماز نہیں ہوتی، مند مالان میں معدور تھا۔ اس خند ان مند کی تھیں۔ میں ایست نہیں کہ اس کے بیچیے نماز نہیں ہوتی،

دریافت طلب بدامر ہے کہ جن لوگوں نے معافیاں ما گی تھیں وہ مسلمان ہیں یانہیں اور ان کی امامت نماز شرعاً جائز ہے یانہیں۔

چواب ..... اگر امام فدکور میں اور کوئی خلاف شرع باتیں نہ ہوں تو اس کی افتداء میں نماز پڑھتا درست ہے۔ فقل واللہ اعلم (فآوی مفتی محمودج ۲ مس ۱۷۵)

مرزائوں کے لیے امام بننے کا حکم

سوال ..... ایک گاؤں میں تین نداہب کے لوگ آباد ہیں۔ شیعہ مرزائی، الل سنت والجماعت، مرامام حنی عقیدہ رکھتا ہے لین الل سنت والجماعت ہے۔ کیا وہ امام جرسہ ندہب کے لوگوں کی امامت کرسکتا ہے اور ان کی شادی، تی و دیگر مواقع پر شریک ہوسکتا ہے یانہیں، جواب بسند ہو، مرزائی وشیعہ کا ذریح کیا ہوا جانور کھانے میں استعال کرنا امام کے لیے جائز ہے یانہیں۔

الجواب ...... حامداً و مصلیاً. شیدادر مرزائی این ندب دالوں سے خود دریافت کریں گے کہ ختی امام کے پیچے ان کی نماز درست ہے یا نہیں۔ آپ کو ان کی کیا فکر پڑی اور وہ آپ کے ندبی مسائل کوشلیم ہی کب کریں بیچے ان کی نماز درست ہے یا نہیں۔ آپ کو ان کی کیا فکر پڑی اور وہ آپ کے ندبی مسائل کوشلیم ہی کب کریں بیچے ملاء آبل سنت دالجماعت کے فتوی کے مطابق مرزائی عقیدہ والے کافر بیں ان کی شادی غی بی شرکت ان کی بیت پر نماز جنازہ ان کے امام کا اقتداء کرنا وغیرہ جملہ امور ناجائز وممنوع بیں۔ ان کا ذبیحہ بھی ناجائز ہے۔ شیعد کا جوفر قد نصوص قطعیہ کا مشکر نہیں وہ کافرنہیں۔ اس کا ذبیحہ

درست بيكن حى الوسع اختلاط اس سي محى نيس جائي كدفساد عقائد كا قوى ائديشه ب-

نعم لا شك فى تكفير من قذف السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها او انكر صحبة الصديق رضى الله عنه او اعتقد الا لوهية فى على رضى الله تعالى عنه او ان جبرئيل عليه السلام غلط فى الوحى او نعوذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن اه (شاى ٣٥ ص ٣١٠ كتيرشيري) ومنها اى من شرائط الزكوة ان يكون مسلماً او كتابياً فلا تؤكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد اه هندية ج ٥ ص ٢٨٥ فقط والله سبحانه تعالى اعلم حرره العبد محمود گنگوهى عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهارنبور.

الجواب سيح سعيد احد غفرله مفتى مدرسه مظاهر علوم ٢٧/ج ١٩٥٢ه

صح عبداللطيف ٢٣/ ج٢/ ٥٩ ه ( فآدي محودية عم ١٢٠ )

مرزائی کا جنازہ پڑھانے والے کی امامت کا حکم؟

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں سئلہ کہ ایک فخص (جو کہ امام بھی ہے) نے ایک مرزائی کی نماز جنازہ پڑھائی کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے یانہیں۔

جواب ..... بادجود اس بات کے جانے کے کہ بیر مرزائی ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے وال خف عاصی و فاس ہے۔اس کوانام بنانا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا کروہ ہے۔ یہاں تک کہوہ تو بہتا ئب ہو جائے۔ فقل واللہ تعالی اعلم۔ حررہ محمد انور شاہ غفر لا کا ذوائج ۱۳۹۰ھ (قادی منتی محودج ۲ ص۵۲)

مرزائی کا جنازہ پڑھانے والے کی امامت کا حکم

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں (۱) .....ا کیے بخص جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے یا اس کے تالع ہے وہ فوت ہوگیا اس کا جنازہ الل سنت والجماعت کے امام صاحب نے پڑھایا اس بنا پر کہ میت کے وارثوں ہیں سے بچولوگ مسلمان تھے۔ جو غلام احمد کو نبی نہیں مانے تھے نہ اس کے ہیروکار تھے ان کے کبنے پر پڑھایا گیا۔ (۲) ..... امام صاحب نے اس بات سے توبہ کرلی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور ہیں اس بات کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا ہوں کیا اتنی بات کرنے سے یہ امام امامت کے قابل ہے یا نہیں کیا تھم ہے۔ (۳) ..... وہ لوگ جو اس میت کے وارثوں کے برادر مسلمان تھے۔ انھوں نے اس امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا امام الل سنت والجماعت تھا اور میت مرزائی تھی ان کے بارے ہیں کیا تھم ہے۔ (۳) ..... میت مرزائی کے وارثوں نے مسلمان اس ہی مسلمان امام کے پیچھے نماز جنازہ نہیں پڑھا بلکہ اپنا امام مرزائی مقرر کر کے نماز جنازہ دوبارہ پڑھا نہ مسلمان اس ہی شامل ہوئے اور نہ مرزائی مسلمان اس کے موائل سنت

والجماعت كنزديك وه تحريفرها جائدام كم بارك ش اورلوكول كه بارك ش جنمول ن نماز جنازه پرها.
جواب ..... فلام احمد قاديانى كونى مان وال باجماع امت كافر مرقد اور دائره اسلام سے خارج بي اوراگر مركة اس كى جنازه كى نماز پرمنا جائز بيس بقوله تعالى و لا تصل على احد منهم مات ابدا و لا تقم على فيره انهم كفروا بالله ورسوله وما تواوهم فاسقون (تربهم)

وفی الدوالمعتدار اما الموتد فیلقی فی حضوۃ کالکلب (دریخارص ۱۵۲ ج ۱) ای لایغسل ولا یکفن (درالخار بارسلوٰۃ والیمازۃ) بتا ہر س صورۃ مستولہ میں دوسرے مسلمانوں کے کہتے کے باوجود بھی ان پرتماز جنازہ پڑھنا جائز نہ تھا جن مسلمانوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھ لیا ہے۔ وہ سب گنہگار ہو مھے ہیں سب کو توبہ کرنا لازم ہے امام صاحب جبکہ اپنی غلطی کا اعتراف و اقرار کرتے ہوئے توبہ تائب ہوگیا ہے تو اس کی امامت بلا کرامت درست ہے۔ لقولہ علیہ السلام المتائب من الذنب محمن لا ذنب له المحدیث (۳۲۳) ان کا جواب او پر کے جوابات میں آچکا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔

#### قادیانی کا جنازہ پڑھانے والے امام کا تھم

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلد کے بارے میں کہ جارے شہر مری کی ایک مسجد کے پیش امام مولوی صدیق اکبر نے ایک ایسے متمول مقامی مرزائی کی نماز جنازہ کی امامت کی جوعرصہ قریباً بچاس سال ہے اس شہر میں سکونت یذیر تھا اور شہر کا بچہ اور بوڑھا بخوبی اسے بہچانیا تھا۔ شہر بھر کے عوام اور مقتدی مولوی صاحب کی امامت سے سخت متنفر اور حد درجہ مشتعل ہیں کیا ایبا شخص اہل سنت والجماعت کی مسجد کا امام باتی رہ سکتا ہے۔ امامت کی مسجد کا امام باتی رہ سکتا ہے۔ (۲) ....سوال مولوی صاحب ندکور نے مبین گراں قدر رقم لے کریہ خدمت انجام دی ہے۔ اس تسم کی اجرت کی شرق حشیت کیا ہے۔ اور ایبا کرنے والا شریعت حقہ کے نزدیک کیا ہے۔

جواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور اس کے پیروکار یعنی اس کواپے دعاوی میں سچا سیجھنے والے کافر مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور کسی امام مجد کا بیہ فعل بالکل فتیج ہے۔ اور اگر در پردہ امام بھی ایسے ہی عقائدر کھتا ہے تو اسلام سے خارج ہوگا۔

(۲).....ایسے مخف کی امامت متی نہیں جب تک کہ اس فعل ہے اعلانیہ تو یہ نہ کرے اور مرزائیوں کے کافر ہونے کا صبح اقرار نہ کرے یوں بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ نماز جنازہ کی اجرت لے اور بدوں مقتریوں کی رضا مندی کے امامت کروائے جبکہ دین کی وجہ ہے اس کی امامت کو ناپند کرتے ہیں، فقط واللہ اعلم۔ (نآویٰ مفتی محودی اص ۲۰۹) مرزائی کے لیے وعا مغفرت کرنے والے کی اذان کا تھم

سوال ..... ایک آ دی جو که احمدی جماعت کا تھا۔ وہ مرگیا اس کوکسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری قبر پر دو رکعت نقل پڑھیں اور مغفرت کی دعا ما نگیں ای کا ماموں اٹل سنت والجماعت کا تھا۔ اس نے قبرستان پر جا کر اس کی قبر پر نقل ادا کی اور دعا ما گی اس مرزائی کے لیے، جب پھر والیس آیا تو مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں مرزائی تو کافر ہیں۔ کافر کے لیے دعا مغفرت ما نگنا ٹھیک نہیں بالکل گناہ ہے۔ اس آ دی نے کہا کہ کہ پڑھنے والوں کو کافر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ مرزائی بھی ہے اس پر مولوی صاحب نے ان کو اذان اور تعبیر پڑھنے سے ردکا۔ آئندہ اذان اور تعبیر ہماری مسجد میں نہ بڑھا کریں۔ جب تک تم ابنا عقیدہ ھیک نہ کرو، اور تو بہ نہ کرو۔ اس کے متعلق آ ب فتہ کی دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں نہ اذان و تکبیر پڑھا کرو۔ اس کے متعلق آ ب فتہ کی دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں نہ اذان و تکبیر پڑھا کرو۔ اس کے متعلق آ ب فتہ کی دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کرو۔ اس کے متعلق آ ب فتہ کی دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کہ دیں۔ اس کے متعلق آ ب فتہ کی دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کہ دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کہ دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کہ دیں کہ اس آ دی کو اہل سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کہ دیں کہ اس آ دی کو ایک سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کہ دیں کہ اس آ دی کو ایک سنت کی مسجد میں اذان و تکبیر پڑھا کہ دیں کہ اس آ دی کو ایک سنت کی میں دیں کہ دیں کہ دیں کہ اس آ دی کو ایک کو کھا کے کہ دیں کو کو کھی کی کو کھی کے کہ دیں کہ دی کو کہ کو کھی کے کہ کو کھیں کی کو کھی کی کو کہ کی کھی کے کھی کے کہ دیں کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کی کو کھی کے کہ دیں کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو

جواب ...... مرزائی چونکہ باتفاق جمیع علاء اسلام کافر ہیں۔ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جو شخص ان کو اپنی جہالت ادر لاعلمی کی وجہ سے مسلمان سمحتا ہے تو اگر چہ ان کے معتقدات کو اچھانہیں سمحتا تب بھی بہت بڑا گنا ہگار بنتا ہے۔ جب تک وہ اس سے تو بہ نہ کرے۔ اسے اذان و تکبیر نہ کہنے دی جائے۔ فقط داللہ تعالی اعلم بنتا ہے۔ جب تک وہ اس سے تو بہ نہ کرے۔ اسے اذان و تکبیر نہ کہنے دی جائے۔ فقط داللہ تعالی اعلم (نادی سے تو بہ نہ کرے۔ اسے اذان و تکبیر نہ کہنے دی جائے۔ فقط داللہ تعالی اعلم (نادی کا معتی محمود ج اص ۱۲۲، ۲۲۰)

مرزائی اگر جماعت میں شریک ہو جائے تو نماز مروہ نہیں ہوگی

<u>سوال .....</u> لاہوری جماعت کے مرزائی حنیوں کی جماعت نماز میں شریک ہو جائے ہیں تو نماز میں کوئی کراہت آئی ہے یانہیں خصوصاً ایسی حالت میں کہ حنی ایسے جاتل ہوں کہ اگر امام مرزائی کوروکے تو خوف فتند کا ہو؟

جواب ..... نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی۔ البتہ مسلمانوں کی جماعت میں تابمقد وران کو شریک نہ ہونے دیا

جائے کیونکہ اس سے عام مسلمان ان کومسلمان سمجھ کر ان کے دھوکے میں آ جائے ہیں اور ان کو اپنی مفسدانہ ریشہ

دوانیوں کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاں آگر ان کے منع کرنے میں فتند کا اندیشہ شدید ہوتو چندے صبر کیا جائے اور آ ہت ہہ آ ہت اوگوں کو ان کے عقائد باطلہ اور مکائد پر مطلع کرتے رہنا چاہیے۔ (واللہ تعالی اعلم) (امداد العتین ج ۲ س۳۳۲)

(الحمد مللہ اب قادیا نیوں کی طرح لاہوری مرزائیوں کا کفر بھی امت مسلمہ کے سامنے الم نشوح ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں کوئی لاہوری یا قادیانی مسلمانوں کے ساتھ کسی دینی امر میں اتحاد نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود اب بھی اگر کہیں لاہوری مرزائی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتا ہوتو ان کوعلیحدہ کرنا مسلمانوں پرضروری

پو ہور اب ن رسین داورن طرب کی دل کے عاط میں اور جو اس اور ابطال باطل کے بعد مصلحت کوشی کفر د اسلام ہے۔اب جیپ رہنا دینی و ایمانی غیرت کے منافی ہے۔احقاق حق اور ابطال باطل کے بعد مصلحت کوشی کفر د اسلام کی حدود کو غلط ملط کرنا ہے جو حرام ہے۔مرتب)

قادیانی کا مجدمیں نماز کے لیے آنا

سوال ...... قادیانی ند بہ کے اشخاص بروقت ہوئے جماعت مجد سنت والجماعت علیحدہ کھڑے ہو کر نماز خود ادا کرتے ہیں اور وضو بھی آ فقابہ مسجد و پانی مسجد سے کرتے ہیں بوجہ فتو کی کفر ہونے کے قادیانی فرقہ کے لوگ نماز مسجد المسنّت والجماعت بیں اوا کر سکتے ہیں تو المی سنت والجماعت پر تو کوئی مواُخذہ نہیں ہے۔

مہیں ہے۔

جواب ...... قادیانی جب مسلمان نہیں تو ان کی نماز نہیں ان کومسجد میں آ کر نماز ادا کرنے سے روک دیٹا جا ہے۔ اگر اندیشہ نساد نہ ہو۔ حررہ العبرمحمود گنگوہی غفرلہ ۵۳/۳/۲۳ھ

صیح سعید احد غفرله مصیح عبداللطیف عفا الله عند ۲۱/ رہے الاول ۵۳ هه ( فاوئ محودیہ ۵ م ۲۰۰۸ - ۳۰۸)

جعه کے خطبہ میں "مظرین ختم نبوت" کی تردید کرنا

اس موجوده پرفتن دور میں عام طور پر مسلمانوں کو حضور النظامی کی ختم نبوت کی اہمیت جلانے اور سیح اعتقاد پر قائم رہنے کی خاطر کیا اس وقت خطباء اپنے خطبات میں جعد کے روز فقط عربی زبان میں مندرجہ ذیل الفاظ بر حاستہ ہیں تاکہ ند بہ اہل السنت والجماعت کی پوری ترجمانی ہو سکے۔ جو در حقیقت اسلام اور دین حق ہے۔ خطبہ معروفہ کے اولی خطبہ میں و نشهد ان من ادعی النبوة بعد سیدنا کی مسلوعات کان تشویعیا وغیر تشویعی کمسلیمة الکذاب و غلام احمد القادیانی کذاب دجال تحافر موقد خارج عن الاسلام لانبی بعد سیدنا کی تسلیما کئیرا اور دوسرے خطبہ میں می مندرجہ ذیل الفاظ قابل اضافہ ہیں۔

اللهم اشدد وطأتك على المر زآيين ومن يتولهم من المنافقين والكافرين اعدائك اعداء الدين اللهم انا نجعلك في نحورهم و نعوذبك من شرورهم.

الجواب ..... خطبه جمعه کے اندر الفاظ مندرجه بالا جن میں آنخضرت ﷺ کی ختم نبوت کا تذکرہ ہو اور دیگر معیان نبوت کی تردید ہو پڑھنا جائز ہے بلکہ جس ملک یا علاقہ میں آنخضرت علیہ کی ختم نبوت کے خلاف کوششیں ہورہی ہوں وہاں اس قتم کے الفاظ ضرور پڑھنے جاہئیں اورمسلمانوں کوخصوصاً حکام اسلام کوان الفاظ پراعتراض نہ كرنا جاہي۔ ورندان كے ايمان كے سخت ضعف كا خطرہ ب\_ جمعوں،خطبوں اور دعاؤں ميں الله سے موجودہ دور کے فتوں سے بناہ مانگنا عین عبادت ہے۔ اور عبادات سے رو کنا کمی مسلمان کے لیے لائق نہیں۔ فقط والله اعلم۔ بنده محمد عبدالله خادم الافتاء، خبرالمدارس، مكتان (خير الفتاويٰ ج ٣ ص ٩٢\_٩٣)

ایک ہی مسجد میں مسلمانوں اور قادیانیوں کی نماز

سوال ..... از شاجهان پورخله فليل مسكوله امير خان مخارعام ۲ شوال ۱۳۳۹ هد

کیا فرماتے ہیں علامے وین اس مسلم میں کہ شاہجہاں بور میں ایک مجد ہے اس میں بد قرار پایا کہ اول ہر وقت یہاں تک کہ جمعہ کی نماز قادیانی پڑھیں، بعد کو اہلسنت مع خطبہ جمعہ کے، تو حضور فرمایے کہ جاری نماز موكى يانبيس؟ بهل قادياني خطبه براه علي بهم دوباره براه سكت بي يانبيس؟ بيتوا توجروا.

الجواب ..... نہ قادیانیوں کی نماز ہے ندان کا خطبہ، خطبہ کدوہ مسلمان بی نہیں۔ اہلسنّت اپنی اذان کہہ کر اس مبحد میں اپنا خطبہ پڑھیں اپی جماعت کریں یہی اذان وخطبہ و جماعت شرعاً معتبر ہوں گے اور اس سے پہلے جو کچھ قادیانی کر گئے باطل ومردودمحض تھا۔ والله تعالی اعلم. (فاوی رضویہ جمم ۲۷۷)

# كتاب الجنائز

### قادياني جنازه

#### قادیانیوں کا جنازہ جائز نہیں

سوال ..... موضع دان ضلع انسمره جو که ربوه تانی ہے۔ میں ایک مرزائی مسمی ڈاکٹر محد سعید کے مرنے پرمسلمانان "داند" نے ایک مسلمان امام کے زیرامامت اس قادیانی کی نماز جنازه اداکی ادر اس کے بعد قادیانیوں نے دوباره مسمی ندکورکی نماز جنازه پڑھی۔ شرعا امام ندکور ادرمسلمانوں کے متعلق کیا حکم ہے؟

مسلمان لؤكياں قاديانيوں كے گھروں ميں بيوى كے طور پر رہ ربى بيں اور مسلمان والدين كے ان قاديانيوں كے ساتھ داماد اور سسرال جيسے تعلقات بيں۔ كيا شريعت محمدى عليہ كى روسے ان كے ہاں پيدا ہونے والى اولا دحلالى ہوگى يا دلدالحرام كہلائے گى؟

عام مسلمانوں کے قادیانیوں کے ساتھ کافروں جیسے تعلقات نہیں، بلکہ مسلمانوں جیسے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور ان کی شادیوں اور ماتم ہیں شرکت کرتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیم کہدکر ملتے ہیں۔ شادی، ماتم میں کھانے دیتے ہیں، فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں۔ شریعت محدید تالیہ کی روسے وہ قابل مواخذہ ہیں یا کہنیں؟ اور شرع کی روسے وہ مسلمان بھی ہیں یا کہنیں؟

جواب ..... جواب سے پہلے چندامور بطور تمہید ذکر کرتا ہوں۔

ا ..... جو محض كفر كاعقيده ركھتے ہوئے اپنے آپ كو اسلام كى طرف منسوب كرتا ہو، اور نصوص شريعه كى غلط سلط تاويلنيں كر كے اپنے عقائد كفرىيه كو اسلام كے نام سے پیش كرتا ہو، اسے '' زند بق'' كہا جاتا ہے۔ علامہ شامی'' باب المرتد'' میں لکھتے ہیں۔

فان الزنديق يموه كفره و يروج عقيدته الفاسدة و يخرجها في الصورة الصحيحة وهذا معنى ابطان الكفر. (شائ ٣٢٣ ج٣طيح كمتبدر ثيريكوريد)

'' کیونکہ زندیق اپنے کفر پرملمع کیا کرتا ہے ادر اپنے عقیدہ فاسدہ کو رواج دینا چاہتا ہے اور اسے بظاہر صحیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے ادر یہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔''

اور امام الهندشاه ولى الله محدث وبلوئ مسوى شرح عربي مؤطا ميس لكيعتر بين \_

بيان ذالك ان المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يذعن له لاظاهرا ولا باطنا فهو كافرو ان اعترف بلسانه و قلبه على الكفر فهو المنافق. وان اعترف به ظاهرا لكنه يفسر بعض ماثبت من الدين ضرورة بخلاف مافسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الامة فهو الزنديق.

(صفحه ۱۳۰۶ ج ۴مطبوعه رجميه د بلي)

" دشرح اس کی بیہ ہے کہ جو محص دین حق کا خالف ہے آگر وہ دین اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو، اور نہ دین اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر تو وہ کافر کہلاتا ہے اور اگر زبان سے دین کا اقرار کرتا ہولیکن دین کے محض قطعیات کی ایسی تاویل کرتا ہو جو صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور اجماع امت کے خلاف ہو تو ایسا محض " ذندیق" کہلاتا ہے۔"

آ کے تاویل سیح اور تاویل باطل کا فرق کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔

ثم التاويل تاويلان، تاويل لا يخالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفاق الامة و تاويل يصادم ماثبت بقاطع فذالك الزندقه. (صخر١٣٠٠ج٢)

"بچر تاویل کی دوقتمیں ہیں ایک وہ تاویل جو کتاب وسنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ کی قطعی مسئلہ کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے اس ایس تاویل مسئلہ کے خلاف ہو جو دلیل قطعی سے ثابت ہے اس ایس تاویل "زندقہ" ہے۔"

آ کے زیر یقانہ تاویلوں کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں۔

اوقال ان النبي عَلَيْهُ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لايجوزان يسمى بعده احد بالنبي واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطا فيما برى فهو موجود في الامة بعده فهو الزنديق.

(مسوئ ج ٢ص ١٣٠ مطبوعه رهميه ديل)

''یا کوئی شخص یول کہے کہ نی کریم سی اللہ خاتم النہین ہیں، کیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سی اللہ بعد کہ آپ سی اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی جد بعد کسی کا نام نی نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن نبوت کا مفہوم یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہونا۔ طرف مبعوث ہونا۔ اور اس کا گناہوں سے اور خطا پر قائم رہنے سے معصوم ہونا۔ آپ سی اللہ کے بعد بھی امت میں موجود ہے تو می شخص ''زندیق'' ہے۔''

خلاصہ بیر کہ جو محض اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اسلام کے قطعی ومتواتر عقائد کے خلاف قرآن وسنت کی تادیلیں کرتا ہواہیا ہخض''زند بین'' کہلاتا ہے۔

دوم ...... ید که زندیق مرتد کے محم میں ہے بلکه ایک اعتبار سے زندیق، مرتد سے بھی بدر ہے، کیونکه اگر مرتد توبه کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو تو اس کی توبہ بالا تفاق لائق قبول ہے لیکن زندیق کی توبہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ چنانچہ در مختار میں ہے۔

(و) كذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر المخانية الفتوى على انه (اذا اخذ) الساحر او الزنديق المعروف الداعى (قبل توبته) ثم تاب لم تقبل توبته و يقتل ولو اخذ بعدها قبلت.

(ثاى ٣٢٣ ٣٠٥ ج طبح كتبريديكوند)

"اورای طرح جو مخص زندقہ کی وجہ سے کافر ہو گیا ہواس کی توبہ قابل قبول نہیں اور فتح القديرين اس کو القامر من اس کو خان ميں کتاب العطر ميں ہے كہ فتو كا اس پر ہے جب جادوگر اور زنديق جو

معروف اور دائ ہوں توبہ سے پہلے گرفبار ہو جائیں اور پھر گرفبار ہونے کے بعد توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول نہیں بلکہ ان کوفل کیا جائے گا اور اگر گرفباری سے پہلے توبہ کرلی تھی تو توبہ قبول کی جائے گی۔'' البحر الرائق میں ہے۔

لاتقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين ..... وفي الخانية قالو ان جاء الزنديق قبل ان يوخذ فاقرانه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل.
(ص١٢١، ج٥، دار المرذ بيروت)

'' ظاہر ندہب میں زندیق کی توبہ قابل قبول نہیں اور زندیق وہ مخص ہے جو دین کا قائل نہ ہو ۔۔۔۔۔۔ اور فَاو کی قاضی میں ہے کہ اگر زندیق گرفتار ہونے سے پہلے خود آ کر اقر ارکرے کہ وہ زندیق ہے پس اس سے توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے ادر اگر گرفتار ہوا پھر توبہ کی تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی بلکہ اسے قل کیا جائے گا۔'

سوم ..... قادیانیوں کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے کیونکدان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں اور وہ قرآن وسنت کی نصوص میں غلط سلط تاویلیں کر کے جابلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خودتو وہ کی سے مسلمان ہیں ان کے سوا باتی پوری امت گراہ اور کافر و بے ایمان ہے جیسا کہ قادیانیوں کے دوسرے سربراہ آنجمانی مرزامحمود کھتے ہیں کہ

''کل مسلمان جو حضرت مسیح موجود (لیعنی مرزا) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انھوں نے حضرت مسیح موجود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینہ صداقت ص ۳۵)

مرزائيوں كے محدانہ عقائد حسب ذيل ہيں

ا .... اسلام کا قطعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت علیہ خاتم النبین ہیں، آپ علیہ کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نبیں ہوسکتا اس کے برعکس، قادیانی نہ صرف اسلام کے اس قطعی عقیدے کے منکر ہیں، بلکہ نعوذ باللہ وہ مرزا غلام احمد کا کہنا ہے کہ: احمد قادیانی کی نبوت کے بغیر اسلام کو مردہ تصور کرتے ہیں۔ چنانچہ مرزا غلام احمد کا کہنا ہے کہ:

"ہارا فدہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے یہود یوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں تو اس لیے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گوشہرے۔ کس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں آ خرکوئی اخلیاز بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم سالوں سے وی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس لیے ہم بی ہیں۔ امر حق کے بہنچانے میں کی شم کا اخفاء ندر کھنا چاہیے۔ " ( المفوظات مرزاج ۱ میں ساملی عشدہ دیوہ )

اسساسلام کا قطعی عقیدہ ہے کہ وی نبوت کا دروازہ آ تحضرت میں گئے بعد بند ہو چکا ہے اور جو شخص آ پ تھا ہے ۔ کے بعد وی نبوت کا دیوازہ آ تحضرت میں قادیائی مرزا غلام احمد کی خود تر اشیدہ وی پی ادر اسے قرآ ن کریم کی طرح مانتے ہیں۔ قرآ ن کریم کے ناموں میں سے ایک نام " تذکرہ" کیا ہے۔ قادیائیوں نے مرزا غلام احمد کی "دو کیا کہان میں مرتب کیا ہے اور اس کا نام " تذکرہ" رکھا ہے۔ قادیائی قرآ ن کریم کے ہم سنگ ہے ملاحل میں مرتب کیا ہے اور اس کا نام " تذکرہ" درکھا ہے۔ تا دیائی قرآ ن کریم کے ہم سنگ ہے ملاحل میں مرتب کیا ہے اور اس کا نام " تذکرہ" درکھا ہو یا تا ہی نیر فرق ایک ذریک یہ دی قرآ ن کریم کے ہم سنگ ہے ملاحل فرما ہے۔ کے خزد یک یہ دی قرآ ن کریم کے جم سنگ ہے ملاحل موں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھی دی وی ایس کے بیر دی ایس کے خدا کی اس کھی دی ایس میں میں جو اولیاء اللہ کو تو تا کی اس کھی دی اس سے در اس کی اس کھی دی آ ایس کی اس کھی دی اس سے در آ ن شریف کی آ یات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھی دی وی اس کھوں ایسا کی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھی دی آ ایس کھی دی آ اس کھی دی کھی دی کھی دی کھی د

(ایک غلطی کا آزالہ ص ۲ خزائن ج ۱۸ص ۲۱۰)

پر ايمان لا تا هول جو مجھے هوئی۔"

٢..... " مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا كه توریت اور انجیل اور قر آن كريم پر۔ "

(اربعین ص۱۱۱ خزائن ع ۱۷ص ۵۵۸)

س.... دسی خدا تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان البامات برای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پراور خدا کی دوسری کتابوں پراور جس طرح میں قرآن شریف کویقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جامتا ہوں اس طرح اس کلام کوجھی جو میرے اوپر تازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (هیئة الوق ص ۲۲۰ فزائن ج ۲۲م ایمنا) سسسہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت منطق کے بعد مجزہ و کھانے کا دعویٰ کفر ہے کیونکہ مجزہ و کھانے میں جمعہ خرہ دکھانے کا دعویٰ کرے، وہ مدی نبوت ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ (شرح فقہ اکبرم خصوصیت ہے ہیں جو خص مجزہ و کھانے کی دعویٰ کرے، وہ مدی نبوت ہونے کی وجہ سے کافر ہے۔ (شرح فقہ اکبرم) میں علامہ ملاعلی قاری رحمتہ اللہ علیہ کھتے ہیں۔

التحدي فرع دعوى النبوة و دعوى النبوة بعد نبينا عَلَيْكُ كفر بالاجماع.

"معجزہ و کھانے کا دعویٰ فرع ہے دعویٰ نبوت کی اور نبوت کا دعویٰ ہمارے نبی سے کے بعد بالاجماع

فر ہے۔''

اس کے برعمس قادیانی، مرزا غلام احمد کی وجی کے ساتھ اس کے "معجزات" پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آنخضرت علیہ کو اس کے معجزات کو نعوذ باللہ قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ وہ آنخضرت علیہ کو اس صورت میں نبی مان نے کے لیے تیار ہیں جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانا جائے ورندان کے نزدیک ندتو آنخضرت علیہ نبی میں اور نددین اسلام، دین ہے۔ مرزا غلام احمد کھتے ہیں۔

''یکی قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنخضرت ﷺ کے وی الی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوگیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امید نہیں۔ صرف قصوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا فدہب کچھ ندہب ہوسکتا ہے کہ جس میں براہ راست خدا تعالی کا بچھ بھی پیتے نہیں لگا ..... میں خدا تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس ذمان نام شیطانی کہتا ہوں کہ اس ذمانی میں جھ سے زیادہ بیزار ایسے فدہب سے اور کوئی نہ ہوگا میں ایسے فدہب کا نام شیطانی فدہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی ہوں ہوں ہے اس دام افرائی س محمد بیزار ایسے فدہب سے اور کوئی نہ ہوگا میں ایسے فدہب کا نام شیطانی فدہب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی ''

''اگر سے پوچھوتو ہمیں قرآن کریم پررسول کریم بھاتھ پر بھی ای (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا۔
ہم قرآن کریم کو خداکا کلام اس لیے یقین کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ (مرزا) کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔
ہم محمد بھاتھ کی نبوت پر اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ اس سے آپ (مرزا) کی نبوت کا ثبوت ماتا ہے۔ نادان ہم پر
اعتراض کرتا ہے کہ ہم حضرت سے موعود (مرزا) کو نبی مانتے ہیں اور کیوں اس کے کلام کو خداکا کلام یقین کرتے
ہیں۔ وہ نہیں جانا کہ قرآن کریم پر یقین ہمیں اس کے کلام کی وجہ سے ہوا اور محمد ہیں کی نبوت پر یقین اس
(مرزا) کی نبوت سے ہوا ہے۔' (مرزابشرالدین کی تقریر الفضل قادیان ج نبر سمورخداا جولائی ۱۹۲۵ء)

مندرجہ بالا دونوں عبارتوں سے داضح ہے کہ اگر مرزا قادیانی پر دحی الجی کا نزول تسلیم نہ کیا جائے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہ مانا جائے تو حضرت محمد رسول اللہ علی کی نبوت بھی ان کے نزد یک نعوذ باللہ باطل ہے اور دین اسلام محفن قصول کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ مرزا قادیانی ایسے اسلام کو بنتی، شیطانی اور قابل نفرت قرار دے کر اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں بلکہ سب دہریوں سے بڑھ کرائے دہریہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔مسلمانوں کو نظر عبرت سے دیکھنا چاہیے کیا اس سے بڑھ کرکوئی کفر والحاد اور زندقہ اور بددینی ہوسکتی ہے کہ آنخضرت علیہ اور دین اسلام کو اس طرح پید مجرکر گالیاں نکالی جائیں۔

سم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت علیہ ''محمد رسول اللہ'' ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اشتہار''ایک غلطی کا ازالہ'' میں اپنے الہام کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ خود''محمد رسول اللہ'' ہے نعوذ باللہ۔ چونکہ قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی کی''وجی'' پر قطعی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے وہ مرزا آنجہانی کو''محمد رسول اللہ'' مانتے ہیں اور جو محض مرزا کو''محمد رسول اللہ'' نہ مانے اسے کافر سمجھتے ہیں۔

۵ ..... قرآن کریم اور احادیث متواتره کی بنا پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبیع کو زندہ آسانوں پر اٹھایا گیا اور وہ قرب قیامت میں نازل ہو کر دجال کوقل کریں گے۔لیکن مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی،عیسیٰ ہے اور قرآن و حدیث میں حضرت عیسیٰ الطبیع کے نازل ہونے کی جوخر دی گئی ہے اس سے مراد، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔

قادیا نیوں کے اس طرح بے شار زندیقانہ عقائد ہیں جن پرعلاء نے بہت می کتابیں تالیف فرمائی ہیں۔ اس لیے مرزائیوں کا کافر و مرتد اور ملحد و زندیق ہونا روز روش کی طرح واضح ہے۔

چہارم ..... نماز جنازہ صرف مسلمانوں کی پڑھی جاتی ہے کسی غیرمسلم کا جنازہ جائز نہیں۔قرآن کریم میں ہے۔ ولا تصل علی احد منهم مات ابدأ ولا تقم علی قبرہ انهم کفروا باللّٰہ رسولہ وما تواوهم فاسقون. (التہ ۸۲۔

"اور ان میں کوئی مر جائے تو اس (کے جنازہ) پر جھی نماز نہ پڑھ اور نہ (دُن کے لیے) اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ کیونکہ انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر ہی میں مرے ہیں۔" اور تمام فقہاء امت اس پر شفق ہیں کہ جنازہ کے جائز ہونے کے لیے شرط ہے کہ میت مسلمان ہو، غیر مسلم کا جنازہ بالا جماع جائز نہیں نہ اس کے لیے دعاء مغفرت کی اجازت ہے اور نہ اس کومسلمانوں کے قبرستانوں میں دُن کرنا ہی جائز ہے۔

انتمبدات کے بعداب بالترتیب سوالوں کا جواب لکھا جاتا ہے۔

جواب، سوال اوّل جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھا ہے اگر وہ اس کے عقائد سے ناواقف تھے تو انھوں نے براکیا اس پر ان کو استغفار کرنا چاہیے کیونکہ مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھ کر انھوں نے ایک ناجائز فعل کا ارتکاب کیا ہے۔

اور اگر ان لوگوں کومعلوم تھا کہ یہ شخص مرزا غلام احمد کو نبی مانتا ہے، اس کی''ومی'' پر ایمان رکھتا ہے اور عیسیٰ النظیمیٰ کے نازل ہونے کا منکر ہے، اس علم کے باوجود انھوں نے اس کومسلمان سمجھا اورمسلمان سمجھ کر ہی اس کا جنازہ پڑھا تو ان تمام لوگوں کو جو جنازہ میں شریک تھے، اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے کیونکہ ایک مرتد

کے عقائد کو اسلام سجھنا کفر ہے اس لیے ان کا ایمان بھی جاتا رہا اور نکاح بھی باطل ہو گیا۔ ان میں ہے کس نے اگر حج کیا تھاتو اس پر دوبارہ حج کرنا بھی لازم ہے۔

یہاں یہ ذکر کر دینا بھی ضروری ہے کہ قادیانیوں کے نزدیک کسی مسلمان کا جنازہ جائز نہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے معصوم بنچے کا جنازہ بھی قادیانیوں کے نزدیک جائز نہیں۔ چنانچہ قادیانیوں کے خلیفہ دوم مرزامحمود اپنی کتاب''انوار خلافت'' میں لکھتے ہیں۔

''ایک اورسوال رہ جاتا ہے کہ غیر احمدی (یعنی مسلمان) تو حضرت مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کے منگر ہوئے اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔لیکن اگر کسی غیر احمدی کا جھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موعود کا مکفر نہیں؟

میں بیسوال کرنے والے سے پوچھتا ہول کہ اگر بیہ بات درست ہے تو پھر ہندووں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو ان کا جنازہ پڑھتے ہیں۔اصل بات بیہ ہے کہ جو بال باپ کا خمہ ہوتا ہے شریعت وہی فد ہب بچے کا قرار دیتی ہے۔ پس غیر احمدی کا بچہ غیر احمدی ہوا اس لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے پھر میں کہتا ہوں کہ بچہ گئبگار نہیں ہوتا اس کو جنازے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بچہ کا جنازہ تو دعا ہوتی ہے اس کے پس ماندگان کے لیے اور اس کے بسماندگان ہمارے نہیں، بلکہ غیر احمدی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہوتی جاس کے پس ماندگان کے لیے اور اس کے بسماندگان ہمارے نہیں، بلکہ غیر احمدی ہوتے ہیں۔ اس لیے بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔''

اخبار الفعنل مورخه ٢٣ اكتوبر١٩٢٣ء مين مرز امحود كا أيك فتوكل شائع مواكه:

''جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے اگر چہ وہ معصوم بی ہوتا ہے ای طرح ایک غیر احمدی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا۔''

چنانچہاہیے ندہب کی پیروی کرتے ہوئے چوہدری ظفر اللہ خان نے قائداعظم کا جنازہ نہیں پڑھا اور منیر ا**کوائری عدالت می**ں جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو انھوں نے کہا۔

''نماز جنازہ کے امام مولا ناشبیر احمد عثانی، احمد یوں کو کافر، مرتد اور داجب القتل قرار دے بچکے تھے اس لیے میں اس نماز میں شریک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکا۔جس کی امامت مولانا کر رہے تھے۔''

(ريورث تحقيقاتي عدالت پنجاب، ص٢١٢)

لیکن عدالت سے باہر جب ان سے یہ بات بچھی گئ کہ آپ نے قائداعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے جواب دیا۔

"آپ مجھے کا فرحکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یامسلمان حکومت کا کافرنوکر۔"

(زمیندار، لا بور ۸ فروری ۱۹۵۰ء)

اور جب اخبارات میں چوہدری ظفر اللہ خان کی اس مث دھری کا چرچا ہوا تو جماعت احدید ربوہ کی طرف سے اس کا جواب میددیا گیا۔

''جناب چوہدری محمد ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بید کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ تہیں پڑھا۔تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ تھے لہذا جماعت احمد یہ کے کسی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔'' (ٹریکٹ ۲۲، احراری علاء کی راست کوئی کا نمونہ، تاثر مہتم نِشر واشاعت انجمن احمد یہ رہوہ ضلع جشگ قادیا نیوں کے اخبار الفضل نے اس کا فجواب دیتے ہوئے لکھا ہے۔ '' کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابو طالب بھی قائیاعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محن تھے۔ گر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور نہ رسول خدانے۔'' (افضل ربوہ، ۲۸ اکتوبر۱۹۵۲ء)

س قدر لائق شرم بات ہے کہ قادیانی تو مسلمانوں کو ہندوؤں، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح کافر سمجھتے

ہوئے ندان کے برے سے برے آ دمی کا جنازہ پڑھیں اور ندان کے معصوم بچوں کا ..... کیا ایک مسلمان کے لیے

ہوئے نہان نے بڑے سے بڑے ا دی کا جنازہ پڑھیں اور نہان کے حصوم بچوں کا ہیں۔ کیا ایک سلمان نے سے یہ جائز ہے کہ وہ قادیانی مرتد کا جنازہ پڑھے؟ کیا اس کی غیرت اس کو برداشت کرسکتی ہے؟

جواب، سوال دوم جب یہ معلوم ہوا کہ قادیانی، کافر و مرتد ہیں تو اس سے بیبھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی مسلمان ان کے مسلمان ان کے مسلمان نے مسلمان ان کے مسلمان کے در کے خاص دنا ہے اگر کسی مسلمان نے دائل ور بے خبری کی وجہ سے کسی مرزائی کولڑ کی بیاہ دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ علم ہو جانے کے بعد اپنے گناہ سے تو ہرکرے اورلڑ کی کوقادیا نیوں کے چنگل سے واگز ارکرائے۔

واضح رہے کہ مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے نزدیک یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے۔ مرزائیوں کے نزدیک مسلمانوں سے لڑکیاں لینا تو جائز ہے لیکن مسلمانوں کو دینا جائز نہیں۔ مرزا

محمود کا فتویٰ ہے۔

''جو خص اپنی لڑی کا رشتہ غیر احمدی لڑکے کو دیتا ہے میر بے نزدیک وہ احمدی نہیں، کوئی خص کسی کو غیر مسلم سجھتے ہوئے اپنی لڑی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ سوال: ۔۔۔۔۔ جو نکاح خواں ایسا پڑھائے اس کے متعلق کیا تھا ہے۔ کیا تھا ہے۔ کیا تھا ہے نکاح خواں کے متعلق ہم وہی فتوی دیں سے جو اس خص کی نسبت دیا جا سکتا ہے۔ جس نے ایک مسلمان لڑی کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولڑ کے سے پڑھ دیا ہو۔ سوال: ۔۔۔۔ کیا ایسا خص جس نے غیر احمد یوں کو شادی میں مرکو کرسکتا ہے؟ جواب: ایسی شادی میں احمد یوں کو شادی میں مرکو کرسکتا ہے؟ جواب: ۔۔۔۔ ایسی شادی میں

شریک ہونا بھی جائز نہیں۔'' شریک ہونا بھی جائز نہیں۔'' پس جس طرح مرزامحود کے نزدیک وہ مخص مرزائی جماعت سے خارج ہے جو کسی مسلمان لڑ کے کواپٹی

لڑکی بیاہ دے ای طرح وہ مسلمان بھی دائرہ اسلام سے فارج ہے جو قادیا نیوں کے عقائد سے واقف ہونے کے بعد کسی مرتد مرزائی کو اپنی لڑکی کا افکاح کسی مرتد مرزائی کو اپنی لڑکی کا افکاح کسی مرتد مرزائی کو اپنی لڑکی کا افکاح کسی مسلمان لڑکے سے پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ کسی ہندویا عیسائی سے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی مرزائی مرتد کو واماد

بنانا ایبا ہے جیسے کسی ہندو، سکھ، چوہڑے کو داماد بنالیا جائے۔

جواب، سوال سوم.
کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا بینا، ان کی شادی تن سے سرزائی مرتدین کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کرنا حرام ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا بینا، ان کی شادی تن میں شرکت کرنا یا ان کو اپنی شادی تنی میں شرکت کرنا یا ان کو اپنی شادی تنی میں شرکت کرنا یا ان کو اپنی مادی تنی میں شرکت کرنا حرام ہے۔ جولوگ اس معالم میں رواداری سے کام لیتے ہیں وہ خدا اور رسول کے فضب کو دعوت دیتے ہیں ان کو اس سے تو برنی چاہئیں۔ قادیانی خدا اور رسول کے دشن ہیں اور خدا اور رسول کے دشن ہیں اور خدا اور رسول کے دشن ہوسکتا۔

قرآن مجيد ميں ہے۔

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوآدون من حآدالله ورسوله ولو كانوا آبائهم او ابنائهم او انتجابهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه و يدخلهم

جنّت تجرى من تحتها الانهر خالدين فيها. رضى الله عنهم و رضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون.

ر بہولوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے مخصوں سے دوئی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا جیٹے یا بھائی یا کنیہ ہی کیوں نہ ہو۔
ان لوگوں کے دلول میں اللہ تعالی نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اور ان (کے قلوب) کواپنے فیض سے قوت دی ہے۔
فیض سے مراد نور ہے) اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالی سے حاضی ہوں گے بیلوگ اللہ کا گروہ ہے خوب من کے اللہ تا گروہ فلاح یانے والا ہے۔' (حضرت تھانویؒ)

اخیر میں بی عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو''غیر مسلم اقلیت' قرار دیا گیا، لیکن قادیانیوں کو''غیر مسلم شہری (زمی) کی گیا، لیکن قادیانیوں نے تاحال نہ تو اس فیصلے کوشلیم کیا ہے اور نہ انھوں نے پاکستان میں غیر مسلم شہری (زمی) کی حیثیت سے رہنے کا معاہدہ کیا ہے۔ اس لیے ان کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بلکہ'' محارب کافروں'' کی ہے اور محاربین ہے کی قتم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

قادیانی کا جنازه پڑھنا

سوال ...... ایک شخص جومرزائی عقا کدر کھتا تھا گرنہایت نیک اور پابندصوم وصلوۃ علم احادیث وفقہ سے واقف عالم ربانی کے خصائل وشائل سے متصف مغرب کی نماز کے لیے وضو کیا اور روزہ افطار کرنے کے انظار میں مصلے پر دو زانو ہو کر بیشا کداچا تک دل میں گھراہٹ ہوئی اور بآ واز بلند اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمداً عبدۂ و رسوله پڑھا۔ حالت بدل گی اور ای حالت میں روزہ افطار کیا۔ پھر دو چارمنٹ میں ہی روح قفس عضری سے پرواز کر گئے۔ اہل سنت و الجماعة نے اس کا جنازہ پڑھا۔ کیا جنازہ پڑھنے والوں پرکوئی شرقی تعزیر عاکد ہوسکتی ہے یانہیں۔ نیز فرمانِ نبوی علی المصلوۃ علی بروفاحو کیے لوگوں کے لیے ہے۔

(استقتی نمبر ۲۰۵۱ محمد اساعیل صاحب (جهلم) ۱۵ رمضان ۱۳۵۱ ه مطابق ۲۰ نومبر ۱۹۳۷ء)

جواب ...... مرزائی عقا کدر کھنے والا یعنی مرزا غلام احمد قادیائی کی نبوت پرایمان لانے والا اسانی اصول سے خارج از اسلام ہے۔ اس کے جنازے کی نماز پڑھنا ورست نہیں تھا۔ اس کے انقال کے وقت کے بیہ حالات جو سوال میں ندکور ہیں اس کے غیر اسلامی عقیدے کو بدل نہیں سکتے۔

کافر کی صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنایا قبرستان جانا جائز نہیں

<mark>سوال .....</mark> ہمارے ہاں ایک مرزائی فوت ہو گیا ہے لوگ اس کے جنازہ میں بھی شریک ہوئے اس کے گھر تعزیت کے لیے بھی گئے اور قبرستان بھی ساتھ گئے۔ان کا پیمل کیسا ہے؟

الجواب ...... کافر کی صرف تعزیت جائز ہے اس کا جنازہ پڑھنا یا اس کے لیے دعاء مغفرت کرنا ناچائز ہے۔ ایسے ہی اس کی قبر پر جانا بھی جائز نہیں جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ مجمع عام کے سامنے تخت شرمندگی کے ساتھ اللہ سے تو بہ کریں۔ وفی النوا در جاریھو دی او مجوسی مات ابن له او قریب یسعی ان یعزیه و یقول اخلف الله علیک خیرا منک و اصلحک و کان معناه اصلحک الله بالاسلام یعنی رزقک الله علیک خیرا منک و اصلحک الله علی در قک الاسلام و رزاقک ولدا مسلما کفایة. (شای ج ۵ س ۲۵ کتیرشدیه عالگیری ۳۲۸ ج۵ س ۸۸ کتیه اجدیه) (۲) ..... بیان النزآن میں ہے کافر کے جنازے پرنماز اور اس نے لیے استفاد جائز نہیں۔ (ج ۲ ص ۱۳۱۱) روح البیان میں ہے۔ و لا تقم علی قبره ای و لا تقف عند قبره للدفن او للزیارة و الدعاء اص

(خير الفتاويٰ ج ٣٥ س ٢٢٥\_٢٢٦)

فقط والله اعلم، احقر محمد انور عفا الله عنه • **١١/١١ • ١٠٠**٠هـ

ایسے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں

سوال ......

ادر چندہ بھی رہوہ (چناب گر) میں بھیجا رہتا تھا اور جب مرنے لگا تو وصت بھی کی کہ جمعے رہوہ (چناب گر) میں اور چندہ بھی رہوہ (چناب گر) میں بھیجا رہتا تھا اور جب مرنے لگا تو وصت بھی کی کہ جمعے رہوہ (چناب گر) میں اور مرنے وفن کرنا اور وفن کے لیے زمین بھی قیتاً رہوہ (چناب گر) میں بطور دستور مرزائیوں کے لیے رکھی تھی۔ اور مرنے سے قبل زید کا رشتہ دار بحر آیا اور اس نے کہا تو بہ کرلولیکن اس نے جواب دیا کہ جمعے درد ہے چھوڑ و۔ اور جب مراکمیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ بم نے سنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور ایک مولوی صاحب نے اس کا جنازہ پڑھا دیا کہ وہ ملمان ہے کوئکہ کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا یا نہ اور جائز نہ تھا تو مولوی صاحب کو کیا کرنا چاہے اور اس کے لڑکوں کے سواکوئی بھی شہادت نہیں ویتا کہ شہادت قبول ہو یا نہ، آیا اس مولوی صاحب کو کیا کرنا چاہے اور اس کے لڑکوں کے سواکوئی بھی شہادت نہیں ویتا کہ شہادت قبول ہو یا نہ، آیا اس می چیھے نماز جائز ہے یا نہ۔ بیتو ا تو جروا عند الله

جواب ...... ختم نبوت کا انکار کفر ہے جو ضحف اس کفر کا آخر دم تک (العیاذ باللہ) اظہار کرتا رہے اسے کا فرسمجھ کری اس کے ساتھ معالمہ جہیز و تنفین و تدفین وغیرہ کیا جائے گا۔ اس کی جنازہ کی نماز پڑھنی مسلمانوں کے لیے جائز نہ ہوگی۔ نفس کلمہ شریف لا الدالا اللہ محد رسول اللہ کے پڑھ لینے اور اس کے ثابت ہو جانے کے باوجود اس پر مسلمان کے احکام جاری نہیں وں گے۔ مرزائی تو توحید کے بھی قائل ہوتے ہیں اور صفور نبی کریم ہو گئے کی نبوت کو بھی مان ہو تو ہیں اور صفور نبی کریم ہو گئے کی نبوت کو بھی مان جیں اور اس کلمہ شریف کا مطلب تو اتا ہی ہے۔ اس کو وہ مرزائی ہو کر بھی قائل ہے۔ مرزائی کا کفر تو صفور تو ہو گئے گئی کی نبوت کی نبوت کے اقرار سے لازم آیا تھا اور اس کلمہ شریف کے پڑھنے سے مورز تھا ہو کہ کہ کی خور سے بیزاری کا قرید نہیں قرار دیا جائے گا البتہ آگر اس نہوں تو اور اس کلمہ کو ایس مسلمان ہوگا۔ اور اس کا جنازہ پڑھنا ورست ہوگا۔ مولوی صاحب نہ کور نے یقینا کیوں نہ ہوں تو اس صورت میں مسلمان ہوگا۔ اور اس کا جنازہ پڑھنا ورست ہوگا۔ مولوی صاحب نہ کور نے یقینا کا قرار کرنے کی صورت میں تو بہ کر کے اس کی امامت ورست ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ (فاوی مفتی محودی اس کے اس کی اقرار کرنے کی صورت میں تو بہ کر کے اس کی امامت ورست ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ (فاوی مفتی محودی اس کا اقرار کرنے کی صورت میں تو بہ کر کے اس کی امامت ورست ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ (فاوی مفتی محودی اس کے اس کی اقرار کرنے کی صورت میں تو بہ کر کے اس کی امامت ورست ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ (فاوی مفتی محودی اس کی افاد ورس ہو کی خوری اسے کا خور کی کی جنازہ پڑھیے والے اسلمان کو تو بہ کرنا ضروری ہے

سوال ...... کیا فرائے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک مرزائی فوت ہوگیا جو کہ مرزائیت کا برا پرچار بھی کرتا رہا اور مسلمانوں میں تفریق بھی ڈالٹا رہا۔ تو اس کی نماز جنازہ جب کہ ان کی پارٹی کے امام نے پڑھائی تو گئی مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ادن کے بارے میں جوشری تھم مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ادن کے بارے میں جوشری تھم

ب تلایا جائے؟

جواب ...... مرزائی شرعاً و قانو نا دائره اسلام سے خارج ہیں۔ ان کی نماز جنازه پڑھنا جائز نہیں جومسلمان ان کے جنازه میں شریک ہوئے ہیں۔ گنبگار ہیں۔ ان پر توب تائب ہونا لازم ہے اور و متحلع و منترکک من فی خود ک کے عہد پر قائم رہنا چاہے۔ فقط واللہ اعلم (فاویل مقی محود ج س ۵۲،۵۵)

یفجر ک کے عہد پر قائم رہنا چاہیے۔فقط واللہ اعلم (فاوی مفتی محودج مس ۵۷،۵۵)
کسی مرزائی کے قبولِ اسلام کے حق میں گواہیوں کے سبب جنازہ بردھانے کا تھم

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک فخص نے مرزائی (جو کہ متفقہ طور پر کافر ہے) کا جنازہ پڑھایا۔ جب اس فخص سے پوچھا گیا کہ تو نے کافر کا جنازہ کیوں پڑھا ہے تو اس نے جواب دیا کہ چار پانچ آدمیوں نے گواہی دی ہے کہ وہ مرزائی فخص ہارے سامنے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس سے کہا کہ جولوگ گواہی دیتے ہیں۔ ان سے یہی گواہی تکھوا کر واضح کرو۔ تو اس فخص کے کہنے پر گواہوں نے گواہی دینے سے انکار کردیا کہ ہم ککھ کرنہیں دیتے۔ اب غورطلب بد بات ہے کیا وہ فخص جس نے جنازہ پڑھایا ہے۔ وہ مسلمان رہا ہے یانہیں۔ مہر بانی فرما کرقرآن وسنت کی روشیٰ جس اس امرکی وضاحت فرما کیں۔

جواب ...... اگر واقعی اس محض کے مسلمان ہو جانے پر پانچ آ دمیوں کی شہادت دیے کی بنا پرامام نے اس کا فار جنازہ پر حال کا فیار جنازہ پر حالیا ہے تو شرعاً گنبگار نہیں ہوگا۔ اگر گواہ زبانی شہادت دیے ہیں تو بھی شہادت کافی ہے۔ گواہوں پر تحریری شہادت لازم نہیں۔

اس امام نے مرزائی کو اس شہادت کی بنا پرمسلمان سجھ کر جنازہ پڑھایا ہے لہذا اس امام کے کفر یا فتخ نکاح کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے مسلمان ہونے کی کوئی شہادت موجود نہیں تو مرزائی کو مسلمان سجھنا کفر ہے اور مرزائی کو کافر سجھتے ہوئے اس کا نماز جنازہ پڑھانا فسق اور گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال امام پر کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ مرزائی بالا تفاق کافر جی اور ان کا جنازہ پڑھنا پڑھانا اور ان سے میل جول رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مسلمان ہونے کا بھینی ثبوت نہ ہو جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ فقط واللہ اس کیے آئندہ پوری احتیاط کریں کہ جب تک مسلمان ہونے کا بھینی ثبوت نہ ہو جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ فقط واللہ اعلم۔

جنازہ پڑھانے والاخور گواہ ہے کہ متوفی مرزائیت سے تائب ہو گیا تھا

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے مرزائی کا جنازہ پڑھایا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مرت وقت میرے سامنے کلمہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ابها کہ جوشیص نی الطبط کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ نیز اس مرزائی کے رشتہ وار کہتے ہیں کہ متوفی نے کلم نہیں پڑھا بلکہ کافر مراہے۔ کیا اس کی نماز جنازہ پڑھانے کیا ہے۔ ویسے مرزائی کے نماز جنازہ پڑھانے کیا ہے۔ ویسے مرزائی کے نماز جنازہ پڑھانے والے کے لیے کیا تھم ہے۔

جواب ...... مرزائی بالاتفاق اہل سنت والجماعة کی نظر میں کافر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔مسلمانوں کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھی ان کی نماز جنازہ پڑھی ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ اس پرتو بہ واستغفار لازم ہے۔ اور اگر مرزائی فذکور نے مرنے سے قبل ہوش کی حالت میں کلمہ طیب پڑھ لیا ہے۔

اور حضور ﷺ کے بعد اور مدمی نبوت کو کافر کہا ہے تو مچر وہ شرعاً مسلمان ہو گیا تھا۔ تمام مسلمانوں کو اس کی نماز (فآوی مفتی محودج ۱۵ س ۲۵) جنازه میں شریک ہونا جا ہیے تھا۔ فقط واللہ اعلم مرزائی کے جنازے کا علم سوال ..... مرزائوں کے جنازہ میں مسلمانوں کا شامل ہونا کیا ہے؟ ۲ .....مرزائی کے مرنے کے بعد مرزائی کے وارثوں کے پاس فاتحہ خوانی کے لیے جانا کیسا ہے؟ ٣ ..... اہل السنت والجماعت کے جنازہ میں مرزائی کا شامل ہونا کیسا ہے۔ ۴ .....مسلمانوں کے قبرستان میں مرزائی کا دفن کرنا کیسا ہے؟ ۵...... کہلی صورت میں مرزائی کا جنازہ بڑھنے والول کا نکاح باقی ہے یائہیں؟ الجواب ..... السر اگر مرنے والے كا مرزائى مونا معلوم تھا۔ تو اس كا جنازہ پڑھنے والوں نے سخت علطى كى ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ہندوسکھ کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے۔ان مسلمانوں کو اللہ تعالٰی سے توبہ کرنی جا ہے اور مجمع عام كے سامنے ال فعل ير مدامت كا اظهار كر كے توب كريں۔ ٢.....١ كر بردى موتو تعزيت كى كو مخوائش ب فاتحه مركز نبيس برهن جاي-٣..... وه شامل ہو کرید دھو کہ دینا جاہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں لہٰذا ان کوشامل نہ کیا جائے۔ ہ۔۔۔۔ ناجائز ہے۔شرعاً کافر کومسلمانوں کے قبرستان میں دُن نہیں کیا جا سکتا۔ ۵ ..... اگر انھوں نے مرزائیوں کومسلمان سمحمر جنازہ پڑھا ہے تو وہ احتیاطاً اپنے اسپنے ایمان و نکاح کی تجدید كرين \_ فقط والله إعلم \_محمد انورعفا الله عنية الجواب سيحج: بنده مجمه عبدالستار عفا الله عنه (خیرالفتادیٰ ج ۲ص ۲-۳۰۸) قادیانی کی نماز جنازه درست نہیں سوال ..... ایک مخص قادیانی ہو گیا اس کے مرنے پر نماز جنازہ پڑھی جائے یانہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے یا نہیں۔ الجواب ..... وہ كافر ومرتد ہے اگر مرب تو اس كے جنازه كى نمازند پڑھيں، اور مسلمانوں كے قبرستان ميں اس كووفن ندكرين - فقظ (شاى ج اص ١٥٥ باب صلاة البنائز، فأوى دارالعلوم ديوبندج ٥٥ س١٩٠ -٢٩١)

قادیا نیوں پر نماز جنازہ پڑھنے اور ان سے مناکحت جائز قرار دینے والے خص کا حکم

<u>سوال ......</u> کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ قادیانی واحمدیہ لاہوری شریعت غرہ کی نگاہ میں کیسے ہیں۔ (۱) .....آیا وہ کافر ہیں یانہیں (۲) .....ان پر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یانہیں (۳) .....ان پر نماز جنازہ کی امامت کیسی ہے اور اس امام کا جس کو وہ جائز قرار دیتا ہے۔ کیاتھم ہے؟ (۴) .....ان کے ساتھ نکاح کیسا ہے اور نکاح کیا جائز قرار دینے والے کا کیاتھم ہے۔

جواب ...... حضور نبی کریم عظیم کے بعد جدید نبوت کا مدی یقینا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔اسے نبی ماننے والے قادیاتی ہوں۔ دونوں طرح کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کی نماز جنازہ بڑھانی یا بڑھنی جائز نہیں ہے۔ان سے کسی مسلمان عورت کا فکاح نہیں ہوسکتا۔اگر

نکاح کے بعد خاوند مرزائی فد بہب اختیار کر لے۔ تب بھی بوجہ مرتد ہونے کے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نکاح جائز قرار دینے والاختص یا ان کی نماز جنازہ کے جواز کا قائل اگر مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو جان کر بیفتویٰ اس بنا پر دیتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس کے نزدیک اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی کا فر ہے اور اگر ختم نبوت کا اجماعی عقیدہ جو کتاب وسنت سے صراحتہ ٹابت ہے۔ اس پر کامل عقیدہ رکھ کر مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت یا اس کے عقائد باطلہ اور اس کے صلال سے مطلع نہیں ہے ۔۔۔ تو وہ کافر نہیں ہے۔ البتہ اس کا فرض ہے کہ بغیر حقیق فد بہب قادیانی اس طرح کا فتویٰ نہ دے۔ اور اس نتویٰ سے رجوع کر کے تو بہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بغیر حقیق فدی ہے کہ درج سم ۵۵ مردج سم ۵۵ مرد

### مرزائیوں اورشیعوں کی نمازِ جنازہ پڑھانے والوں اور پڑھنے کا حکم؟

سوال ...... مسلمانوں کے بعض چکوں میں ایک ایک یا دو دو گھر مرزائیوں اور بددین شیعوں کے ہیں جب ان میں ہے گئی مرتا ہے تو امام مجد ان کے جھوٹوں اور بروں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور چک والے مسلمان امام کے پیچھے کھڑے ہو کرنماز جنازہ پڑھا دیں تو مرزائیوں اور پیچھے کھڑے ہو کرنماز جنازہ پڑھا دیں تو مرزائیوں اور شیعوں کا فصلانہ بند، سوال ہے کہ امام اور مسلمانوں کو بیعل درست ہے یا کہ اس فعل سے اجتکاب اور تو ہریں۔

جواب ...... مرزائی جوختم نبوت کے قطعی مسئلہ سے جوضرور بات دین میں سے ہے انکار کرتے ہیں نیز وہ شیعہ جونصوص قرآن ہے کہ مکر ہیں۔ مثلاً قول بالافک فی حق سیدتنا عائشہ رضی الله عنها (شای جس اس مطوعہ مطوعہ کتبہ رشیدیہ) وہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کا جنازہ پڑھنا اور پڑھانا ناجائز ہے۔ بالخصوص جب طمح دنیوی اور حص کی وجہ سے اس فعل خنیج کا ارتکاب کر رہے ہوں ایسے پیش امام اور مقتدیوں کو جو جنازہ میں شریک ہوتے اور حص کی وجہ سے اس فعل خنیج کا ارتکاب کر رہے ہوں ایسے پیش امام اور مقتدیوں کو جو جنازہ میں شریک ہوتے ہیں سب کوتو بہ کرنا لازم ہے۔ اگر پیش امام توبہ نہ کرے تو اسے امامت سے معزول کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم میں سب کوتو بہ کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم کا دیا ہے کہ دور ہے میں میں سب کوتو بہ کرنا لازم ہے۔ اگر پیش امام توبہ نہ کرے تو اسے امامت سے معزول کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم کے دور کے

#### قادیانی کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والا توبہ وتجدید نکاح کرے

سوال ...... قادیانی کی نماز جنازہ پڑھانے اور پڑھنے والوں کے لیے شرعی تھم کیا ہے؟ کیا توبہ سے تجدید ایمان و تحدید نکاح ہو جائے گا؟ اور کیا ان کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرتا جائز ہے۔ قرآن و سنت کی روثنی میں وضاحت فرمائیں۔ شکریہ

#### <u> جواب .....</u> محترم ثا قب على شاه صاحب! السلام عليم ورحمته الله وبركاته!

قرآن کی نصوص قطعیہ سنت متوار ہ متوار شہ اور صحابہ کرام کے دور سے آج تک تمام امت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول۔ اگر کوئی شخص حضور ﷺ کے بعد نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے خواہ کی معنی میں ہو، وہ کافر، مرتد، خارج از اسلام ہے۔ جو شخص اس کے کفروعذاب میں شک کرے وہ بھی کافر و مرتد ہے۔

مرزائے قادیانی نے یقیناً اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا جواس کی کتابوں میں موجود ہے۔اس دعویٰ کے بعداس نے تو بنہیں کی للبذا وہ قرآن،سنت اور امت کے متفقہ فیصلے کی بناء پر کافر ومرتد ہے۔ جولوگ مرزائے قادیانی ندکور کے کفر وعذاب میں شک کر ۔۔ ، بھی کافر ومرتد جہنمی ہے۔

علم کے باوجود جن لوگوں نے قادیانی کی نماز جنازہ پڑھی وہ احکام قرآنی، حدیث اور اجماع امت کے باغی ہیں۔ وہ فوری طور پر توبہ کریں اور ازسرنو ایمان لائیں۔ چونکہ جان بوجھ کر كفر اختيار كرنے والا كافر ومرتد ہو جاتا ہے جبکہ اس کی بیوی مسلمان تھی اورمسلمان کا نکاح کافر و مرتد ہے نہیں ہوتا۔ اور اس جرم کے ساتھ ہی وہ لوگ کافر و مرتد ہو گئے۔ پس ان کےمسلمان بیوبوں سے نکاح فورا ٹوٹ گئے لہذا وہ عورتیں ان کے نکاح سے نکل گئیں۔

اگر بیاوگ این تعل بر نادم ہوں اور صدق ول سے توب کر کے تجدید ایمان کر لیس تو دوبارہ ان بویوں کی رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ورندان کی ہویاں شرعاً آزاد ہیں، جہاں چاہیں نکاح کرلیں۔ یہی تھم شرقی ہے اور یہی ملکی قانون ہے۔ قادیانی جیسا کہ ذکر ہوا کافر و مرتد ہیں لہذا ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنا حرام ب\_فقهائ كرام فرمات بين ينفسخ النكاح بالودة مرتد بون سي فكاح ثوث جاتا ب- (فتح القديده ١٠٠٠)

اذا ارتد المسلم عن الاسلام والعياذ بالله عرض عليه السلام فان كانت له شبه كشفت (بدار مع فتح القدير، ۲۰۵، ۳۰۸) عنه و يجس ثلاثه ايام فان اسلم والاقتل.

جب مسلمان، اسلام سے نعوذ باللہ پھر جائے اس پر اسلام پیش کیا جائے اگر کوئی شبہ ہوتو اس کا ازالہ کیا جائے۔اسے تین دن قید کیا جائے۔اگر مسلمان ہو جائے تو بہتر ورنہ قبل کر دیا جائے۔

ارشاد ہاری تعالی ہے:

لَا تُصَلِّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمُ عَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَا تُوا (Ar\_3) وَهُمُ فَسِقُونَ.

اے محبوب! ان میں سے کوئی مر جائے تو اس پر مجمی نماز نہ پڑھنا اور اس کی قبر پر کھڑے نہ ہونا ہے شک انھوں نے اللہ اور اس کے رسول کا اٹکار کیا اور فسق ہی میں مر مجھے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔

(منهاج الفتادي ج اص ٣٦٠ ٣١١)

عبدالقيوم خان

قادیانیوں کا جنازہ پڑھنے والوں کا حکم

الاستفتاء ..... كيا فرمات بين علائه دين دفقه ومنتيان شرع متين كه

ا .....مرزا غلام احمد قادیانی کے مانے والے قادیانی یا لا موری مسلمان میں یا کافر۔

r.....ان کومسلمان سجھنے والے کیسے ہیں، قادیانی یا لاہوری مرزائیوں کی نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانی جائز ہے کہ ناجائز۔

نیز نماز جنازہ پڑھنے یا پڑھانے والوں کوکوئی سزایا کفارہ تو اوانہیں کرنا پڑے گا۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ

یڑھنے والوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔

نمورہ سوالات کے جوابات شریعت محم مصطفی عظی اور فقد حفید کی روشی میں فتوی کی صورت میں حل فرمائیں۔ سائل جحر علی مستری آرے والا، نارووال ضلع سالکوٹ

الجواب ..... بعونه تعالى قانون شريعت اسلاميه اور قانون بإكتان كے مطابق قادياني مرزائي جومرزا غلام احمه کو نبی مانتے ہیں مطلقاً کافر ہیں۔ای طرح لاہوری جو کہ مرزا کو مجدد مانتے ہیں بھی قطعاً کافر ہیں۔ بیالوگ ہرگز مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر، مرتد، خارج از اسلام ہیں ۔تغییر ابن کثیر میں ہے: و من قال بعد نبینا نبی یکفو لانه انكر النص. ''جو مخص ہارے نبی کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کرے وہ کافر ہے کیونکہ وہ نص قطعی کا منکر ہے اور نص قطعی کا منکر کافر ہے۔'' تفییر روح البیان میں ہے:

ومن ادعى النبوة بعد موت محمد لايكون دعواه الا باطلاً.

''اگر کا فرول سے کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیے۔'' اور جنازہ میں شرط اوّل میت کا مسلمان ہونا ہے۔ فقاوئل شامیہ ج اص ۱۲۴ میں ہے۔ وشوطھا الاسلام العیت.

''کرمیت کا مسلمان ہونا نماز جنازہ کے لیے شرط ہے'' اور مرزائی چونکہ کافر ہیں لہذا ان کا جنازہ پڑھنا ناجاز نہ ہے ناجائز ہے۔جن لوگوں نے جنازہ میں شرکت کی ہے ان کو چاہیے کہ توبعلی الاعلان کریں اور احتیاطا اینے اپنے تکا ح اور ایمان کی بیلوگ بھی تجدید کریں۔واللہ ورسولہ اعلم بالصواب (فادی جامعیہ ۲۱۱۲ میں ۲۱۱۲)

### بدعقیدہ ہے میل جول اور نماز جنازہ پڑھنے کا شرعی حکم

سوال ...... میرا ایک دوست ہے جو قادیانی ہے لیکن اس کا عقیدہ درست ہے یعن وہ نبی اکرم بی کو خاتم النبین اور افضل الانبیاء مانتا ہے۔ کیا میں ایسے محض کے ساتھ میل جول رکھ سکتا ہوں اور اس کے عزیز وا قارب کا نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں۔مہر بانی فرما کر جواب سے نوازیں۔

الجواب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیاتی اپنی خباشت کو چھپانے کے لیے ہر دن اپنی تبلیغ کی پالیسی بر لئے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹے کا انھوں نے یہی انداز اختیار کر رکھا ہے۔ بہر حال ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیاتی بدترین آ دمی تھا کہ جس نے بی اکرم سلط کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر اپنے آپ کو آگ کا ایندھن بنایا۔ اس نے ۱۹۱۱ء میں نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے وہ خود اس خص کو کا فر جھتا تھا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ پس مرزا قادیاتی کو نبی تسلیم کرنے والے کافر اور دائرہ اسلام سے خاری ہیں۔ یہ اب جدید لائے میں مرزا کی وہی تحریب شائع کر رہے ہیں جو درست ہیں تاکہ مسلمانوں کو اپنے جال میں ہیں۔ یہ اب جدید لائے میں مرزا قادیاتی کو نبی اور رسول تو نہ سمجھے لیکن اسے خلیفہ یا سائح انسان سمجھے اور یہ جانے کے باوجود کہ وہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ تو ہمارے نزدیک ایسا آ دی بھی خت قائل نفرت ہے یا تو وہ ناواقف ہے اور سادہ لور آ دمی ہے اسے ان کی ناپاک سازشوں سے آ گائی نبیں ہے اسے سمجھایا جائے۔ یا ایسا آ دمی جو سمجھے و جانے کے باوجود اسے اچھا سمجھتا ہے پس ایسا آ دمی حیلہ ساز آ دمی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا آدمی جو سمجھے و جانے کے باوجود اسے انجوالی کی سائمتی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی صحبت آ دمی جو سمجھے و جانے کے باوجود اسے اقعالی نے ایسے لوگوں کی صحبت آ دمی جو سمجھے و جانے کے باوجود اسے اقعالی نے ایسے لوگوں کی صحبت آ دمی جو سمجھے و جانے کے باوجود اسے اقعالی کی ایسان کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی صحبت و میں رشاون فرایا ہے۔

"وَقَلْهُ نَزُّلُ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَ آينتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ يُسْتَهْذَا بِهَا فَلا تَقُعُدُوا

مَعَهُمْ حَتَى يَخُوَضُوا فِي حَلِيثٍ غَيْرِ هِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ."

"اور ب شک کتاب میں تم پر بی تھم نازل کیا گیا ہے کہ جب تم سنواللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو تی کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جا کیں (ورند) بلا شبہ تم بھی انہی کی مثل ہو جاؤگے۔"

"عن ابي هريرة يقول قال رسول الله ﷺ يكون في آخرالزمان دجالون كذابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم والا أباء كم فاياكم واياهم لايضلونكم يفتنونكم. " (صححملم ا/١٠) '' حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا آخر زمانہ میں دجال اور کذاب ہوں گے جوتم ے ایس احادیث بیان کریں گے جو پہلےتم نے سنی ہول گی نہتمھارے باپ دادا نے سوتم ان سے دور رہو، وہ تم ہے دور رہیں وہ تم کو گمراہ نہ کریں اور تم کو فتنہ میں نہ ڈال دیں۔' مرزا قادیانی ہے بڑھ کر اور کون بڑا دجال ہوسکتا ہے کہ جس نے انگریزوں کوخوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے اجماعی نظرییختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر دنیا وآخرت میں اینے آپ کو رسوا کیا۔ لہذا مرزا قادیانی کو خلیفہ یا صالح آ دمی سجھنے مانے والوں کی صحبت سے اجتناب کرنا واجب ہے کوئا۔ بوت کے مظر کی تکذیب کرنا بھی واجب ہے۔ پس جس طرح مسلمان کومسلمان کہنا ضروری ہے ای طرح کافر کو کافر کہنا ہی ضروری ہے اللہ تعالی کومعبود حقیقی مانتے ہوئے دوسرے جمولے الد کی نفی کرنا واجب ہے۔ آپ ﷺ کو خاتم النبین سجھتے ہوئے اس عقیدے کے مكر كو كافر كہنا بھى داجب ہے۔ آپ صاحب علم وفكر میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ول میں بیر بات وال دی۔ البذا اس سوال کا القاء مونا بی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے این آپ کو محفوظ کر لو ورندایمان خطرے میں رہے گا کیونکہ قادیانی حال باز ہیں ان کی عال بازیوں سے اجتناب واجب ہے جو محض ان سے اجتناب نہیں کرتا گویا کہ وہ ان کی حال بازیوں پر راضی ے۔ اور ان کی حال بازیوں پر راضی رہنا کفر پر راضی رہنا ہے کیونکہ منکرین ختم نبوت کافر ہیں۔ بازی گروں کا نو جوانوں کو پھنسانے کا یہی طریقہ کار ہے۔لہذا ہارے نزدیک ان کا نماز جنازہ پڑھنا بھی ای تھم میں ہے کوئکہ الله تعالى نے ارشاد فرمایا انكم اذا معلهم سو مروه مخص جوكى اي مجلس مين بيشا اور اس نے ان كى خباشوں يعنى مرزا قادیانی کی تعریف پر تکذیب نه کی تو وہ ان لوگوں کے جرم میں برابر کا شریک ہے۔اس پر لازم ہے کہ جب تادیانی مرزاکی تعریف کریں تو ان پر انکار کیا جائے اگر انکار کی قدرت نہیں رکھتا تو اٹھ جائے تا کہ اس آیت کا مصدات نہ بنے۔ پس ایسے مخص اور اس کے عزیز وا قارب کی نماز جنازہ پڑھنا شرعاً ممنوع ہے۔ ایسے لوگوں کی شرعاً عیادت کرنا، جنازه پرهنا، شادی میاه میں شریک مونا سلام کرنا لعنی میل جول رکھنامنع ہے۔ الله تعالی جم سب کو استقامت کے ساتھ بدعقیدہ لوگول کی تحوست سے محفوظ رکھے۔ (آمین) ( فآويٰ حکيميه ص۳۲۷\_۳۲۲)

قادیانی کی نماز جنازه پڑھنے کا حکم

سوال ..... ایک خض قادیانی کی لڑک فوت ہوگئ اس نے اور اس کے باپ نے بینی اور پوتی کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔ اس لیے کہ امام ومقدی اہل سنت والجماعت تھے کیا قادیانی ندہب کے اولاد یا عورت کی نماز جنازہ اہل سنت والجماعت تھے کیا قادیانی ندہب کے اولاد یا عورت کی نماز جنازہ اہل سنت والجماعت کو پڑھنی عابیہ یا نہیں اگر نہیں تو جنھوں نے بخیال برادری نمازادا کی ان پر پچھ سزا شرعی عائد ہوگی یا نہیں۔

( فآوڻ محوديه ج ۵ص ۲۰۰۸ ۲۰۰۸)

### قادیانی کے ساتھ تعلقات اور اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم

سوال ..... اگر کوئی شخص اہلسنّت، قادیانی ہو جائے تو وہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے یا نہیں اس شخص ہے ہم تعلقات باقی رکھنا اس کی دعوت کھانا اس کے بہاں تقریبات نکاح وغیرہ میں شریک ہونا یا اس کو اپنے بہاں دعوت کھانا اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی جمہیز و تکفین میں شرکت کرنا یا کسی عالم کو باوجود جملہ حالات معلوم ہونے کے اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کومسلمانوں کے مدفن میں دفن کرنا جائز ہے یا نہیں۔ عالم صاحب کے دائے ایا تھم کے کوئکہ عوام الناس کی شرکت کا بھی باعث ہوا۔ فقط

ہے یونکہ توام اٹنا کی مرتب کا من ہاعت ہوا۔ نقط الجواب ..... حامداً و مصلیاً، علائے اسلام کے فتویٰ کے مطابق قادیانی کافر ہیں جو شخص قادیانی : و جائے وہ مرقد کے حکم میں ہے اس سے تعلق رکھنا اس کے فکاح وغیرہ میں شریک ہونا یا اپنے یہاں اس کوشر یک کے شاہدات

ہاں کے جنازہ میں شرکت اور نماز جنازہ بھی منع ہے۔ جو شخص باوجود علم کے تادیانی کے جنازہ کی نماز پر کا استان کے جنازہ کی نماز جنازہ کی نماز جنازہ کی استان میں بھی وفن نہیں کرنا چاہے۔ والحد حرمة الدعاء بالمعفودة للكافر درمنجتار و شرطها (ای صلوة الجنازة) اسلام المبت النج (منتاری) محمد محمد الدعاء بالمعفودة للكافر درمنجتار و شرطها (ای صلوة الجنازة) اسلام المبت النج (منتاری)

٦٣٠) تعوير اما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب اى ولا يغتسل ولا يكفن ولا يدفن الى من المتقار الى عن المتقار الى دينهم. ببحو عن الفتح (روالحمارج اس ٢٥٧) فقط والله سما ناتعالى المم.

2 ره العبدمحمود گنگویی معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نپور ۲۸/۱۱/۲۸ هد\_( فزاد کامحدویه ن ۵س ۳۰۸-۲۰۰۹)

قادیانی کے جنازہ کی نماز

سوال ..... جس امام نے پہلے بھی غلطی کی، ای نے ایک قادیانی کی نماز پڑھائی گر لوگوں نے کہا کہ اس کی نماز پڑھائی گر لوگوں نے کہا کہ اس کی نماز پڑھائی تا کہ قادیانی اس کی عور نہ ہے نہاوا کیں کہ جنازہ ہمیں ملے۔ قادیانی آئے اور دعائے خیر ما نگ کر چلے گئے، گرعورت نے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ میرا نہ ہب قادیانی نہیں اس بات پرشریعت کا کیا تھم ہے؟ بعض اپنے قیاس سے جائز کہتے ہیں۔ جو قادیانی تھا اس نے اپنے ماں باپ سے کہد دیا تھا کہ میری نماز قادیانی پڑھیں اور ان کو بلانا، اس وجہ سے ان کو بلایا گیا تھا۔ فقط الجواب ..... حامداً و مصلیاً. اگر اقعۃ وہ شخص قادیانی تھا تو امام اس کی نماز پڑھانے سے تھا تہ گار ہوا،

اس کوعلی الاعلان توبہ لازم ہے۔ قادیانی پر کفر کا فتوی ہے اور کافر کی نماز پڑھانا اور اس کے لیے دعاءِ مغفرت کرنا حرام ہے۔ نقط واللہ تعالی اعلم۔

قررهٔ العبدمحود محتوی عفا الله عند معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهارن بور۲۰/۱۲/۲۲ ه

الجواب صحح: سعيد احمد غفرله مسحح، عبداللطيف مدرسه مظاهر علوم مهارن پور۲۳ ذي الحجه ۲۰ هد

( فآوی محمود بیرج ۱۳۳ سر ۲۳۸)

### قادیانی کی نماز جنازه کا حکم

سوال ...... میرے رشتہ داروں میں ایک مخض قادیانی ہے، اس کے مرنے کے بعد میرے لیے اس کے جنازہ میں شرکت کرنا اور اس پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب ...... چونکہ قادیانی مرتد اور وائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس بناء پران میں سے کسی کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی چاہے وہ قریبی رشتہ وار بی کیوں نہ ہو، اور نہ بی قادیانیوں کے ندہب کے مطابق موت کی رسومات میں ان کے ساتھ شامل ہونا جائز ہے، اور اگر ایسے رشتہ وادکی تدفین کے لیے اس کا ہم ندہب کوئی آ دمی نہ ہوتو تدفین کے شرع طریقہ سے ہٹ کر صرف زمین میں گڑھا کھود کر اسے فن کیا جائے گا۔

كما قال العلامة علاؤ الدين الحصكفيّ: اما المرتد فيلقى فى حفرة كالكلب. والدار المختار على هامش ردالمحتارج ا ص ٢٥٧ باب صلوة الجنازة) (نَاوَلُ ثَنَاءَيْنَ ٥٥ ٣٣٥)

مرزائی کومسلمان سمجھنے والا نکاح کی تجدید کرے

ایک می مسلمان محض نے مرزائی کے جنازہ میں شرکت کی۔ کیا مرزائی کے جنازہ میں شرکت ہے اس کا نکاح باتی رہاہے یانہیں؟

الجواب ..... اگراس نے مرزائی کومسلمان مجھ کر جنازہ پڑھا ہے تو وہ اپنے ایمان و نکاح کی تجدید کرے، قال خاتم المحدثین بجامعه دار العلوم دیوبد. من خاتم المحدثین بجامعه دار العلوم دیوبد. من ذب عنه او تاوّل قوله. یکفر قطعًا لیس فیه توان. فقط والله اعلم مسلم محد الورعفا الله عنه ۱۳۰۳/۳/۳ اھ

الجواب سيح بنده عبدالستار عفا الله عنيه (خيرالفتادي جمم ١٩٣٠ ١٩٥٠)

### جس کی نماز جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی،اس پر دوبارہ نماز ہونی جاہے

سوال ...... نی کراچی سیره وی میں ایک غیر مسلم گروه کی معجد ہے، فلاح دارین، اس کے پیش ام ہ تمان ایک دیدار جماعت سے ہے جو چن بشویشور کو مانتے ہیں لیکن یہ طاہر نہیں کرتے ہیں، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں جب ان کو علم ہوتا ہے تو بچیتا تے ہیں۔ یہاں ایک صاحب کا انقال ہو گیا جو سی عقیدہ تھے ان کی نماز جنازہ اس معجد کے امام صاحب نے پر ھائی۔ آپ یہ بتا کیں کہ منی عقیدہ رکھنے والوں کی نماز جنازہ قادیاتی امام پر ھاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو دوبارہ نماز کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب ..... ویدار انجن کے لوگ قادیانیوں کی ایک شاخ ہے، اس لیے یہ لوگ مسلمان نہیں۔ اس امام کو ا امامت سے فورا الگ کر دیا جائے غیر مسلم، مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا اگر کسی غیر مسلم نے مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہوتو دوبارہ جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر بغیر جنازے کے دفن کر دیا گیا ہوتو تمام مسلمان گنہگار ہول گے۔ (آپ کے سائل ادران کاحل ج سام ۱۶۱)

لاہوری مرزائی کی اقتداء میں جنازہ پڑھنے کا حکم

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مبلہ میں کہ کل مورخہ ۸ تتبر بوقت ساڑھے چار بجے دن سابق امام مسجد دو کنگ مجد محد طفیل متعلقہ مرزائی لا ہوری فرقہ کی ساس کا جنازہ محبد بذا میں لایا گیا اور یہاں کے سرکاری امام خواجہ قمرالدین جو کہ اپنے آپ کواہل سنت والجماعت طاہر کرتے ہیں، مرزائی سابق امام محمد طفیل کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی، جبکہ چندمعززین نے ان کی اس حرکت کا محاسبہ کیا تو خواجہ قمرالدین سرکاری امام ووکنگ مسجد نے یہ دلیل پیش کی کہ میں نے اس لیے جنازہ میں شرکت کی ہے کیونکہ مرزامحم طفیل بسا اوقات میرے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، اور دوسری دلیل یہ پیش کی کہ میں لا ہوری مرزائیوں کو کافرنہیں سمجھتا کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیائی کو صرف مجد دسلیم کرتے ہیں اور دوسری دلیل میں سمجھتا ،لہذا آپ مہر بانی فرما کرقرآن و حدیث کی روشن میں ایسے مخص

الجواب ..... مرزا غلام احمد قادیانی بوجہ اپنے دعاوی باطلہ کے قرآن وسنت کی داختے اور بدیمی نصوص اور اجماع امت کی بناء پر تطعی کافر اور مرتد ہے، انہی وجوہات کی وجہ سے مرزا کے ایسے معتقدات کواپنانے والے یا اس کی امتباع کرنے والے یا اس کی تقیدیق و تائیدیا کسی طرح تاویل کرنے والے بھی قطعی کافر اور مرتد ہیں۔

متنتی کذاب مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد ان کے تبعین کی ایک جماعت نے (جو لاہوری مرزائی جماعت کہلاتی ہے اور جس کی قیادت مولوی محم علی لاہوری نے کی) مرزا کے واضح بدیمی اور غیرمبهم دعاوی کے باوجود اس کی تکفیر کرنے کی بجائے (جو ہرمسلمان کا لازی عقیدہ ہونا جاہیے) ایسے تمام وعاوی اور اقوال کفریہ کی تاویل شروع کر دی جبکہ وہ خود اینے وعووں میں پکار پکار کر کہتا ہے کہ میں نبی موں تشریعی بھی اور غیر تشریعی بھی، ساء 🚅 انبیاءالطینی بشمول حضور خاتم انتبیین ﷺ پراپی برتری کا دعویٰ کرتا رہا، اینے منکرتمام مسلمانوں کوجہنمی اور کا فرقر ار دیتا رہا۔ گرمولوی محمطی لا ہوری اور اس کی یارٹی نے مرزا قادیانی کو کافر شجھنے کی بجائے چودھوے صدی کا مجد دِ المظم ، مصلح اكبراوراس سے بڑھ كرمسى موقود تك مانا . ( ملإ دفلہ ہواس كى تفسير بيان القرآن حصه اول أن ٣١٤، ر یو یو آف ریلجزج ۵ص۳۱۴، ج ۱۲ص ۴۶۵ وغیره) این فیلهٔ اپنی تغییر مین بیثار مقامات پرتحریف معنوی اور ایسے تلاعب سے کام لیا جو کہ الحاد کا دروازہ کھولتا ہے، ٹیمرنبویہ، مرزا سے انکار اور فسلح ومجدد کہنے کا بھی راستہ بیان بوجھ کر زری ولکھنیں اور مسلمانوں کو فریب دینے کے لیے انٹیا کیا گیا ورنہ در حقیقت لاہوری اور قادیانی ہر دو یار ٹیوں کے مفتدات میں کوئی فرق نہیں۔ ملاحظہ ہو (پینام سنج کے تیم ۱۹۸۳) جو کہ لاہوری یارٹی کا ترجمان ہے اس میں مرزا تادیانی کورسول ماننے کا اعلان موجود ہے۔ اینے رسال (بازاری ج انبر ۱۱، س ۳۱۱) میں مرزا کو نہ صرف رسول الله اور نبی بلا۔ سارے رسواوں سے افضل کہا۔ بہر حال اگر حقیقت سال یہ ہوتی کہ وہ مرزا کو صرف مصلح و مجدد سیجھتے تب بھی ان کی تنمفیر میں کوئی ایس و پیش نہ ہوتی ۔ برصغیر کے محقق 🖫 انسونسا علامہ سید انور شاہ کشمیریؓ نے اس فریب و نفاق کا یردہ تھی قطعی دلائل سے حاک کیا اور لا دوری گروپ کی تنفیر ہی کے همن میں''ا کفار الملحدین فی ضروریات الديل إن جيبي معركة الآراء كتاب لكهي جس مين واضح فربايا كقطعي، يتيني اورمتواتر عقائد اورضروريات دين مين

تاویل وتحریف و انکار قطعی کفر ہے اگر چہ ایہا کرنے والا خود اسپنے آپ کومسلمان کیے اور اپنے کو اہل قبلہ میں سے مستمجھے اور منارے ارکانِ اسلام عباوات وغیرہ بھی ادا کیول نہ کرے۔

مسلمانوں کے لیے تو مرزائیوں کا لا ہوری فرقہ قادیانی اور ربوائی جماعت ہے بھی بڑھ کر خطرناک ہے کہ عام مسلمان انھیں نمازوں وغیرہ میں شرکت کرتے دیکھ کران پرحسن ظن کر لیتے ہیں اور بلاآ خران کے مکا کداور خبائث کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی زبانی مرزا قادیانی کے محامد اور محاسن من کر اس کے بارہ میں بھی خوش فہی کا شکار ہو جاتے ہیں جوضیاع دین وایمان بن کررہ جاتا ہے۔

الحاصل لاہوری مرزائی بھی قادیاتی مرزائیوں کی طرح قطعی کافر ہیں، نہ تو سمی مسلمان کے ہیچے ان کا فہاز پڑھنا ان کے مسلمان ہونے کی دلیل بن سکتا ہے نہ ان کا یہ کہنا کہ ہم تو مسلمانوں کو کافرنہیں بچھے اور اب تو قادیانیوں کی ربوہ جماعت کے امام نے بھی ازراہِ تقیہ مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کی خاطر اپنے تبعین کو مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے اور معاشرتی و ساجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیا ان کا اس مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنے اور معاشرتی و ساجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت دے دی ہے، کیا ان کا اس طرح کرنے ہے وہ مسلمان کہلا سکیں گے؟ اگر مرزائی ہم مسلمانوں کو کافر نہ بھی کہیں تو کیا وہ دائرہ کفر سے نکل سکیں گئر بیر بھتا کہ جب تک وہ مرزا کے بارے میں اپنے کفر بیر عقائد سے رجوع نہ کرلیں اسلام انھیں کافر، مرقد، واجب القتل اور جبنی قرار دے گا، آپ نے اپنے سوال میں جس محض (سرکاری امام خواجہ قرائدین) کا ذکر کیا ہے واجب القتل اور بینی اور العلمی کی وجہ سے اور اگر اب بھی وہ لا ہوری مرزائیوں کے بارہ میں اپنی رائے پرمھر ہے تو اسے منام اس محت سے بٹانا اور معزول کرنا چاہیے اور اگر اب بھی وہ لا ہوری مرزائیوں کے بارہ میں اپنی رائے پرمھر ہے تو اسے منصب امامت سے بٹانا اور معزول کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلی بالصواب۔ (فاوئی تھانیے رہوع کرنا چاہیے اور اگر اب بھی وہ لا ہوری مرزائیوں کے بارہ میں اپنی رائے پرمھر ہے تو اسلم سے منان اور تا تا اور تا کی افتداء کی یا اسے منصب امامت سے بٹانا اور معزول کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلی بالصواب۔ (فاوئی تھانیے رہوع کرنا جائے ہوئی کرنا کے بیانہ کیا کہ کا تک کرنا ہوں کرنا کے بارہ میں اپنی رائے کردی ہوئی کا سے منصب امامت سے بٹانا اور معزول کرنا خور کرنا کرنا کے دور کرنا کرنا کرنا کیا کہ کرنا ہوری مرزائی کیا کہ کوئی کرنا ہوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کوئی کرنا کیا ہوئی کرنا کوئی کرنا کیا کہ کرنا کے بار کرنا کرنا کرنا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کیا کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کرنا کیا کرنا کوئی کرنا کیا کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کیا کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کرنا کوئی کرنا کرنا کرنا کرنا کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا کوئی کرنا

# قادیانی مردے کا حکم

قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا اور فاتحہ دعا و استغفار کرنا حرام ہے

گھر میں جا کرسوگ اور اظہار ہمدردی کرنا، ایصال ثواب کے لیے قر آن خوانی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ نیست سے مصرفت کی است

جواب ..... تادیانی، کافر و مرتد اور زندیق ہیں ان کے دفن میں شرکت کرنا، ان کی فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے دعا واستغفار کو پیشا میں ہے۔ واستغفار کو پیشام ہے۔ مسلمانوں کو ان سے کمل قطع تعلق کرنا چاہیے۔

قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ناجائز ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس سلسلہ میں کہ بعض دفعہ قادیانی اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دیتے ہیں ادر پھرمسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جائے۔تو کیا قادیانی کا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں؟ ادرمسلمانوں کے اس طرزعمل کا کیا جواز ہے؟

جواب ..... قادیانی غیرمسلم اور زندیق ہیں۔ان پر مرتدین کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ کسی غیرمسلم کی نماز جنازہ جائز نہیں، چنانچے قرآن کریم میں اس کی صاف ممانعت موجود ہے۔ارشاد خداوندی ہے:

ولا تصل على أحد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره، انهم كفروا باللَّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون. (التوبـ۸۳)

''اور نماز ند پڑھان میں ہے کسی پر جو مر جائے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے نافر مان'' (ترجمہ حضرت شیخ البندؓ)

ای طرح کمی غیر مسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ آیت کریہ کے الفاظ "ولا تقم علی قبوہ" سے معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قبرستان ہمیشہ الگ الگ رہے۔ پس کسی مسلمان کے اسلامی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ علامہ سعدالدین مسعود بن عمر بن عبداللہ التعازانی (التوفی اوع ہے) "شرح التقاصد" میں ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر ایمان دل وزبان سے تصدیق کرنے کا نام ہوتو اقرار کرن ایمان موقد اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر ایمان صرف تصدیق کرنے کا نام ہوتو اقرار کرن ایمان موقد اقدار کو کہا جائے گائیکن اگر ایمان صرف تصدیق قلمی کا نام ہو۔

فان الاقرار حينئذ شوط لاجراء الاحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه و خلفه. والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكاوات ونحو ذلك.

(شرح القاصديم ٢٣٨ مطبوعه دارالمعارف النعما نهرا بهور)

''تو اقرار اس صورت میں ،اس شخص پر دنیا میں اسلام کے احکام جاری کرنے کے لیے شرط ہوگا۔ یعنی اس کی نماز جنازہ، اس کے چیچے نماز پڑھنا۔اس کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنا، اس سے زکو ۃ وعشر کا مطالبہ کیا جانا اور اس طرح کے دیگر امور۔''

اس سے معلوم ہوا کہ کسی فخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا بھی ان اسلامی حقوق میں سے آیک ہے جو سرف مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ کہ جس طرح کسی غیر مسلم کی اقتدا میں نماز جائز نہیں، اس کی نماز جنازہ جائز نہیں اور اس سے زکو ہ وعشر کا مطالبہ ور سے نہیں، ٹھیک اس طرح کسی غیر مسلم مرد سے کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ دینا بھی جائز نہیں اور یہ کہ یہ مسلم تمام امت مسلمہ کا منفق علیہ اور مسلمہ مسئلہ ہے۔ جس میں کسی کا کوئی اختااف نہیں۔ چنانچہ ذیل میں ندا ہب اربعہ کی مستند کا بوں سے اس مسئلہ کی تصریحات نقل کی جاتی ہیں۔ واللہ الموفق۔

فقة حنى ..... فيخ زين الدين ابن تجيم المصرى (التوفى ١٥٥هه) "الاشاه والظائر" كيفن اول قاعده تاريك ذيل من كلصة بين \_

قال الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين و موتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه ومن كانت عليه علامة الكفار ترك. فان لم تكن عليه م علامة والمسلمون اكثر غسلوا وكفنوا وصلى عليهم، و ينوون بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار، و يدفنون في مقابر المسلمين. وان كان الفريقان سواء أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم، و بغسلون و يكفنون و يدفنون في مقابر المشركين.

( ١١١ شباه والنظائر ج اص ١٥٢ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميراجي )

"ام حاکم" الکافی" کی کتاب التحری میں فرماتے ہیں اور جب مسلمان اور کافر مردے خلط ملط ہو جاکمیں تو جن مردول پرمسلمانوں کی علامت ہوگی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور جن پر کفار کی علامت ہوئی ان کی نماز جنازہ نیس ہوگی ادر اگر ان پر کوئی شاختی علامت نہ ہوتو اگر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتو سب کوغشل و کفن دے کر ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نیت ہے کی جائے گی کہ ہم صرف مسلمانوں پر نماز پڑھتے اور ان کفن دے کر ان کی نماز جنازہ نہیں جائے گی اور اگر دونوں فریق برابر ہول یا کا ذری کی اکثریت ہوتو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ان کوغشل وکفن دے کر غیر مسلموں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا۔ ان کوغشل وکفن دے کر غیر مسلموں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا۔

نيز د كيهيِّهُ' ' نفع لمفتى والسائل' از مولا نا عبدالحي تكصنوى (التوفى ١٣٠٨ه ) اواخر كتاب البعايرُ' '

مندرجہ بالا مسکہ ہے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کافر مرد ہے ختاط ہو جائیں اور مسلمانوں کی شاخت نہ ہو سنے واگر دونوں فریق برابر ہوں۔ یا کافر مردوں کی اکثریت ہوتو اس صورت میں مسلمان مردوں کو بھی اشتباہ کی بناء پرم سلمانوں کے قبرستان میں فرن کرنا جائز نہ ہوگا۔ اس سے بیجی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو مردہ قطعی طور پر غیر مسلم، مرتد قادیانی ہواس کا مسلمانوں کے قبرستان میں فرن کرنا بدرجہ اولی جائز نہیں، اور کسی صورت میں بھی اس کی اصارت نہیں دی جاسکتی۔

نيز"ااشاه وفن الى كتاب السير ، باب الردة في في من لكهة مين -

واذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملة وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الاشاه والطائر (١-١٠١) مطبوعه التي انم معيد كميني)

''اور جب مرتد مرجائے یا ارتداد کی حالت میں قتل کر دیا جائے تو اس کو نہ مسلمانوں کے قبرت ن میں وفن کیا جائے اور نہ کمی اور ملت کے قبر تنان میں۔ بلکہ اے کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔''

مندرجه بالاجزئية قريباً تمام كتب فقيهيه من كتاب الجنائز اور كتاب السير "باب الرقد" ين اكركيا كيا

ہے۔مثلاً (ورمخارص ١٥٧ ج امطوعه كمتبدرشديه) ميل ہے۔

أما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب.

''لیکن مرمد کو کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا جائے۔''

علامه محد امين بن عابدين شائ اس ك ذيل ميس لكھتے ہيں۔

ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم. بحر عن النتح.

(روالحنارا \_ ۲۳۰ مطبوعه كرايني)

''لینی نداہے عسل دیا جائے۔ ندلفن دیا جائے۔ نداسے ان لوگوں کے سپر دکیا جائے جن کا ند ہب اس مرتد نے اختیار کیا۔''

قادیانی چونکہ زندیق اور مرتد ہیں اس لیے اگر کسی کا عزیز قادیانی مرتد ہو جائے تو نہ اسے عسل دے، نہ کفن دے، نہ اسے مرزائیوں کے سرد کرے بلکہ گڑھا کھود کر اسے کتے کی طرح اس میں ڈال دے۔ اسے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ بلکہ کسی اور ند ہب و ملت کے قبرستان یا مرگھٹ مثلاً میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔

ققه مالکی ...... قاضی ابو بکر محمد بن عبدالله المالکی الاهبیلی المعروف بابن العربی (الهوفی ۵۴۳ه) سورة الاعراف کی آیت ۱۷۲ کے تحت متاوّلین کے کفر پر گفتگو کرتے ہوئے'' قدریہ'' کے بارے میں لکھتے ہیں۔

اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين. فالصريح من أقوال مالك تكفيرهم.

"علائے مالکیہ کے ان کی تکفیر میں دو تول ہیں۔ چنانچہ امام مالک کے اقوال سے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہ کافر ہیں۔"

آ مے دوسرے قول (عدم تکفیر) کی تضعیف کرنے کے بعد امام مالک کے قول پر تفریع کرتے ہوئے مع ہیں۔

فلا يناكحوا ولا يصلى عليهم فان خيف عليهم الضيعة دفنوا كما يدفن الكلب. فان قيل: وأين يدفنون؟ قلنا: لا يؤذي يجوارهم مسلم. (اكام القرآن لابن العربي مطبوعه بيروت ع دوم مخات مسلم.)

'''پس نہان سے رشتہ ناتا کیا جائے نہان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور اگر ان کا کوئی والی وارث نہ ہواور ان کی لاش ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو کتے کی طرح کس گھڑے میں ڈال دیا جائے۔

اگریہ سوال ہو کہ انھیں کہاں وفن کیا جائے؟ تو ہارا جواب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو ان کی ہمسائیگی سے ایذا نہ دی جائے بیعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں انھیں وفن نہ کیا جائے۔''

**فقه شافعی**..... الشیخ الامام جمال الدین ابواسحاق ابراہیم بن علی بن بوسف الشیر ازی الشافعی (الهتونی ۲۵۲هه) اور

امام محی الدین کیچیٰ بن شرف النووی (التونی ۲۷۲ ھ) لکھتے ہیں۔

قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار. الشرح: اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه أوجه. (الصحيح)أنها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، و يكون ظهرها الى القبلة، لأن وجه الجنين الى ظهر أمه هكذا قطع به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور. (شرح مهذب٥٦٥٥مطور يروت) مملمان لو من مصنف فرات بين اور نه في كما عالم كافر كومملمان لو كافر كومملمان لو كافر كامملان كافر كافر كامملان كافر كافر كامملان كافر كامملان كافر كامملان كافر كافر كامملان كافر كامملان كافر كامملان كامملان كامملان كامملان كافر كافر كامملان كافر كامملان كافر كامملان كافر كامملان كافر كامملان كاممل

''مصنف فرماتے ہیں اور نہ فن کیا جائے کسی کافر کومسلمانوں کے قبرستان میں اور نہ کسی مسلمان لو کافروں کے قبرستان میں۔ شرح۔ اس مسلم میں ہمارے اصحاب (شافعیہ) کا اتفاق ہے کہ کسی ملمان کو کافروں کے قبرستان میں اور کسی کافر کومسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ذمی عورت مرجائے جو اپنے مسلمان شوہر سے حاملہ تھی اور اس کے پیٹ کا بچہ بھی مرجائے تو اس میں چند وجہیں ہیں۔ صحیح میہ کہ اس کو مسلمانوں اور کافروں کے قبرستان کے درمیان الگ فن کیا جائے گا اور اس کی پشت قبلہ کی طرف کی جائے گی۔ کیونکہ مسلمانوں اور کافروں کے قبرستان کے درمیان الگ فن کیا جائے گا اور اس کی پشت قبلہ کی طرف کی جائے گی۔ کیونکہ اس کی بشت کی طرف ہوتا ہے۔ ابن الصباغ، شاشی صاحب البیان اور ویگر حصرات نے اس قول کو جزنا اختیار کیا ہے اور بھی ہمارے نہ جب کا مشہور قول ہے۔''

فقه صبلي ..... الشيخ الامام موفق الدين ابو محر عبدالله بن احد بن محد بن قدامه المقدى الحسنبلي (المتوفى ١٢٠٥) المرح المغنى من اور امام من الدين ابوالفرج عبدالرحل بن محد بن احد بن قدامه المقدى الحسنبلي (المتوفى ١٨٢هـ) الشرح الكبير مين أسطة بين -

مسألة. قال: وان ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين و مقبرة النصارى، اختار هذا أحمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، وتدفن منفردة، مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر لا يثبت، ذلك قال أصحابنا و يجعل ظهرها الى القبلة على جانبها اليسر ليكون وجه الجنين الى القبلة على جانبها الأيمن لأن وجه الجنين الى ظهرها. (المن مع الشرح الكيرة ١٣٨٣مم مطبوع بروت ١١٠٥هم)

"اوراگرنفرانی عورت، جواپے مسلمان شوہر سے حاملہ تھی مرجائے تو اسے (خہو مسلمانوں کے قبرستان کے درمیان میں دفن کیا جائے اور خہ نساری کے قبرستان میں ، بلکہ ) مسلمانوں کے قبرستان اور نساری کے قبرستان کے درمیان الگ دفن کیا جائے۔ امام احد ؓ نے اس کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ وہ عورت تو کافر ہے۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا کہ اس کے عذاب سے مسلمان مردوں کو ایڈا نہ ہو۔ اور نہ اسے کافروں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا کہ اس کے پیٹ کا بچے مسلمان ہے۔ اسے کافروں کے عذاب سے ایڈا ہوگی اس لیے اس کو الگ دفن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ میں جس کے حضرت واصلہ بن الاسقین سے اسی قول کے مثل مردی ہے اور حضرت عربی ہے جو مردی ہے کہ اسی عورت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ ابن المنذر کہتے ہیں کہ یہ دوایت حضرت عربی کروٹ کی جائے تا کہ جائے کا منہ قبلہ کی طرف کی جائے تا کہ بیچ کا منہ قبلہ کی طرف د ہے اور وہ داہنی کروٹ کی طرف کی جائے تا کہ بیچ کا

مند تباری طرف رہے۔ اور وہ داہنی کروٹ پر ہو۔ کونکہ بیٹ میں بیجے کا چرہ عورت کی پشت کی طرف ہوتا ہے۔ '
مندرجہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ بیشر بیت اسلامی کا متفق علیہ اور مسلم مسئلہ ہے کہ کسی غیر مسلم کو
مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت اسلامی کا بیہ مسئلہ اتنا صاف اور واضح ہے کہ مرزا نلام انہ
قادیانی نے بھی اپنی تحریدوں میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ چنانچہ جھوٹے معیان نبوت کے بارے میں مرزا نے لکھا ہے۔
''حافظ صاحب یاد رکھیں کہ جو کچھ رسالہ قطع الوتین میں جھوٹے مدعیان نبوت کی نسبت ہے سرویا
دکا یتیں کھی گئی ہیں وہ حکا یتیں اس وقت تک ایک ذرہ قابل اختبار نہیں جب تک سے ثابت نہ ہو کہ ختری لوگوں نے
اپ اس دعوی پر اصرار کیا اور تو بہ نہ کی اور بیاصرار کیونکر ثابت ہوسکتا ہے جب تک اسی زمانہ کی کسی تحریر کے ذراجہ
سے بیام ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اسی افترا اور جھوٹے دعوی نبوت پر سرے اور ان کا کسی اس وقت کے مولوی نے
جنازہ نہ پڑھا اور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیے گئے۔'' ( تھنۃ الندوۃ ص کنزائن ج ۱۹ ص ۱۹ کے طرح کے کہ کے۔'' ( تھنۃ الندوۃ ص کنزائن ج ۱۹ ص ۱۹ کے کسی کر کھوا ہے۔

'' پھر حافظ صاحب کی خدمت میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے توبہ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بغرض محال کوئی کتاب الہامی مدعی نبوت کی نکل آئے۔ جس کو وہ قرآن شریف کی طرح (جیسا کہ میرا دعویٰ ہے) خدا کی ایسی وحی کہتا ہوں اور چھ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر توبہ کے مرا اور مسلمانوں نے اپنے قبر ستان میں اس کو فن نہ کیا۔''

(تحفة الندوة ص١٦\_ روحاني خزائن ج ١٩ص ٩٩\_٠٠٠ طبويه لندن)

مرزا غلام احمد قادیانی کی ان دونوں عبارتوں سے تین باتیں واضح ہو کیں۔

ایک! یہ کہ جھوٹا مدمی نبوت کافر و مرتد ہے، ای طرح اس کے ماننے والے بھی کافر و مرتد ہیں۔ وہ کی اسلامی علوک کے مشخق نہیں۔

دوم! یه که کافر ومرتد کی نماز جنازه نهیں اور نه اسے مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جاتا ہے۔

سوم! میں کہ مرزا غلاَم احمہ قادیانی کو نبوت کا دعویٰ ہے اور وہ اپنی شیطانی وحی کونعوذ باللہ قرآن کریم کی گفتا ہے۔

پس اگر گرشتہ دور کے جھوٹے مدعیان نبوت اس کے مستحق ہیں کہ ان کو اسلامی برادری ہیں شاس میں بہتا جائے۔ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور ان کو سلمانوں کے قبرستان میں فن نہ ہونے دیا جائے تو مرزا علام احمد آلا یائی (جس کا جھوٹا دعویٰ نبوت اظہر من اختمس ہے) اور اس کی ذریت خبیثہ کا بھی یہی تھم ہے کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن ہونے دیا جائے۔

رہا یہ سوال کہ اگر قادیانی چیکے ہے اپنا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑ دیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم ہو جانے کے بعد اس کا اُٹھاڑ نا واجب ہے اور اس کی چند دہبیں ہیں۔۔۔

اوّل! یه که مسلمانوں کا قبرستان مسلمانوں کی تدفین کے لیے وقف ہے۔ کسی غیر مسلم کا اس میں وُن کیا جانا '' غصب' ہے اور جس مردہ کوغصب کی زمین میں وُن کیا جائے اس کا عبش (اکھاڑنا) لازم ہے۔ جیسا کہ کتب فقہید میں اس کی تصریح موجود ہے کیونکہ کافر و مرتد کی لاش، جبکہ غیرمحل میں وُن کی گئی ہو۔ لائق احر امنہیں۔ چنانچ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الصلوة میں باب باندھا ہے۔ ''باب ھل ینبش قبور مشر کی الجاهليته''

ادراس کے تحت یہ صدیث نقل کی ہے کہ سجد نبوی کے لیے : و بار فریدی گی اس میں کافروں کی قبرین تھیں ۔

فامر النبی بقبور المشركین فنبشت. اصحح بداری ۱۳ جاباب هل نبش قبور مطبور ماجی نور نمراح المطالع)
" 'پن آنخضرت تلکیف نے مشركین کی قبروں کو اکھاڑنے كا حكم فرمایا ، جنانچہ وہ اکھاڑ وی گئیں '' حافظ المرد بند

ابن جر ، امام بخاری کے اس باب کی شرح میں کھتے ہیں۔

أيى دون غيرها من قبور الأنبياء و أتباعهم لما في ذلك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم. (فق الباري السلام المرابع المشركين فانهم لا حرمة لهم.

"دیعنی مشرکین کی قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ انبیاء کرام ادر ان کے متبعین کی قبروں کونبیں کیونکہ اس میں

ان کی اہانت ہے۔ بخلاف مشرکین کے، کدان کی کوئی حرمت نہیں۔"

حافظ مبرالدین عینی (التونی ۸۵۵ھ) اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

(فان قلت) كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه. (قلت) تلك القبور التي أمر النبي عليه بنبشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بلارم، انما الازم تحبيس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز اخراجه فضلا عن المشرك.

"اگر کہا جائے کہ مشرک و کافر مردوں کو ان کی قبروں سے نکالنا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ جبر قبر، مدفون کے ساتھ فخص ہوتی ہے۔ اس لیے نہ اس جگہ کو بیچنا جائز ہے اور نہ مردہ کو وہاں سے نتقل کرنا جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبریں جن کے اکھاڑنے کا نبی کریم سے کے ساتھ فض ہونے والوں کی ملک نہیں تھیں۔ بلکہ وہ جگہ فضس کی گئی تھی۔ اس لیے مالکوں نے اس کوفروخت کرایا اور اگر بیفرض کرلیا جائے کہ یہ جگہ ان مردوں بلکہ دہ جگہ فضوص کر دی گئی تھی تب بھی یہ لازم نہیں کیونکہ مسلمانوں کا قبروں میں رکھنا لازم ہے کافروں کا نہیں۔ اس بناء پر فقہاء نے کہا ہے کہ جب مسلمان کو فصب کی زمین میں دفن کر دیا گیا ہوتو اس کو نکالنا جائز ہے چہ جائیکہ کافر و مشرک کا نکالنا۔"

پس جو قبرستان کہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اس میں کسی قادیانی کو فن کرنا اس جگہ کا غصب ہے کیونکہ وقف کرنے والے نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا ہے۔ کسی کافر و مرتد کو اس وقف کی جگہ میں فہن کرنا غاصبانہ تصرف ہے اور وقف میں ناجائز تصرف کی اجازت وینے کا کوئی شخص بھی اختیار نہیں رکھتا۔ بلکہ اس ناجائز تصرف کو ہر حال میں ختم کرنا ضروری ہے اس لیے جو قادیانی ،مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا گیا ہواس کو اکھاڑ کر اس غصب کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مسلمان اس تصرف بے جا اور غاصبانہ حرکت پر خاموش رہیں گے اور اس غصب کے ازالہ کی کوشش نہیں کریں گے تو سب گنہگار ہوں گے اور اس کی مثال بالکل ایکی ہی ہوگی کہ جگر مسجد کے ازالہ کی کوشش نہیں کریں گے تو سب گنہگار ہوں گے اور اس کی مثال بالکل ایکی ہی ہوگی کہ جگر مسجد کے لیے وقف ہو، اس میں گر جا اور مندر بنانے کی اجازت دے دی جائے۔ یا اگر اس جگہ پر غیر مسلم قبد کر کے اپنی عبادت گا ہیں تغیر کر لیں تو اس ناجائز تصرف اور غاصبانہ قبضہ مسلمانوں کے قبرستان میں، جو کہ مسلمانوں سے لیے وقف ہے۔ اگر غیر مسلم قادیانی ناجائز تصرف اور غاصبانہ قبضہ کر لیں تو اس کا ازالہ بھی واجب ہوگا۔

دوسری وجایہ ہے کہ کسی کافر کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا مسلمان مردول کے لیے ایدا کا سبب ہے کونکہ کافر ابنی قبر میں معذب ہے اور اس کی قبر کل لعنت وغضب ہے۔ اس کے عذاب ہے مسلمان مردول کو ایڈا ہوگی۔ اس لیے کسی کافر کومسلمانوں کے درمیان وفن کرنا جائز نہیں، اور اگر وفن کردیا گیا ہوتو مسلمانوں کو ایڈا ایڈا ہوگی۔ اس لیے کسی کافر کومسلمانوں کے درمیان وفن کرنا جائز نہیں بلکہ مسلمان مردول کی حرمت کا نہیں بلکہ مسلمان مردول کی حرمت کا نہیں بلکہ مسلمان مردول کی حرمت کا لیا فاظر کرنا ضروری ہے۔ امام ابوداؤر نے کتاب الجہاد باب "علی مایقاتل المشر کین" میں آنخضرت سے کا اور اور انتہاں کیا ہے۔

أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله! لم؟ قال لا ترايا نارهما. (ايوداوُدص ٣٥٦ ج المبوعدائج الم معيد كراجي)

"میں بری ہوں ہراس مسلمان سے جو کافروں کے درمیان مقیم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا، دونوں کی آگ ایک دوسرے کونظر نہیں آئی جا ہے۔"

نيز امام الوواوُدِّ في آخر كماب الجهاد "باب في الاقامة بارض الشرك" من يه صديث نقل كي ہے۔ من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله. (ابوداوُدص ٢٩ ج ١ الج ايم معد كراجي)

''جس مخص نے مشرک کے ساتھ سکونت اختیار کی وہ ای کی مثل ہوگا۔''

پس جبکہ دنیا کی عارضی زندگی میں کافر ومسلمان کی انٹھی سکونت کو گوارانہیں فر مایا <sup>ع</sup>یا تو قبر کی طویل ترین زندگی میں اس اجتماع کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟

تیسری وجہ! یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت اور ان کے لیے دعا و استغفار کا تھم ہے۔ جبکہ سمی کا فر کے لیے دعا واستغفار اور ایصال ثواب جائز نہیں۔اس لیے لازم ہوا کہ سی کافر کی قبر مسلمانوں کے قبرستان میں مدر ہنے دی جائے، جس سے زائرین کو دھوکہ لگے اور وہ کافر مردوں کی قبر پر کھڑے ہوکر دعا و استغفار کرنے لگیں۔

مرزا غلام احمرِ کے ملفوظات میں ایک بزرگ کا حسب ذیل واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔

''ایک بزرگ کی شہر میں بہت بہار ہو گئے اور موت تک کی حالت بہنج گئے۔ تب اپنے ساتھوں کو وصیت کی کہ بیجھ بہودیوں کے قبرستان میں فن کرنا دوست بیران ہوئے کہ یہ عابد زاہد آ دی ہیں۔ بہودیوں کے قبرستان میں فن ہونے کہ یہ عابد زاہد آ دی ہیں۔ بہودیوں کے قبرستان میں فن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں شایداس وقت حواس درست نہیں رہے۔ افھوں نے پھر پوچھا کہ بیآ پ کیا آر اسے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ تم میرے فقرہ پر تجب نہ کرو۔ میں ہوش سے بات کرتا ہوں اور اصل واقعہ یہ کہا کہ تم میر عافران کے شہر میں آئے۔ پس اگر آج میں بہاں مر جاؤں تو ہوں خس میں سال سے میں دعا کرتا ہوں کہ ججھے و ت طویل کے شہر میں آئے۔ پس اگر آج میں بہاں مر جاؤں تو جس شمل کی تم میں سال کی ما تکی ہوئی دعا قبول نہیں ہوئی وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نہیں چا ہتا کہ اس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں فن ہو کر اہل اسلام کو دھوکا دول اور لوگ ججھے مسلمان جان کر میری قبر پر فاتحہ پڑھیں۔''

اس واقعہ ہے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا فر کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں کیونکہ اس ہے مسلمانوں کو دھوکہ ہوگا اور وہ اے مسلمان سمجھ کر اس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔

حضرات فقہاء نے مسلم وکافر کے امتیاز کی بیبال تک رعایت کی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا مکان مسلمانوں کے ملے میں ہوتو اس پر علامت کا ہونا ضوری ہے کہ یہ غیر مسلم کا مکان ہے تاکہ کوئی مسلمان وہاں کھڑا ہو کر دعا و مام نہ کرے۔جیما کہ (کتاب السر باب ادغام الل الذمہ) ہیں فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ خلاصہ بید کہ کسی غیر مسلم کو خصوصاً کسی فادیائی مرتہ کو مسلمانوں کے قبر سنان میں دفن کرنا جائز نہیں اور اگر دفن کردیا گیا ہوتو اس کا اکھاڑنا اور مسلمانوں کے قبر ستان کو اس مردار سے پاک کرنا ضروری ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا علی جسم ۱۳۲ تا ۱۹۲۵)

دین دارانجمن کے بیروکار مرتد ہیں ان کا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہ کیا جائے

سوال ..... ہارے محلے میں دین دار انجمن کے نام سے ایک تنظیم کام کر رہی ہے جس کے گران اعلیٰ سعید بن وحید صاحب ہیں جو کہ ہمارے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں ان کے صاحب زادے کا حال ہی میں حادثہ کی وجہ سے انقال ہوگیا علاقے کے مسلمانوں کے رعمل کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ علاقے میں نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس قبرستان میں تدفین کر دی گئے۔ اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب ...... دین دار انجمن کے حالات وعقائد پروفیسر الیاس برنی مرحوم نے اپی شهرهٔ آفاق کتاب "قادیانی نم بیشر کر کیے ہیں۔ اور جناب مولانا مفتی رثید احمد لدھیانوی نے اس فرقد کے عقائد پر متقل رساله "بھیر کی صورت میں بھیریا" کے نام سے ککھا ہے۔

یہ جماعت، قادیانیوں کی ایک شاخ ہے اور اس جماعت کا بانی بابوسدیق دین دار'' چن بسویشور'' خود بھی نبوت بلکہ خدائی کا مدی تھا، سبرحال یہ جماعت مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ ان ہے مسلمانوں کا سا معالمہ جائز نہیں۔ ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے نہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے۔ ان مرتدین کا جو مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کر دیا گیا ہے اس کو اکھاڑنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور ان ہے کہا جائے کے مسلمانوں کے قبرستان کو اس مردار سے پاک کریں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل جاسم ۲۳۲) مرز ائی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا

سوال ..... کیا مرزائی میت کومسلمانوں کے قبرستان میں ذن کیا جا سکتا ہے؟ از دفتر مجلس تحفظ فتم نبوت۔ ملتان الجواب ..... آنخضرت عظیقہ کے دور تے لے کرآج تک تعامل مسلمین یہی ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے قبرستان علی دفن قبرستان علی دفن کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔

٢.....قبرستان ميں داخله كے وقت سلام سے بھى معلوم ہوتا ہے كه كفار كا دفن مسلمانوں كے قبرستان ميں جائز نہيں، وہ الفاظ بير ہيں۔"السلام عليكم دار قوم مؤمنين."

اضافت دار مونین کی طرف علامت تحصیص ہادر بدالفاظ حدیث میں وارد ہیں۔

( ثامی ج اص ۱۲۵ مکتبه رشیدیه کوئنه)

سسساگر اتفا قاچندمسلمان اور کافر مردے باہم ٹل جائیں اور کوئی امتیازی علاست موجود نہ ہوتو فقہاء نے لکھا ہے کہ ان کو بھی علیحدہ وفن کیا جائے۔ ہر چند ان میں مسلمان بھی ہیں لیکن مسلمانوں کے فبرستان میں وفن کرنے سے المحالہ کافر بھی وہیں وفن ہوں گے (اور یہ جائز نہیں ہے)

م....اگر کوئی ذمیہ عورت مسلمانوں ہے حاملہ ہواور بعالت حمل اس کا انقال ہو گیا تہ فتاہا، فرماتے ہیں کہ اس کو

مسلمانوں کے قبر ستان میں بنن ند کیا جائے۔ بیر صراحت ہے اس بات کی کہ غیر مسلم کو مسلمانوں کے قبر ستان میں وفن کرنا کسی حالت میں بھی جائز نبیس ہے۔

لو اختلط موتا نا بكفار ولا علامة اعتبر الاكثر قالوا والاحوط دفنها عليحدة. (ورخار) قوله كدفن ذمية جعل الاوّل شبهاً بهذا الخ اختلف فيها الصحابة رضى الله تعالى عنهم على ثلاثة اقوال فقال بعضهم تدفن في مقابرنا ترجيحًا لجانب الولد و بعضهم في مقابر المشركين لان الولد في حكم جزء منها مادام في بطنها وقال واثلة بن الاسقع يُتّخذُ لها مقبرةٌ على حدة قال في الحلية وهذا احوط. (ثاي جاس ٢٥٥ كتبرشرير) فقط والله اعلم.

الاحقر محمه انورعفا الله عنه نائب مفتى خيرالمدارس به مان ۲۵/۱۸ ع/ ۹۷\_

الجواب صحيح. بنده عبدالستار عفا الله عنه مفتى خيرالمدارس بلمان ﴿ خِرالفتادي ج ٣٣ ص ٢٣٢ ٢٣٠)

مرزائی کا جنازہ پڑھنا اورمسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علائے دین دریں مسار کہ ایک مرزائی فوت ہوا ہے۔ اس کی قبر مسلمانوں نے کھودی ہے اور اس کا جنازہ مسلمانوں اور مرزائیوں نے الگ الگ اپنے مسلک کے مطابق پڑھا۔ جنازہ قبر تک مرزائی اٹھا کر لے گئے اور لحد میں اتار نے والے مسلمان تھے۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔ مسلمان مرزائیوں کے ساتھ ماتم وغیرہ میں بھی شریک رہے۔ گھر سے کھانا پکوا کر مرزائیوں کو دیا ہے۔ اب شرعا اس مدفون کو قبرستان سے نکال کر باہر کرنا چاہیے یا نہیں اور جن مسلمانوں نے جنازہ میں شرکت کی ہے ان سے شرعی بائیکاٹ جائز ہے یا نہیں، اور ان کی سزاکیا ہے۔

جواب ...... مرزائی با تفاق اہل سنت والجماعة کافر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔مسلمانوں کو اس کی نماز جنازہ میں شرکت جائز نہیں ہے اور نہ ہی مرزائی میت کو اہل اسلام کے قبرستان میں دفنا تا جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم میں شرکت جائز نہیں ہے اور نہ ہی مرزائی میت کو اہل اسلام کے قبرستان میں دفنا تا جائز ہے۔ فقط واللہ اعلم میں شرکت جائز نہیں ہے اور نہ ہی مرزائی میت کو اہل اسلام کے قبرستان میں دفنا تا جائز ہے۔

قادیانیوں کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنے کا تھم

سوال ..... تاديانيون كومسلمانون ك قبرستان مين دفن كرنا شرعاً جائز بي يانهين؟

الجواب ..... قادیائی ضروریات دین سے انکار کی بناء پر کافر اور مرتد ہیں ان کو اہل اسلام کے قبرستان میں وفن کرنا جائز نہیں۔ کما قال العلامة ابن نجیم المصری رحمه الله: اما الموتد فلا یغل و لا یکفن و انما یلقی فی حفیرة کالکلب و لا یدفع الی من انتقل الی دینہم.

(البحر الراكن ج عص ١٩١ كتاب البحائز فصل في السلطان احن بصلاية ، فأوى حقائية 6 ص ٣٣٧)

# قادیانی وراثت کے احکام

ارتداد کی وجہ سے مال ملک سے نکل جاتا ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماءِ دین دریں مسئلہ کہ میرا بیٹا اور اس کی بیوی دونوں قادیائی (مرتد) ہو گئے ہیں اور اپنے قادیائی ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں۔کیاوہ اپنے ورثاء کے مال کے دارث ہو سکتے ہیں؟ اس کی بیوی کا جہنر اور سامان میرے پاس ہے۔اس کا دارث کون ہے۔ میں اپنے لڑکے سے اس حالت میں تعلق رکھ سکتا ہوں یانہیں؟ الجواب ..... تنبیماً ان سے رشتہ نہ رکھیں۔ مرتد رہتے ہوئے جائمیاد کے دارث نہیں ہو سکتے۔ ہر دو کی ملکیت اپنے مملوکہ اموال سے زائل ہو چکی ہے۔اگر دہ اسلام لے آئیں تو دوبارہ لے سکتے ہیں اور اگر معاذ اللہ ان کا اس میں انقال ہو جائے تو ان کا مال ہر دو کے درثاء کو نشکل ہو جائے گا۔

ويزول ملك الموتد عن ماله زوالا موقوفاً فان اسلم عاد ملكه و ان مات او قتل على ردته ورث كسب اسلامه وارثه المسلم. فقط والله اعلم. (شامين ٣٥٨ مطبوء كتيدرثيدي)

محد انور جامعه خيرالمدارس ملتان ٢٥/٩/٢٥ ١٣٠١ه

(خیرالفتادی ج اص۸۰)

الجواب فيحيح بنده عبدالتتار عفا الله عنه

قادیانی ،مسلمانوں کے ترکہ کے وارث نہیں بن سکتے

سوال ...... بی بی نینب حنی المذہب نے انقالی کیا اور جائیداد منقولہ و غیر منقولہ و مندرجہ ذیل ورٹا کو چھوڑا (تین لاکی و ایک شوہر قادیانی المذہب کو چھوڑا۔ واضح رہمان کی والی المذہب کو چھوڑا۔ واضح رہمان بی تبدیل ندہب کر لیا مگر بحثیت زن وشوہر کے تادم آخر باوجود اختاف ندہب کے رہے۔ بیان کیا جائے کہ ان ورثا میں کس کو کتنا حصہ ملے گاکس کو نہیں ملے گا۔ استفتی نمبر محتال میں اشکار میں الشانی محتال میں الشانی محتال میں الشانی محتال میں الشانی محتال میں اللہ میں الشانی محتال میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کس کو کتنا حصہ ملے گاکس کو نہیں ملے گا۔ استفتی نمبر محتال میں میں اللہ میں کس کو کتنا حصہ ملے گاکس کو نہیں ملے گا۔ استفتی نمبر میں میں میں کس کو کتنا حصہ ملے گاکس کو نہیں ملے گا۔ استفتی نمبر میں کس کو کتنا حصہ میں کس کو کتنا حصہ میں کا اللہ میں کس کو کتنا حصہ میں کس کو کتنا حصہ میں کشان کی کتنا حصہ میں کا کس کو نہیں میں کس کو کتنا حصہ میں کس کو کتنا حصہ میں کشان کی کتنا حصہ کا کس کو کتنا کی کتنا حصہ کے گاکس کو نہیں کہ کا کہ کہ کا کہ کتنا کی کتنا حصہ کا کس کو نہیں کی کتنا کی کتنا کی کتنا کی کتنا کی کتنا کا کا کس کو نہیں کا کہ کتنا کی کتنا کی کتنا کر کتنا کی کتنا کو کیا کا کہ کتنا کی کتنا کر کتنا کی کتنا کر کتنا کر کتنا کر کتنا کی کتنا کی کتنا کر کتنا کر کتنا کی کتنا کر کتنا کی کتنا کر کتا کا کتنا کی کتنا کی کتنا کی کتنا کر کتا کی کتنا کر کتنا کی کتنا کر کتا کر ک

جواب ...... چونکہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اس لیے ایک حفی مسلمہ عورت کی میراث قادیانیوں کو نہیں سلے گی۔ اس کی لڑکیوں کو تہیں سلے گی۔ اس کی لڑکیوں کو ۲/۳ ملے گی۔ اس کی لڑکیوں کو ۲/۳ در باقی سلے گی۔ اس کی لڑکیوں کو ۲/۳ در باقی سال دونوں سی المد بہ بھائیوں کو دیا جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لذ دیلی۔ (کفایت المفتی ج ۲۰۵۸ ۲۰۰۰)

مرتدملمانول کے ترکہ کا وارث نہیں

سوال .... کیا فرماتے ہیں علائے دین مسئلہ ذیل کے بارے ہیں کہ ایک لڑی نہایت متق حفی المند ہب مسلمان (مرحوم) کی بینی ہے۔ اسلامی قانون ورافت کے تحت مرحوم کی متروکہ جائیداد میں سے بچھ غیر منقولہ جائیداد لڑی کو حصہ میں اسکتی ہے، اگر یہ خاتون اپنے خاوند کے مرزائی قادیانی ہونے کی وجہ سے خود بھی قادیانی ہو جائے یا قادیانی نہ ہو گر اپنے مرتد خاوند کا ساتھ نہ چھوڑے تو کیا ہموجہ شرع محدی بدستور جائیداد کی وارث بن سمق ہے ادر کیا ایک مسلمان کی متروکہ جائیداد ایک مرتد کو فتقل ہو سکتی ہے؟ جب کہ مرحوم کی اور اولاد نرینہ اہل سنت

والجماعت موجود بو؟ بينوا توجروا. و بالله التوفيق

الجواب ...... جو خص (مرد یا عورت) پہلے مسلمان تھا پھر قادیانی ہوگیا وہ مرتد ہے اور جو شمس (مرد یا عورت) پہلے مسلمان تھا پھر قادیانی ہوگیا وہ مرتد ہے اور جو شمس (مرد یا عورت) پہلے مسلمان تھا پھر قادیانی ہووہ غیر مسلم (کافر) ہے اور جب وارت اور مورث میں دین کا اختیا ف ف الدین لکھا تو وراثت نہیں ملتی ہیں کوئی وارث نہیں ہوسکتا۔ سراجی موافع الارث میں ماقع وراثت و اختیا ف الدین لکھا ہے۔ و ھکدا فی عامة کتب الفقه اور ہا جاتا ہی مسلم ہے۔ لقوله تعالی ولن یجعل الله للکافرین علی المومین سبیلا (نیاء ۱۳۱) ولقوله علیه السلام لا یتوارث اهل ملتین شنی (رواہ ابوداؤدس سے موسم ہو سے اور اور اور این ہوگی اور تائب بوث المسلم الکافر والدارمی و غیرهما) پس بیلائی جو قادیانی کے ساتھ کی وجہ سے خود بھی قادیانی ہوگی اور تائب ہوکر اسلام میں لوٹ کرنہیں آئی وہ اپنے باپ کے ترکہ میں ہرگز وارث نہیں ہوسکتی۔ قطعا محروم رہے گی۔ نیز مرقدہ تو شرع اسلامی میں کی سے وراثت نہیں پاسکتی۔ ھکذا فی الشامی، فقط واللہ اعلم بالصواب۔

تو تمری اسلامی میں میں سے وراشت دیں پانسمی۔ همکندا فعی النشامی. فقط والقدائم بالصواب۔ کتبہ الاحقر نظام الدین عفی عنہ مفتی دارالعلوم دیوبند (نظام الفتادی ج مس۲۶۰–۲۲۱)

قادیانی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا

سوال ..... اگر کوئی مخض قادیانی ہو اور اس کا بیٹا مسلمان ہوتو بیٹے کے فوت ہو جانے کے بعد باپ اس کے مال میں میراث کا حقدار بن سکتا ہے یانہیں؟

الجواب ..... قادیانی اورمسلمان ایک دوسرے کی میراث کے حقد ارتبیں بن سکتے مذکورہ بالاصورت میں قادیانی میراث بیت المال میں داخل کی جائے گی، ای طرح کوئی قادیانی کسی مسلمان کی میراث میں حقد ارتبیں بن سکتا بلکه مسلمان کی میراث اس کے مسلمان ورثاء میں قاعدہ شرع کے مطابق تقسیم ہوگئ۔

لما قال الشيخ سواج الدين السجاونديّ: واما الموتد فلا يوث من احدٍ لا من مسلم ولامن موتد مثله. (السواجي ص 20 فصل في الموتد)

قادیانی کی وراشت کا حکم

سوال ...... زید مرزا غلام احمد قادیانی کو مجدد ومثیل و مسیح سمجمتا تھا۔ بعد فی بعض علاء کی جمکل می سے اس کے خیالات بیس تبدیلی بوکروہ اس عقیدہ سے رجوع کرلیا، زید مقر ہے کہ وہ اہل سنة حنی الملة ہے، زید کا رجوع اور اقرار شرعاً درست ہے یانہیں؟

نمبرا ..... زید کے خدمات موروثی جوحسب توانین سلطنت توریثاً اجراء ہوتے ہیں زید کے وارث خالد پر جو کہ اہل سنت منی المشرب ہے بحال ہو سکتے ہیں یانہیں، اور زید کی جائیداد کا خالد (فرزند زید) وارث ہوسکتا ہے یانہیں، بیٹ ا تو جروا؟

الجواب ..... نمبرا..... جب زيد نے اپ عقيد و سابقہ سے رجوع كرليا اور وہ اقرار كرتا ہے كہ ميں الل سنت حفی المد بب بول تو شرعاً اس كا رجوع اور اقرار بہتر ہے، اس كومسلمان سى المد بب بحصا حاہے۔

نمبر۲ ..... جب زیدشرعاً مسلمان ہے تو اس کی خدیات موروثی خالد کو جواس کا دارث ہے۔ دیے دینا جائز ہے، اور خالد زید کی جائیداد کا بھی وارث ہوگا۔ دانلہ اعلم ۲۶ جمادی الاولی ۴۳۴ ھے۔ (امداد الاحکام ج اص ۱۵۱)

## كتاب الذبائح

### قادياني ذبيحه

### مرزائی کا ذبیحہ حرام ہے

سوال ..... جو شخص احمدی فرقه (المعروف مرزائی فرقه) سے تعلق رکھتا ہو۔خواہ مرزا آنجہانی کو نبی مانتا ہویا ن مجدد وغیرہ - کیا اس کے ہاتھ کا فدیوحہ حلال ہے یا حرام؟

المستقتى نمبر 19 م عبدالله ( بهاول بور ) ٢٠ محرم ١٣٥٧ هرم ٢٥ ايريل ١٩٣٥ ء-

جواب ..... اگریشخص خود مرزائی عقیدہ اختیار کرنے والا ہو یعنی اس کے ماں باپ مرزائی نہ تھے تو یہ مرتد ہے اس کے ہات باتھ کا ذیجہ درست نہیں ۔ لیکن اگر اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مرزائی تھا تو یہ اہل کتاب کے علی سے اور اس کے ہاتھ کا ذیجہ درست ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا (کفایت المفتی ج مس ۲۲۸)

(نوٹ از مرتب کفایت المفنی کا یہ مسئلہ بوجہ تسامح غلط ہے جبکیہ ذیل کے فتوی میں وضاحت ہے)

قادیانیوں کا کیا حکم ہے؟ اوران کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟

سوال ...... محتری و معظمی حضرت مولانا مفتی سید عبدالرجیم لا جیوری صاحب دامت فیضهم و برکاتهم، السلام علیم و رحت الله و برکاته، خدا کرے مزاج گرای بعافیت ہو، ایک مسئلہ کی تحقیق مطلوب ہے، بعض علاء فرماتے ہیں کہ''اگر کو کی شخص پہلے سے مسلمان تھا بعد میں قادیانی ہوا تو وہ مرتد ہے اور اس پر مرتدین ہی کے احکام جاری ہول گے، لیکن جو شخص شروع ہی سے قادیانی ہے (بعنی بیدائش سے قادیانی ہے جو آج کل کے اکثر قادیانیوں کا حال ہے) تو وہ اہل کتاب کے تھم میں ہیں۔' کیا ہی بات تھے ہوتو ان کے ذبیحہ کا کیا تھم ہوگا؟ امید ہے کہ اس کا جواب مرحمت فرما کیں گے۔ بیتوا، تو جروا.

الجواب ...... قادیاینوں کی اولاد (نسلی مرزائی قادیانی) غلام احمد قادیانی کو نبی یا کم از کم مسلمان مانتی ہوتو بھی وہ کافر بیں، ان کا ذبیحہ حرام اور مردار ہونا چاہیے، ان کو اہل کتاب کے حکم میں قرار دینا سمجھ میں نہیں آتا ہے، علامہ شامی عالی روافض کو کا فر مانتے ہیں اور ان کو اہل کتاب نہیں سمجھتے تو قادیا نبول کی اولاد کا شار اہل کتاب میں کسے ہوگا؛ والمظاهر ان العلاق من الروافض المحکوم بکفرهم لاینفکون عن اعتقادهم الباطل فی حال اتبا ہم بالشہاد تین وغیرهما من احکام الشرع کالصوم والصلوة فهم کفار لامر تدون ولا اہل کتاب (رمائل ابن عابدین میں مرحم میں اکیڈی اابور پاکتان) حضرت مولانا حمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتیم جو

اس موضوع پر کافی بصیرت رکھتے ہیں رد قاویانیت پر کئی رسائل تصنیف فرمائے ہیں وہ تحریر فرماتے ہیں ان تمام مباحث کاخلاصہ سر

۔۔۔۔ اس کی صلبی اولاد بھی اپنے والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً مرتد ہے اور زندیق بھی۔

....اس کی اولاد کی اولا د مرتد نہیں بلکہ خالص زندیق ہے۔

ے ..... مرتد اور زندین دونوں واجب القتل ہیں، دونوں سے مناکحت باطل اور دونوں کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے، اس لیے کسی قادیانی کا ذبیحہ کسی حال میں حلال نہیں۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

(رساله قادياني ذييم ٢٢، ٢٥، شائع كرده عالمي مجلس تحفظ فتم نبوت حضوري باغ رود ملتان، فناوي رحمي ح عص ١٩٠ ع

### قادیانیوں کو قربانی کے جانور میں شریک کرنا اور اس کا ذبیحہ

سوال ..... وہ لوگ جو اس وقت سیدنا محمد رسول الله الله علی کے بعد کی نے نبی کے دنیا میں بینیج جانے کے قائل موں اور بالفعل کسی ایسے فض کو نبی اور رسول قرار دیں جو پیغیبر اسلام کے سینکٹر وں سال بعد پیدا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے کھانا کیسا ہے؟ اور ان میں سے اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان کے ساتھ گائے کی قربانی میں شریک ہوتو باتی چھ مسلمانوں کی قربانی شرعاً جائز سمجی جائے گی یا نہیں؟ اس مسئلے کو تشریح کے ساتھ بیان کریں؟ سائل: عزیز احمد از نواب شاہ سندھ

جواب ...... مسئلہ کی تفصیل سے پہلے بی معلوم ہونا ضروری ہے کہ شریعت کی رو ہے ان مکرین ختم نبوت کا کیا سے معلوم ہونا جا ہے کہ ایسے تمام لوگ اکابر علائے اسلام (خصوصاً شخ الاسلام علامہ شیر احمد عثانی ") کے متفقہ فیصلے کی رو سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان میں سے جولوگ پہلے مسلمان تھے اور بعد میں دو کی نئی نبوت کے قائل ہوئے۔ شریعت اسلام انھیں مرتد قرار دیتی ہے اور جوعیا ئیوں یا ہندووں سے اس سے مسلک میں آئے جو ان کے ماں بی بیدا ہوئے وہ شریعت کی رو سے زندیتی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہوئ فراتے ہیں کہ مرتد اور زندیتی کی مزاشر عیں ایک ہے۔ (اسری عربی شرح مؤطاع عمر اور ایک اسلام انسان ہے۔ (اسری عربی شرح مؤطاع عمر ایک ا

اگر کہا جائے کہ یہ حفرات اگر چہ دین کے بعض ضروری مسائل کا انکار کرتے ہیں لیکن جب کہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اہل قبلہ میں سے ہیں تو مرتد کسے ہو گئے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سلمان ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جمیح امور دینیہ پر ایمان ہو لیکن کافر ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہ تمام امور دینیہ کا تن انکار ہو بلکہ ضروریات وین میں سے کی ایک کا انکار کر دینے سے بھی انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ موجہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ آتی ہے ایمان میں جمیح کی قید سے اور کفریس یہ قید نہیں۔ شامی میں مرتد کی تعریف یہ ہے۔

الواجع عن دین الاسلام و رکتها اجراء کلمة الکفر علی اللسان بعد الایمان (شائ ج ۳۳-۳۰۹)
د وین سے بث جانے والا مرتد ہے اور اس کی بنیاد مسلمان ہونے کے بعد کس ایک کفریہ کلمہ کو اپنی بان پر لاتا ہے۔''

حضرت صدیق اکبر کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے اسلام کے صرف ایک رکن (ذکوۃ) کا انکار کیا تھا۔ نمازوں اور روزوں کو وہ بدستور ماہنتے تھے گر بایں ہمہ صحابہ کرام نے انھیں مرتد قرار دیا ہے۔ امام بخاری کے مانعین زکوۃ اور قال الی بحر کے واقعہ پر مندرجہ ذیل باب باندھا ہے۔ باب قبل میں آبی مبول الفر انص و م یبال صریح طور پر ردت اور ارتداد کے الفاظ موجود ہیں۔ شیخ الاسلام امام این تیمید کھے ہیں۔ السلف قد سموا ما نعی الزکوة مرتدین مع کونهم یصومون و یصلون. (نادی این تیمیدج میں ۱۹۹۱) "سلف نے زکوة روکنے والوں کا نام مرتد رکھا ہے حالاتکہ وہ روزے بھی رکھنے سے اور نمازیں بھی ،

امام الائمه امام محرّجن پر فقه حنی کا مدار ہے۔

من انكو شياء من شرائع الاسلام فقد ابطل قول لا الله الا الله. (سركيرة الجزه ص ٣٦٨) " وفض اسلام كي شرائع من سيكي ايك بات كالبحى الكاركرات الله في اينا كلمه برصف كو باطل كرليا-" امام ابن حزم عليه الرحمة للصفح مين -

وصح الاجماع ان كل من جحد شياءً صح عندنا بالاجماع ان رسول الله على اتى به فقد كفر و صح بالنص ان كل من استهزأ بالله تعالى او يملك من الملائكة او بنبى من الانبياء او باية من القرآن او بفريضة من فرائض الدين فهى كلها ايات الله بعد بلوغ الحجة اليه فهو كافر و من قال نبى بعد النبى عليه الصلوة والصلوة او جحد شيئا صح بان النبى صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر.

(کتاب الفعل ج سم ٢٥٥) "اس بات پر اجماع درست ہو چکا ہے کہ جو مخص کی ایسی بات کا انکار کرے جو اجماعی طور پر حضور سیالیہ کی تعلیم ہو وہ کافر ہے ادر یہ امر نص کے ساتھ ثابت ہے کہ جو مخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ نداق کرے یا اس کے

تعلیم ہوتو وہ کافر ہے۔''

ایسے لوگوں کا ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا آئیں اہل قبلہ میں وافل نہیں کرویتا۔ جب تک کہ تمام ضروریات دین پر ایمان نہ لے آئی۔ امام امتحکمین طاعلی قاری قرماتے ہیں۔ اعلم ان المواد من اهل القبلة الذين اتفقوا علی ماهو من ضروریات الدین.

(شرح فقد اکبر میں 109)

''اہل قلہ ہے مراد وہ لوگ ہیں جو ساری ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں۔ امام ابن حزم اُ ذرا تفصیل فرماتے ہیں۔''

اهل القبلة في اصطلاح المتكلمين من يصدق بضروريات الدين اى الا مور التي علم ثبوتها في الشرع واشتهر فمن انكر شيئا من الضروريات كحدوث العالم و حشر الاجساد و علم الله سبحانه بالجزئيات و فرضية الصلوة والصوم لم يكن من اهل القبلة ولوكان مجاهداً بالطاعات.

(الفصل جسمس ۵۷۸)

د دمت کلمین اسلام کی اسطلاح میں اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ میں جو ساری ضرور یات وین کوسیا مانیں اور ضرور یات وین سے دورا ورمراد جی جن کا جُوت شرع میں اس طرح ہوک انھیں اسلام میں شہرت کا درجہ حاصل جو ۔ ایس جوکوئی ایت شروری مشلول سے انظار کر ہے جیسے دنیا کا جادث ہونا۔ قیام جن کرتمام جسموں کا اکٹھا ہونا، خدا تعالی کے علم کا محیط ہونا، نمازوں اور روزوں کا فرض ہونا تو ایسے مسائل کا منکر اہل قبلہ میں سے نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ عبادات میں وہ کسی قدر مجاہد ہی کیوں نہ ہو۔''

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔

ولا نكفر احداً من اهل القبلة الا بما فيه نفى القادر للمحتار او عبادة غير الله او انكار المعاد والنبي و سائر ضروريات الدين. (التقيمة الحسة ص

اب دیکھنا چاہیے کہ بیم مکرین ختم نبوت کی ایسے امر کا انکار کرتے ہیں یانہیں جس کے نہ مانے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے سومعلوم ہونا چاہیے کہ ان ہیں تقریباً وہ تمام وجوہ موجود ہیں جو امام ابن جن کی تحریم میں موجود ہیں۔ لیکن ان سب میں نمایاں ختم نبوت کے اسلامی معنوں کا انکار ہے۔ ہمارا ان پر الزام ہے کہ تم خاتم انتہین کے بعد ایک نے نبی کی پیدائش کے بے شک انتہین کے بعد ایک نے نبی کی پیدائش کے بے شک تاکل ہو وہ بھی شلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم ایک نے نبی کی پیدائش کے بے شک تاکل ہیں اب دیکھنا ہے ہے کہ حضور تالے کے بعد کی دوسرے خض کو نبی ماننے والے کا حکم شرعاً کیا ہے؟ علامہ ابوشکور السالمی لکھتے ہیں۔

ومن ادعى النبوة فى زماننا فانه يصير كافراً ومن طلب منه المعجزات فانه يصير كافراً لانه لاشك فى النبوة لمحمد على بخلاف النه لاشك فى النبوة لمحمد على بخلاف ماقالت الروافض أن علياً كان شريكاً لمحمد على وهذا منهم كفر. (التهيم)

''جو شخص اس زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرے یا اس ہے معجزہ طلب کرے وہ کافر ہو جاتا ہے کیونکہ خاتم النمیین کی نص میں کوئی شک نہیں ہے اور اس بات پرائیان لانا واجب ہے کہ حضور ﷺ کی نبوت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے بخلاف شیعوں کے جو حصرت علی کو آنحضرت ﷺ کی نبوت میں شریک مانتا ہو وہ سب کافر ہیں۔'' شرح فقد اکبر میں ہے۔

دعوى النبوة بعد نبينا عَلَيْ كَفَرّ بالاجماع. (شرح نقر ٢٠٠٠)

یعن حضور ملاق کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا اجماعی طور پر کفر ہے وہ اجماع مراد ہے جو صحابہ کرام گا مسلمہ کذاب کے بارے میں منعقد ہوا تھا۔

جة الاسلام حفرت مولانا محدقاتم صاحب باني دارالعلوم ديوبند ارشادفرمات بير

اپنا دین و ایمان ہے بعد رسول اللہ ﷺ کی اور نبی کے ہونے کا احمال نہیں جو اس میں تامل کرے اس کو کا فرسجھتا ہوں۔

اس بات کے واضح ہونے کے بعد ایسے حضرات قطعاً مسلمان نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مرتد کے ذبیحہ کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے۔ درمخار میں ہے۔

لاتحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي و مرتدٍ. (الله ٢٠٩٥)

"" کمانی کے سواکس بت پرست، مجوی، آتش پرست اور مرقد کا ذیجہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔" اس سے یہ بات بوری طرح واضح ہے کہ ایسے لوگوں کا ذرج کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے کھانا حرام قطعی ہے کیونکہ وہ مردار کے تھم میں ہے۔ اسے یا تو واپس کر دینا چاہیے یا فن کر دینا چاہیے۔ حرام چیز کوعمدا جانوروں کوبھی کھلانا درست نہیں۔ وشرط كون الذابح مسلماً حلالاً خارج الحرم ان كان صيد فصيد الحرم لاتحله الزكوة في الحرم مطلقاً او كتابياً ذمياً او حربياً الا أذا سمع منه عندالذبح ذكر المسيح.

(شای ج ۵ص ۲۰۸ ونحوه نی ابخاری ج ۲ ص ۸۲۸)

آپ نے جن منکرین ختم نبوت کے متعلق پوچھا ہے وہ کتابی کے ذیل میں بھی نہیں آسکتے کیونکہ کتابی وہ ہے جو قرآن پاک سے پہلے کی کسی کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔ قرآن پاک، میں متعدد مقامات پر او تو ا الکتاب کے ساتھ من فبلکہ موجود ہے۔ جو شخص قرآن پاک پر ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اگر اس کا ایمان تھیجے معنوں میں ہے تو وہ مسلمان ہے اور اگر تھیجے معنوں میں نہیں تو کا فرہے کتابی نہیں ہوسکتا۔ کتابی یہود اور نصاری ہی ہیں۔

شامی ش ہے۔ الکتابی من یعتقد دیناً سماویاً ای منزلاً بکتاب کالیهود و النصاری. (شای جسم ۲۸۰)

اسی ظرح کلیات ابوالبقاء میں ہے۔

الكافر ان كان متديناً ببعض الاديان والكتب المنسوخة فهو الكتابي. (كليات ١٥٥٣) د كتابي اس كافركوكيت بين جوكى برانے دين اور منسوخ كتاب برايمان ركھتا ہو۔'

پس جبکہ مکرین ختم نبوت کی بی کے ذیل میں بھی نہیں آسکتے تو ان کا ذبیحہ سلمانوں کے لیے کسی طرح بھی حلال نہیں ہوسکتا۔ حضور اکرم ﷺ نے مجوسیوں کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے صاف لفظوں میں حرام فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چاتا ہے کہ عقائد کفرید کا اثر ذبیحہ پر بھی ضرور پڑتا ہے۔ امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی شیبہ محضرت حسن سے مرسان نقل کرتے ہیں کہ حضور تھا۔ نے ''جر'' کے مجوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔

من لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا اكلى ذبائحهم.

''ان میں سے جو شخص مسلمان نہ ہواس پر جزید لگایا جائے۔ ہاں ان کی غورتوں سے نکاح درست نہیں اور ان کا ذرج کیا ہوا جانورمسلمانوں کے لیے کھانا حلال نہیں۔''

یخ الاسلام ابن جرعسقلانی " اس حدیث کے اساد کو جید قرار دیتے ہیں۔ (الدرایہ ۲۸) سیّدنا حضرت امام بخاری اپنی کتاب خلق افعال عباد میں جو مسائل کلامیہ میں اہل علم کی بہت راہنما کی کرتی ہے۔ فرقہ جمیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔

لا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا توكل ذبائحهم.

اس میں ایسے لوگوں کے ذبیحہ کے ناجائز ہونے پرصاف تقریح موجود ہے۔

نوٹ ..... يہاں يہ امر طحوظ رہے كہ جو شخص اسلام سے اہل كتاب كے دين ميں چلا جائے تو باوجود يكه وہ اہل كتاب كے دين ميں چلا جائے تو باوجود يكه وہ اہل كتاب كے دين ميں ہا جائے گا۔ وہ مرتد كہلائے گا۔ كائى وہ اس صورت ميں تھا كہ پہلے اسلام پر نہ ہوتا۔ پس ایسے شخص كا ذبیحہ كتابى كا ذبیحہ نہيں ہوگا بلكہ اسے مرتد كا ذبیحہ كہا جائے گا جومسلمان كے ليے حرام ہے پس ايسے حضرات كتابى بھى نہيں كہلا سكتے ،كيونكه وہ دين اسلام سے تاويلا منحرف ہوكر اس نے دين ميں گئے ہيں۔

خلاصہ مانی الباب بید ہے کہ جس طرح ذیج ہونے والے جانور کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ حرام جانور نہ ہو۔ جیسے کتا، لمی، بندر وغیرہ اور نیز ید کہ حدد دِحرم میں نہ ہو۔ ای طرح ذیح کرنے والے کے لیے بھی کچھ شرطیں

ہیں کہ وہ مسلمان ہواور یہ کہ حالت احرام میں نہ ہو۔ اس کے علاوہ صرف کا فی کے جائز ہے۔ بشرطیکہ بوقت فرخ مسلح کا نام نہ لیا گیا ہو۔ جب تک ذرج کرنے والے میں ذرج کرنے کی شرطیں نہ پائی جا کیں گی اس کا ذرج کیا ہوا جانور وہی تھم رکھتا ہے جو مردار کے گوشت یا حرام جانور کے ذبیحہ کا ہے۔ پہلے معاملہ میں ذارج ہونے کی اور دوسرے معاملہ میں فدوح ہونے کی اجلیت مفقود ہے۔ بناء علیہ مرتد کے ذبیحہ میں اور ذرج کیے ہوئے حرام جانور میں حکماً کوئی فرق نہیں ہے۔ کھانا دونوں کا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔

جس طرح مہلمان ان مكرين ختم نبوت كے يتحقي نماز نہيں پڑھتے اور اسے بے جا تعصب يا منافرت پر محمول نہيں كيا جاتا۔ اى طرح انساف يہ ہے كہ ان كے ذبيحہ كو بھى حرام سمجھا جائے اور اسے بے جا تعصب اور شرائكيزى پرمحمول نہ كيا جائے۔ اگر وہ لوگ ہمارا ذبيحہ كھا ليتے ہيں تو اس كى وجہ يہ ہے كہ وہ ہميں اہل كتاب ميں سے شار كرتے ہيں اور ان كے نزديك ہمارا دين و بن ساوى ہے اور چونكہ ہمارے نزديك وہ كتابى نہيں اور ان كا دين ہمارے دين سے پہلے كانہيں بلكہ بعد كا ہے۔ اس ليے ہمارا اپنامل كو ان كے ممل پر قياس كرنا واست نہيں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب

قربانی کرنا ایک خالص اسلامی عبادت ہے۔گائے کی قربانی میں جوسات افراد شریک ہیں ان کی اس محموی عبادت کے سارے شرکاء کامسلمان ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی ختم نبوت کے اسلامی معنوں کامکر ہوگا تو قربانی کسی کی ادا نہ ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(عبقات ۱۳۰۷ تا ۲۰۰۷)

كتبه: خالد محمود عفا الله عنه ١٣ ايريل ١٣٠ ء

قربانی کی کھال چے کرردقادیانیت کی کتابیں منگوانا

سوال ..... میں سید ہوں۔ صاحب نصاب ہوں۔ قربانی کا چڑا گاؤں والوں نے جھے دیا اس کوفروخت کر کے روقادیا نیت کی کتابیں منگالیں۔ کیا یہ جائز ہے۔ اس میں غریب کو مالک بنانا شرط ہے یانہیں؟
المستقتی نمبر ۱۹۷، احمد النبی صاحب (ضلع بوری) ۲۵ شوال ۱۳۵۲ھ۔ ۱۰ فروری ۱۹۳۳ء۔

جواب ..... گاؤں والے قربانی کی کھالیں جو آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کی مِلک ہو جاتی ہیں آپ اُن کو فروخت کر کے ان کی قیمت سے کتابیں منگا کتے ہیں۔ محمد کفایت الله (کفایت المفتی ج ۸ م۲۳۲)

#### استفتاء

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ: ۱۔ کیا قادیانی کا ذہیحہ جائز ہے یا ناجائز؟

۲- کیااس مسلم میں قادیانی یااس کے اولاد کے ذیعے میں پھے فرق ہے یا نہیں؟ مولانا مفتی کفایت الله صاحب نے کفایت المفتی میں قادیانیوں کی اولاد کو اہل کتاب قرار دے کر ان کے ذیعے کو طال قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے تسلی نہیں ہوتی کونکہ اہل کتاب حضرت موسی اور حضرت میسی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں جن پر ہم بھی ایمان لائے ہیں قرات اور انجیل کو ہم بھی جانتے ہیں جبکہ قادیانی مرزا کو نی مانتے ہیں ایمان لائے ہیں قرات اور انجیل کو ہم بھی جانتے ہیں جبکہ قادیانی مرزا کو نی مانتے ہیں اور راہین احدید اور دیگر خود ساختہ الہمانت پر بھی یقین رکھتے ہیں کیا یہ قیاس مع الفادق نہیں؟۔

یں پر ایک مولوی صاحب نے، جو کہ اہام معجد بھی ہیں، قادیانیوں کے ذبیحہ کے حال ہونے کا تعاق فقیدہ کے حال ہونے کا تعاق عقیدہ رسالت سے نہیں، عقیدہ توحید سے ہے۔ اور چونکہ قادیانی لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ کیا یہ بات صحح ہے؟۔

آگر ان کاذیجہ جائز ہے تو پھران کے ساتھ رشتہ ناطہ بھی میح ہوگا۔ اور دیگر کی مسائل متفرع ہوں گے اور اس سے قادیانیوں کو ایک قانونی دلیل بھی مل جائے گی کہ وہ بھی اسلامی معاشرہ میں مرغم ہو سکتے ہیں۔ مریانی فرماکر تفصیل سے جواب دیں۔ آپ کو اللہ تعالی اجرعظیم عطافرمائے۔ آمین۔

المستفتى محمد اوريس الم \_\_\_ مركز ثقافت اسلاميه كوبن ميكن و فمارك

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله وكفي والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

آپ کے دونوں سوالوں کا مخضر جواب تو یہ ہے کہ کسی قادیانی کا ذہیجہ کسی حال میں بھی حلال نہیں، بلکہ مردار ہے۔ خواہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانی ند ب اختیار کیا ہو، یا قادیانی والدین کے یمال پیدا ہواہو۔

مر چونکہ اس مسلم میں عوام ہی نہیں، بلکہ بہت سے اہل علم کو بھی اشتہاہ ہو جاتا ہے (جیسا کہ سوال میں دیئے گئے دو فتوں سے ظاہر ہے) اس لئے مناسب ہوگا کہ اس مسلم پر کسی قدر تفصیل سے لکھا جائے، تاکہ قادیانیوں کی حیثیت پوری طرح کھل کر سامنے آ جائے اور کسی صاحب فنم کو اس میں اشتباہ کی مخوائش نہ رہے۔ مرتد کے احکام جو شخص پہلے مسلمان تھا، بعد میں اس نے (نعوذ باللہ) قادیانی ندہب اختیار کر لیاوہ بغیر کسی شک و شبہ کے مرتد ہے اور اس پر مرتد کے احکام جاری ہوں گے۔ مرتد

تے ضروری احکام حسب ذیل ہیں:

(۱) مرتدواجب القتل م

مرتد کو تین دن کی مملت دی جائے گی، اس عرصہ میں اسے توبہ کر کے دوبارہ اسلام لانے کی دعوت دی جائے گی اور اس کے شبمات دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، آگر وہ تین دن کے اندر اپنے کفرو ارتداد سے تائب ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے تو تھک، درنہ اسے قتل کر دیا جائے۔

اس مسئله پر که مرتد واجب القتل ہے تمام فقهائے امت اور غداہب اربعه کا اجماع ہے۔ حسب ذیل تصریحات ملاحظه فرمائیں:

فقه حفی

برايه مي ب:

وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله-عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل، (هداية أولين ص٨٥٠ ج١)

اور جب کوئی مسلمان نعوذ بالله اسلام سے پھر جائے تواس پر اسلام پیش کیا جائے ، اس کو تین دن قید رکھا کیا جائے ، اس کو تین دن قید رکھا جائے ، اس کو تین دن قید رکھا جائے اگر اسلام کی طرف لوث آئے تو تھیک ورنہ اسے قتل کردیا جائے۔ بات کے جائے۔

قه شافعی

المجموى شرح المهدب مي ب:

«إذا ارتد الرجل وجب قتله سواء كان حرا أو عبدا ..... وقد انعقد الإجماع على قتل المرتد، (الجموع شرح المهذب ص ٢٢٨ ج ١٩) اور جب آدى مرتد موجائ تواس كاتل واجب عواه وه آزاد مو

يا غلام.....

ور من مرتد پرا جماع منعقد موچکا ہے۔ (المجموع شرح المهذب ص ۲۲۸ ج ۱۹)

فقه حنبلي

المغنى اور الشرح الكبيريس مي:

«وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد وروى ذلك عن أبى
«وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد وروى ذلك عن أبى

بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغيرهم وعمر وعمر وعلى ومعاذ وأبى موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم بنكر ذلك فكان إجماعا، (المعنى مع الشرح الكبير ص٧٤ ج١٠)

نکر ذلک فیان اجلیات الله علم کا جماع ہے، یہ تھم حضرت قل مرتد کے واجب ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے، یہ تھم حضرت ابو بحر، عمر، عثمان، علی، معاذ، ابی موئ، ابن عباس، خلد اور دیگر ابو بحر، عمر، عثمان، علی، معاذ، ابی موئ، ابن عباس، خلد اور دیگر

در، ر، ر، الله علیم سے مروی ہے اور اس کا کسی مطرات صحابہ کرام رضوان الله علیم سے مروی ہے اور اس کا کسی

صحابی نے انکار نہیں کیا، اس لئے یہ اجماع ہے۔ (المغنی مع الشرح الکبیرص ۲۵ ج ۱۰)

> فقه مالکی ابن رشد ماکی " برایته المجتهد" میں کھتے ہیں:

و والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بدل دينه فاقتلوه" م. (بداية المجتهد

ص٣٤٣ ج١٢

اور مرتد جب الزائی ہے قبل پکڑا جائے تو تمام علمائے است اس پر متفق بیں کہ مرتد کو تش کیا جائے گا، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ "جو شخص اپنا نم بب بدل کر مرتد ہو جائے اس کو قبل کر دو۔" (بدایته ال جنہد ص ۲۳۳ ج۲)

(۲) زوجین میں سے ایک مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ارتداد کی حالت میں مرتد کا نکاح کسی عورت سے محتج نہیں، نہ کسی مسلمہ سے، نہ فیر مسلمہ سے، نہ مرتدہ سے۔ اگر وہ کسی عورت سے نکاح کرے گاتو اس کا نکاح کالعدم ہوگا اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد ولد الحرام ہوگا۔ پیدا ہونے والی اولاد ولد الحرام ہوگا۔

(٣) مرة كاذبيحه مردار ب، عام اس سے كه مرة نے اہل كتاب كے ذہب كى طرف ارتداد اختيار كيا ہو ياكى اور ندهب كى طرف ارتداد اختيار كيا ہو ياكى اور ندهب كى طرف سے ليكن جس فخص نے مرتد ہوكر اہل كتاب كا ندهب اختيار كر ليا ہو اس كا ذبيحہ حلال نميں بلكہ مردار ہے۔

ان دونول مسكول مين نقهاء كي تصريحات جست زمل بين.

1,

فقه حنفي

تنوير الابصار متن ورمختار ميس ي

«ويبطل منه النكاح، والذبيحة، والصيد، والشهادة، والإرث، ويبطل منه النكاح، والذبيحة، والصيد، والشهادة، والإرث،

اور ارتداد سے نکاح، ذبیح، صید، شمادت اور وراثت باطل ہو جاتی ہے۔ (شای م ۲۴۹ج م)

«أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة» (شامى

ص٢٥٢ ج٤)

سمی عورت کو خبر دی گئی کہ اس کا شوہر مرتد ہو گیا ہے تواس عورت کو عدت کے بعد دوسری جگہ عقد کر لینا جائز ہوگا۔ (شای ص ۲۵۲ج۳) بداریہ میں ہے .

وإعلم أن تصرفات المرتد على أقسام .....وباطل بالاتفاق

كالنكاح والنبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له، (هداية أولين ص٥٨٣)

جاننا چاہنے کہ مرتد کے تصرفات چند العمول پر ہیں ........ اور ایک قتم وہ ہے جو بالاتفاق باطل ہے جیسے نکاح اور ذبیحہ کیونکہ نکاح اور

ذبیحہ بنی ہے ملت پر ، اور مرتد کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ (ہدایہ اولین م ۵۸۳)

«ولا تؤكل ذبيحة المجوسي ...... والمرتد لأنه لا ملة له، فإنه لا

يقر على ما انتقل إليه، (هداية أخيرين كتاب الذبائح ص٤٣٢)

اور محوی کا ذبیحہ طال نمیں ...... اور مرتد کامی، کیونکہ اس کا کوئی وین و ندہب اختیار کیا ہے اسے اس پر

قائم نمیں رہنے ویا جائے گا۔ (بدایہ اخرین کتب الذبائ ص ٣٣١)

«لا تحل ذبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتد» (الشامي

مع الدر الختار ص٢٩٨ ج٦).

اور کتابی کے سوائمی غیر مسلم کا ذبیحہ طال نہیں، جیسے بت پرست، مجوسی اور مرتد۔ (الشائی مع الدر الخارص ۲۹۸ج۲)

فقه شافعي

وذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة

وأحمد وأبو يوسف وأبو ثور ، ( المجموع شرح المهذب ص ٢٩، ج٩)

مرة كاذبيحه مهر نزديك حرام بادر اكثر علاء اى ك قائل مين،

جن من ابو حنيف، الم احمد، الم ابو يوسف ادر ابو ثور بحى شال

مين مين ابو حنيف، الم احمد، الم ابو يوسف ادر ابو ثور بحى شال

مين مين ابو حقياً

نقه حنبلي

«ذبیحة المرتد حرام وإن كانت ردته إلى دین أهل الكتاب هذا قول مالك والشافعی وأصحاب الرأی، (المغنی مع الشرح الكبير ص اور مرتد كا ذبیحہ حرام بے، خواہ اس نے اہل كتاب كے نہبك

طرف ارتداد اختیار کیا ہو، میں امام شافعی اور اصحاب الرائے (احناف) کا قول ہے۔ (المغنی مع الشرح الکبیر م ۸۷ج ۱۰)

ولا تحل ذبيحته ولا نكاح نسائهم وإن انتقلوا إلى دين أهل
 الكتاب، (المغنى مع الشرح الكبير ص١٧٠، ج٧)

مرتد کانہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے خواہ انہوں نے اہل کتاب کے نہ ب کی طرف ارتداد اختیار کیا ہو۔ (المغنی مع الشرح الکبیرص ۱۷ج ک)

«ولا يؤكل صيد مرتد ولا دبيحته وإن تدين بدين أهل الكتاب، (المغنى مع الشرح الكبير ص٣٢، ج١١)

مرتد کا ذیجہ اور اس کا شکار کیا ہوا کوشت نہ کھایا جائے چاہے اس نے اہل کتاب کے ذہب کی طرف ارتداد اختیار کیا ہو۔

(التغني مع الشرح الكبير ص ٣٢ ج ١١)

فقنه مآلكي

ووأما المرتد فإن الجمهور على إن ذبيحته لا تؤكل، (بداية الجتهد ص٣٣، ج١) كين مرتد پس جمهور اس پر بين كه اس كاذبيمه طال نبيس.

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ مرتد کا ذہید کسی حالت میں بھی حال نہیں، خواہ اس فے کوئی سا ند ہب بھی اختیار کیا ہو۔ اس لئے جن مولوی صاحب نے قادیا نیوں کے ذہید کو جائز کما ہے ان کا مہ فتولی بالکل غلط اور قواعد شرعیہ کے خلاف ہے۔

## مرتذكى اولاد كالحكم

جس نے خود ارتداد اختیار کیا ہووہ اصلی مرتدہے، اس کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر وہ اسلام نہ لائے تواہے قتل کر دیا جائے گا۔

مرتد والدین کی صلبی اولاد بھی والدین کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً مرتد کملاتی ہے ، اس لئے ان کے بالغ ہونے کے بعد ان کو بھی اسلام لانے پر مجور کیا جائے گا، لیکن آگر وہ اسلام قبول نہ کرے تواس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ حبس و ضرب کی سزا دی جائے گی۔

البتہ تیسری پشت میں مرتد کی اولاد پر مرتد کے احکام جاری نہیں ہوتے، باکمہ کافر اصلی کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ چنانچہ در مختلہ میں ہے

« زوجان ارتدا و لحقا فولدت المرتدة ولد أو ولد له أى لذلك المولود ولد فظهر عليهم جميعا فالولدان فئ كأصلهما والولد الأول يجبر بالضرب -أى وبالحبس نهر- على الإسلام وإن حبلت به ثمة لتبعيته لأبويه لا الثانى لعدم تبعية الجد على الظاهر فحكمه كحربى، (الشامى مع الدر الختار ص٢٥٦، ج٤)

میاں ہوی مرتد ہوکر دارالحرب چلے گئے،
وہاں مرتد عورت نے بچہ جنا، اور آگے اس لڑکے کے لڑکا ہوا، پھر
سب جماد میں مسلمانوں کے قابلو میں آگئے تو مرتد جوڑے کی
طرح ان کا بیٹا اور پو آبھی مال غنیمت ہیں۔ ان کے بیٹے کو تو ضرب
(و حبس) کے ذریعہ اسلام لانے پر مجبور کیا جائے گا خواد ود
دارالحرب میں حاملہ ہوئی تھی، کیونکہ دوا پے والدین کے تابع ہونے
کی وجہ سے حکما مرتد ہے۔ حمر پوتے کو مجبور شعیں کیا جائے گا،

کیونکہ ظاہرروایت کے مطابق ہو آ دادے کے آباع نہیں ہو آ، پس اس کا تھم عام حربی کافر کا تھم ہے۔ کی لوال و کیا : سبح

مرتذكى اولاد كاذبيحه

اور جب بید معلوم ہوچکا کہ تیسری پشت میں جاکر مرتد کی اولاد کا حکم عام کافروں کا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے کوشا دین و ندہب اختیار کیا ہے؟ اور یہ کہ اس ندہب کے لوگوں کا ذبیحہ طال ہے یا نہیں؟ سب جانے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے صرف اہل کتاب کا ذبیحہ حلال قرار و یا گیا ہے۔ اور بت پر ستوں اور مجوسیوں کا ذبیحہ حلال نہیں، پس آگر مرتد نے اہل کتاب کا ند بہب اختیار کر لیا تھا تو تیسری پست میں جاکر اس کی اولاد کا تھم اہل کتاب کا ہو گااور ان کا ذبیحہ حلال ہوگا۔

اور اگر اس نے ہندووں، سکھوں یا مجوسیوں کا ندہب اختیار کرلیا تھا تو تیسری پشت میں اس کی اولاد بھی ہندو یا سکھ یا مجوسی شار ہوگی اور اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔

ادر آگراس نے ان زاہب معروفہ میں سے کوئی نہ ہب بھی اختیار نہیں کیا، بلکہ یا تولادہ ہب اور دھریہ بن گیا یا اس نے کوئی نیا نہ ہب ایجاد کر لیاتواس کا ذبیحہ بھی علال نہیں ہوگا، پس بدجو مشہور ہے کہ مرتد کی اولاد کا ذبیحہ جائز ہے یہ مطلقا سیح نہیں، بلکہ اس میں مندرجہ بالا تفعیل کا لمحوظ رکھنا ضروری ہے۔

ادر سیر بھی ظاہر ہے کہ قادیانیوں نے اہل کتاب کا ند ہب اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اہل کتاب کا ند ہب اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے ایک خاکمت نیا دین اختیار کیا ہے لنذا ان کی اولاد کا ذبیحہ کسی حال میں بھی حلال نہیں ہوگا۔ اس سے میہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب" کے فتوی میں تادیاتی اور اس کی اولاد میں جو فرق کیا گیا ہے ، وہ صحیح نہیں۔

كفرزندقه

مندرجہ بال تفصیل سے ابت ہوا کہ قادیانیوں کا ذبیحہ کسی حال میں طال سیں، خواہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانی ندجب کی طرف ارتداد اختیار کیا ہو، یا وہ قادیانیوں کے گھر بیدا ہونے کی وجہ سے "بیدائش قادیانی" ہوں، دونوں صورتوں میں ان کا ذبیحہ حرام اور مردار ہے۔

اس مسلم کے سمجھنے کے لئے آیک اور نکتہ پر غور کرنا بھی ضروری ہے اور سے کہ قادیانیوں کے کفر وار تداد کی نوعیت معلوم کی جائے۔

ابل علم جانے ہیں کہ کفرکی کئی قسیس ہیں، ان میں سے ایک کا نام "کفر
زندقہ" ہے اور جو لوگ ایسے کفر کو اختیار کرتے ہیں انہیں "زندیق" کما جاتا ہے
فقہی اصطلاح میں "زندیق" ایسے مخفی کو کما جاتا ہے جواسلام کا وعوی کرتا ہو، گر
دربردہ کفریہ عقائدر کھتا ہو، اور اسپنے کفر کو اسلام کے بردے میں چھپانے کی کوشش کرتا

علامة تغتازان" شرح مقاصد مين كافرول كى فتمين بان كرتے موئے لكھتے بين دوإن كان مع اعترافه بنبوة النبى منطقة وإظهاره شعائر الإسلام

يبطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق، (ص٢٦٩، ج٢)

ادر آگروہ آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل ہونے اور اسلامی شعائز کا اظهار کرنے کے باوجود ایسے عقائد کو چھپاتا ہوجو بالانقاق کفر ہیں، توالیے شخص کا نام "زندیق" ہے۔

اسلام کے پردے میں کفر کو چھپانے کی دوصور تیں ہیں، آیک یہ کہ وہ کسی کو ان عقائد کی ہوا ہی نہ کہ وہ کسی کو ان عقائد کی ہوا ہی نہ کا فید ملمان ہے اور مسلمانوں ہی کے عقائد رکھتا ہے ، حلائلہ وہ در پردہ کفریہ عقائد رکھتا ہے (جن کا ظہار بھی بے ساختہ ہو باآ ہے) جیبا کہ آنخفرت ملی اللہ علیہ وہلم کے زائد میں منافتین کا حال تھا، عمد نورہ کے بعد ایسے منافق بھی (جن کے نفاق کا علم کسی ذریعہ سے ہو جائے) "زندیت" اللہ کے جائم گے۔

حانظ ابن قدامه المقدى العنبلي "المغني" مين لكهت بين

دوالزنديق الذي يظهر الإسلام ويستسر الكفر وهو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي منطقة ويسمى اليوم زنديقا،

> اور "زندین" وه مخص بے جواسلام کااظمار کرتا ہواور کفر کو چھپاتا ہو، ایسے مخص کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے میں "منافق" کہا جاتا تھااور آج اس کانام زندیق رکھا جاتا ہے۔ (المغنی ص الحا، ج کے الشرح الکیر ١٦٤ج ک)

والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فمتى قامت بينة أنه تكلم بما يكفر به فإنه يستتاب وإن تاب وإلا قتل، (مجموع شرح المهذب ص٢٣٢، ج١٩)

> اور " زندیق" وہ فخص ہے جواسلام کااظہار کرتا ہولور کفر کو چھپاتا ہو، پس جب شمادت قائم ہو جائے کہ اس نے کلمہ کفرنکاہے تواس سے توبہ لی جائے گی، آگر وہ توبہ کرلے تو ٹھیک، ورنہ اسے قبل کر دیا جائے۔ م

> > حافظ بدر الدين عيني لكصة بين

و واختلف في تفسيره، فقيل هو المبطن للكفر المظهر للإسلام كالمنافق، (عمدة القاري ص ٢٩١، ج٢٤)

زندین کی تغییر میں اختلاف ہوا ہے۔ بس ایک قول سے کہ زندین وہ مخص ہے جو مناق کی طرح کفر کو چھیا اور اسلام کا اظلا کر آ مدھ ۔

حافظ ابن حجر" فتح الباري ميں لکھتے ہيں كه زنديق دراصل ان لوگوں كو كها جايا تھا جو ديسان ، مانی اور مزدک کے بیرو کار تھے۔

دوأظهر جماعة منهم الإسلام حشية القتل ومن ثم أطلق الإسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك الزندقة ما كان نعليه المنافقون وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفى الكفر فإن أرادوا اشتراكهم في ج۲۱) المكم فهو كذلك وإلا فأصلهم ما ذكرت، (فتح الباري ص٢٧١،

۔ آوران میں سے ایک جماعت نے قتل کے اندیشے سے اسلام کا ظہار کیا تھا، ای بناپر " زندیق" کالفظ ہراس شخص پر بولا جاتا ہے جو کفر کو چھپا آ موادر اسلام کا اظهار کر تا ہو۔ یمال تک کہ الم ملک نے فرمایا کہ زندیقیت وہی ہے جس پر منافق تھے۔ ای طرح نقهائے شافعیہ اور دیگر حضرات نے "زندیق" کالفظ اس شخص کے لئے استعال کیا ہے جو اسلام کااظمار کر ما ہواور کفر کو چھپا ہو، پس اگر ان کی مراویہ ہے کہ ایسے او گوں کا تعلم بھی زندیق کا ہے تو یہ صحیح ہے ورنہ زندیقوں کی اصل میں ذکر کر چکا ہوں۔

کفر کو چھیانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ آیک شخص اینے کفرید عقائد کا توبر ما! اظہار کرتا ہے اور لوگوں کوان کی دعوت بھی دیتا ہے، لیکن اپنے گفریہ عقائد پر اسلام کا لیبل چیکا ہے۔ کتاب و سنت کی غاط تاویل کے ذریعہ اپنے عقائد فاسدہ کو ہر حق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اور لوگوں کے سامنے ایسی ملمع سازی کرتا ہے کہ ناواقف اوگ ان عقائد باطله هي كواسلام سبحضے لگيس-

در مختار میں ہے کہ '' جو زندیق کہ معروف اور داعی ہواگر وہ بکڑا جائے تواس کی

توبہ نمیں۔ "اس کے زیل میں علامہ شائ کی گھتے ہیں۔ وقوله المعروف أى: بالزندقة الداعى الذي يدعو الناس إلى زندقته، فإن قلت: كيف يكون معروفا داعيا إلى الضلال، وقد اعتبر في مفهومه الشرعي أن يبطن الكفر قلت: لا بعد فيه، فإن الزنديق يموه كفره، ويروة عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة، وهذا معنى إبطان الكفر، (شامي ص٢٤٢، ج٤)

معروف سے مرادیہ ہے کہ وہ اپنے زندقہ میں معروف ہواور داعی کا مطلب میہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے زندقیہ کی وعوت دیتا ہو۔ أكرتم كموكه زنديق معروف اور دائ الى الضلال كيے ہوسكا ے؟ جب كه زنديق كے مفهوم شرعى ميں يہ بات المحظ ہے كه كفركو مجھيا ا مود

میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی بعد نہیں، کیونکہ زندیق اپنے کفر پر ملمع کیا کر تا ہے اور اپنے عقیدہ باطلہ کو رواج دینا چاہتا ہے اور وہ اسے بظاہر سیح صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر تا ہے۔ اور میں معنی ہیں کفر کو چھانے کے۔

آبام الهندشاه ولی الله محدث و ہاوی مسوئی شرح عربی موطامیں منافق اور زندیق کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

بیان ذلك أن المخالف للدین الحق إن لم یعترف به ولم یدعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو كافر وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرا، لكنه یفسر بعض ما ثبت من الدین ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت علیه الأمة فهو الزندیق شرح اس كی بیه به كه جو شخص دین حق كا مخلف به اگر وه دین اسلام كا اقرار بی نه كرنا به واور نه دین اسلام كو ما تا بونه ظاهری طور پر اور نه باطنی طور پر، تو وه كافر كم الما به اور اكر ذبان سے دین كا اقرار كرتا به ليكن دین سے بعض قطعیات كی ایس تاویل كرتا به جو صحابه كرام و تابعین اور المحمدات كی ایس تاویل كرتا به جو صحابه كرام و تابعین اور المحمدات كی ایس تاویل كرتا به جو صحابه كرام و تابعین اور المحمدات كی ایس تاویل كرتا به جو صحابه كرام و تابعین اور المحمدات كی ایس تاویل كرتا به جو صحابه كرام و تابعین اور المحمدات كی ایس تاویل كرتا به جو صحابه كرام و تابعین اور المحمدات كی خلاف به تواییا شخص زندین كما تا به حد تابعین اور المحمدات کی خلاف به تواییا شخص زندین كما تا به حد تابعین اور المحمدات کی خلاف به تواییا شخص زندین كما تابعین اور المحمدات کی خلاف به تواییا شخص زندین كما تابعین اور المحمدات کی خلاف به تواییا شخص خلیات کما تابعین اور المحمدات کی خلاف به تواییا شخص خلاف به تواییا شخص خلیات کما تابین اور المحمدات کی خلاف به تواییا شخص خلیات کما تابی تابعین اور المحمدات کی ایس کما تابی تابی کما تابی کما تابیل کرام و تابین اور المحمدات کی ایس کما تابی کما تابی کما تابیل کران کما تابیل کران کما تابیل کما تابیل کران کما تابیل کما تابیل کما تابیل کران کما تابیل کما تابیل کران کما تابیل کران کما تابیل کما

آگے آویل میح اور آویل باطل کافرق بیان کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ کلھتے ہیں۔ ثم التأویل تأویلان: تأویل لا یخالف قاطعا من الکتاب والسنة واتفاق الأمة وتأویل یصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة.

> پھر آدیل کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ آدیل جو کماب و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو اور دوسری وہ آویل جوالیے مسئلے کے خلاف ہوجو دلیل قطعی سے ثابت ہے ہیں ایسی آویل "زندقہ" ہے۔

ادیں مریدہ ہے۔ آگے زندیقانہ تاویلوں کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

لكيمة بين-

اوقال إن النبى عَلَيْتُ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمى بعده أحد بالنبى وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثا من الله تعالى إلى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأثمة بعده، فذلك هو الزنديق. مسوى ج٢/١٣٠٠

یاکوئی شخص یوں کے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بااشبہ خاتم النہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کا نام بی نہیں رکھا جائے گالیکن نبوت کا مفہوم کسی انسان کا اللہ تعالی کی جانب سے گلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہو اور اس کا مخابوں سے اور خطابر قائم رہنے سے معصوم ہونا۔ یہ آپ کے بعد

بھی اہموں میں موجود ہے تو یہ مخص " زندیق" ہے۔ اکابر امت کی مندر جہ بالا تصریحات ہے ثابت ہوا کہ ابیا مخص شرعی اصطلاح میں

"زندیق" کملاتا ہے۔

O .....جواسلام كااظهار كرما هو-

..... جو دعوی اسلام سے باوجود کفریہ عقائد رکھتا ہو۔ استار ملا کا اسلام سے باوجود کفریہ عقائد رکھتا ہو۔

ن اور جو اپنے کفریہ عقائد کو تاویل باطل کے پردہ میں چھپا ہو، اور کتاب وسنت کے نصوص کو توژ مروژ کر ان ہے اپنا عقیدہ باطلہ کشید کرتا ہویا اسلام کے عقائد متواترہ پر

### قاد يانى *زندلق ہي*ں

زندین کی بیہ تعریف قادیانیوں پر حرف بحرف صادق آتی ہے۔ وہ خالص کفریہ عقائد رکھتے ہیں جن کااسلام کے ساتھ ذرابھی تعلق نہیں، مثلاً

) وہ ختم نبوت کے منکر ہیں جو اسلام کا قطعی عقیدہ ہے اور وہ اس اسلامی عقیدہ کو "لعنت" قرار دیتے ہیں نعوذ باللہ

وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے منکر ہیں، جو اسلام کا تطعیٰ عقیدہ

ہے ○ وہ مرزاغلام احمد قادیانی دجال کوسیح موعود، مهدی معهود، نبی ورسول اور ظلی " محمد

ر سول الله " مانتے ہیں، جو سراسر کفرہے۔ ) وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کملات مع نبوت محمدیہ کے لعین قادیاں

ک وہ خصرت خمد سمی اللہ علیہ و سم سے مام ملات سے جوت حمدیہ سے بین فادیاں کے لئے خابت کرتے ہیں۔

🔾 وه غلام احمد قاد یانی کو معافه الله صاحب تجدید شریعت نبی مانتے ہیں۔

وہ غلام احمد قادیانی پروحی قطعی کانزول ماننے ہیں، اسے تورات والجیل اور قرآن کی طرح واجب الایمان کہتے ہیں اور اس میں شک و ترد د کو موجب کفر قرار دیتے ہیں

وه مرزا قادیانی الد جال الاعور کی وجی و تعلیم اور اس کی تجدید شریعت کو تمام انسانیت

کے لئے واجب الاتباع اور مدار نجات قرار دیتے ہیں۔

ان کاعقیدہ ہے کہ حضرت محمدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی دو بعشیں ہیں، پہلی بعث کہ میں ہوگی اور دوسری بعث مرزا قادیان کی بروزی شکل ہیں۔ قادیان میں ہوئی۔

تیرہ صدیوں تک پہلی بعثت کا دور رہااور چود مویں صدی سے تادیانی بعثت کا دور شروع موا۔

○ ووان خالص کفریہ عقائد کے باوجود بردی شدوید سے مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور تمام مسلمان ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور تمام مسلمان اللہ علیہ وسلم کالایا ہوا دین جس کے مسلمان قائل بیں اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک طبقہ در طبقہ متواتر چلا آرہا ہے، وہ قادیانیوں کے نزدیک کفرہے اور اس کے مانے والے کافر ہیں۔۔۔۔

ان کے زدیک محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ برجے ہے آدی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کم مرزا قادیانی کو "محد رسول الله" مان کر اس کا کلمہ نہ برجے۔ اس مویا قادیانی کو "محد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ منسوخ ہوچکا، جیسا کہ مسلمانوں کے نزدیک حضرت موی اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کا کلمہ منسوخ ہے۔ مرزا بشرحم قادیانی لکھتا ہے۔

" ہرایک ایسافض بو موئی کو تو امائے مرعینی کو نہیں اما، یاعینی کو مانتا ہے، مگر محمر کو نہیں اما، یا محمر کو امائے ہر مسیح موعود (مرزا تادیانی) کو نہیں مانا وہ نہ صرف کافر بلکہ لیا کافراور واڑہ اسلام ہے

فادیوں) و یں مناوہ نہ سرک فائر بند کو فائر اور دائرہ منام سے خارج ہے۔ " (کلیۃ الفصل ص ۱۱۰) مرزا بشیراحمہ دو سری جگہ. لکھتا ہے۔

ریمشی موعود (مرزا قادیانی) خود محررسول الله ب، بواشاعت اسلام کے لئے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لئے ہم کو نئے کلمہ کی ضرورت شیں، ہاں! محدرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا تو ضرورت پیش

أَتَّى فتدبر- " (المت الفصل ص ١٥٨)

یر با کی اور یانیوں کے اس طرح کے سیکروں کفریہ عقائد ہیں، مثلاً ملا ککہ کا انکار، حشر جسمانی کا انکار، حشر جسمانی کا انکار وغیرہ ۔ جن کی تفصیل عائے است مختلف کا بول میں فرمانیکے ہیں۔ اور اس ناکارہ نے ان کے مندرجہ بالا عقائد آپنے رسالہ " قادیانیوں میں فرمانیک طرف سے کلمہ طیبہ کی توہیں " میں باحوالہ درج کر دیئے ہیں، اس کا مطاحہ ضرور کیا جائے اور اسے زیر نظر تحریر کا ایک حصہ تصور کیا جائے۔ ان تمام کفریات

کے باوجود وہ پوری ڈھٹائی اور بیعیائی کے ساتھ، قرآن وسنت میں تحریف اور آویل باطل کار تکاب کرتے ہیں۔ اور دین مرزئیت کو اسلام اور دین محمدی کو کفر ثابت کرنے کی جہارت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر الحاد و زندقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لئے قادیانی بلا شبہ ملحد و زندیق ہیں اور ان کا وہی محکم ہے جو علامہ شامی " نے وروزید، تیامنہ، نصیریہ اور قرام طہ کا لکھا ہے کہ یہ واجب القتل ہیں اور ان کی توبہ قابل قبول نہیں۔

علامه شای مسلطے ہیں۔

ويعلم مما هنا حكم الدروز والتيامنة فإنهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلوة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر في شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصوم والصلوة والحج، ويقولون المسمى به غير المعنى المراد ويتكلمون في جناب نبينا والحية كلمات فظيعة، وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة، وذكر فيهما أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم النصيرية والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطنية الذين ذكرهم صاحب المواقف، ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزيه ولا غيرها. ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم الزنديق والمنافق والملحد، ولا يخفي أن إقرارهم بالشهادتين مع هذا الإعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتد لعلم التصديق، ولا يصح السلام أحدثم ظاهرا إلا بشرط التبري عن جميع ما يخالف دين الإسلام أصلاء. (در الختار للشامي ص٢٤٤، ج٤)

یمیں سے دروزیہ اور تیامنہ کا تعلم معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ شام کے علاقوں میں اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ نماز روزہ کرتے ہیں، حالال کہ وہ تائے ارواح کے قائل ہیں اور خمراور زناکو حلال سمجھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ الوہیت کے بعد دیگرے مختلف اشخاص میں ظہور کرتی ہے، وہ حشرونشر، نماز روزہ اور جج کے قائل نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مستی بہ معنی مراد کے علاوہ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ کی جناب میں ناشائت معنی مراد کے علاوہ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ کی جناب میں ناشائت کمات بکتے ہیں۔ علامہ محقق عبدالرحلن عمادی میں کا ان کے بارے میں کلمات بکتے ہیں۔ علامہ محقق عبدالرحلن عمادی میں کا کا ک

ایک طویل فتی ہے اس میں موصوف نے ذکر کیا ہے کہ بولوگ نصیری اور اسلمبیلی لوگوں کے عقائد رکھتے ہیں جن کو قرامط اور باطب کہ اور اسوں نے جاتا ہے اور انسوں نے دارہ اربعہ کے علاء سے نقل کیا ہے کہ ان کو دارالاسلام میں تھسرانا حلال نہیں، نہ جزیہ لے کر اور نہ اس کے بغیر، نہ ان سے رشتہ ناطہ جائز ہے اور نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے ان کے بارے میں فادی خیر سے میں بھی ایک فتری ہے اس کی طرف مراجعت کی جائے۔

عاصل یہ ہے کہ ان پر "زندیق"

"منافق" اور "فلحد" كامفهوم صادق آنائے ظاہرے كدان خبيث عقائد كے باوجود ان كاشادتيں كااقرار كرناان كو مرتد كے حكم ميں قرار نبيں دينا، كيونكه يهال تقديق مفقود ہے اور ان ميں سے كوئی مخص اسلام كااظهار كرے تو وہ قابل قبول نبيں جب تك كدان تمام عقائد سے برات كا اظهار نہ كرہے جو دين اسلام كے خلاف ہيں، كيونكه وہ يہائى سے اسلام كے دى ہيں اور شمادتين كاقرار كرتے ہيں۔ اگر يہ لوگ قابو ميں آجائيں تو ان كى توبہ قطعا قبول نہيں۔

زنديق كالحكم

تمام ائمہ کے نزدیک زندیق کا حکم وہی ہے جو مرتد کا ہے ، چنانچہ در کردہ اتب تاک مل ہے اور اس

(۱) زندیق مرتد کی طرح واجب القتل ہے۔ ما

(۲) اس سے رشتہ ناطہ ناجائز اور باطل ہے۔

(٣) اور اس كاذبير حرام اور مردار ب-

اس سلسله میں فقهاء کی درج ذیل تصریحات ملاحظه فرمائیں

الم ابو كر جصاص " لكھتے ہيں

قال أبو حنيفة اقتل الزنديق سرا فإن توبته لا تعرف. قال مالك يقتل الزنادقة ولا يستتابون. (أحكام القرآن للجصاص

ص ۲۸۱، ۱۲۲

الم ابو حنفية فرات بين كد زنديق كوموقع بأكر يكي سے قل كر دوكيونك اس کی توبه معروف تمین،

الم ملك" فرماتے میں كم زنديقوں كو قتل كيا جائے گا اور ان سے توب نئیں لی جائے گی۔

ورمخار میں ہے

«وكذا الكافر بسبب الزندقة لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوى على أنه إذا أخذ الساحر أو الزنديق المعروف الداعى قبل توبته ثم تأب لم تقبل توبته ويقتل؛ ولو

أخذ بعدها قبلت. (در الختار ص٢٤٢، ج٤) اوراس طرح جو محض زندقد کی وجہ سے کافر ہو گیا ہواس کی توبہ قائل قبول

نسي، اور فتح القدريس اس كوظاهر ندجب بتايا بي تكين فاوى قاضى خال كلب الخطر والا باحته من ب كه فتوى اس برب جب جادوكر اور زندین جومعروف اور دائی مو توب سے سلے گر فقد موجائی اور پر کر فقر ہونے کے بعد توبہ کریں توان کی توبہ قبول نہیں بلکہ ان کو قتل کیا جائے اور آگر مر فاری سے سلے توب کرلی تو توبہ تیول کی جائے گی

ابعرالائت ہے ہے

"لا تقبل توبة الزنديقُ في ظاهر المذهب وهو من لا يتدين بدين . في الخانية قالوا إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته، وإن أحد ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل. (البحر الراثق ص١٣٦، ج٥١

ظاہر زہب میں زندیق کی توبہ قابل قبول نہیں اور زندیق وہ محض ہے جو

دین کا قائل نہ ہو ..... اور فاوی قاضی خال میں ہے کہ اگر زندیق گر فقر ہونے سے پہلے خود آکر اقرار کرلے کہ وہ زندیق ہے، پس اس سے توبہ کرلے تواس کی توبہ قبول ہے اور اگر گر فقر ہوا پھر توبہ کی تواس کی توبہ قبول نمیں کی جائے گی بلکہ اسے قل کیا جائے گا۔

(البحرالرائق- ص١١٠١ ج٥)

نقہ مالکی کی کتاب مواہب الجلیل شرح مخضر الخلیل میں ہے-

والزنديق وهو من يظهر الإسلام ويسر الكفر فإذا ثبت عليه الكفر لم يستتب ويقتل ولو أظهر توبته لأن إظهار التوبة لا يعفرجه عما يبديه من عاذته ومذهبه فإن التقية عند الخوف عين الزندقة أما إذا جاء بنفسه مقرا بزندقته ومعلنا توبته دون أن يظهر عليه فتقبل توبته». (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ص٢٨٢ء ج٦ بحوالة التشريع الجنائي الإسلامي ص٢٢٤، ج٢)

زرین وہ شخص ہے جواسلام کاظہار کرتا ہواور کفرکو چھپاتا ہو، ہی جب
اس کا کفر عابت ہو جائے تواس سے توبہ نہیں لی جائے گی بلکہ اسے قل
کیا جائے گا خواہ وہ توبہ کااظہار کرے کیونکہ توبہ کااظہار اس کواس ک
اس عادت و ذہب سے نہیں نکاتا جس کو وہ ظاہر کیا کرتا ہے کیونکہ
خوف کے وقت بچاؤ کے لئے توبہ کااظہار عین زندقہ ہے۔ البت اگر وہ
گر فالم ہوئے بغیر خود آکر اپنے زندقہ کا اقرار کرے اور توبہ کا اعلان
کرے تواس کی توبہ قبول کی جائے (اور اس سے قل کی سزا ساتھ ہو

(مواہب الجلیل م ۲۸۲ ج ۲ بوالد التشریح المائل الاسلام م ۷۲۳ ج ۲) فقد شافعی کی کتاب المجموع شرح المهذب میں ہے

«المرتد إذا أسلم ولم يقتل صح إسلامه سواء كانت ردته إلى كفر مظاهر به أهله كاليهودية والنصرانية وعبادة الأصنام أو إلى كفر يستتر به أهله كالزندقة، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر فمتى قامت بينة أنه تكلم بما يكفر فإنه يستتاب وإن تاب وإلا قتل، فإن استتيب فتاب قبلت توبته، وقال بعض الناس إذا أسلم المرتد لم يحقن دمه بحال لقوله معلية: "من بدل دينه فاقتلوه" وهذا قد بدل وقال مالك وأحمد وإسحاق لا تقبل توبة الزنديق ولا يحقن دمه بذلك وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة والرُّوَاية الأحرى كمذهبنا، (الجموع شرح المهذب ص٢٣٣، ج١٩)

مرید جب مسلمان ہو سبائے اور ایسے تی نہ کیا جائے تو اس کا اسلام صبح خواہ وہ ایسے کفری طرف مرید ہوا ہو جس کو اس ند بہب کے لوگ فلا ہر کرتے ہیں جیسے یمودیت نفرانیت، بت پرتی۔ خواہ اس کا ارتداد ایسے کفری طرف ہوا ہو جس کو اس ند بہب کے لوگ چھپاتے ہیں، جیسے زندقہ۔ اور زندیق وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہواور کفر کو چھپاتا ہو، بس جب اس پر شماذت قائم ہو جائے کہ اس نے کلہ کفریکا ہے تو اس حت توب کے کہا جائے گاگر وہ توبہ کر سے توبہ کر کی تواس کی توب کر دیا جائے۔ اگر اس سے توبہ کی گار راس نے توبہ کر کی تواس کی توبہ کر دیا جائے۔ اگر اس سے توبہ کی گار راس نے قربہ کر کی تواس کی توبہ جس مرید مسلمان ہو جائے تواس کا خون محفوظ شمیں ہوتا کیونکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم جائے تواس کا خون محفوظ شمیں ہوتا کیونکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "جو شخص اپنے وین کو بدل لے یعنی مرید ہو جائے اس کا وقتل کر دو۔ " اور اس نے دین بدل لیا تقالم مالک، اہام احمد اور اہام کو تات فرماتے ہیں کہ زندیق کی توبہ قبول شمیں کی جائے گی۔

(المجموع شرح المهذب ص ٢٣٣ ج ١٥)

اور فقہ شافعی میں بھی ایک قول ہے ہے کہ جو شخص کفر خفی کی طرف مرتد ہو جائے اس کی تو بہ قبول نہیں جیسے زنا دقہ اور باطنیہ ۔ امام نووی'' منهاج میں لکھتے ہیں۔

«وقيل لا يقبل إسلامه، إن إرتد إلى كفر خفى كزندقة وباطنية». (نهاية الحتاج شرح المنهاج ص٣٩٩، ج٧)

ادر ایک قول سے سے کہ مرتد کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا آگر اس نے کفر خفی کی طرف اور تداوات اور کیا ہو مثلاً اس نے زندقہ، یا باطنیت اختیار کرلی ہو۔
کرلی ہو۔

نقه حنبلی کی کتاب المغنی اور الشرح الکبیر میں ہے -

وإذا تاب (المرتد) قبلت توبته ولم يقتل أى كفر كان وسواء كان زنديقا ويستسر بالكفر أو لم يكن وهذا مذهاب الشافعى والعنبرى ويروى ذلك عن على وابن مسعود وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أبى بكر الخلال وقال أنه أولى على مذهب أبى عبد الله والرواية الأحرى لا تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته وهو قول مالك والثيث وإسحاق وعن أبى حنيفة روايتان كهاتين واختيار أبو بكر أنه لا تقبل توبة الزنديق، (المغنى ص٨٧، ج١٠ - الشرح الكبير ص٨٩، ج١٠)

مرتد جب توبہ کرلے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور قتل نہیں کیا جائے گا۔ خواہ اس نے کوئی سا کفرافقیا کیا ہو، خواہ زندیق ہواور کفر کو چھپاتا ہو یا زندیق نہ ہو۔ یہ الم شافعی "اور عبری" کا ند ہب اور یہ حضرت علی "اور حضرت ابن مسعود " سے مروی ہے اور میں ایک روایت الم احمد" سے ہے ابو بکر خلال نے اس کو افقیا کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ الم احمد" کے ند ہب میں میں روایت رائح ہے۔ دو سری روایت یہ ہے کہ زندیق اور جو محف بار بار مرتد ہو آ ہواس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گا۔

ی قول ہے امام ملک"، امام لیٹ" اور امام اسحاق" کا۔ اور امام ابو حفیہ" سے دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ اور ابو بر" کے نزویک مختار یمی ہے کہ زندیق کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔

ا مام مش الدین ابن قدامہ مقدی مرتد کے نکاح کے باطل ہونے اور اس کے ذبیحہ کی حرمت بیان کرنے کے بعد کھتے ہیں۔

والزياديق كاللوتال فيما ذكونا (المنفي شرح الكبيرمك ع )

اور ندکورہ بالا احکام میں زندیق، مرتدکی طرح ہے۔

دوسری جگر تکمقے ہیں

وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم

المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم.

اہل کتاب کے علاوہ باقی کفار، بت پرست اور زندیق وغیرہ کا تھم مجوسیوں کا تھم ہے کہ ان کا ذبیحہ اور شکار حرام ہے۔ (المغنی مع الشرح الکبیرص ۳۹ ج ۱۱)

المجموع شرح مهذب من ہے-

«ولا تحل ذبیحة المرتد ولا الوثنی ولا الجوسی لما ذکره المصنف و هکذا حکم الزندیق وغیره من الکفار الذین لیس لهم کتاب، اور حلال میں ذیر مرتد کا، نہ بہت پرست کا، نه بجوسی کا۔ اور بی حکم ہے زندیق وغیرہ ان کفار کا جن کے پاس آسانی کتاب نہیں۔

(المجموع شرح المهذب ص ۲۵ جه)

خلاصه بحث

ان تمام مباحث كا خلاصه بير ہے كه

🔾 جو شخص خود قادیانیت کی طرف مرتد ہوا ہو وہ مرتد بھی ہے اور زندیق بھی۔ اس کی صلبی اولاد بھی اسینے والدین کے آباع ہونے کی وجہ سے حکماً مرتد ہے اور زندىق بھى-

🔾 اس کی اولاد کی اولاد مرتد شیس بلکہ خالص زندیق ہے۔ مريد اور زنديق دونول واجب القتل ہيں، دونوں سے مناكت باطل اور دونول كا ذہیجہ حرام اور مردار ہے۔ اس لئے کسی قادیانی کا ذہیجہ کسی حال میں حلال نہیں۔

قادیانیوں کے معاملہ میں اشکال کی وجہ

جن حصرات نے قادیانیوں کے یاان کی اولاد کے ذبیحہ کے حلال ہونے کا فتوی دیا ہے انسیں قادیانی ندمب کی حقیقت سمجھنے میں اشکال پیش آیا۔ اور اس اشکال کی وجہ سے ہے کہ قادیانی امت وجل و تلبیس کے فن میں اہرہے۔ وہ عام مسلمانوں کے سامنے ا پنے اصل عقائد کا ظہار نہیں کرتے بلکہ اپی تقریر و تحریر میں مسلمانوں کو یہ بادر کرانے ی کوشش کرتے ہیں کدان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی بنیادی اختلاف نہیں، بس زراسااختلاف ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک مهدی ابھی آنے والا ہے اور قادیانیول کے زدیک جس کو آنا تھا وہ آگیا۔ اس تکتہ کے سواان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف شیں ..... قاد مانیوں کے اس وجل و تلبیس سے نہ صرف عام مسلمانوں کو قادیانیوں کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ وہ اہل علم، جنہوں نے قادیانی لزيج كالمرا مطالعه نهيس كياوه اشكال اور تذبذب كاشكار بوجاتے ہيں۔ ليكن جن حضرات نے قادیانی لٹریچ کا بغور مطالعہ کیا ہو اور انہیں قادیانیوں سے مفتلو اور بحث و مناظرہ کا موقع ملا ہوان کے سامنے میہ حقیقت آفاب نصف النہار کی طرح روشن ہو جاتی ہے۔

🔾 قادیانیت، اسلام کے متوازی آیک مستقل دین و ندہب ہے۔ 🔾 قادیانی نبوت، محمه عربی صلی الله علیه وسلم کے مقابلے میں ایک نئی متوازی نبوت

🔾 قادیانیوں کے نز دیک محمد عربی صلی الله علیه وسلم کا کلمه اور شریعت منسوخ ہیں اور نبوت محديه م كو ماننے اور محمد عربی صلی الله علیه وسلم كاكلمه بڑھنے والے سب كافر اس کے اسلام اور قادیانیت کا اختلاف چند مسائل یا نکات کا اختلاف شیں، بلکہ قادیانیت نے نبوت محریہ کے بالقاتل ایک نئی نبوت، شریعت محری کے مقابلے میں ایک نئی شریعت اور اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین تصنیف کیا ہے۔

ایک کی سربعت اور اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین تصنیف کیا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی عاقل میہ کہ سکتا ہے کہ مسلمہ، گذاب اور اس کی جماعت کا

یو دیو ما تون مان میں ہے۔ استاہ کہ مسیلمہ، گذاب اور اس کی جماعت کا مسلمانوں کے ساتھ معمولی سااختلاف تھا؟

معاول کے ساتھ معمولی سااحلاف مھا؟ کیاکوئی عالم دین میر فتوی دے سکتاہ کہ مسلمہ گذاب اور اس کی جماعت کا

یا ول عام دین میر موی دے طلب کہ مسلمہ گذاب اور اس کی جماعت کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے طال اور ان سے رشتہ ناطہ جائز تھا؟ جو تھم مسلمہ کذاب کا تھا تھیک وہی تھم مسلمہ پنجاب غلام احر قادیانی کا ہے۔

اور جو تھم مسلمہ كذاب كے مانے والوں كا تھا وہى مسلمہ بنجاب كے مانے والوں كا مان حيال ہونے كاسوال ہى خارج ان كے ساتھ رشتہ ناطہ كے جائز ہونے اور ذبیحہ كے حلال ہونے كاسوال ہى خارج از بحث ہے۔

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين.

# كتاب النكاح

## قادیانی کامسلمان سے نکاح

#### قادیانی لڑکے سے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں

سوال ..... مسلمان لڑی (جانے ہوئے بھی) اگر قادیانی لڑکے کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرے، اس صورت میں لڑی اپنے ندہب پر رہے اور لڑکا اپنے ندہب پر، نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر لڑکی شادی کر لیتی ہے تو آخرے میں کن لوگوں میں شامل ہوگی؟

جواب ..... قادیانی مرتد ہیں۔ ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ لاکی ساری عمر زنا کے گناہ میں مبتلا رہے گی۔ جیسے کی سکھ کے عشق میں جتلا ہوکراس سے شادی کر لے۔

سوال ..... شادی کے لیے لڑی کی معاونت و حمایت کرنے والے کے لیے (جبکہ قادیانی لڑکا از خود شادی کرنے سے کئی بار انکار کر چکا ہو) اور اسے عاشق لڑی کی سبیلی وغیرہ نے کسی طور پر رضا مند کیا ہو، جس میں لڑی کے نہب تبدیل کرنے کے امکانات کو رونہیں کیا جا سکتا، اور خودلڑی کے لیے شریعت میں سزاکی حد کیا ہے؟ کیا لڑکی جبکہ مسلم گھرانے کی ہے اور غیر مسلم لڑکے سے شادی کا ارادہ کرنے کے شری جرم میں اور معاونت کرنے والے بھی واجب القتل نہیں ہیں؟

جواب ..... غیرمسلم کے ساتھ شادی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔اڑی کی معاونت وحمایت کرنے والوں نے اگر اس شادی کو جائز سمجھا تو ان کواپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے۔

قادیانی کی منگنی کی مضائی

سوال ..... بات چیت طے ہونے یعنی علی وغیرہ ہونے پر قادیانی لڑکے یامسلم لڑکی کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے یا دونوں کی طرف سے مثر کہ مطور پر تقسیم کی گئی مشائی کھا کہتے ہیں اور مبار کباد دیے سئت ہیں تو کیوں؟ جبکہ نکاح ہی جائز نہ ہواور یہ ایک ناجائز فعل کی ابتدا کے شکون میں تقسیم کی گئی ہو؟ جواب ..... مشائی کھانا اور مبار کباد دینا بھی رضا کی علامت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اسپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہیے۔

سوال .... ابن سلیلے کی مشائی کو جائز قرار دیے کے لیے میرے ایک دوست نے دلیل دی که ہندوستان میں

اوگ (مسلمان) اپنے ہندو بڑوی کے یہاں شادی وغیرہ کی تقریبات میں شرکت کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ میرا الظریہ یہ ہے کہ افلا یہ ہندوؤں کی آپس کی شادی ہوتی تھی، ایک بی ندب کا معاملہ تھا۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان لڑکی بھی اب مرتد ہوگئی یا ہو جائے گی۔ لہذا یہ ایک مرتد اور زندیق میں اضافہ پر یا لڑکی کے مذہب تبدیل کرنے، اسلام سے پھر جانے کی خوشی میں مشائی ہوگی۔ نیز یہ بھی بتا کیں کہ جضوں نے منطائی کھائی اور اس فعل پر لڑکی لڑکے کو (منگنی کے بندھن میں بندھنے پر) مبار کہاو دی، اب وہ کیا کریں؟ اگر انھوں نے انجانے میں ایسا کیا، اب وہ کیا کریں؟ اگر انھوں نے انجانے میں ایسا کیا، اب وہ کیا کریں؟

جواب ...... غیر مسلموں کی آپس کی شادی میں مبار کباد دینے کا تو معمول رہا ہے۔لیکن کی مسلمان لڑک کا عقد کسی غیر مسلم ہے کر دیا جائے یا نعوذ باللہ کی مسلم لڑک کو مرقد کر کے غیر مسلم ہے اس کی شادی کر دی جائے تو اس صورت میں کمی مسلمان کو کبھی مبار کباد پیش کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ بلکہ غیرت مند مسلمانوں میں ایسے خبیث جوڑے کو صفحہ ستی سے مثا دینے کی مثالیں موجود ہیں۔ بہر حال جولوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں ان کو تو بہ کرنی جائے ادرا ہے ایمان اور نکاح کی تتجدید کرنی جا ہے۔

جا ہے ادرا ہے ایمان اور نکاح کی تتجدید کرنی جا ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل جامی اسلامی کا مسلم کی ان کے سائل اور ان کاحل جامی کا سے سے اور ایکا کی تتجدید کرنی جانے۔

مرزائي اورشني ميں منا کحت کا تھم

سوال ..... منا کت باہم ایے مرد وعورت کی کہ ایک ان میں سے شی حفی اور دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی کا معتقد اور تعجم ہوادر ان کے جملہ دعاوی اور الہامات کی تصدیق کرتا ہو جائز ہے یانہیں اور اگرید دونوں یا ایک ان میں سے نابالغ ہوتو بولایت والدین جو ایے ہی مختلف العقیدہ ہوں کیا تھم ہے امید ہے کہ تشریح و بسط سے جواب مدل مرحمت ہو۔ بینوا تو جو وا

سوال ..... بخدمت شریف علائے اسلام، سلمکم الله الی یوم القیام کیا فرماتے ہیں اساطین وین مثین و

مفتیان شرع مبین اس امر میں کہ مرزا غلام احمہ قادیانی کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں۔ (۱)....."آیت مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد کا مصراق میں ہوں۔" (ازالداد بام طبع اول ص ١٤٣ ملخصا خزائن ج ٢ص ٣١٣) (٢) ..... (مسيح موعود جن كے آئے كى خر حديث ميں آئى ہے ميں ہول۔" (ازاله او بام ص ۲۲۵ ملخساً خزائن ج ۲۳ص ۴۵۹) (۳)..... ' میں مہدی مسعود اور بعض نبیوں ہے افضل ہوں۔'' (معارالاخبارمجوعه اشتهارات ج ٣ص ٢٧٨) (خطيدالهامية س٣٥ملخصا خزائن ج١١ص ١٩) (٣)..... ان قد مي على منارة ختم عليه كل رفعة " (۵)...."لا تقيسوني باحدولا احداً بي." (خطبه الهاميص ١٩ خزائن ج١٢ص ٥٢) (۲).....''میں مسلمانوں کے لیے میسے مہدی اور ہندوؤں کے لیے کرش ہوں۔'' ( لکچر سالکوٹ ص ۳۳ ملخصاً خزائن ج ۲۰م ۲۲۸) (۷) ..... " بین امام حسین ہے افضل ہول۔" (دافع البلام ۳ املحصا خرائن ج ۱۵۸ م (٨)..... وانى قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدا فالفرق اجلى واظهر." (اعجاز إحمدي ص ٨١خزائن ج١٩ص١٩٣) (٩)....، ويسوع مسح كى تين داديال اورتين نائيال زناكارتس " (معاذ الله) (ضمیمه انجام آتھم ص ۵خزائن ج ۱۱ص ۲۹۱) (١٠) ..... "بيوع مسيح كوجهوث بولنے كى عادت تھى " (ضيمه انجام آتھم ص ۵ خزائن ج ١١ص ٢٨٩) (١١)..... ديسوع ميح كے معجوات مسمريزم تھاس كے پاس بجو دھوكد كے اور كھ نہ تھا۔" (ازاله ص ۳۰۳ و۳۲۲ ملخصاً ج سم ۲۵۹) (Ir) ..... المين نبي بول ال احت مين نبي كا نام مير سے ليے مخصوص ہے۔ (حقيقت الوحى ص ١٩٩١ مخلصاً خزائن ج ٢٢ص ٢ ١٠٠٠ ) (١٣) ..... مجص الهام بوا\_يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا, " (معيار الاخيار مجوع المتهارات ج ٣٥٠) (۱۴)..... ''میرامنگر کافر ہے۔'' (حقيقت الوحي ص ١٦٣ ملخصاً خزائن ج ٢٢ ص ١٦٧) (۱۵)..... ''میرے منکروں بلکہ مقابلوں کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔'' (قاوی احمدیہ جام ۱۵) (۱۲) ..... بمجھے خدانے کہا ہے اسمع ولدی " (اے میرے بیٹے من ) (البشری ص ۲۹) (١٤)..... (لو لاك لما حلقت الا فلاك. " (حقيقت الوحي ص ٩٩ خزائن ج ٢٢ ص١٠٢) (اربعین نمبر الملخصا خزائن ج ۱۵ س ۳۸۵) (١٨)..... "ميرا الهام ب\_وما ينطق عن الهوى" (حقيقت الوحي ص٨٢ خزائن ج٢٢ ص ٨٥) (19)....."وما ارسلناك الأرحمة للعلمين." (حقیقت الوحی ص عواخزائن ج ۲۲ص ۱۱۰) (٢٠)....." انك لمن المرسلين." (حقیقت الوحی ص ۱۰ خزائن ج ۲۲ ص ۱۱۰) (٢١)....." اتاني مالم يوت احداً من العالمين." (٢٢)..... مجميح وض كوثر الما ب\_انا اعطيناك الكوثو." (انجام آئقمص ۸۵ملخصاً خزائن ج ااص ۵۸) (٢٣)....."ان الله معكب ان الله يقوم اينما قمت." (انجام آئقم ص ١ خزائن ج ١١ص ١٠٠١) (۲۲) ..... ديس نے خواب ميں ديكھا ہے كديس مو بهوالله مول - (رائيتنى فى المنام عين الله و تيقنت اننى

هو فخلقت السموات والارض) (آئية لمالات ١٥٠٥ ١٥٠ د ترائن ج ٥٥ الينا)

(۲۵) .... "میرے مرید کسی غیر مرید سے لڑکی نہ بیاہا کریں۔" (فاوی احدیدج ۲ص ۷)

جو خض مرزا قادبانی کا ان اتوال میں مصدق ہواس کے ساتھ مسلمہ غیر مصدقہ کا رشتہ زوجیت کرنا جائز ہے یا

نہیں اور تقدیق بعد نکاح موجب افتراق ہے یانہیں۔ بیتوا توجووا.

الجواب ..... جومسلمان ایسے عقائد بالا اختیار کرے جن میں بعضے یقیٰی کفر ہیں وہ بھکم مرتد ہے ادر مرتد کا نکاح مسلمان عورت سے اور اس طرح مرتدہ کا نکاح مسلمان مرد سے محیح نہیں اور نکاح ہو جانے کے بعد اگر عقائد كفريه اختیار کرے تو نکاح فنخ ہو جائے گا۔ (تتہ خامسہ ص ۵۵، امداد الفتاديٰ ج ٢٥٠ تا ٢٢٣)

قادیانی کامسلمان عورت سے نکاح جائز نہیں

سوال ..... حنفي كا نكاح قادياني سے جائز ہے يانہيں؟

جواب ..... مرزا قادیانی کے مجمد خواہ قادیانی پارٹی سے متعلق ہوں یا لاہوری سے جمہور علماء امت الل ہندوستان و محاز دمصر و شام کے اجماع و اتفاق سے خارج از اسلام ہیں جس کی دجیمفصل و مدلل حضرت مولا نا سید مرتضی حسن صاحب ناظم تبلیغ وارالعلوم و بوبند کے رسالہ "اشد العذاب" میں مذکور ہے اور فتاوی علمائے ہندوستان کے مہری اور دیخطی جدا گانہ حصے ہوئے ہیں۔اگرضرورت ہوتو ان دونوں رسالوں کو ملاحظہ فرما لیا جائے۔خلاصہ پیے کے فرقہ قادیانی مسلمان نہیں۔ اس لیے کی مسلمان مرد وعورت کا نکاح ان سے جائز نہیں۔ اور اگر کسی نے پڑھ بھی ديا توشرعاً معتبرنيس ـ والله تعالى اعلم! (نوث: رساله 'اشد العد اب' احتساب قاديانيت كي جلد دبهم مين تيب چكا

مرزائی کی لڑی سے نکاح اور اس سے تعلقات کا کیا تھم ہے؟

سوال ..... ایک مخص نے مرزائیوں کے بہاں این لا کے کی شادی کر لی ہے اور جو مخص مرزائی کی لڑک کو بیاہ كرلايا ہے اس ہے مسلمانوں كو تعلقات ركھنا جائز ہے يانہيں؟

الجواب ..... اگر اس مرزائی لڑکی کا عقیدہ بھی مرزائی ہے تو اس ہے مسلمان سی کا نکاح صحیح نہیں ہوا۔ اس شخص مسلمان سے کہددیا جائے کہ مرزائی عورت کو علیحدہ کر دے یا اس کو اسلام کی تلقین کر کے اور مسلمان کر کے تجدید نکاح کرے۔فقط (قادیانی کے کفر پرعلاء امت متفق ہیں) (فادی دارالعلوم دیوبندج مے ۲۵ ۲۵۸)

مسلمان لڑکی کا قادیانی سے نکاح

سوال ..... (الجميعة مورخه كم جنوري ١٩٣٩ء) الل سنت والجماعت لأكى كا نكاح ايك مرزائي سے جائز ہے يانہيں؟ جواب .... اہل سنت والجماعت لڑکی کا نکاح مرزائی ہے جائز نہیں کیونکہ مرزائی با نفاق علاء دائرہ اسلام ہے خارج ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لؤدیل (کفایت المفتی ج ۵ س۲۲۷) مسلمان خاتون کسی قادیانی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی

سوال ..... (الجمعية مورند ٩ أست ١٩٢٩ء) زيد قادياني بو سيا ٢٥ من منكوحه بيوى بوجه غيرت واسلاى

حیت اس کے ساتھ رہنا پیندنہیں کرتی اور فکاح فٹنح کرانا جاہتی ہے۔

جواب ...... مرزا فلام احمد قادیانی اور ان کے تبعین کے متعلق جاہیر علائے اسلام کا فتو کی شائع ہو چکا ہے کہ بہت سے ایسے مسائل میں جو اسلام کے قطعی اور یقینی مسائل ہیں انھوں نے انکار کیا ہے یا ایسی تاویلات باطلہ کی ہیں جو کفر کے حکم ہے نہیں بچا سکتیں۔ مثلاً حضور خاتم الانبیاء والمرسلین علی کے کے ختم نبوت سے انکار کرنا حالاً نکہ ختم نبوت کا مسلم قطعی اجماعی ہے۔ مرزا قادیانی کا دعوائے نبوت، دعوائے رسالت، دعوائے مجزات وغیرہ تو جن انبیاء علیم السلام، تکفیر امت محمد یہ ان کے نزد یک ترام غیر احمدی مسلمان کافر ہیں۔ اس بنا پرکوئی مسلم عورت کی قادیانی کے نکاح میں نبیں رہ سکتی۔ شو ہرکے قادیانی بن جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ہائی کورٹ بہار و مدراس فنخ نکاح کے فیصلے بھی کر چکے ہیں۔ واللہ اعلم، محمد کفایت اللہ غفر لؤ

مسلمان لڑکی کا قادیانی سے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال ..... زید ایک می المذہب اور حنی المشر ب شخص ہے۔ اس کے ایک دخر نیک اخر ہے جونا کندا ہے اور باپ ہی کے فدہب پر ہے۔ اور ایک شخص بکر احمدی فدہب کا ہے اور نئے بیدا شدہ فرقہ قادیانی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے فدہب پر ہے۔ اور ایک شخص بکر احمدی فدہب کا ہے اور نئے بیدا شدہ فرقہ قادیانی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا خرص مانتا ہے اور وہی شیسی الفیلی تسلیم کرتا ہے جن کا ذکر اصادیث میں ہے کہ قریب قیامت کے آسان سے نازل ہوں گے۔ گرقر آن مجید کو منزل من اللہ اور حضرت رسول مقبول مقبول میں کہ تا اور اسلام کے تمام اوامر ونوائی پر نے دل سے ایمان رکھتا ہے۔ با قاعدہ طور سے نماز بڑھتا اور اسلام کے ویگر تمام ادکام کو بجا لاتا ہے۔ اس کا کوئی نیا کلمہ بھی نہیں بلکہ ان کا امام (مرزا قادیانی) ایٹ آب کو نہایت سے اور بڑا پکا مسلمان سمجھتا ہے اور لکھتا ہے کہ ۔

ما مسلما نیم از نضل خدا مصطفے مارا امام و پیشوا

(درمثین فاری ص۱۱۳)

ایک دوسری جگدان کا امام (مرزا قادیانی) بوے زورشور سے لکھتا ہے کہ

مومنوں پر کفر کا کرنا گماں ہے بیہ کیا ایمانداروں کا نشال
کیا بھی تعلیم فرقال ہے بھلا کچھ تو آخر چاہیے خوف خدا
ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہیں خدام ختم الرسلین
شرک اور بدعت ہے ہم بیزار ہیں خاک راہ اب تن خاک رہا
سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے دل اب تن خاک رہا
ہے بھی فدا تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب
سیری خواہش کہ ہو یہ بھی فدا تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب
سیری خواہش کہ ہو یہ بھی فدا تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب

( درختین اردوض ۱۱)

اس کا ایک لڑکا ہے جوایتے باپ ہی کے دین پر ہے اور فرقہ قادیانی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب دریافت طلب بدامر ہے کہ کیا شرع شریف کے بموجب اور قرآن مجید کے ماتحت ان ہر دوگا آ ہی میں نکاح ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور یہدشتہ منا کحت شریعت محمدی کی رو سے جائز ہوگا یا نہیں؟ نہایت ادب سے عرض ہے کہ جواب باصواب نہایت جلد مرحمت فرما نمیں۔ ساتھ بی گزارش ہے کہ ضرورت صرف اس قدر ہے کہ اس معاطے میں خدا و رسول کیا فرماتے ہیں کسی کی ذاتی رائے درکارنہیں۔ براو کرم قرآن و صدیث سے جو پچھاس معاطے میں حق ہو خدا کو عاضر و ناظر جان کر وہی تحریز فرما کر داخل حسنات ہوں اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک روز ضرور ایسا آنے والا ہے جس دن مسب کو خداوند کریم کے سامنے کھڑے ہو کر ایپ اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اور وہ دن بڑا سخت ہوگا اور موت سے خوف کھا کر کہ ایک روز مرنا بھتی ہے۔ آپ فوئی دیں۔ حق بات کے کہنے میں کسی کا خوف یا ڈریا نہ ہی تعصب سے خوف کھا کر کے ایک دو خوب سیجھے کہ قیامت میں خداوند کریم کا غصہ سب سے زیادہ انھیں لوگوں پر نازل ہوگا جو دانتہ حق کو چھیا کیں گے۔

جواب ..... اللهم ربنا الهمنا الصدق والسداد و اتباعه و جنبنا الكفر والالحاد وارزقنا اجتنابه لك الحمد حمدا ترتضيه والصلوة على نبيك صلوة ترضيه وعلى مقتفى اثاره و متبعيه اجمعين المابعد متنقى كي نفيحت كرح بات صاف صاف ظاهر كروى جائے ـ بروچيم متبول ومنظور ب مرزا غلام احمد قاديانى باوجود اتباع قرآن و حديث كے طويل وعريض دعوال كر قرآن و حديث كے مكر محرف و مبدل بي انبياء كى تو بين، قرآن ياكى تو بين، رسول كريم عليه الصلاة والتسليم كى تو بين، علائے مجتدين پرسب وشتم ان كے كلام ميں اس قدر ہے كرآ قاب يم روزكى طرح واضح ہے ـ اجماع كے وہ مخالف بين اور جو محض كر قرآن و حديث كا دكام منصوصه صريح كا خلاف كرے، انبياء يليم السلام كى تو بين كرے، قرآن ياكى كى ابات كرے، قرآن مجيد كے ادكام منصوصه صريح كا خلاف كرے، انبياء عليم السلام كى تو بين كرے، قرآن ياكى كى ابات كرے، قرآن مجيد كے مضامين متفق عليم كو بدل دے، اجماع كا خلاف كرے وہ يقينا كافر ہے اگر چہ وہ اپنے مسلمان ہونے كا كتابى لمبا چوڑا دعوئى كرے۔

مرزا قادیانی خود اپنی تصنیفات میں تمام مسلمانوں کو جو ان کے دعووں کوئیس مانتے بلکہ منکر یا متر دد بھی ہیں کافر کہتے ہیں اور ان کے چیچے نماز پڑھنے کو مرزائیوں کے لیے ناجائز وحرام بتاتے ہیں۔ (دیکھو حاشی ضیمہ تخد محلاوی سے ۱۹ فرائن جے ۱۵ س ۱۳ ان کے جانشین خلیفہ ٹانی مرزامحود قادیانی نے اخبار ' فاروق'' میں جو قادیان سے لکا ہے اپنا مضمون شائع کرایا ہے۔ اس میں احمد یوں کوفر ماتے ہیں کہ تمھارے لیے قطعی حرام ہے کہ مرزا قادیانی کے مشکروں کے جنازے کی نماز پڑھواور ان کے ساتھ مناکت یعنی رشتے ناطے کرو۔

پھر تنجب ہے کہ مرزائی کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا کو باوجود افرار قرآن و حدیث و توحید و رسالت کے کافر کوں کہا جاتا ہے۔ وہ خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ انھوں نے کروڑوں مسلمانوں کو جو توحید و رسالت وضروریات اسلام کے معتقد ومقر ہیں اور ان میں ہزاروں لاکھوں علماء و مشاکخ اور صوفیہ ہیں کیے کافر بنا دیا۔

اس سوال کے جواب کے لیے جو ستفتی نے دریافت کیا ہے مرزامحود قادیانی کا فتویٰ کافی ہے کہ کی احمدی لاکے کا فتویٰ کافی ہے کہ کی احمدی لاک سے نکاح نہیں ہوسکتا قطعی حرام ہے اور مرزائیوں پر اس فتوے کا تسلیم کرنا لازم ہے کیونکہ مرزا قادیانی اسپنے تمام مشکرین اور متر دوین کو کافر بتا چکے ہیں۔ واللہ اعلم (کفایت المفتی ج ۵م ۱۹۸ تا ۱۹۸) مرزائی کو بیٹی کا رشتہ دیتے والے کا تشکم

سوال ..... زید نے این ایک بٹی کا تکاح مرزائی ہے کر رکھا ہے اور وہ بی صاحب اولاد ہے اور زید کا

مرائیوں سے ملنا جانا جاری ہے شنید میں ہے کہ ایک بی کا رشتہ زید نے شیعہ سے کردکھا ہے۔ براو کرم تحریفرمائیں کہ زید جوخود مرقی اہل سنت والجماعت ہے اس کے بیٹے کے ساتھ کسی مسلمان بی کا نکاح درست ہے؟

الجواب ..... ایے مرزائیت پندلوگ بھی جب نہیں کہ مرزائیوں کے زمرہ میں شامل کر دیے جا کیں۔ قال

تعالی رمن یتولهم منکم فانه منهم یبود یون اور نفرانیون نے دوستانہ تعلقات رکھنے والوں کے بارے میں وعید فرمانی کی ہے اور مرزائی بھی چونکہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پس ان کے ساتھ یا مرزائیت پسندلوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا یا رشتہ واری کے تعلقات پیدا کرنا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ لہذا زید کے بیٹے کے ساتھ کی مسلمان بچی کا نکاح نہ کیا جائے تاوقتیکہ ووقطعی طور پر اپنے والدین سے برائت وعلیحدگ سے رنہ کرے فقط واللہ

سلمان بی کا نکاح نہ کیا جائے تاونتیکہ وہ سی طور پر اپنے والدین سے برات و سیحدی آتیا ر اعلم با<sup>ن</sup> واب۔ الجواب صحیح محمد عبدالله عفا الله عنه

( ہے اللہ ان ماس سام سے)

#### مرزائی سے سنیہ کا نکاح درست نہیں ہے

سوال ..... کچھ عرصہ ہوا کہ ایک عقد نکاح ہابین مرزائی واہل سنت والجماعت کے ہو گیا تھا اور زوجین بوقت نکاح نابالغ تھے اور اب بھی نابالغ ہیں مگر اس وقت لڑکی کے والد سنی نے لڑکے کے والد کو جو بخت بدعقیدہ مرزائی ہے دیکھ کر خند

یہ جاہا کہ بینکاح فنخ ہو جائے اور اس وجہ ہے وہ لڑکی کو رخصت نہیں کرتا اس صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ الجواب ..... اس صورت میں نکاح نہ کور منعقد نہیں ہوائن کو جاہیے کہ اپنی وختر کو وہاں رخصت نہ کرے اور

من الناس در محتار و في الشامي لانه قبل البلوغ تبع لابويه (ص ٣٣٠ ج ٢ شامي) فقط (قاول دارالعلوم ديوبندج ٢٥ هـ٣٥)

#### مسلم عورت سے قادیانی کے نکاح کا حکم

مستوله مولانا مولوى احد مخارصاحب ميرتحى مورحد ٨ شعبان المعظم ١٣٣٨ ٥

(۱) ماقولكم ایها العلماء الكوام مرزاغلام احمد قادیانی كومجدد، مهدی، مسيح موعود اور پیفبر صاحب وی والهام ماننے والے مسلم بیں یا خارج از اسلام اور مرتد۔

(٢) ... بشكل ثاني اس كا نكاح كسي مسلمه يا غير مسلمه يا ان كي جم عقيده عورت سي شرعاً درست م يانهين؟

(٢) ... به صورت ثانية جم عورت كا نكاح ان لوگول كے ساتھ منعقد كيا كيا ہے ان عورات كو افتيار حاصل ہے كه بغير طارق ليے اور بلاعدت كى مرومسلم سے نكاح كرليس بيتوا آجو كم على الله تعالى .

الجواب..... (۱) ..... لا الله الا الله محمد رسول الله على كي بعد كى كونبوت طن كا جو قائل مو وه تو

مطاقاً كافر مرتد ہے آگر چركسى ولى يا صحابى كے ليے مانے \_قال الله تعالى: ولكن رسول الله و خاتم النبيين

(الأحزاب،١٠)

ليكن الله تعالى كے رسول اور خاتم النبيين بيں۔ (ت)

وقال عَيْكَ : انا حاتم النبيين لا نبى بعدى. (ترندى ج ٢ص ٢٥ ابواب الفتن باب اجاء التقوم الساعة)

حضور اکرم میلید نے فرمایا میں آخری نبی ہوں ادر میرے بعد کوئی نبی ہیں۔ (ت)

لیکن قادیانی تو ایسا مرتد ہے جس کی نسبت تمام علمائے کرام حربین شریفین نے بالا تفاق تحریر فر مایا ہے کہ من شک فی تحفر ہ فقد تحفر (شامی سے ۲۳ ج مطبوعة مکتبدرشیدی) (جس نے اس کے کفر میں شک کیا وہ کا فر ہو گیا۔ ت) اسے معاذ اللہ سے موعود یا مہدی یا مجدد یا ایک ادنی درجہ کا مسلمان جاننا در کنار جو اس کے اقوال ملعون پر مطلع ہو کر اس کے کافر ہونے میں ادنی شک کرے وہ خود کا فر مرتد ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(٢) ..... قادیانی عقیدے والے یا قادیانی کوکافر مرتد نہ مانے والے مردخواہ عورت کا نکاح اصلاً ہرگز : نہار کی مسلم کافر یا مرتد اس کے ہم عقیدہ یا مخالف العقیدہ غرض تمام جہان میں انسان حیوان جن شیاطین کی سے نہیں ہوسکتا جن سے ہوگا زنائے خالص ہوگا۔ فآوی عالمگیریہ میں ہے۔ لایجوز للموتد ان یعزوج موتدہ ولا مسلمہ ولا کافرہ اصلیہ و کذلک لایجوز نکاح الموتدہ مع احد، کذافی المبسوط.

(عالكيري ص ٢٨٢ ج المطبوعة مكتب ماجديه)

"مرتد کوکسی مرتده، مسلمه یا اصلی کافره عورت سے نکاح جائز نہیں، ایسے ہی مرتده کوکسی مرد سے نکاح جائز نہیں۔ جیسا کہ مسلوط میں ہے۔"

اس میں دربارہ تصرفات مرتد ہے:

منها ماهو باطل بالاتفاق نحو النكاح فلا يجوزله ان يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حربية ولا مملوكة. والله تعالى اعلم. (تاوي عالمگيري ٢٥٥٠ ج مطبوعة كمتبه عاجديه كوئه)

' «بعض وہ چیزیں جو بالاتفاق باطل ہیں جیسے نکاح تو اس کے لیے سی مسلمہ مرتدہ اور اصلی کافرہ اور ذمی

عورت، حربیہ اور لونڈی سے نکاح باطل ہے۔'' واللہ تعالی اعلم

(٣) جس مسلمان عورت کا غلطی خواہ جہالت ہے کی ایسے کے ساتھ نکاح باندھا گیا اس پر فرض فرض فرض ہے کہ فوراً فوراً نوراً اس سے جدا ہو جائے کہ زنا سے بچے اور طلاق کی پچھ حاجت نہیں بلکہ طلاق کا کوئی محل ہی نہیں، طلاق تو جب ہو کہ نکاح ہوا ہو، نکاح ہی سرے سے نہ ہوا، نہ اصلاً عدت کی ضرورت کہ زنا کے لیے عدت نہیں، بلا طلاق و بلا عدت جس مسلمان سے جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔ درمخار میں ہے:

نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لانه نكاح باطل. (شاي ص ١٨٠ ج ٢ مطبوء كتيد شيد بـ)

"کافر نے مسلمان عورت سے نکاح کیا جس سے اولاد ہوئی تو اس سے نسب ٹابت نہ ہوگا۔عورت پر عدت واجب نہ ہوگی کیونکہ بید نکاح باطل ہے۔" کمسی م

ای فالوطنی فیه زنا لایشت به النسب. و الله تعالی اعلم. (روالخارص ۱۸۷ ج مطوع کترر یدی) در الخارص ۱۸۷ ج مطوع کتررید) در این اس ۱۹۲۲ میل در این اس ۱۹۲۲ میل موتار والله تعالی اعلم (فاوی رضویج ااص ۱۹۲۲ ۵۱۲)

مرزائی کے ساتھ نکاح بالاتفاق ناجاز ہے

سوال ..... (الف) کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل صورت میں کرین مسلمان او کی کا نکاح مرزائی کے ساتھ مسلمان اپنی لوگ کا نکاح کسی مرزائی کے ساتھ کر دے تو ایک

صورت میں ایسے مخص کا ایمان رہ جاتا ہے یانہیں۔

(ب) سلمان لڑکی کا تکاح مرزائی کے ساتھ کیا جا رہا ہوائی شادی میں شامل ہوتا جائز ہے یا نا جائز اور اس شادی کا ولیمہ کھانا حرام ہے یا حلال۔

(ج) .....اور ایسے نکاح میں وکیل ہونا یا گواہ ہونا یا ایسے نکاح میں شامل ہو کر تکاح خوانی کرنا جائز ہے یا ناجائز۔

(د) ... بالا مذكوره محفل مين فقط شامل مونے والے پر يا وكيل مونے والے پر يا كواہ مونے والے پر يا تكاح خوانى . كرنے والے پر يا كاح خوانى . كرنے والے پر از روئے شرع شريف كوئى نقص ہے يا ند بينوا توجووا .

جواب ...... (الف) .....مرزائی بالاتفاق مرقد خارج از اسلام ہیں۔ ان سے مسلمان لڑکی کا نکاح ہر گزنہیں ہو سکتا۔ اگر خلطی سے کر دئے تو توب کر لینا چاہیے اور اگر ان کے عقائد کاعلم ہوتے ہوئے ان کو کافر نہ مانے یا ان کو کافر مان کر ان کے ساتھ نکاح جائز سمجھے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جانے کاعظیم خطرہ ہے۔ اسے جلدی تجدید اسلام کر کے تو بہ کرنا چاہیے۔ (ب) ..... شامل ہونا اور ولیمہ کھانا ناجائز ہے۔ (ج) ..... قطعاً ناجائز۔ (د) ..... اگر خلطی سے شریک ہو گئے تو بھی تو بر کر لیں اور اگر جان کر ان سے نفرت نہ کریں اور ان کومسلمان جانیں یا اس فعل کو جائز کہیں تو تجدید اسلام کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ واللہ اعلم

محمود عفا الله عنه مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان (فآوي مفتى محودج مهم ٢٠٩، ٦٠٨)

مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے مناکحت جائز نہیں ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسلد کہ ایک تخص نے دو ہمشیرگان اور ایک لڑکی مرزائوں کو بیاہ رکھی ہے اور ان کے مرنے جینے میں باقاعدہ شریک ہوتا ہے اور اپنے آپ کومسلمان کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ چک کے مسلمانوں کو کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ شادی عمی وغیرہ میں شریک ہونا چاہیے یا قطع تعلق کرنا چاہیے اور دنیاوی معاملات میں بھی کس حد تک مسلمانوں کو اس سے تعلق رکھنا چاہیے۔ بینوا توجو وا

عمی میں شریک نہ کریں اور ان کومجبور کریں کہ وہ مرزائیوں سے قطع تعلق کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم حمد وقع ان بشادغفا انکے مفتی ریں۔ قاسم العلم ملالان

حرره محمد انورشاه غفرله نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان (فاوی مفتی محودج ۱۹۰۷)

مرتدسی سے نکاح نہیں کرسکتا

سوال ..... مسمی رفیق رضیہ سے شادی کرنے کے لیے مرزائی بن گیا۔ شادی کے دو سال بعد مساۃ رضیہ مرزائی بن گیا۔ شادی کے دو سال بعد مساۃ رضیہ مرزائیت سے تائب ہو کرمسلمان ہوگئی اور مسمی رفیق بدستور مرزائی ہے اس کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟

الجواب ..... نہ کورہ مرد وعورت کا نکاح شرعاً منعقد ہی نہیں ہوا کیونکہ مرتد کا نکاح کسی صورت میں منعقد ہی نہیں بہتا

اعلم ان تصرفات المرتد على اربعة اقسام الى قوله و يبطل منه اتفاقا مايعتمد الملة وهي

خمس النكاح (درخار) قوله النكاح اى ولو لمرتدةٍ مثله (ثامي ج ٣ ص ٣٢٩ كمتبه رثيدي) و فى العالمگيرية ومنها ماهو باطل بالاتفاق نحو النكاح فلا يجوز لهٔ ان ينزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية لاحرة ولا مملوكة (٢٢ص ٢٥٥ كمتبه الجِديهُ كُنُهُ) فقط والله اعلم.

محمد عبدالله عفا الله عنه الجواب سيح عبدالستار عفا الله ( فيرالفتادي ج م ٣٢٠)

قادیانی با تفاق امت کافر ہیں ان کے ساتھ منا کحت ناجائز ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک عورت جو کہ خاص مسلمان اور حنفی عقیدہ رکھتی ہے جہالت کی وجہ سے اس کا نکاح ایک قادیانی ہے پڑھایا گیا اس قادیانی ہے اس کے دو بیچے پیدا ہو پچکے ہیں وہ بیچے بھی شادی شدہ ہو پچکے ہیں تو اب اس عورت کو کیا کرنا چاہیے۔

جواب ...... قادیانی با تفاق امت کافر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔لہذا عورت مذکورہ کا اس کے ہمراہ عقد نکاح نہیں ہوا۔ اس لیے بیعورت شخص مذکور سے طلاق حاصل کیے بغیر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے اور عورت مذکورہ پر لازم ہے کہ اس مرد کے گھر سے فوراً علیحدہ ہو جائے۔فقط داللہ اعلم بندہ محمد اسحاق غفر اللہ لؤنائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان

مقای طور پرمعتد علیہ علماء کے سامنے اس واقعہ کو پیش کرواگر واقعی میشخص قادیانی ہوتو اس کی عورت کو اس سے الگ کر دیا جائے تحقیق ضروری ہے۔ محمد انور شاہ غفر لۂ نائب مفتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان (فاوئ محمود جسم سے ۱۰۸،۷۰۷) مرز ائی اور مسلمان کا باہم نکاح حرام ہے

سوال ..... کیا مرزائی لاکے کا مسلمان لاکی ہے نکاح منعقد ہوسکتا ہے؟ مہربانی فرما کروضاحت فرما کیں۔

الجواب ..... جماعت مرزائيه كى تكفير كا فتوى جمهور علماء كا ہے اور مابين كافر ومسلم نكاح منعقد نہيں ہوتا ليس مرے سے نكاح منعقد نہيں ہوتا ليدا مسلمان لڑكى كو رخصت نه كيا جائے اور فتح كرانے كى ضرورت نہيں ہے كيونكه نكاح سرے سے ہوا بى نہيں ہے۔ اللہ تعالى ہم سب كو دشمنانِ اسلام كى صحبت وتجلس سے محفوظ و مامون ر كھے۔ آمين نكاح سرے سے ہوا بى نہيں ہے۔ اللہ تعالى ہم سب كو دشمنانِ اسلام كى صحبت وتجلس سے محفوظ و مامون ر كھے۔ آمين اسلام كى سحبت وتجلس سے محفوظ و مامون ر كھے۔ آمين

#### مرزائی سے نکاح کا تھم

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان عظام ان مسائل کے بارے میں (۱) .....کیا مرزائی (احمدی) فرقہ اسلام سے خارج ہے اور اگر ہے تو کن وجو ہات کی بنا پر (۲) .....کیا اہل سنت والجماعت کی لڑکی کا نکاح ایک مرزائی سے ہوسکتا ہے یا نہ۔ اور کیا مرزائی لڑکی کا نکاح اہل سنت والجماعت کے لڑکے کے ساتھ ہوسکتا ہے یا نہیں۔ (۳) .....اگرنکاح ہو چکا ہوتو کیا وہ نکاح درست ہے یانہیں۔ (السائل شریف احمد آزاد کشمیر نماح میر پور)

جواب ...... مرزائی (احمدی) کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ یہ غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کوئی نبی (نیا) نہیں آئے گا اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے بالقریح ثابت ہے اور اس کا انکار کفر و ارتد او ہے لہذا یہ لوگ مسلمان نہیں۔ (۲) ....مسلمان اہل سنت والجماعت لڑکی کا نکاح مرزائی سے بالکل ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ اور ایسے

بی مرزائی از کی کا نکاح مسلمان لڑکے کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ (۳) ..... اور جو نکاح ہو چکا ہو۔ وہ سیحے نہیں، فورأ ان دونوں ناکح ومنکوحہ کے درمیان جدائی کر دی جائے۔ فقط والسلام واللہ اعلم۔ (فآدی مفتی محودیٰ اس ۲۰۶،۲۰۵) لا ہوری مرزائی سے نکاح کا تحکم

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسلہ کہ قادیانی واحمدید لاہوری شریعت غراکی نگاہ میں کیسے ہیں۔ (۱) ..... آیا وہ کافر ہیں یانہیں؟ (۲) ..... ان پر نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے یانہیں؟ (۳) ..... ان پر نماز جنازہ کی امامت کیسی ہے اور اس امام کا جس کو وہ جائز قرار دیتا ہے کیا تھم ہے؟ (۴) ..... ان کے ساتھ نکاح کیما ہے۔ اور نکاح کے جائز قرار دینے والے کا کیا تھم ہے۔

جواب ...... حضور نبی کریم علی کے بعد جدید نبوت کا بدی یقیناً کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسے نبی مانے والے قادیانی یا مجدد اور مسلمان مانے والے لا موری موں۔ دونوں طرح کے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کی نماز جنازہ پڑھانی یا پڑھنی جائز نہیں ہے۔ ان سے کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اگر نکاح کے بعد خاوند مرزائی ند ہب اختیار کر لے۔ تب بھی بوجہ مرتد ہونے کے اس کا نکاح ٹوٹ وٹ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ نکاح جائز قرار دینے والاخض یا ان کی نماز جنازہ کے جواز کا قائل اگر مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کو جان کر یہ نوٹ کا اس نبیاد پر دیتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس کے نزد کیا اسلام کا بنیادی عقیدہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی کافر ہے اور اگر ختم نبوت کا اجماعی عقیدہ جو کتاب وسنت سے صراحة ثابت ہے۔ اس پر کامل عقیدہ رکھ کر مرزا قادیانی کے دعوی نبوت یا اس کے عقائد باطلہ اور اس کے ضلال سے مطلع نہیں ہے۔ اس پر کامل عقیدہ رکھ کر مرزا قادیائی اعلم۔ بغیر تحقیق ند ہب قادیاتی اس طرح کا فتو کی ند دے ادر اس فتو کی سے دجوع کر کے تو بہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔

محمود عفا الله عنه مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان (۲۰۲۵–۱۳۸۸هه) (فآدی مفتی محمودج ۱۹۸۳-۲۰۳)

قادیانیوں سے رشتہ قائم کرنے والے کا حکم

مسئله ٢ ك ساك ..... از بدايون مرسله نقو و شار احد سوداگران جرم ١٨ رئيج الآخرشريف ١٣٣١ هـ

(۱) .... کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے باوجود اس علم کے کہ مرزائی دائرۃ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے کافر بلحد ہونے کا فتو کی تمام علمائے اسلام دے چکے ہیں۔ پھر بھی اپی لڑکی کا نکاح ایک مرزائی کے لڑکے کے ساتھ کر دیا اب زید کو گراہ اور بدعقیدہ سمجھا جائے یانہیں اور زید کے ساتھ کھانا پیا اور اس کی شادی تمی میں شریک ہونا اپنے یہاں اس کوشریک کرنا جائز ہے یانہیں اور جولوگ ایسا کریں ان کے لئے کہا تھم ہے؟

(۲).....مرزائیوں کے لڑکوں کو جو ابھی سن شعور کونہیں پہنچے اور اپنے ماں بابوں کے رنگ میں رینگے ہیں اور ہر امر میں انھیں کے ماتحت ہیں کیاسجھنا جا ہیے مرزائی یاغیر مرزائی؟

الجواب ..... (۱) ..... اگر وہ اڑكا اپنے باپ كے ند بب برتھا اور اسے بيد معلوم تھا كداس كا بيد ند بب ہے اور دانستہ لڑكى اس كے نكاح ميں دى تو بيلاكى كوزنا كے ليے پيش كرنا اور پر ليے سرنے كى ديوتى ہے، ايسا شخص سخت خاس ہے اور اس كے پاس بيشمنا تك منع ہے۔

قاِل الله تعالى واما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. (الانعام

٢٨) "الله تعالى نے فرمايا: اور جو كہيں تجھے شيطان جلا وے تو ياد آنے برطالموں كے ياس فه بيرے."

ورنداس کے سخت بے احتیاط اور دین میں بے پروا ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اگر ثابت ہو کہ وہ واقعی مرزائیوں کومسلمان جانتا ہے اس بنا پر بی تقریب کی تو خود کافر مرتد ہے، علمائے کرام حرمین شریفین نے قادیانی کی نبت بالاتفاق فرمایا کہ:

من شک فی عذابه و کفره فقد کفر. (درمخارص سر ۲۳ ج سمطبوعة كمتبرشيد بيكويد)

''جواس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر۔''

اں صورت میں فرض قطعی ہے کہ تمام مسلمان موت حیات کے سب علاقے اس تقطع کر دیں، بیار پڑے بوچھنے کو جانا حرام، مر جائے تو اس کے جنازے پر جانا حرام، اسے مسلمان کے گورستان میں ذن کرنا حرام، اس کی قبریر جانا حرام۔

(۲) ۔۔ وہ سب مرزائی ہیں گر وہ کہ عقل د تمیز کی عمر کو پہنچا اور اچھے برے کو سمجھا اور مرزائیوں کو کافر جانا اور ٹھیک اسلام لایا وہ مسلمان ہو اگر چدائی شامت نفس یا اسلام لایا وہ مسلمان ہو اگر چدائی شامت نفس یا اپنے اولیا ، کی تمانت یا صلالت سے مرزائی کے ساتھ نکاح کر کے زنا میں مبتلا ہے، اب جو نیچے ہوں گے جب تک ناسمجھ رہیں گے اور سمجھ کی عمر پر آ کر خود مرزائیت اختیار نہ کریں گے اس وقت تک وہ اپنی مال کے اتباع سے مسلمان ہی سمجھ جا کیں گے۔ فان الولد یتبع خیوالابوین دینا فکیف من لیس له الا الام فان ولد الزنا لا اب له والله تعالی اعلم . بچہ والدین میں سے اس کے تابع ہوتا ہے جس کا دین بہتر ہوتو اس وقت کیا حال ہوگا جب اس کی عرف ماں ہی ہوکو کہ ولد زنا کا باپ نہیں ہوتا۔ واللہ تعالی اعلم ۔۔ (فادی رضویہ ۱۳ میں ۱۳۲۳ سے)

جب ان صرف مان ہی ہو یوندولار ما ہاپ دن ہوباد والد علی است ر کاوی رسویہ مسلمان کڑی کا قادیانی ہے نکاح کرنے والے ملا کے ایمان و نکاح کا حکم

سوال ...... ایک ملائے ایک دخر سدیہ کا نکاح ایک مرزائی عقیدہ سے کر دیا۔ یہ نکاح سیح ہوا یا نہیں اور ملا و حاضرین کا نکاح نوٹا یا نہیں اور اس ملا کی بیعت و امامت کا کیا تھم ہے؟

الجواب ...... وختر سعیہ کا نکاح مرزائی عقیدے کے خص سے جائز نہیں ہے۔ پس ملانے فساد عقیدہ اس مرزائی کے جانے کے بادجود نکاح پڑھا وہ گئمگار و فاسق ہے اور اس کی بیعت درست نہیں اور امامت اس کی مکروہ تحریمی ہے مگر اس کا نکاح باقی ہے ان سب کو تو بہ کرنا چاہیے اور ظاہر کر دینا جاہیے کہ یہ نکاح جو مرزائی ہے ہواضح نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں جبکہ اس ملانے اور حاضرین نے اس قادیانی کومسلمان نہ جاتا ہو، ای طرح کافر ومسلمان کے نکاح کو جائز نہ تصور کیا ہو، ورنہ سب کو تجدید ایمان و نکاح کرنا ہوگی۔ فقط

(وروندارج ٢ص ٣٣٠ باب فكات الكافر، فماوى دار العلوم ديوبندج عص ٢٥٨)

#### قادیانی عورت سے نکاح حرام ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے متعلق کہ کیا کسی قادیانی عورت سے نکاح جائز ہے؟

جواب ..... تادیانی زندیق اور مرتدین اور مرتده کا نکائ ند کسی مسلمان سے ہوسکتا ہے نہ کسی کافر سے اور ند

سی مرتد ہے۔ ''ہدایہ'' میں ہے:

اعلم ان تصرفات المرتد على أقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاء والطلاق و باطل بالاتفاق كالاستيلاء والطلاق و باطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لأنه يعتمد الملة و لا ملة له. (بدلية ج ع م معهومة مطوعة مطع جميد باب اعام الرقدين) " وباننا چاہيے كه مرقد كے تصرفات كى چند قسميں ہيں۔ ايك قسم بالاتفاق نافذ ہے۔ جيسے استيلاد اور طلاق۔ دومرى قسم بالاتفاق باطل ہے۔ جيسے ثكاح اور ذبيح، كونكه بيموقوف ہمات پر اور مرقد كى كوئى ملت نبيں۔ " دومرى قسم بالاتفاق باطل ہے۔ جيسے ثكاح اور ذبيح، كونكه بيموقوف ہے ملت پر اور مرقد كى كوئى ملت نبيں۔ "

ولا يصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدا) من الناس مطلقاً وفي الشامية (قوله مطلقا) أى مسلما أو كافرا أو مرتدا. (قادئ شاى باب كان الكافرن اسم ٢٠٠٠)

''اور مرتدیا مرتده کا نکاح کسی انسان سے مطلقاً صحیح نہیں۔ یعنی نہ مسلمان سے نہ کافر سے اور نہ مرتد ہے۔'' فقاوی عالمگیری میں مرتد کے نکاح کو باطل قرار دیتے ہوئے لکھا ہے:

فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حرة ولا مملوكة.

(حاشیه فآوی عالمگیری ج ۳ س ۵۸۰)

"پس مرتد کو اجازت نہیں کہ وہ نکاح کرے کی مسلمان عورت سے، ندکسی مرتدہ سے، ند ذمی عورت سے، ند ذمی عورت سے، ند آزاد سے اور ند باندی سے۔"

نقه شافعی کی متند کتاب 'شرح مهذب' میں ہے۔

لا يصح نكاح المرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الاستمتاع ولما كان دمهما مهدراً ووجب قتلهما فلا يتحقق الاستمتاع ولأن الرحمة تقتضى ابطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها.

"اور مرتد اور مرتدہ کا نکاح صحیح نہیں کیونکہ نکاح سے مقصود نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چونکہ ان کا خون مہاح ہے اور ان کا قتل واجب ہے۔ اس لیے بھی کہ خون مہاح ہے اور ان کا قتل واجب ہے۔ اس لیے بھی کہ تقاضائے رحمت مید ہے کہ اس نکاح کو زخصتی سے پہلے ہی باطل قرار دیا جائے۔ اس بنا پر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ "
قاضائے رحمت مید ہے کہ اس نکاح کو زخصتی مع الشرح الکبیر" میں ہے:

والمرتدة يحرم نكاحها على أى دين كانت لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذى انتقلت اليه في اقرارها عليه فعي حلها أولى. (أَمْنَى مَعَ الشَرَلَ الكبيرِنَ ٢٥٠٣٥)

''اور مرتد عورت سے نکاح حرام ہے خواہ اس نے کوئی سا دین اختیار کیا ہو کیونکہ جس دین کی طرف ہے۔ نتقل ہوئی ہے اس کے لیے اس دین کے لوگوں کا تھم ثابت نہیں ہوا۔ جس کی وجہ سے وہ اس دین پر برقرار مٹی جائے تو اس سے نکاح کے حلال ہونے کا تھم بدرجہاولی ثابت نہیں ہوگا۔''

ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ قادیانی مرمد کا نکاح سیح نبیں بلکہ باطل محض ہے۔

سوال ..... اولاد کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟

جواب ..... جب او پرمعلوم ہوا کہ یہ نکاح صحح نہیں تو ظاہر ہے کہ قادیانی مرتدہ سے پیدا ہونے والی اولاد بھی اجاز اولاد نہیں ہوگ۔ البتد اگر اس لاکی کے باپ کے مسلمان ہوئے کے شبہ کی بناء پر اس سے نکار کیا گیا تھا تھ

یہ'شبہ کا نکاح'' ہوگا۔ اور اس کی اولاد جائز ہوگی۔ اور بیاولادمسلمان باپ کے تابع ہوتو مسلمان ہوگی۔ قادیا نی عورت سے نکاح کرنے والے سے تعلقات کا حکم

سوال ..... اس محض سے معاشر تی تعلق روا رکھنا جائز ہے یا نہیں جے علاقے کے لوگ مختلف اداروں میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی قادیاتی ہے؟ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس کا فدہب اس کے ساتھ ہے ہمیں اس کے فدہب سے کیا لینا، یہ ہمارے مسائل حل کرا تا ہے تو از روئے شریعت اس کا کیا تھم ہے؟ جواب ...... یہ خص جب تک قادیاتی عورت کو علیحدہ نہ کر دے اس وقت تک اس سے تعاقات رکھنا جائز نہیں۔ جولوگ فدہب سے بے پروا ہو کر محض دنیوی مفادات کے لیے اس سے تعلقات رکھتے ہیں، وہ خت گنہگار ہیں۔ اگر انھیں اپنا ایمان عزیز ہے اور اگر وہ قیامت کے دن رسول اللہ سے تعلقات کے خوامتدگار ہیں تو ان کو اس سے تو برکر فی چاہیں حزیز ہے اور اگر وہ قیامت کے دن رسول اللہ سے تعاقات سے خوامتدگار ہیں تو ان کو اس سے تبام معاشر تی تعلقات منقطع کر لینے چاہیں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے:

لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یو آدون من حآد الله ورسوله ولو کانوا آبائهم او ابنآئهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منه ویدخلهم جنت تجری من تحتها الانهر خلدین فیها رضی الله عنهم ورضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. (الجادلة ۲۲) "جولوگ الله پراور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھے ہیں آپ ان کو نه دیکھیں گے کہ وہ ایسے مخصول سے دوئی رکھے ہیں جواللہ اور اس کے رسول کے برظاف ہیں۔ گو وہ ان کو نه دیکھیں گے کہ وہ ایسے مخصول سے دوئی رکھے ہیں جواللہ اور اس کے رسول کے برظاف ہیں۔ گو وہ ان کے بیٹ یا ہمائی یا کنے بی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں الله تعالی نے ایمان شبت کر دیا ہے اور ان (قلوب) کو اپنے فیض سے قوت دی ہے (فیض سے مراد نور ہے) اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچ نہریں جاری ہول گی۔ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہول گے۔ یوگر الله کا گروہ ہے۔"

مسلمان کا قادیانی لڑکی سے تکاح جائز نہیں، شرکاءتو بہ کریں

سوال ..... ہمارے علاقہ میں ایک زمیندار کی قادیانی کے گھر شادی ہوئی۔ گر دولہا مسلمان ہونے کا دعویدار ہے۔ ان کا شرعاً نکاح ہوا ہے۔ ان کا شرعاً نکاح ہوا ہے یانہیں یا گنهگار ہیں۔ آئندہ شریک ہول کا نکاح برقرار ہے یانہیں یا گنهگار ہیں۔ آئندہ شریک ہوں یانہیں؟

جواب ...... تادیانیوں کا تھم مرقد کا ہے۔ ان کی تقریبات میں شریک ہونا اور اپنی تقریبات میں ان کوشریک کرنا جائز نہیں۔ جولوگ اس معاملہ میں چشم پوشی کرتے ہیں، قیامت کے دن خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے اور آنخصرت بھی کی ناراضی اور عماب کے مورد ہوں گے۔ قادیانیوں سے رشتہ نا تا جائز نہیں۔ اگر وہ لاکی مسلمان ہوگی ہوتا ویکاح صحیح ہے اور اگر مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہے تو نکاح باطل ہے۔ جس طرح کسی سکھاور ہندو سے ذکاح جائز نہیں، اس طرح کسی قادیانی سے بھی جائز نہیں۔ اس خفس کو لازم ہے کہ قادیانی عورت کو الگ کر دے جولوگ ان کے نکاح میں شریک ہوئے وہ گنہگار ہیں ان کو تو ہرگر فی چاہیے۔ آئندہ ہرگر ایسا نہ کریں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج ۵ص ۲۷)

اگر کوئی جانے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کر لے تو اس کا شرعی حکم

سوال ..... اگر ہوئی شخص کسی قادیانی عورت سے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ عورت قادیانی ہے عقد کر لیتا ہے تو اس کا نکاح ہوا کہ نہیں اور اس شخص کا ایمان باقی رہایا نہیں؟

جواب ...... قادیانی عورت سے زکاح باطل ہے رہا یہ کہ قادیانی عورت سے زکاح کرنے والا مسلمان بھی رہایا نہیں؟ اس میں یہ تفصیل ہے کہ:

(الف).....اگراس کو قادیا نیوں کے کفریہ عقائد معلوم نہیں۔ یا

(ب) ..... اس کو یہ مسئلہ معلوم تہیں کہ قادیانی مرتد ول کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکا ..... تو ان دونوں صورتوں میں اس مخص کو خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا البتہ اس محض پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پر اس قادیانی مرتد عورت کو فوراً علیحدہ کر دے اور آئندہ کے لیے اس سے از دواجی تعلقات نہ رکھے اور اس فعل پر توبہ کرے اور اگر یہ محض تا ہے تو بیٹ محض بھی کافر اور خارج از ایمان ہے کیونکہ قادیانیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجود ان کومسلمان سمجھتا ہے تو بیٹ خص بھی کافر اور خارج از ایمان ہے کیونکہ

قادیا نیوں کے عقا ند معلوم ہونے کے باوجود ان کو مسلمان مجھتا ہے تو یہ نقش بنی کافر اور خارج از ایمان ہے لیونل عقا ئد کفریہ کو اسلام سجھنا خود کفر ہے اس شخص پر لازم ہے کہ اسپنے ایمان کی تجدید کرے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص۲۳۲)

#### قادیانی عورت سے نکاح جائز مہیں

سوال ..... اہل کتاب عورت ہے تو مسلمان مرد نکاح کرسکتا ہے تو کیا ایک قادیانی عورت ہے بھی مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... قادیانی چونکه باجاع امت مرتد اور دائره اسلام سے خارج ہیں اس کیے ان سے کی قتم کا رشتہ ناتہ کرنا شرعاً جائز نہیں۔ جس طرح کی قادیانی سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا ایسے ہی کوئی مسلمان شخص کی قادیانی عورت سے نکاح نہیں کرسکتا، اس لیے کہ قادیانی اہل کتاب کے حکم میں نہیں بلکہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

كما قال شيخ الاسلام برهان الدين الموغيناني: ان تصرفات المرتد على اقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاء والطلاق لانه لا يفتقر الى حقيقة الملك و تمام الولاية وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانه يعتمد الملة. (الهدلية ج٢ص٥٦٩ مطبوعه مجيد كانور باب الرد) (قادل حائية م ٣٣٢ ٣٣٠)

قادیانی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح باطل ہے

سوال ..... زید جو که حنفی ند به رکھتا ہے ایک قادیانی المذہب عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک حنفی مفتی سے سوال کیا گیا تو جواز کا فتویٰ دیا جو درج ذیل ہے ان کا جواب بعینہ حضور کی خدمت میں پیش کر کے استصواب حابتا ہوں۔

تعل فتوی جواز مرم برادرم السلام علیم - قادیانی فدجب کی عورت سے نکاح جائز ہے جو قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے قائل ہیں وہ اگر چہ کافر ہیں گر اہل کتاب ضرور ہیں تو اہل کتاب عورت سے مسلم کا نکاح جائز ہے لاہوری مرزائی غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے صرف مجدد مانتے ہیں اس لیے ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی بہر حال

قادیانی عورت سے جب نکاح جائز ہوا تو اس کی اڑک سے بھی خواہ متزازل عقیدہ رکھتی ہوایک حنفی مسلمان کا نکاح بالکل درست و جائز ہے ہرگز شک نہ کیجئے۔

جواب جو بہاں سے گیا میرے نزدیک قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے جب ان کا کفر مسلم ہے اور مرتد محکم کتابی نہیں ہوتا اس لیے اہل کتاب میں ان کو داخل نہیں کر کتے اور لا ہوری گومرزا کو نبی نہ کہیں لیکن اس کے عقاید کفرید کو گفرنہیں کہتے کفر کو کفر نہ سجھنا یہ بھی کفر ہے کیا اگر کوئی شخص مسیلمہ کذاب کو نبی نہ مانتا ہو گر اس کے عقاید کو کفر بھی نہ کہتا ہوتو کیا اس مخص کو مسلمان کہا جائے گا۔ ۳۰ ذی قعدہ ۱۳۵۱ھ

(النوررجب١٣٥٢ه ص ٨، الداد الفتادي ج ٢ص٢٢)

#### مسلمان لڑے کا مرزائی کی لڑکی سے نکاح

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک لڑی عاقلہ بالغہ ہے اور اس لڑی کا والد مرزائی ہے اور وہ وور وہ لڑی والد کے تابع ہے۔ اگر کوئی شخص اس امید سے اس لڑی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد وہ لڑی مسلمان ہوجائے گی۔ کیا وہ اس بنا پر نکاح وشادی کرسکتا ہے۔ بیتوا توجو و ا

جواب ...... پہلے لڑکی ذکورہ کومسلمان بنا لے اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کرے۔مسلمان بنائے بغیر اس کے ساتھ عقد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم

بنده محمد التعليم ملتان عفر الله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان الجواب صحيح محمد انورشاه غفر الله له نائب مفتى مدرسه قاسم العلوم ملتان ١٥٥٨ مقر ١٣٩٧هـ (فأويّ مفتى محمود جهم ٢٠٥، ٢٠٨)

#### ملاحدہ اور زنادقہ ہے نکاح کا حکم

سوال ..... ایک پیر صاحب این دادا پر اس طرح دردد پر حاتے ہیں۔ اللهم صلی علی محمد الزمان السندی اللوادی این دادا کے نام کے ساتھ جل جلاله و جل شانه کہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک قصبہ کو مکہ اور اس کے نزدیک ایک گاؤں کو مدینہ ادر ایک کوئیں کو چاہ زمزم ادر ایک میدان کوع فات ادر ایک قبرستان کو جنت ابور اس کے نزدیک ایک گاؤں کو مدینہ ادر ایک کوئیں کو چاہ تھے کے نام سے موسوم کر کے 9 ذی الحجہ کے دن ۳ بج ایک کیر اجتاع کے سامنے ایک برے ممبر پر خطبہ جج ایک کیر اجتاع کے سامنے ایک برے ممبر پر خطبہ جج پر ادر این دادا کے مقبرہ کا طواف و سجدہ کراتے ہیں ادر این دادا کے مقبرہ کا طواف و سجدہ کراتے ہیں وغیرہ۔

(۱).....ایسے پیراور ان کے مریدوں سے رشتہ ناتا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ (۲).....اور جن سے رشتہ ناتا ہو چکا ہے اس کے متعلق کیا تھم ہے؟

المستقتى نمبر ١٢٧١ احد صديق مدير اخبار "رببر سنده" كراچي - ٥ اگست ١٩٣٧ء م ٢٠ جمادي الاوّل ١٣٥٧ء

جواب ...... یہ بیر اور اس کے مرید جو ان عقا کد شنیعہ کے معتقد ہوں ملحد اور زندیق ہیں۔ ان زنادقہ سے علیحدہ رہنا واجب ہے اور ایسے فاسد العقیدہ لوگوں سے رشتہ ناتا کرنا ناجائز ہے لیکن اس مکے اقارب میں سے اگر کوئی مخص ان عقا کد شنیعہ کا معتقد نہ ہوتو محض بیر کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس پر بیتھم عاکد نہ ہوگا۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لؤ دہلی (کھایت المفتی ج ۵م ۱۳۱۸)

#### مرزائی مرتدین کاکسی سے نکاح نہیں ہوسکتا

سوال ...... ٔ از روضه حضرت مجدد الف ثانی سر بهند شریف مسئوله عبدالقادر مدرس درگاه شریف ۳۰ رمضان شریف ۱۳۳۹هه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلد میں کہ مرزائی ندہب شخص کی دختر نابالغہ سے جوعقد نکاح ہوگیا ہے دہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ دختر ندکورہ اپ ند بب کو کچھ نہیں جانتی ہے، والداس کا انقال کر چکا ہے صرف اس کی والدہ نے ناح ایک حفی ندہب ہے کہ دیا ہے، ایسی صورت میں شرعاً کیا تھم ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے یا تادقت بلوغ رکھا جائے۔بیتوا توجووا

الجواب ..... مرزائی مرتد ہیں کما هو مبین فی حسام المحرمین (جیسا کہ حسام الحربین میں واضح بیان کیا گیا ہے۔) اور مرتد مرد ہو یا عورت اس کا نکاح کسی مسلمان یا کافراصلی یا مرتد غرض انسان یا حیوان جہان بھر میں کسی نے نہیں ہوسکتا، جس سے ہوگا زنائے محض ہوگا۔ عالمگیری میں ہے:

لا يجوز للمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلية وكذلك لايجوز نكاح المرتدة مع احد كذافي المبسوط. (قادل عالميري ٥٨٢ ج امطبوعة كمتبه ماجد يوكث)

''مرتد کے لیے مرتدہ، مسلمہ یا اصلی کافرہ عورت سے نکاح جائز نہیں، اور اس طرح مرتدہ عورت کا بھی کسی مرد سے نکاح جائز نہیں، جیسا کہ مبسوط میں ہے۔''

عورت اگرچہ نابالغہ ہے سال وو سال کی ناعا قلہ بجی نہ ہوگی اور عقل وتمیز کے بعد اسلام و ارتداد صحیح میں ۔ تنویر الابصار میں ہے:

اذا ارتد صبى عاقل صح كا سلامه. (فآدي شاي ٣٣٥ ج ٣ مطوعة كتبدرشيدي)

" بچدا گرمرتد موجائے تو اس كا ارتداد حج بے جيسے اس كا اسلام لا ناصح ہے۔"

سمجھ وال ہونے کی حالت میں اگر اس نے مرزائیت قبول کی یا اتنا ہی جانا کہ مرزا نبی یا مسیح یا مہدی تھا تو اسی قدر اس کے مرتدہ ہونے کو بس ہے۔ تجربہ ہے کہ میرمزد لوگ بہت بچپن سے اپنی اولاد کو اپنے عقائد کفرید سکھاتے ہیں تو سائل کا کہنا کہ اپنے غذہب کو بچھ نہیں جانتی ہے بعید از قیاس ہے۔ پھر ان لوگوں میں سے اسی قرابت قریبہ رکھنا بار ہام خربہ فقنہ و فساد غذہب ہوتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی، تو سلامت اسی میں ہے کہ اس کو فورا جدا کر دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم کے داس کو فورا جدا کے داللہ تعالی اعلم

قادیانی سے نکاح کا تھم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین، اس مسئلہ میں کہ ایک فخص پہلے قادیانی تھا اب قادیانی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے ہیں اللہ کا معتقد اور اس کے ند بہب پر ہوں، بہاء اللہ وہ نے سے انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں ''بہائی ہوئی' بہاء اللہ کا معتقد اور اس کے ند بہب پر ہوں، بہاء اللہ وہ خص ہے جس کی نبیت اخبار وغیرہ میں لکھا ہے اور بہت مشہور ہے کہ وہ بدگی نبوت تھا، جس کا زمانہ عنظریب گزرا ہے، دریافت طلب بیامر ہے کہ ایک مسلمہ سنیہ حنفیہ عفیفہ سیدانی لڑکی کا فکاح شخص ندکور سے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جدوا.

الجواب ...... حضور اقد س محمد رسول الله علیه و الله عزوج النه عن ما تم النهیان و آخر الانهیاء کیا، حضور کے بعد کوئی دوررا نی نہیں ہوسکا، بمثرت احادیث سی اس پر ناطق اور خود قرآن عظیم کی نص قطی و لکن رسول الله و حاتم النہیان (الاحزاب ۴) اس معا پر شام ، جو محض حضور اکرم علیه کے بعد کی نمی جدید کے آنے کا قائل ہو یا اے جائز بانے ، قطعاً بینیا کافر ومرقد ہے۔ اگر وہ محض قادیاتی تھا تو کافر تھا اور اب بہائی ہے اور بہاء اللہ کو نی بانا جب بھی کافر ہے ، امام قاضی عیاض رحمتہ اللہ علیه ، شفا شریف میں فرماتے ہیں۔ و کذالک من ادعیٰ نبوة احد مع نبینا علیه الصلوة و السلام او بعده ...... او من ادعی النبوة لنفسه او جوز اکتسابها ...... فهو لاء کلهم کفار مکذبون للنبی علیہ السلام او بعده ...... او من ادعی النبوة لنفسه او جوز اکتسابها ..... فهو لاء کلهم کفار مکذبون للنبی علیہ لانہ النہ تعالیٰ ، انه خاتم النبیین لانبی بعده و اخبر عن الله تعالیٰ ، انه خاتم النبیین و انه ارسل کافة للناس و اجمعت الامة علی حمل هذالکلام علی ظاهره و ان المفهوم النبیین و انه ارسل کافة للناس و اجمعت الامة علی حمل هذالکلام علی ظاهره و ان المفهوم المواد به دون تاویل و لا تخصیص فلا شک فی کفر هؤ لاء المطوائف کلها قطعا اجماعا و سمعاً الممواد به دون تاویل و لا تخصیص فلا شک کی مسلم ہے نہیں ہوسکا۔ خصوصاً سیم ، جو شخص کاح کی مسلم ہے نہیں ہوسکا۔ خصوصاً سیم ، جو شخص کاح کی مسلم و لا مرتدہ و لا ذمیة و لاحرة و لا مملوکة بالاتفاق نحو النکاح فلا یجوزله ان یتزوج امرأة مسلمة و لا مرتدة و لا ذمیة و لاحرة و لا مملوکة (نادئ ایجرین میں عصر ۱۵) والله تعالیٰ اعلم. (نادئ ایجرین میں عصر ۱۵) والله تعالیٰ اعلم. (نادئ ایجرین میں عصر ۱۵)

قادیانیت سے تائب مسلمان لڑکی کا قادیانی سے نکاح

سوال ..... (۱) الله ما قرائی نابالغه مساق بنده کے والدین فوت ہو کے تے اور بھائی نے ہنده فدکوره کا نکاح ایک نابالغ لڑے ہے کر دیا تھا۔ نیز واضح رہ کہ زوجین کے متولی مرزائی تھے۔ جب لڑی بالغہ ہوئی تو بھائی مرزائی نے لڑکے نابالغ مرزائی کے ساتھ شادی کر دی۔ ایک ہفتہ لڑی آباد رہی بعدہ انکار کر دیا کہ میں مرزائی نہیں ہوں اگر چہ میرے والدین و باتی رشتہ داران مرزائی ہیں۔ میں مرزائی مرد کے ساتھ آباد ہونے ہے انکاری ہوں۔ اب لڑی بھائی مرزائی کے گھر ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میرا سابقہ نکاح شخ کیا جائے تاکہ دوسری جگہ نکاح کروں۔ لڑکا فدکور ابھی تک نابالغ ہے اور وہ بھی اور اس کے والدین سب مرزائی ہیں۔ اب شرقی فیصلہ کرنا ہے اور لڑکا تھم شرقی کے سامنے پیش بھی نہیں ہوتا فقط لڑکی پیش ہوتی ہے فیصلہ کی کیا صورت ہے مفصلا مرقوم فرما کر مشکور فرما کیں۔ اگر یہ صورت ہوتو پہلے بوجہ مطابقت والدین دونوں کا فریقے۔ اب لڑکی بعد بلوغت کے مسلمان ہوگئی تو فرما کیں۔ اگر مشکور فرما کیں۔

(۲) .....حیلہ ناجزہ میں ارتداد کی بعض صورتوں میں بیاکھا ہے کہ اگر خاوند مرتد ہو گیا تو دارالحرب میں تفریق کی ضرورت نہیں تین حیف ہو جائے گی اور دارالاسلام میں تفریق شرط ہے۔ کیا بموافق فتو کی دارالحرب عمل کیا جائے یا احتیاطاً تفریق کی جائے۔ المستفتی نمبر ۲۷۲۱محد اسحاق کمانی (دبلی) مصفر ۲۷۱ماھ م مارچ ۱۹۴۱ء

جواب ...... حکیم تو فریقین کی رضا مندی سے ہوتی ہے۔ جب ایک فریق (شوہر) کی طرف سے ٹالٹی منظور فہیں ہوئی تو ٹالٹی کا باپ فہیں ہوئی تو ٹالٹی کا فیصلہ میں قابل تحقیق یدامر ہے کہ لڑکی کا باپ جس وقت مرزائی ہوا اس وقت بیاڑکی پیدا ہو چکی تھی یا نہیں؟ اگر پیدا ہو چکی تھی اور بعد میں اس کا باپ مرزائی ہوا

تو بہاڑی مسلمہ قرار دی جائے گی کیونکہ باپ کے ارتداد سے لڑی پر جو پہلے مسلمہ قرار دی جا بچی، تھم ارتداد نہ ہوگا
ادر اس صورت میں اس کے مرتد بھائی نے اس کا جو نکاح کیا دہ نکاح ہی تیجے نہیں ہوا کیونکہ کافر کومسلمان پرولایت
حاصل نہیں ۔ لیکن اگر لڑی حال ارتداد پدر میں پیدا ہوئی اور اس کی ماں بھی مرزائیے تھی تو لڑی بھی کافرہ ہی قرار
پائے گی ۔ مگر اس حال میں اس کے مرتد بھائی کا کیا ہوا نکاح موقوف رہے گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے ۔
لیکن جبکہ دہ مسلمان نہ ہوا اور لڑی مسلمان ہوگئی اور اس نے اس نکاح موقوف کورد کر دیا تو نکاح رد ہوگیا۔ کیونکہ
نکاح موقوف قبل اجازت مجیز جائز تھم عدم میں ہوتا ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لؤ دیلی

ا ساب کی رضا مندی پر قاضی (مرزائی) کا پڑھایا ہوا نکاح صیح ہے

سومات مستعملات بعاب و او را مسرت من روحات مبرویید بده یا مها و روحات منام به ورمند، ملدو برقامید و را منام مند شریف خیریت الجانبین مسئول من الله مندرجه ذیل صورت کے متعلق تحقیقی جواب سے ممنون فرما ئیں۔

سوال۔ کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص نے اپنی نابالغدائری کے نکاح کرنے کا دوسرے کو کہا کہ آ ج کل کو کہا کہ آ ج میں کہ آج کل کہ آج میں کہ آج کل کہ آج اور ای لڑی کا نکاح فلال شخص سے کر دیں۔ یعنی اس آ دمی کو نکاح خوان جویز کیا۔ جیسا کہ آج کل رواج ہو ای اور ای لڑی کا باپ بھی مجلس عقد میں موجود تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نکاح خوان جس کوعرف میں قاضی کہتے ہیں مرزائی قادیانی تھا۔ تو بیان فرما کیں کہ بید نکاح شرعاً معتبر ہوگا یا نہ۔ باحوالہ تحریر فرما کیں۔ بیتوا و تو جو وا انقرالی العمد غلام احمد از مدرسہ عربیہ تحدید نزبال

جواب .... تواعد کی رو سے یہ نکاح جائز معلوم ہوتا ہے کیونکہ باپ کی موجودگی بین نکاح خوان ایک معبر اور سفیر تحض سمجھا جائے گا اور اس کے یہ الفاظ منتقل ہوں گے باپ کی طرف سے، عاقد باپ ہی ہوگا کیونکہ اصل اور معبر جہال دونوں موجود ہوں وہاں عقد نکاح اصل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ و نظیرہ ما فی (المدر المعتدار ص معبر جہال دونوں موجود ہوں وہاں عقد نکاح اصل کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ و نظیرہ ما فی (المدر المعتدار ص صح لان یجعل عاقداً حکما والالا. اس پرشائ نے لکھا ہے۔ قولہ لان یجعل عاقداً حکماً لان الوکیل صح لان یجعل عاقداً حکما والالا. اس پرشائ نے لکھا ہے۔ قولہ لان یجعل عاقداً حکماً لان العبارة تنقل فی النکاح سفیر معبر ینقل عبارة الموکل فاذا کان الموکل حاضراً کان مباشراً لان العبارة تنقل الله وهو فی المحبلس ای طرح الحکے صفحہ پر ہے۔ ولو زوج بنته البالغة العاقلة بمحضر شاهد جاز انکانت ابنته حاضرة لانها تجعل عاقدةً والا لا الاصل ان الأمر متی حضر جعل مباشراً (ج۲۳ ۱۳۸۷) تو کیل جائز ہے اور نافذ ہے۔ (کمانی الدرائخ اس کی سے کہ کرم تد آدی کواگر وکیل بنائے تو اس کی یہ تو کیل جائز ہے اور نافذ ہے۔ (کمانی الدرائخ اس کے سے بخلاف تو کلہ عن غیرہ کما سند کرہ و فی المدر بعید ہذ العبارة اذا کان الوکیل یعقل العقد المخد الی برجع الی الوکیل فاالعقل فلا یصح تو کیل مجنون وصبی لا یعقل لا البلوغ والحریة وفی البحر ما یوجع الی الوکیل فاالعقل فلا یصح تو کیل مجنون وصبی لا یعقل لا البلوغ والحریة وعدم الردة فیصح تو کیل المرتد و لا یتوقف الی آخرہ ماقال. فقط والله تعالی اعلم.

عبدالرحمن نائب مفتی مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۵ زوالقعد ۱۳۷۹ه ( نآدی مفتی محود جهم ۳۴ ، ۳۴۷)

#### توہین رسالت کرنے والے کے نکاح کا حکم

سوال ..... از رياست كوند راجيوتانه مرسله لما محمد رمضان پيش امام منجد نيا پوره مورخه ۲ ذيقعده ٣٥٥ اهـ

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرع متین کہ عبدالقادر نے حضور سرور عالم علیہ کی تو ہین کی ہے اور اس کے بھائی اور اس کے بھائی اور اس کے بھائی بھی مسلمان پر علماء کا فتو کی کفر کا آچکا ہے اور وہ تو ہے افکار کرتا ہے اس کا فکاح ٹوٹ گیا یا نہیں، اور اس کے بھائی بھی عندالشرع ٹوٹ گیا یا نہیں، اور اگر ٹوٹ گیا ہے تو ان کی مطلقہ ہیویوں کا فکاح دوسرے مسلمانوں سے جائز ہے یا نہیں اور وہ مطلقہ ہیویاں مہرکی لین وار ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب بحوالہ کتب معتبرہ عطافر مایا جائے، عنداللہ ماجور ہوں گے۔

الجواب ...... جو محض حضور اقدس عظی کی تو بین کرے یقیناً کافر ہے اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئ اور جو اس کی تو بین کر فے والوں اور جو اس کی تو بین پرمطلع ہو کر اسے مسلمان جانے وہ بھی کافر ہے ایسے جتنے لوگ ہوں خواہ تو بین کرنے والوں کے عزیز قریب ہوں یا غیر ان سب کی عورتیں ان کے نکاح سے نکل گئیں اور فی الحال وہ اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہیں، ان عورتوں کو اختیار ہے کہ عدت کے بعد جس مسلمان سے جا ہیں نکاح کرلیں، واللہ تعالی اعلم

(فاوي رضويهج ١٥٥ ص١٣٠)

#### مرزائی کی مسلمان اولا دے رشتہ کرنا

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسلد ہیں کہ باپ کشر مرزائی احدی ہے اس کی اولاد جو کہ بالغ ہے ابی والدہ کے ساتھ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ کشر مرزائی باپ کچھ دنوں سے بہاں اس ملک میں آیا ہوا ہے۔ اولاد کے خطوط سے معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ ہم شرع کے مطابق جو کچھ کہلوانا چاہیں ان کو کہلایا جا سکتا ہے۔ ہم احدی نہیں ہیں نہ ہم احدیوں سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ایسے کشر مرزائی کی اولاد جو کہ اپ آپ کومسلمان کے اور جو یہ کہ کرشرع محدی کے مطابق جو کچھ مسلمان ثابت ہونے کے لیے شرائط ہیں۔ وہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ایسے اولاد کے رشتے ناطے کروانا رشتہ ناطہ میں معاون بننا شرعاً جائز ہے۔ نیز یہ بھی تحریر فرما کیں کہ شرع محدی میں مرزائی کی اولاد کے لیے جواہے آپ کومسلمان کہتے ہیں۔ گر پھر بھی پر کھنے کے لیے کیا ضا بطے ہیں۔

جواب ...... اگراس مرزائی کی اولاد غلام احد مرزا کو کاذب اور دائرہ اسلام سے خارج مانے ہیں اور حضور ملط اللہ کو آخری نبی تنظیم کرتے ہیں۔ اور دیگر ایمان و اسلام کے تمام ضروری عقائد رکھتے ہیں تو وہ مسلمان شار ہوں گے اور جومعاملات مسلمانوں کے ساتھ جائز ہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم (ناوی مفتی محودج اص ۲۰۱) مشتبہ مرزائی کی پہلے شخفیق

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک شخص مرزائی ہے۔اس نے اپنے بھائی کو مرزائیت کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ وہ اس طرف مائل ہو گیا۔ اور ربوہ (چناب گر) بھی گیا تھا اور اس کومجد دبھی مانے لگا۔ بعدہ اس کے سسرال والوں نے اس کے تبدیلی عقائد کی وجہ سے اس کی بیوی اور بچوں کو اپنے گھر میں روک لیا ہے۔ سنا ہے کہ وہ اس اعتقاد ہے رجوع کر کے پھر اسلام میں وافل ہو گیا ہے لیکن اسکے سسرال والے میسی سائی بات پر اعتبار نہیں کرتے اور لوگوں کا بھی بہی خیال ہے کہ وہ اسلام میں وافل نہیں ہوا ہے اس کے سسرال والے اس کی بیوی بچوں کو اس کے گھر واپس نہیں بھیج رہے لیکن اس پھی نے کہا تھا کہ میں نے مرزائیت جھوڑ دی ہے۔ اور مسلمان ہو گیا ہوں چنانچہ اس نے زکاح ٹانی بھی کیا تھا۔لیکن سسرال والوں نے اعتبار نہیں کیا۔اس کی بیوی کو اس کے گھر نہیں بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا شرعاً باقی ہے یانہیں؟ بینو ا تو جرو ا

جواب ...... تحقیق کی جائے ایسے خفیہ طور پر کہ اسے معلوم نہ ہوکہ اس شخص کے عقائد موجودہ کیا ہیں۔ اگر واقعی صدق دل سے تا ب ہو چکا ہے تو نکاح ٹانی بھی درست ہوادر ہوی بھی اس کے حوالہ کر دی جائے۔ اگر معلوم ہو کہ اس نے دھوکہ کیا ہے ادر اس کے عقائد اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے تو یہ نکاح ٹانی بھی غلط ہوا اور ہوی اس کے حوالہ نہ کیا ہوا کے۔ بہر حال خوب تحقیق کی جائے۔ محض خیالات و شبہات کی بنا پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم (نادیٰ مفتی محرد ج اس ۲۰۲۲)

#### مرزائی کے بڑھائے ہوئے نکاح کا حکم

سوال سن زید نے اپی لڑی نابالغہ کے نکاح کے لیے مجلس منعقد کروائی اور ایک مولوی صاحب کو برائے عقد نکاح بلایا۔ اس مولوی صاحب نے باپ سے اجازت لے کر نکاح کر دیا۔ اس وقت معلوم نہ تھا بعدہ معلوم ہوا کہ وہ مولوی مرزائی تھا۔ پھر نکاح بھی اس طرح کیا کہ گواہ وغیرہ بالکل متعین نہ کیے۔ ویسے اس مجلس نکاح میں باپ بھی موجود تھا اور سامعین ایجاب وقبول بھی موجود تھے فقط گواہوں کی تعیین نہیں کی گئی۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس صورت میں جبکہ ناکے و منکوحہ و متولیان وغیرہ مسلم ہیں تو اس مرزائی ملاں کا باپ سے اجازت لے کر ایجاب وقبول کر دینے ہے اور عدم تعین گواہوں سے نکاح میں کوئی ضلل آیا یا نہ یہ نکاح معتبر ہے۔ کالعدم ہے کہ دوبارہ کیا جائے۔

مستفتی (موانا نا منظور الحق مدرس مدرسہ دارالعلوم کمیر والہ)

الجواب شاى من به المراق الموكل فاذا كان الموكل حاضراً كان مباشرا الان العبارة تنتقل في النكاح سفير و معبر ينقل عبارة الموكل فاذا كان الموكل حاضراً كان مباشرا الان العبارة تنتقل اليه وهو في المجلس و ليس المباشر سوى هذا بخلاف ما اذا كان غائباً الان المباشر ماخوذ في مفهومه الحضور فظهر ان انزال الحاضر مباشراً جبرى.

صورت مسئولہ میں ندکور مرزائی مولوی، زید کی طرف سے اس کی لڑی ندکورہ کے نکاح کا وکیل تھا ہیں جب اس نے زید کی موجودگی میں نکاح پڑھایا ہے تو وہ سفیر محض تھا حقیقت میں نکاح پڑھانے والا زیدخود ہی تھا (بحوالہ بالا) اس لیے اس کے نکاح پڑھانے سے نکاح کے انعقاد پر کوئی اثر نہیں پڑا اور نکاح کے لیے گواہوں کا مقرر اور متعین ہونا ضروری نہیں صرف مجلس نکاح میں دو گواہوں کی حاضری ضروری ہے اس لیے عدم تعیین گواہوں کی وجہ سے نکاح میں کوئی خلل نہیں آتا۔ فقط واللہ اعلم

بنده محمر اسحاق غفرلهٔ ۳۰ محرم الحرام ۱۳۸۰ هـ الجواب صحیح عبدالله غفر الله لهٔ

( خير الفتاوي ج مهص ۴۰۹ ـ ۱۸۰۰)

فکاح خوال کا کافر ہونا نکاح کے لیے مضر نہیں ہے

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ میں کہ عام مسلمانوں میں بھی دستور ہے کہ مجلس نکاح میں ایک شخص نکاح خوانی کے لیے تو ضرور ہی چاہتے ہیں تا کہ مولوی صاحب نالح منکوحہ یا دونوں کے ولی یا وکیل کو شرائط نکاح اور الفاظ نکاح کہلوا کیں۔ بموافق ہدایت مولوی صاحب ایجاب وقبول کراتے ہیں۔ اس مورت میں سوال پھر یہ ہے کہ اگر مولوی نکاح پڑھانے والا مرزائی ندہب کا ہوتو اس کی وجہ سے اصل نکاح میں کھی قتم کا خلال آتا ہے یا نہ۔ بینوا تو جووا

جواب ..... جب ایجاب و قبول خود ناکح اور منکوحه نے یا ان کے اولیاء نے کیا ہے تو نکاح صحح ہے۔ نکاح خواں معروف کا کافر ہونا نکاح کے لیے مصر نہیں۔ فظ والله تعالی اعلم

محمود عفا الله عنه خادم الافتاء مدرسه قاسم العلوم ملتان ۲۳ فی قعده ۱۳۷۱ هـ (فقادی مفتی محمود ج ۲س ۳۲۷)

نابالغ اولاد ندہب میں باپ کی تابع ہوتی ہے، مرزائی باپ کی لڑکے سے منا کحت جائز نہیں ہے سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس صورت مسئلہ میں کہ ایک نابالغہ لڑکی کا نکاح اس کے باپ حقیق نے ایک نابالغہ لڑکے سے کر دیا جس لڑکے نابالغہ ندکور سے اس لڑکی نابالغہ ندکورہ کا نکاح ہوا اس لڑکے کا باپ مرزائی تھا اب جبکہ دونوں لڑکی اور لڑکا بالغ ہو بچے ہیں تو لڑکی نہ بب اہل سنت والجماعت پر بختہ اعتاد رکھتی ہے اور لڑکا مرزائی بن گیا ہے اور لاہوری جماعت سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ لڑکے ندکور نے اب تک باپ سے نہ علیحدگی اختیار کی ہے اور نہ مرزائیت سے نفرت کرتا ہے بلکہ ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں آیا شرعا اس لڑک باپ سے نہ علیہ کا نکاح مرزائی لڑکے سے باتی ہے ورسری جگہ نکاح کر کتا ہے دوسری جگہ نکاح کر کتا ہے باہیں۔ بینوا تو جو وا

جواب سن شرعاً نابالغ لڑكا لڑى دين ميں تابع مال باپ كے ہوتے ہيں۔ تو صورت مسكولہ ميں جبكہ نابالغی ميں مرزائی كر كے كا اكاح ايك اہل سنت والجماعت لڑى سے اس كے باپ نے كيا اور اس لڑكے كے مال باپ مرزائی سے تو يہ لڑكا بھى والدين كے تابع ہوكر مرزائی شار ہوگا اور مرزائی كے ساتھ كى مسلمان عورت كا اكاح منعقد نہيں ہوتا كيونكہ مرزائی خواہ قاديانی ہو يا لا ہوری جملہ علماء كے نزديك كافر و مرتد ہيں جن حضرات علماء كو ان كے فيہب پر اطلاع ہوئى سب نے باجماع ان كى تكفيرى ہے اور مسلمان عورت كا نكاح كى كافر سے كى طرح جائز و حلال نہيں۔ لقوله تعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. (در عارض ٣٠٠ ج٠١) ميں ہے كہ و لا يصلح ان ينكح مرتدا او مرتدہ احدا من الناس اور شامی ميں ہے لانه قبل البلوغ تبع لا بويه. لہذا اس لاكاح سے مرزائی لڑكے كا نكاح نابالغی ميں منعقد ہی نہيں ہوا تو عورت جہاں چاہے دوسری جگہ نكاح كر كئى ہے۔ فقط واللہ تعالى اعلم۔ بندہ احمد عفا اللہ عنہ نائب مفتى مرسہ قاسم العلوم ملتان ٢٣ شوال ٣٨ ١١٥ هـ

(فآوي مفتي محمودج ٢٠٥٨ (١٠٤)

## کیا قادیانی نکاح کا وکیل ہوسکتا ہے؟

سوال ..... ہمارے اطراف میں نکاح کی مجلس اس طرح منعقد ہوتی ہے کہ لڑک کا باپ یا پچا نانا وغیرہ میں سے کوئی ایک دوگواہوں کو لے کرلڑکی کے پاس جاتا ہے اورلڑکی سے بوں کہنا ہے کہ میں تمہارا وکیل بن کر فلال کا لڑکا فلال سے مبلغ استے مہر میں ان دوگواہوں کے رو برو نکاح کر دول۔ جب لڑکی ہاں کہد دیتی ہے تو یہ وکیل اور دونوں گواہ مجلس میں آتے ہیں۔ بعدہ محلّد کا چیش امام خطبہ نکاح پڑھتا ہے اور دیل سے کہتا ہے بوں کہو میں نے

این و کالت سے فلال کی لڑکی فلانہ کومیلغ استے مہر میں ان دو گواہوں اور حاضرین مجلس کے سامنے تمھارے عقد میں ویا بتم نے قبول کیا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا۔صورت بالا بیش نظر رکھتے ہوئے اگر لڑک کا نازا قادیانی ند بب كا ہے، وہ وكالت كرتا ہے اور دونوں گواہ مسلمان اہل سنت و الجماعت ہيں وہ قاديانی ايجاب و قبول كرا تا ہے تو الیی صورت میں نکاح ہو گیا یانہیں؟ واضح ہو کہ بہتی زیور میں ہے کہ کوئی کا فرکسی مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا ہے؟ البذا برائ مهربانی اس صورت پرنظر فرما کرجواب سے مطلع فرما دیں۔

الجواب ..... حامداً و مصلياً. ولى اور وكيل مين فرق ب نكاح مين وكيل كا كام صرف الفاظ كي تعيير تك رمة ا ہے اصل ایجاب وقول زوجین کا موتا ہے۔ بیان کردہ صورت میں نکاح منعقد ہو گیا، قادیانی کی وکالت بیکار گئے۔ اگر لاکی کی طرف سے اصالعة یا وكالعة يا ولالة كى كا ايجاب نه بھی تتليم كيا جائے تب بھی اس تكاح پراڑكى كا راضى ہوتا اور اس کے لواز مات کو بجا لانا میر اجازت فعلی ہے جو کہ شرعاً معتبر ہے۔ فقط واللہ اعلم حررہ، العبد محمود غفرال دارالعلوم ديوبند الجواب سيح بنده محمد نظام الدين عفي عنهٔ دارالعلوم ديوبند ( ناوي محوديه ج ١١١ س١٢٠)

#### قادیانی کی وکالت سے نکاح

سوال .... ایک مخص الل سنت والجماعت ہے ، اس نے اپن لڑی کا نکاح بھی الل سنت والجماعت میں کیا۔ لیکن اپن لڑی کے نکاح کا وکیل ایک قاویانی کو بنا دیا۔ دریافت طلب سے سے کہ اس قاویانی کی وکالت بالنكاح ميح ب يانيس؟ بصورت الى تكاح ورست ب يانيس؟

الجواب .... حامداً و مصلياً. أكرارى تابالغيرى اورمجل عقد بين اس كا باب موجود ب، اس كي موجود كي بين ا ویانی نے ایجاب وقبول کرایا تو عاقد باب بی کوقرار دیا جائے گا اور قادیانی کی وکالت بیار ہے اور تکاح صحح ہوگیا اور اگر لڑی بالغہ تھی اور لڑی کی رضا مندی سے عقد کرایا تو بھی نکاح ہو گیا۔ فقط واللہ اعلم۔ حررہ العبد محمود عفران وارالعلوم ديوبند ١١/٥/٨٨ هـ الجواب سيح بنده نظام الدين عنى عنه دارالعلوم ديوبند ١١/٥/١٨ هـ

(فآوي محوديهج ١٢٠)

### مرزائي باپ نابالغه كا ولي نهين موسكتا

موال ..... ایک تواری الرکی عاقله بالغه کے جس کے (والدین اور دادا اور دیگر رشته دار موجود بین) اینے دادا کو ولی بنا کرا پنا نکاح اپی برادری کے ایک لاکے سے احکام شرع کے مطابق کرلیا ہے لاک کا باپ کھے عرصہ سے مرزائی ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں لڑک کس مرزائی کو دول گا۔ قادیان والوں نے علم دیا ہے کہ اگر لڑ کا مرزائی ند ب اختیار الرے تباری دی جاستی ہے۔اس صورت میں جو تکاح لڑی کا دادا کی ولایت سے موا جائز ہے یانہیں؟

المجواب .... اس صورت میں اول تو لڑی خود بالغه عاقله ہے تو خود اس کی اجازت سے اس کا نکاح کفو میں سیح ے کی ولی کی ضرورت نہیں ہے جیمیا کہ درمخار میں ہے۔ وہو الولمی شرط صحة نکاح صغیر النج لا مکلفة فنفذ نکاح حرة مکلفة بلارضی ولی. (ٹائ ج م ٣٢٢-٣٢١ مكتبدرشديه) انيا يه كه اگرولى كے دريع سے بى الکار اس کا کیا جائے جیسا کرسنت ہے تو ولی اس کا اس صورت میں اس کا دادا ہے باپ بعد مرزائی ہو جانے کے ولی منین رہاوال بت اس کی باطل ہوگئی۔ (درمخارج من ٣٣٩ باب الولی) پس دادا نے جو نکاح اس بالغد کا اس کی اجازت

ے کیا وہ سیح ہو گیا باپ کو اس نکاح کو توڑنے کا اختیار اور دوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار نہیں ہے اور مرزائی لئے کیا وہ سیح ہے، قادیان والوں کا تھم باطل ہے۔ نقط لڑ کے سے نکاح سیح نہیں ہوگا، الحاصل جو نکاح بولایت دادا ہو گیا وہ سیح ہے، قادیان والوں کا تھم باطل ہے۔ نقط ( فاوی دارالعلوم دیوبندج ۸ص ۱۲۵–۱۲۲۱)

## قادیانی ہے بیع شرع اور مناحکت کا حکم

سوال ..... ایک شخص جو پہلے سے پختہ سلمان تھا وہ اب قادیانی ہو گیا ہے اور اپنی بہن کو زبردی کر کے قادیانی بنالیا اور اپنی والدہ کو بھی قادیانی حرف ایک جھوٹا بھائی بنالیا اور اپنی والدہ کو بھی قادیانی خبوٹا بھائی تاریخ ہوتا بھائی تاریخ ہوتا ہو گئی مہتا ہے۔ گذارش میہ ہے کہ قادیانی کے متعلق کیا تھا ہے؟ کیا وہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح باتی رہتا ہے یا نہیں؟

اگر کوئی قادیانی ہوجانے کے بعد توبہ کرلے تو اس کا دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ قادیانی کے ساتھ تھے وشرع اور کھانا پینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب سامداً و مصلیاً مرزا غلام احمد قادیانی نے عقائد کفریدافقیار کیے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج اور مرتد ہوگیا جو شخص بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور مرتد ہوگیا جو شخص بھی ہوگا۔ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح فنخ ہو جاتا ہے، یوی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، ایس شخص سے سلام و کلام نیج و شرع سب ختم کر دینا لازم ہے، اس کو مجد میں آنے سے بھی روک دیا جائے، اس سے وہ شخص بات کرے جو اس کے غلط عقائد کی تردید کرسکتا ہو۔ اگر وہ توب کر کے اسلام میں دوبارہ وافل ہو چکا ہے تو نکاح دوبارہ کیا جائے۔ فقط واللہ اعلم، حررۂ العبد محود عفی عند دارالعلوم دیوبند

الجواب سیح بندہ محمد نظام الدین عفی عند دار العلوم دیوبند ۱۹/۱/۸۹ھ (ناوی محودیہ ۱۳ س۱۵۹۹) '' دین دار المجمن' اور''میزان المجمن' والے قادیا نیوں کی مگری ہوئی جماعت ہیں کافر و مرتد ہیں ان سے کسی مسلمان کا نکاح حرام ہے

ہارے چند رشتہ داروں کو ان لوگوں نے اپنا ہم عقیدہ بنالیا ہے۔ ہر جمعہ ہمارے رشتہ دار ماموں مما**ن** 

ان کے پیچ ہ مارے گھر آتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ میزان انجمن کے رکن بن جاؤ۔ دنیا اور آخرت سنور جائے کی ۔ بندووُل کا اوتار چن بسویٹور مرگیا۔ اس کی روح صدیق دین دار میں آگئی صدیق دین دار مر نہیں اور وہ خدا کی اسلی صورت میں نہیں بلکہ اور روپ میں آئے سے اب لطیف آباد سندھ میں جدید دنیا کا آدم اور خدا شخ محمد ہمان کی نتہیں انجمن میزان کے رکن بن جاؤ۔ شکر کرش، نرسیو، ہنومان، کالی دیوی، رام۔ بیسب پیمبر سے اور شکر کی قوت زیردست تھی رسول مقبول محمد رسول اللہ میں شکر کی روح کی تھی۔ محمد رسول اللہ میں شکر کی روح کی تھی۔ محمد رسول اللہ میں شکر کی روح منظل ہوگئی۔سورۃ اخلاص صدیق دین دارچن بسویشور نے خود نازل کی تھی اور انھوں نے تفیر بھی کاسی ہے۔

آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے جلدی جواب سے مطلع فرمائے۔ ہماری ممانی کہتی ہیں''میزان انجمن ونیا کے مسلمانوں کوحق کا راستہ بتانے کے لیے وجود میں آئی ہے پاکستان میں حق کی جماعت میزان انجمن ہی ہے اور صدیق دین دارچن بسویشور دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔''

آپ یہ بتاکیں کہ قرآن کریم اور احادیث ہے کیا یہ تمام باتیں درست ہیں؟ ہندو اوتاروں کی یا مسلمان بیغبروں کی روح کا ایک دوسرے میں یا جس میں چاہے نتقل ہونا صحح ہے؟

صدیق دین دارچن بہویٹور کی اصلیت وحقیقت کیا ہے کیاتھی؟ ضروری بات یہ ہے کہ یہ جماعت نماز بھی پڑھتی ہے اور نام مسلمالوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے ہیں جیسے سید سراج الدین نرسیو اوتاریا صدیق دین دارچن بہویٹوران کے نام ہیں امید ہے کہ ہمارے لیے زحمت کریں گے ہمارے گر والے ماموں، ممانی ان کے بچوں کے ہر جعد آ کر تبلغ کرنے سے حیران ہیں کیا ہم ان کی باتوں کو مانیں یا نہ مانیں گھر میں آنے سے منع کر دیں؟ اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ مانگتے ہیں کیا ہم اپنی بہنوں کو جو کنواری ہیں اپنے صدیق دین دارچن بسویٹور کے بیڑو ماموں کے بیٹوں کو دے سکتے ہیں شرعی حیثیت سے جوابات عنایت فرما کر ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتے میں معاون بنیں۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے والدہ سی ہیں ہم سب سی ہیں اور بڑے چھوٹے سب نہ ہی میں۔ نہیں گھرانا ہے۔

جواب ...... "میزان انجمن" قادیانیوں کی گری ہوئی جماعت ہے۔ یہ لوگ مرزا قادیانی کو "میخ موجود" مانے ہیں۔ حیدر آباد وکن میں مرزا قادیانی کا ایک مرید بابوصدیق تھا اس کو مامور من اللہ، نبی، رسول، بوسف موجود اور ہندوؤں کا چن بسویشور اوتار مانے ہیں۔ ہندوؤں کا چن بسویشور اوتار مانے ہیں۔ ابوصدیق کے بعد شخ محمد کومظہر خدا، اور تمام رسولوں کا اوتار مانے ہیں۔ اس لیے "دین دار انجمن" اور "میزان انجمن" کے تمام افراد مرزائیوں کے دوسرے فرقوں کی طرح کافر و مرتد ہیں۔ اس انجمن کے افراد کو ان کے سیوگ قادیانی عقائد کے ساتھ ساتھ ساتھ ہندوؤں کے تمام کی عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اس انجمن کے افراد کو ان کے سیاکہ جانے ہودوں سلمان کو گئی تو ساری عمر زیا اور بدکاری کا دبال ہوگا۔ اس انجمن کو چندہ دینا اور ان محسلتا۔ اگر لڑکی ایسے مرتد کے حوالے کر دی گئی تو ساری عمر زیا اور بدکاری کا دبال ہوگا۔ اس انجمن کو چندہ دینا اور ان کے ساجی و معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض یہ مرتد وں کا ایک ٹولہ ہے جو مسلمان کو دولوکا دینے کے لیے اپنے کو مسلمان خاہر کرتا ہے حالانکہ ان کے عقائد خالص کفریہ ہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا طل جام سے مان کا میان خالص کوریہ ہیں۔ (آپ کے مسائل اور ان کا طل جام ۲۲۵۲)

# قادیانی سے سنخ نکاح کے احکام

شادی کے ذریعیمسلم نوجوانوں کو مرتد بنانے کا حال

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسلد کے بارے میں کہ:

ا ..... ایک بالغ نوجوان اپنی مرضی اور خوثی ہے ایک نوجوان قادیانی لڑکی ہے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بقول نوجوان کے اگری خفیہ طور پرمسلمان ہونے کا وعدہ کر رہی ہے اس انداز میں کہ لڑکی کے والدین اور خاندان والے اس کے مسلمان ہونے ہے آگاہ نہ ہوں۔

٢ ..... الركى كے مال باپ نوجوان سے اپنے احمدى طريقه كار سے نكاح كرنا چاہتے ہيں بعد ميں اسلامى اور شريعت محمدى ملطقة كے مطابق بھى نكاح كرنے پر تيار ہيں۔ (احمدى حضرات كے نكاح نامه كى فولۇ سنيث برائے ملاحظه منسلك ہے)۔

س ....ملم نوجوان کا بھی اصرار ہے کہاڑی کے مال باپ احمدی طریقہ سے نکاح کرتے رہیں، ہم بعد میں اسلامی طریقہ سے نکاح کر لیں گے۔

٣ ..... ہر دوصورتوں میں کیا دونوں یا ایک، کون سا طریق کارشری حثیت رکھتا ہے؟ اور کیا دونوں طریقوں پر نکاح جائز ہے؟ یا کون سا نکاح اول ہواور کون سابعد میں؟ کیا پہطریقہ کارشریعت میں جائز ہے؟

قادیانیوں کے نکاح نامہ کے مرسلہ فوٹو سٹیٹ سے ظاہر ہے کہ قادیانی طریقہ کار میں لڑے کی طرف سے اس کے باپ کی شرکت لازی ہے اور دوگواہ بھی ضروری ہیں کیا لڑکے کے باپ اور گواہان نیز لڑک کے بھائی بہن والدہ اور دیگرعزیز وا قارب کی قادیانی طریقہ پر نکاح میں شرکت سے شرکت کرنے والوں کی دینی، ایمانی اور اسلامی میشیت برقرار رہے گی؟ نیز آ کندہ زندگی کا لائح عمل کیے طے کیا جائے؟ نکاح کے لیے آ مادہ نوجوان اور ماں باپ کے ساتھ آ کندہ تعلقات کی شری نوعیت کیا ہوگی؟ باتی اولاد اور افراد خاندان کی بقیہ زندگی میں ندکورہ لوگوں ہے؟

تمام متعلقہ امور پرسیر حاصل شرق تفعیلات ہے آگاہ کیا جائے۔ کیا متعددنو جوانوں اور دیگر افراد خانہ کو '' قادیانی چنگل' میں جانے سے بچانے کے لیے کوئی''حیلہ'' کی شکل ہوسکتی ہے؟

جواب ...... سوالنامه كنبرا مين ذكركيا كيا ميك "الركى كه مان باپ نوجوان الرك س اين احمدى طريقه پر نكاح كرنا چا بيت بين " اورنمبر اين لكها كيا ب كه مسلم نوجوان بهى احمدى طريقه پرتيار ب اور يه كه بعد مين اسلامي طريقه پر نكاح كرلين ك-

اب د کھنا یہ ہے کہ''احمدی طریقہ فکاح'' کیا ہے؟ آپ نے قادیانیوں کے فکاح کا فارم جو ساتھ بھیجا

ہے، اس میں آٹھویں نمبر پر'' تصدیق امیریا پریذیڈنٹ'' کے عنوان کے تحت پیرعبارت درج ہے: مسم حریب میں اسم میں اسلامی کا میں ایکٹر میں میں ایکٹر میں میں ان میں میں ایکٹر میں میں ان میں میں ایکٹر میں م

مسمى ..... (يهان دولها كانام ہے) .م ... بيدائش احدى ہے يا ..... فلان تاريخ سال ہے احمدى ہے۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ قادیانی جب کی کواپی لڑی دیتے ہیں تو پہلے لڑے ہے اس کے قادیانی ہونے کا افراد کرواتے ہیں۔ اور ان کا امیر یا پریذیڈنٹ اس امرکی تصدیق کرتا ہے کہ یہ لڑکا پیدائش قادیانی ہے یا فلاں وقت سے قادیانی چلا آتا ہے۔ گویا کسی لڑے کو قادیانیوں کا لڑی دینا اس شرط پر ہے کہ لڑکا پیدائش قادیانی ہو، یا فلاں وقت سے قادیانی چلا آتا ہو، اور قادیانیوں کے ذمہ دار افراد اس کے قادیانی ہونے کی با قاعدہ تصدیق کریں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قادیانیوں کا کسی مسلمان لڑے کولڑی دینا دراصل اس کو قادیانی بنانے کی ایک چال ہے۔ یہ مسلم نوجوان جب قادیانیوں کا فارم پر کر کے ان کے طریقہ پر نکاح کرے گا تو آپ ہی بتا ہے کہ اس کا ایمان کہاں رہا؟

علاوہ ازیں چونکہ قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے۔ اس لیے قادیانیوں نے ایک خفیہ اسکیم چلائی ہے کہ مسلم نو جوانوں کولڑکیوں کے جال میں پھنسا کر قادیانی بناؤ، اس لیے قادیانیوں کی لڑکی جب تک اعلانیہ مسلمان ہو کر اپنے قادیانی والدین اور عزیز و اقارب سے قطع تعلق نہیں کر لیتی سمی مسلم نو جوان کو اس جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اور لڑکے کو، لڑکے کے والدین کو اور ویگر عزیز و اقارب کو ایسے نکاح میں شرکت کرنا جائز نہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہوجانے کا قوی اندیشہ ہو۔

اور قادیانی لڑی کا یہ وعدہ کرنا کہ دہ نکاح کے بعد یا نکاح سے پہلے خفیہ طور پر مسلمان ہو جائے گا، اس کے معنی یہ بیں کہ وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو جانے کا وعدہ کرنے کے باو جود ظاہری طور پر قادیانی ہی رہے گا۔ یہ بھی قادیانیوں کی ایک گہری چال اور سوچی بھی سازش ہے۔ جس کے ذریعہ وہ بھولے بھالے نو جوانوں کا شکار کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح کے بعد لڑے کو تدریجا قاویانی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر وہ قادیانی بن جائے (جیسا کہ اکثر یہی ہوتا ہے) تو قادیانیوں کی مراد حاصل ہوئی اور اگر لڑکا قادیانی نہ بے تو قادیانیوں کی طرف سے اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس میں یہ لڑکی ان کی پوری پوری مدد کرتی ہے اور لڑکے کو ایسے تخصہ میں بھنا اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس میں میں یہ لڑکی ان کی پوری پوری مدد کرتی ہے اور لڑکے کو ایسے تخصہ میں بھنا نو جوان کو قادیانی لڑکی کے عشق میں جتلا ہو کر اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے اور لڑکی کے اس عیارانہ وعدہ پر کہ ''دہ خفیہ طور پر مسلمان ہو جائے گی۔' قطعاً اعتاد نہیں کرنا چاہیے۔ (آپ کے سائل اور ان کا طل ج کا میں اور ان کا ح کے اس عیارانہ وعدہ پر کہ ''دہ خفیہ طور پر مسلمان ہو جائے گی۔' قطعاً اعتاد نہیں کرنا چاہیے۔ (آپ کے سائل اور ان کا طل ج کا ص ۲۰۱۲ تا رہا

سوال ..... ایک مولوی صاحب نے اپی لڑکی صغیر کا نکاح اپنے ایک رشتہ دار سے کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد زوج مرزائی ہو گیا۔ منکوحہ نے بلوغت کے بعد عدالت میں فنخ نکاح کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ آیا اس کا نکاح فنخ ہو گیا۔ یانہیں؟

جواب ..... ان (مرزائی) عقائد کی وجہ نے زید کافر اور مرتد ہوگیا اور نکاح اس کا مسماۃ ہندہ سے فنخ ہوگیا۔ خاوند کے مرتد ہو جانے سے فوراً بلا تضاء قاضی فنخ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ درمخار میں باب نکاح الکافر میں ہے: سوار تداد احد هما فسخ عاجل بلا قضاء (قوله بلا قضاء) ای بلا توقف علی قضاء القاضی و کذا بلا (شامی ص ۲۲۵ ج ۲/ ایداد کمفتیین ج ۲ص ۲۳۸، ۲۳۹)

توقف على مضى عدة في المدحول بها." مرزائی کا دھوکہ دے کرسی عورت سے نکاح کرنا

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مئلہ میں کہ ایک مرزائی شخص نے اپنے کوسی المذہب ہونے کا یقین ولا کر تکاح کیا۔ لڑی اگرچہ تکاح سے مطلقا متفریقی۔ لیکن اس کے والد نے تکاح اس سے کر دیا۔ تین ماہ خاوند کے گھر رہی۔ ہمبستری بھی ہوئی۔ حمل تھہر گیا۔ بعدش بعض شرائط نکاح کے بورا نہ کرنے برو نیز اچھا سلوک نہ كرنے پرلزكى اينے والدين كے گھر آئى۔ وہ فخص كہ جب تك لڑكى اس كے گھر ميں تقى اسے سنيوں كے مترجم قرآن پڑھنے سے منع کرتا تھا۔منکوحہ کو بایں وجہ بھی زید سے نفرت ہے اور تھی۔ اور کہتی ہے کہ خزر کے یہال میں جانانہیں جاہتی ہوں۔ پس اندریں صورت کیا تھم ہے کہ آیا اس کا نکاح زیدے نئے ہوگیایا شرعا کیا صورت ہے اور نیز زید لاہور میں ہے اور اس کی منکوحہ اور اس کے والد ملتان میں اور وضع حمل ملتان میں ہوا۔ اس نے اس مت میں اپنی بیوی کی خیر خربھی نہیں لی؟

جواب ..... مرزائی خواہ قادیانی ہوں یا لا ہوری جمہور علماء کے نزدیک کافر ومرتد ہیں۔ ہندوستان اور بیرون ہند میں جن علاء حضرات کو ان کے مذہب پر اطلاع ہوئی۔ سب نے باجماع ان کی تکفیر کی ہے اور مسلمان عورت کا تكاح كى كافر ك كى طرح طال نبيس: "لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا" اى ليے عورت كا نکاح مرزائی ہےمنعقد بی نہیں ہوا۔اب دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔قانونی گرفت سے بیچنے کے لیے حکام وقت (امداد المفتيين ج ٢ص ٥٩،٥٨) . عاجازت لے لی جائے فقط والله سبحانه و تعالی اعلم!

اینے کومسلمان ظاہر کر کےمسلمان لڑکی سے قادیانی کا نکاح کرنا

سوال ..... ایک فخص جس کی تحریر موجود ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں اور ندمیرا لڑکا احمدی ہے۔ فکاح میرے لڑ کے سے کر دو۔ جب نکاح ہو چکا تو معلوم ہوا کہ اب تک احمدی ہے اور لڑکا بھی احمدی ہے اور ہماری لڑکی کو بھی احمدى كرنا چاہتے ہيں۔ آيا تكاح جائزے يانبيں۔ جب نكاح موالوكى نابالغ تقى۔اب بالغ ہے؟

جواب ..... جمہور علماء جو مرزا قادیانی کے عقائد پر مطلع ہوئے سب کے مزدیک وہ کافر مرتد ہے اور ای طرح وہ لوگ جواس کو باوجودان عقائد کےمعلوم ہونے کےمسلمان سمجھے خواہ نبی کیے یامسے یا جو کچھ بھی کیے بہرحال کافر ومرتد ہے۔اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتو مطبوعہ رسالہ" فناوی تکفیر قادیان" جس میں سینکروں علماء ہندوستان کے د سخط ہیں منگوا کر ملاحظہ فرمایئے اور مرتد کا نکاح کسی طرح صحیح نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر بعد نکاح مرتد ہو جائے تو نشخ ہو جاتا ہے: "قال في الدرالمختار و يبطل منه اتفاقاً ما يعتمد الملة وهي خمس النكاح والشهادة..... " (حاشيه شامي من باب الرقد ص ٣٣٠ ج٣)

اس لیے اس لڑک کا نکاح منعقد ہی تبیں ہوا۔ دوسری جگہ نکاح کرنا شرعاً درست ہے۔ اس کے علاوہ صورت بذکورہ میں تو اگر قادیانی کومرتد کافر بھی نہ مانا جائے تب بھی لڑی اور اس کے اولیاء کو فتح نکاح کا اختیار ہے کےونکہ خاوند وغیرہ نے بونت نکاح ان کو وہوکہ ریا ہے: ''قال الشامی لو تزوجۃ علی انہ حراوسنی اوقادر على المهر والنفقة فبان بخلافه الى قوله لها الخيار ثم قال بعد اسطر لوزوج بنته الصغيرة من ينكرانه يشرب المسكر فاذا هو مدون له وقالت بعد ماكبرت لا ارضى بالنكاح أن لم يكن يعرفه

الاب بشربه و کان غلبة اهل بیته صالحین فالنکاح باطل." (ثای باب الکفارة ص٣٦٢ ج٢ معری)
عبارات مذکوره سے بیمعلوم ہوا کہ اگر بالفرض قادیانی کو کافر نه مانیں تب بھی صورت مذکوره میں لڑک کو
بیافتیار حاصل ہے کہ بذریعہ حاکم مسلم اپنا بین کاح فنح کرا لے۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم! (امداد المفین ص ٥٠٥،٥٠٥)
شو ہر مرز ائی ہوگیا تو نکاح فنح ہوگیا یانہیں

سوال ..... زید کا نکاح زینب سے ہوا بعد نکاح زید عقائد مرزائیہ کا پیرو ہو گیا اور بجر مرزائیوں کے سب مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، یا زید پہلے بی سے عقائد مرزائیہ کا تھا گر زینب کے ساتھ نکاح کرنے کے باعث اپنے اس عقیدہ کو پوشیدہ رکھتا تھا بعد نکاح ظاہر کیا، دونوں صورتوں میں زید کا نکاح زینب سے رہ سکتا ہے یا نہیں اور زینب باطلاق نکاح ثانی کر کتی ہے یا نہ۔

الجواب ...... مردوصورت نذكوره مين زينب كا نكاح زيد سے فتح ہوگيا اور زينب اگر مدخولہ ہے تو بعد عدت گزار نے کے دوسرا نكاح گزار نے کے دوسرا نكاح كركتى ہے اوراگر مدخولہ وموعود نہيں ہے تو بلا عدت گزار نے کے دوسرا نكاح كركتى ہے كما في الدر المختار و ارتداد احدهما فسخ عاجل بلا قضاء وفي ردالمختار توله و عليه نفقة العدة اى لومدخولا بها اذغيرها لاعدة عليها و افاد وجوب العدة سواء ارتداد ارتدت (شامي ج كان ص ٢٥ م باب نكاح الكافر مكتبه رشيديه) فقط (قادی دارالعلوم ديوبندج ٢٥ سه)

#### نکاح کے بعد شوہر قادیائی ہوجائے تو کیا تھم ہے

سوال ...... میرے باپ نے اپنی چھوٹی لڑکی یعنی میری چھوٹی ہمشیرہ کا ایجاب وقبول جبار خاں سے کر دیا تھا گر رسومات شادی ابھی تک انجام نہیں دی تھی کہ جبار خال احمدی ہو گیا،تو نکاح قائم رہا یا نہیں۔

الجواب ...... جو محض احمدی جماعت میں داخل ہوتا ہے یعنی قادیانی ہو جاتا ہے اور قادیانی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے وہ مرقد و کافر ہو جاتا ہے اور نکاح اس کا مسلمہ عورت سے باقی نہیں رہتا، لبذا سائل اپنی ہمشیرہ کو جبار خال احمدی کے پاس نہ جھیجیں اور اس کو جبار خال کی منکوحہ نہ بمجھیں، اور رخصت نہ کریں دوسری جگہ نکاح کر دیں۔ فقط (در محتارج ۲ م ۲۵ مباب نکاح الکافر مکتبہ رشیدیے، فاوی دارالعلوم دیوبندج ۲ م ۳۲۵ باب نکاح الکافر مکتبہ رشیدیے، فاوی دارالعلوم دیوبندج ۲ م ۳۲۵ باب نکاح الکافر مکتبہ رشیدیے، فاوی دارالعلوم دیوبندج ۲ م ۳۲۵ باب نکاح الکافر مکتبہ رشیدیے، فاوی دارالعلوم دیوبندج ۲ م

عورت مرزائی ہو جائے تو نکاح فنخ ہو گا یانہیں

سوال ..... ایک عورت منکوحہ حفیہ سرزائی عقیدہ پر ہوگئی، تو اس کا نکاح جو مردحنی سے ہوا تھا وہ ننخ ہو گیا یانہیں زوجہ اور اس کے ورثاء نے شوہر سے طلاق لینے کی بھی تدبیر کی تھی۔

البواب ..... اس صورت میں جس وقت وه عورت مرزائی عقیده پر بهوگئی ای وقت نکاح اس کا فنخ بهوگیا دوباره طلاق لینے کی ضرورت نه تھی، کیما فی الدر المختار و ارتداد احدهما فسنخ عاجل. (وریخارج ۲۲ م ۳۲۵ باب

نکاح الکافر مکتبہرشدی) (قادیانی کے کفر پر علاء کا اتفاق ہے، تفصیل کے لیے دیکھئے اکفار الملحدین) ظفیر
(قادی دارالعلوم دیوبندن ۸ص۳۳۳)

سن لڑکی کا نکاح قادیانی سے درست نہیں شوہر اگر بعد نکاح قادیانی ہو گیا تو نکاح باطل ہو گیا سوال ..... زید حفی نے اپی لڑکی ہندہ کا نکاح عمر ہے کیا۔ اگر عمر بوقت نکاح قادیانی تھا تو نکاح صحح ہوایانہیں اور اگر بوقت نکاح حفی تھا بعد کو قادیانی ہو گیا تو نکاح قائم رہایانہیں اور ہندہ حفیہ کی دوسرے حفی سے نکاح کر سکتی ہے بانہیں؟

الجواب ..... شوہر کے قادیانی ہونے کی صورت میں ہندہ سنیہ حنفیہ کا نکاح اس کے ساتھ سیح نہیں ہوا۔ (فاوی شای ج ۲ ص ۳۱۳ مکتبہ رشیدیہ) اور اگر شوہر پعد نکاح کے قادیانی ہوگیا تو نکاح باطل ہوگیا۔ لان ارتداد احد النو و جین موجب لفسخ النکاح. (فاوی شای ج ۲ ص ۳۲۵ مکتبہ رشیدیہ) لیس اس صورت میں بعد عدت کے ہندہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔

(فاوی دارالعلوم دیوبندج کے ص ۳۵۵)

شوہر کے قادیانی ہونے سے فٹنخ نکاح

سوال ..... زید کہتا ہے کہ میری لڑی کی عمر پانچ سال کی تھی اور جب اس کی شادی کی تو لڑ کے کی عمر بھی پانچ سال کی تھی، چونکہ اب دونوں بالغ ہو گئے ہیں جن کی عرتقریباً اٹھارہ اٹھارہ سال ہے۔ میں نے ہر چندلڑ کے والے کو کہا کہ لڑکی بالغ ہے لہذا اپنے گھر لے جاؤ مگر وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے چونکہ میں بالغ لڑک کو گھر رکھنا نہیں چاہتا۔ لہذا ہم نے چندلوگوں میں بھی پنچائیت کر کے ان کو کہا کہ لڑکی لے جاؤ، مگر وہ انکار کر گئے۔ لڑکے والوں کا خاندان مع لڑکے کے مرزائی جاؤں فائد کے گھر نہیں جاؤں گی نہ لڑکی نے لڑکا دیکھا اور نہ لڑکے نے لڑکی دیکھی۔ اب لڑکی کہتی ہے کہ میں مرزائی خاوند کے گھر نہیں جاؤں کی نہ لڑکی نے لڑکا دیکھا اور نہ لڑکے نے لڑکی دیکھی۔ اب لڑکی کہتی ہے کہ میں مرزائی خاوند کے تھر نہیں لڑکی کا رشتہ ہونے ہر مرزائی خاوند سے طلاق لینے کی ضرورت ہے، یا نہیں لڑکی کا کوئی نہ کاح دوسری جگہ جائز ہے یا نہیں اور کی کا رشتہ ہونے ہر مرزائی خاوند سے طلاق لینے کی ضرورت ہے، یا نہیں لڑکی کا کوئی نہ کاح دوسری جگہ جائز ہے یا نہیں ؟

الجواب ...... حامداً و مصلیاً مرزا غلام احمد قادیانی نصوص قطعیه کے انکار اور خلاف شرع عقائد کی وجہ سے کافر اور مرتد ہے اور جوشخص اس کے عقائد کو اختیار کرے وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔شوہر کے مرتد ہونے سے نکاح فنخ ہو ہوجاتا ہے۔ طلاق کی ضرورت نہیں رہتی اور بغیر خلوت صححہ کے جب شوہر کا ارتد او وغیرہ کی وجہ سے نکاح فنخ ہو جائے تو عدت واجب نہیں ہوتی اور صورت مسئولہ میں چونکہ مرتد ہوا ہے۔لہذا نصف مہر ہی واجب ہوگا۔ ثم ان کان الزوج هو المرتد فلها کل المهر ان دخل بھا و نفقتها ان لم ید خل بھا (فاوی عالمگیری ج اص سے) فقط والله سبحانه و تعالی اعلم.

حرره العبد بمحود كنگوبى عفا الله عند معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهارن بور ۲۲/۲/۲۲ هد الجواب صيح سعيد احمد غفرار مفتى مدرسه مظاهر علوم سهارن بور ۲۲/۲/۲۲۲ اه

ضرورت نہیں ہے۔ ہندہ کو دوسرے مسلمان سے نکاح کرنا درست ہے۔ فظ

صيح عبداللطيف مدرسه مظامر علوم سهاران بور٢٦/٢/٢٢ ه ( فأوى محموديد ١٣٥٥ ١٥ سام ١١٨-١١٨)

قادیانی سے جس عورت نے نکاح کیا وہ بغیر طلاق دوسر ہے مسلمان سے شادی کر سکتی ہے یا نہیں سوال سے جل گئی سوال سے جل گئی سوال سے جل گئی ہے۔ اب ایک مسلمان اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا مرزائی سے طلاق لینے کی ضرورت ہے۔ الجواب سے مرزائی جونکہ کافر ہے اس لیے ہندہ کا نکاح اس سے منعقد نہ ہوا تھا۔ لہذا مرزائی کی طلاق کی

( فآوي دارالعلوم ديوبندج عص ٢٧١)

(فاول شام ج عص ١٦٣ كمتبدرشيديدكوئية باب المحر مات)

احدالزوجین کے ارتداد سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے

سوأل ..... اگروہ لڑی جس نے ندہب قادیانی اختیار کر کے اپنا نکاح کسی احمدی سے کرلیا ہے اگر پھر مسلمان کر لی جائے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا یانہیں۔

الجواب ...... اس صورت مين اس كا نكاح قاديانى تخص سے أوث جائے گا كيونكه قاديانى مرقد بين اور احد الزوجين كا ارتداد نكاح كم منافى مرد وردخارج من ٢٥٠ باب نكاح الكافر) مين ب و فسدان اسلم احدهما قبل الآخو . بحرائرائن مين ب لان ردة بالآخو منافية للنكاح ابتداء فكذنا بقاءً لوانى وقال به يعلم حكم البينونة بالسلام احدهما فقط بالاوللى. (في الدرالخارج من ٣١٧) (فادى دارالعلوم ديوبندج ١٢٥٥)

ارتداد سے نکاح سخ ہوجاتا ہے

الیناً سوال ..... میری لاکی شادی شدہ ہے حاملہ ہے گر بدستی سے میرے داماد اور اس کے سب گھر والے قادیانی ہوگئے ہیں تو اب شرعاً لاکی کا نکاح باقی ہے یا فنخ ہوگیا۔ اب ہماری لاکی کے لیے کیا تھم ہے؟

الجواب ...... حامداً و مصلیاً مرزاغلام احمد قادیانی پرعلاءِ اسلام کی طرف ہے کفر کا فتو کی ہے۔ اس لیے کہ اس کے عقائد قرآن وحدیث کے خلاف تھے۔ وہ ختم نبوت کا محکر تھا۔ اس لیے انبیاء علیم السلام کی شان میں سخت فتم کی گتا خیاں کی بیں وہ اپنے لیے نبوت کا مدمی تھا۔ اس کے عقائد کو تفصیل سے لکھ کر اس پر کفر کا فتو کی دیا گیا ہے کہ ایسا شخص مرتد اور اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کو اپنا مقتد کی تسلیم کرتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ قادیانی ندہب اختیار کرتے ہی تکاح فنخ ہو گیا۔ ہر گز ہر گز اس کے یہاں اپنی لڑکی کو نہ بھیجیں کی بھی گزرنے پر اس کی شادی دوسری جگہ کر دیں۔ ادتداد احدهما فسخ فی الحال (کنز) قال فی الحام الحام الصغیر و تعتد بنالاث حیص. (ص ۲۱۵ ج ۳) فقط واللہ سجانہ وتعالی اعلم۔

حررة العبرمحمودغفرلة دارالعلوم ديوبند ٢٨/١/٨٨ ه (ناوي محودية ١٣ص ١٩٥٥)

قادیانی ہوجانے پر نکاح کا حکم

مسکله ..... از ریاست بهاول پورمحله موری دروازه ، مرسله مولوی محمد صادق صاحب معلم جامعه عباسیه ، ۱۵ رجب المرجب ۱۳۵۰ه-

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مثلاً زید نے ہندہ سے نکاح کیا، کچھ عرصہ بعد قبل زخاف زید مزائی ہوگیا، ہندہ نے عدالت میں بیان کیا کہ میں مرزا غلام احمد قادیائی ہوگیا، ہندہ نے عدالت میں بیان کیا کہ میں مرزا غلام احمد قادیائی کو نبی اور سے موعود مانتا ہوں، میں مرزا قادیائی کو اس معنی میں نبی مانتا ہوں، جس معنی میں قرآن عظیم نے نبوت کو پیش کیا ہے، مرزا قادیائی دیگر انبیاء ملیم السلام کی طرح نبی سے، ان پر دیگر انبیاء ملیم السلام کی طرح نبی سے، ان پر دیگر انبیاء ملیم السلام کی طرح نزول جرئیل الفیلا ہوتا تھا، آنخضرت ملی پر نبوت ختم نہ ہوئی بلکہ حضور الفیلا کے بعد بھی نبی ہو سکتے ہیں، اب دریافت طلب میدامرے کہ (۱) سسکیا شرعاً زید ایسا اعتقاد رکھنے کی وجہ سے مسلمیان رہ جاتا ہے یا مرتد ہوگیا ہے؟ دریافت طلب میا شرعاً زید کا کاح ہندہ سے باتی یا بوجہ ارتداد فنح ہوگیا ہے؟

الجواب سن جو قض صفوراقدس سررعالم علق کے بعد کی جدید نبی کا قائل ہو، بلکہ اگر کی کو نبوت ملنا جائز جانے وہ قطعاً کافر مرتد ہے، اس کے کفر میں ہرگز شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ صفور اللہ فاتی فاتم النہین ہیں۔ حدیث میں موجود ہے۔ لانبی بعدی (مقلق ص ۵۹۸) جب صحابہ میں کوئی نبی نہوا، طفائے اور فرایا: لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب (مقلق ص ۵۵۸) جب صحابہ میں کوئی نبی نہ ہوا، طفائے راشدین میں ہے۔ سمعت بعضهم بقول راشدین میں ہے۔ سمعت بعضهم بقول راشدین میں ہے۔ سمعت بعضهم بقول اذا لم یعرف الرجل ان محمدا علیہ آخر الانبیاء فلیس بمسلم. (ج ۲ س ۲۲۳) یہاں تک اگر کس نے نبوت کا دعویٰ کیا دوسرے نے اس ہے مجرہ طلب کیا اگر مقصود تبحیز نہ ہو ہے بھی کافر ہو جائے گا۔ عالمگیری میں ہے۔ نبوت کا دعویٰ کیا دوسرے نے اس ہے مجرہ طلب کیا اگر مقصود تبحیز نہ ہو ہیہ می کافر ہو جائے گا۔ عالمگیری میں ہے۔ ویطل منه وقوانه حین فال ہذہ المقالة طلب غیرہ منه المعجزة قبل یکفو الطالب. (ج ۲ س ۲۲۳) (۲) سندی یو تکم مرتد ہوگیا، لہٰذا اس کا نکاح باطل ہوگیا، ہندہ پر اب اس کو کوئی جن نہیں۔ درمخار میں ہے۔ ویبطل منه النکاح (ج ۲ ص ۳۳۰) والله تعالی اعلم.

مرزائی سے نکاح

سوال ..... ایک لڑی ..... کا نکاح ایک لڑے ..... کے ساتھ منعقد کرنے کی تاریخ سقرر ہوئی۔ برأت آنے کے وقت لڑی کے والدین کوشبہ پڑگیا کہ بیلا کا مرزائی ہے اس لیے انھوں نے نکاح سے انکار کیا۔ لڑکے نے ان سے کہا کہ اگر چہ بیری ماں اور ماموں وغیرہ مرزائی ہیں، لیکن میں مرزائی نہیں ہوں، چنانچہ اس کے ساتھ نکاح کر ویا گیا اور لڑکی رخصت کر دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد لڑکی کو معلوم ہوا کہ اس کا خاوند مرزائی ہے اور رفتہ رفتہ بالکل ظاہر ہوگیا کہ وہ پہلے ہی سے مرزائی تھا۔ لڑکی اور اس کے والدین مرزائیوں کو کافر ومرید جسے ہیں اور خود سے العقیدہ مسلمان ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نکاح فنح ہوجائے۔ اس سلسلے میں انھوں نے لڑکی کی طرف سے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ لڑکا اب بھی مرزائی ہونے کا خود اقرار واظہار کر چکا ہے، تو اس صورت میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی روثنی میں بتا دیا جائے کہ آیا شرعا یہ نکاح باقی رہ سکتا ہے؟ (سائل)

'' قرار داد مقاصد'' کی رو سے ملکت پاکستان کی جو حیثیت متعین ہوگئی ہے اس کی بنا پر اب گویا سرکاری

~~~

طور سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مرزائی کافر و مرتد ہیں اور مسلمان عورت کا نکاح مرزائی مرد کے ساتھ منعقد نہیں ہو سکتا اور ہوا ہوتو مرزائی ہو جانے کے بعد وہ فنخ ہوگا۔ مفتی سیدسیاح الدین کا کاخیل

(فقاوي تفهيم الاحكام ج اص ١٥٠ تا ١٥١)

(فا مدہ) ..... یفتوی ۱۹۵۰ء میں دیا گیا تھا۔ تمبر ۱۹۷۷ء میں پاکتان کے آکین ۱۹۷۳ء میں بالاتفاق ترمیم کرکے پاکتان نیشنل اسمبلی نے بالاتفاق مرزائیوں کو (قادیانی اور لاہوری دونوں کو) غیرمسلم قرار دیا اور پھر ۱۹۸۳ء میں اس دستوری بنیاد پر کہ مرزائی غیرمسلم ہیں، قادیانیوں اور لاہور یوں کے خلاف قانون سازی کی گئی کہ نہ وہ اذان دے سکتے ہیں، لہذا اب قانونی طور پر بھی مرزائی لڑکے یا لڑکی سے نکاح منعقد نہیں ہوسکتا اور عدالتوں کو یہی فیصلہ دینا پڑے گا۔

چار بچوں کے بعد معلوم ہوا شوہر قادیانی ہے کیا کرے؟

سوال ..... (الجمعية مورخه ١٦ جولائي ١٩٣١ء) ايك عورت كاعقد ايك فخص كے ساتھ ہوا جس كوعرصة و سال كا ہوا اور چارلؤكياں بھى ہوئيں۔ اب معلوم ہوا كہ وہ قاديانى ہے اور لؤكيوں كو قاديان ميں دينا چاہتا ہے۔ عورت عليحدہ ہونا جاہتى ہے۔

جواب ..... ہاں اس صورت میں عورت کوئل ہے کہ وہ اپنا نکاح فنخ کرا لے کیونکہ قادیانی فرقہ جہور علائے اسلام کے نتوے کے بموجب اسلام سے خارج ہے۔

( کفایت المفتی ج ۵ص۲۲۳)

محمر كفايت الله غفرلة -

قادیانیوں کولڑ کی دینا ناجائز ہے

سوال ..... زید فرقہ قادیان سے اور برحنی ہے۔ زید کا لڑکا ہے اور برکی لڑکی ہے ان کا نکاح باہم شرعاً جائز اور درست ہے یا ناجائز ہے اور نکاح کرنے میں کوئی نقصان عائد موگا یا نہیں؟

جواب ..... قادیانیوں کواپی لڑکی دینا یا ان کی لڑکی خود کرنا جائز نہیں۔ ( کفایت المفتی ج ۵ص ۱۹۹)

سس قادیانی کا اپنا ندہب چھپا کرمسلمان لڑکی ہے نکاح کرنا

سوال ..... زید نے اپنی اڑی مساۃ ہندہ جوسی المذہب ہے کا عقد خالہ (جس نے بونت عقد نیز اس سے چند روز پیشتر مساۃ ہندہ کے والد زید کے اس شبہ کو کہ خالد قادیانی ندہب رکھتا ہے بایں عبارت میں حنی المذہب اہل سنت والجماعت ہوں۔ اگر میر نے خسر جھ کو اس کے برعکس دیکھیں تو وہ اپنی اڑی کو علیحدہ کرا سکتے ہیں۔ تحریراً وتقریراً زائل کر دیا تھا) سے کر دیا۔ اب دو ماہ کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو قادیانی ہوں اور بونت عقد بھی قادیانی تھا۔ اگر چہ صلحة میں نے اپنے قادیانی ہونے کو چھیالیا تھا۔ اگر چہ صلحة میں نے اپنے قادیانی ہونے کو چھیالیا تھا۔

(الف) .... یه عقد ہندہ کا خالد سے درست ہوا یانہیں۔ (ب) .....اگر جائز و درست ہوا تو اب اس کے اس اقرار سے کہ میں قادیانی ہوں نکاح فنخ ہوا یانہیں۔ (ج) .....اگر فنخ ہوا تو محض اس کے اس اقرار پرخود بخود یا کسی دیگر مخص سے فنخ کرایا جائے گا یانہیں۔ (د) ..... کیا اس کی اس تحریر سے کہ جو ذکور الصدر ہے کہ اگر میرے خسر جھے کو اس کے بیکس دیکھیں تو اپنی لڑک کو علیحدہ کرا سکتے ہیں۔ طلاق واقع ہوئی یانہیں جبکہ وہ اس وقت برمکس ہے۔

(ز)......اگر طلاق ہوگئ یا نکاح خود بخو د شخ ہو گیا یا دوسرے سے فننح کرایا گیا تو اب ہندہ کا نکاح دوسر مے مخص ے كر سكتے بيں يا زيد سے طلاق لينے كى ضرورت موگى۔

المستفتى نمبر • ٢٠٧ حافظ احمد سعيد (حيدر آباد دكن) ٢٣ رمضان ٢٦٥هم ٢٨ نومبر ١٩٣٧ء ـ

جواب ..... (الف)..... بیعقد درست نہیں ہوا۔ (ج)..... قانونی مواخذہ سے بیخنے کے لیے بذریعہ حاکم فنخ كراكيا جائے۔ ورنه شرعاً فنخ كرانے كى ضرورت نہيں۔ (د) ..... ية تحرير تو وقوع طلاق كے ليے كافى نہيں ہے۔ (ز) ..... دوسر م محص سے نکاح کرنے کے لیے صرف قانونی طور پر اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد 

قادیانی سے مسلمان لڑکی کا نکاح ناجائز ہے تفریق لازم، شرکت کرنے والے گنہگار ہیں س**وال** ..... ایک چخص مسلمان اہل سنت والجماعت نے اپنی لڑکی مسلمان اہل سنت کا عقد ایک مرزائی قادیانی کے مرزائی لڑکے کے ساتھ دیدہ و دانستہ باوجود منع کرنے ایک عالم کے کر دیا۔ برادری کے تمام لوگ مرد و زن اس شادی میں شریک ہوئے اور عقد پڑھایا ہے۔اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ عقدِ نکاح جائز ہے اور نکاح ہو گیا یا نہیں؟ المستقتى فمبر ١٩٤١مولوى محبوب عالم صاحب (بعثنده) ٢٥ شعبان ٢٥٣٥هم ٢ نومبر ١٩٣٧ء-

**جواب**..... حفی سی لڑک کا نکاح مرزائی مرد کے ساتھ جائز نہیں۔ نکاح کرنے والے اور شریک ہونے والے سب گنهگار ہوئے۔اس تکاح کی تفریق کرانی لازم ہے۔

( کفایت المفتی ج ۵ص ۲۰۹)

محمر كفايت الثدكان الثدلية وبلي شوہر کے طلم سے جوعورت قادیاتی ہوئی ..... پھرمسلمان ....اس کی شادی

س**وال** ..... ہندہ زوجہ زید نے ندہب قادیانی اختیار کر لیا، علاء نے حکم ارتداد جاری کر کے فتخ نکاح کا حکم کیا، اب جبکہ ہندہ اینے عقائد کفریہ سے تائب ہوگئی اس سے تجدید نکاح کے لیے کہا گیا جس کے جواب میں ہندہ نے کہا کہ بوجہ ناراضگی اپنے شوہر کے کہ مجھ کو نان و نفقہ نہیں دیتا تھا اور نہ طلاق دیتا تھا مذہب قادیانی اختیار کیا تھا لہٰذا اگر مجھ کو ای مخص سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے گا تو میں پھراس ندہب کو اختیار کر لوں گی اور کسی قادیانی سے عقد کرلول گی، اس صورت میں ہندہ کسی دوسر مے مخص سے نکاح کر سکتی ہے یانہیں۔

الجواب ..... اتول و بالله التوفيق، ارتداد سے بچانے کے ليے روايت شاى وظاہره ان لها التزوج بمن شاء ت (شامی طخص ج rorr مطبوعہ مکتبہ رشید میر کوئٹہ) برعمل کیا جائے اور میرمسئلہ جومختالہ کے لیے ہے کہ جبرأ اس کومسلمان کر ك شومراول ك ساته تجديد نكاح كيا جائ يددارالاسلام مين موسكتا بندكددارالحرب مين كما موطامر فقط ( فآوی دارالعلوم د یو بندج ۸ص ۱۳۸۷)

مرزائی شوہر سے سخ نکاح کے بعد عدت ومہر کا کیا تھم ہے

س**وال** ..... ہندہ اور خالدہ نے اپنے اپنے شوہروں سے جومرزائی تھے فنخ نکاح کرلیا اس وجہ سے کہ وہ کافر اور مرتد ہیں کیا فی الواقع علماء کا ایسا فتوی ہے اور مہر وعدت و وراثت کے متعلق کیا حکم ہے۔

الجواب .... في الداقع من ائول كے بارے ميں اليا ہى فتوى ہے ان كا كافر ومرتد ہونامنفق عليہ ہو گيا ہے۔

لہذا کوئی عورت سدید مسلمہ ان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی علیحدگی ضروری ہے اور مہر و عدت لازم ہے اور وراثت ثابت نہ ہوگ۔ فقط (درفتارج ۲م ۲۸۳ باب المهر مکتبدرشیدید، فاوی دارالعلوم دیوبندج ۸ص ۲۲۰)

قادیانی کی بیوی کامسلمان رہنے کا وعوی غلط ہے

سوال ..... ہمارے علاقے میں ایک خاتون رہتی ہیں۔ جو بچوں کو ناظرہ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں۔ نیز محلّہ کی مستورات تعویز گذرے اور دینی مسائل کے بارے میں موصوفہ سے رجوع کرتی ہیں۔ لیکن باوثو تی زرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیانی ہوا ہے کہ اس کا شوہر قادیانی ہے۔ موصوفہ سے دریافت کیا گیا تو اس نے بیہ موقف اختیار کیا کہ اگر میراشوہر قادیانی ہے تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں۔ میراعقیدہ میرے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ اس کے عقائد سے میری صحت میرک کیا اثر پڑتا ہے؟ آپ سے بیدریافت کرنا مطلوب ہے کہ:

ا اسسالی مسلمان مرد یا عورت کاکی قادیاتی کے ندہب کے حامل افراد سے زن وشوہر کے تعلقات قائم رکھنا کیا ہے؟

اسساہل محلّہ کے شرعی معاملات میں ان خاتون سے رجوع کرنا نیز معاشرتی تعلقات قائم رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب سس کی مسلمان خاتون کا کئی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہوسکتا۔ نہ قادیاتی سے نہ کئی دوسرے غیر مسلم سے ، اور نہ کوئی مسلمان خاتون کئی قادیاتی کے گھر رہ سکتی ہے، نہ اس سے میاں بیوی کا تعلق رکھ سکتی ہے۔ یہ خاتون جس کا سوال میں ذکر کیا گیا اگر اس کو یہ مسلم معلوم نہیں تو اس کو یہ مسلم بنا دیا جائے۔ مسلم معلوم ہونے کے بعد اس جو چاہیے کہ وہ قادیاتی مرتد سے فوراً قطع تعلق کر لے اور اگر وہ مسلم معلوم ہونے کے بعد بھی بدستور قادیاتی کی ساتھ رہتی ہوئے کہ اس سے قطع تعلق کر ہی ادر اس ساتھ رہتی ہوئے کہ اس سے قطع تعلق کریں ادر اس سے بھی وہ کی سلوک کریں جو قادیاتی مرتد ول سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم پر موانا، تعویذ گنڈ سے بھی وہ کی سلوک کریں جو قادیاتی مرتد ول سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم پر موانا، تعویذ گنڈ سے بھی وہ کی سلوک کریں جو قادیاتی مرتد ول سے کیا جاتا ہے۔ اس سے بچوں کو قرآن کریم پر موانا، تعویذ گنڈ سے لین، دینی مسائل میں اس سے رجوع کرنا اور اس سے معاشرتی تعلقات رکھنا حرام ہے۔

(آپ کے ممائل اور ان کاحل ج ۵ص۷۷-۲۸)

#### قادیانی ہونے سے نکاح فنخ ہوجاتا ہے

سوال ...... زید جبکہ اہل سنت والجماعت تھا اس کا نکاح ایک اہل سنت والجماعت عورت سے ہوا تھا۔ آج وہ اسپنے آپ کو مرزائی کہتا ہے اور مرزا قادیانی کومحمد رسول الله علی ہے لعد نبی سمجھتا ہے اب اس کا نکاح قائم رہایا نہیں؟ ۔ المستفتی نمبر ۲۰۸ حکیم نبی بخش (ضلع جالندھر) ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۵۴ھم۲اسم ۱۹۳۵ء

جواب ...... زید کے قادیانی ہو جانے سے اس کا نکاح فٹخ ہو گیا کیونکہ قادیانی ہونے سے وہ مرتد ہو گیا اور ارتداد سے نکاح فٹخ ہو جاتا ہے۔عورت بذریعہ کسی مسلمان حاکم کے اس سے علیحد گی اور تفریق کا فیصلہ حاصل کر علق ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ

مرزائی کا نکاح مسلمان عورت سے جائز نہیں

سوال ..... ایک شخص کا باپ احمدی ہے اور وہ خود بھی احمدی ہے۔ اس شخص کی شادی ایک اہل سنت والجماعت لرکی سے ہوئی ہے۔ شادی ہونے سے پہلے اس شخص کے احمدی خیالات پوشیدہ تھے۔ شادی ہونے کے بعد اس

777

نے اپنے خیالات ظاہر کیے۔ اس کا باپ اپنی احمدیت تہیں چھوڑتا ہے مگر وہ مخف توبہ کرنے کے لیے تیار ہے اور علائے وی علائے دین کے فتوے کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے مگر اپنی زبان سے مرزا قادیانی کو کافرنہیں کہتا اس کومسلمان سمجھا اپنا قادیانی عقیدہ چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آتا ہے اور اپنی زبان سے مرزا قادیائی کو کافرنہیں کہتا اس کومسلمان سمجھا جائے یانہیں اور اس کے ساتھ رشتہ داری رکھی جائے یانہیں؟

المستقتى تمبر ٨١٣عبد الطبور خال (رياست حيند ) ٢٢ ذي الحجب ٣٥٨هم ١٤ مارج ١٩٣٧ء

جواب ...... قادیانی کا نکاح اہل سنت والجماعت الرک سے درست نہیں ہوتا۔ اگر ایسا نکاح ہو گیا ہے تو وہ ناجائز اور باطل ہے۔ اب اگر خاوند قادیانی مذہب اور اس کے عقائد سے تائب ہوکر مذہب اہل سنت والجماعت اختیار کرے اور مرزا غلام احمد کو کاذب اور ضال ومضل سجھنے لگے تو جب بھی از سرنو نکاح کی تجدید کرنی ہوگ۔ مرزا قادیانی کو اپنی زبان سے کافر نہ کہے تو نہ کہے گرید اقرار کرنا لازم ہوگا کہ جو علماء مرزا قادیانی کی تحفیر کرتے ہیں وہ حق کی بیار میں است والجماعت کے عقائد کو مانے اور ان کے اعمال میں شریک رہے تو دوبارہ نکاح کردیا جائے۔ محمد کفایت اللہ , (کفایت اللہ عن میں میں میں کا کے انتہاں بھی جو میں ۲۰۵)

## مرتد ہونے اور پھرتجد بداسلام کرنے والے کے نکاح کا حکم

سوال ..... زیدایک قادیانی عقائد کے باپ کا بیٹا ہے جس نے قادیانی عقائد میں پرورش پائی اور قادیانی رہا۔
اس کی والدہ خنی العقیدہ ہے۔ زید کا نکاح بھی ایک حنی العقیدہ لڑکی سے ہوا اور ایک ہزار روپیرمبر مؤجل مقرر ہوا۔
اس کے بعد زید قادیانی لوگوں کی بعض حرکات سے اس قدر متنفر ہوا کہ ہ نصرف قادیانی ند بہ سے بلکہ اسلام سے ہی برطن ہوگیا اور آخر آرید بن گیا۔ پھھ عرصے کے بعد مشرف باسلام ہوا۔ اب بھر اللہ وہ عقائد حقد رکھتا ہے اور قادیانیت سے متنفر ہے۔ مندرجہ بالا واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے سرال والوں نے بوجہ ارتداداس کے نکاح کو ضح شدہ قرار دے کرمہر کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) ....آیا ایک حفی العقیده لڑک کا نکاح ایک قادیانی شوہرے شرعاً جائز ہے یا فاسد و باطل؟
- (٢).....اگر فاسد و باطل ہے تو آیا مہر پھر بھی واجب ہے؟ (تعلقات زنا شوئی کئ سال تک جاری رہے)
- (٣).....صورت زیر بحث میں اگر به زوجین تعلقات زنا شوئی کو جاری رکھنا چاجیں تو ان کے لیے تجدید نکاح ضروری ہے؟
- (۷) ..... بصورت تجدید نکاح آیا حلاله ضروری ہے؟ بیلموظ رہے کہ زید نے طلاق نہیں وی فتح نکاح بعجد ارتداد سمجھا جارہا ہے۔ کمستفتی نمبر۳۹۰ سیدغلام بھیک نیرنگ ایمدو کیٹ انبالیہ ۱۷ ربھ الاول ۱۳۵۳ھ۔ جن۱۹۳۳ء
  - جواب..... (۱).....نكاح ناجائز بي يعنى فاسدب.
  - (٢).....اگر زوجين مين تعلقات زناشوكي واقع هو يك بين تو مهرمثل لازم و واجب ہے۔
- (٣) ..... اگرید زوجین تجدید اسلام زوج کے بعد باہم زنا شوئی کے تعلقات رکھنا چاہیں تو ان کو ازسرنو نکاح کرنا لازم ہوگا۔ لیکن نکاح سے پہلے حلالہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔
- (۴) ..... طاله کی ضرورت تہیں کیونکہ حلالہ تین طلاق دینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ نہ کہ نکاح فنخ ہونے کی صورت میں۔ صورت میں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لؤ (کفایت المفتی ج ۵ص۲۰۲-۲۰۳)

## شوہر کے قادیانی ہونے سے نکاح فنخ ہوجاتا ہے

سوال ..... از شاجهان پورمحله باره دری مرسله عبدالله خان صاحب ۵ رجب المرجب ۱۳۳۱ هد

زید نے قادیانی ند ب اختیار کرلیا اور اس کی عورت بدستورا پنے اصلی ند بہ حنی پر رہی گوزید نے ند بب قادیانی گوارا کرنے میں اپنی عورت کو مجور نہیں کیا لہٰذا الی حالت میں کہ جب مابین زن وشوہر کے اختلاف ند بب ہوگیا از روئے حکم شرع شریف کے بحالت طرز معاشرت درمیان زن وشوہر جائز ہے یا نہیں؟ بیتوا تو جروا الجواب سے میں عورت فورا نکاح سے نکل گی ان میں باہم کوئی علاقہ ندر ہا مردمحض برگانہ ہوگیا اب اس سے قربت زنائے خالص ہوگی۔ تنویر الابصار میں ہے:

وارتداد احدهما فسنح عاجل (شای ص ۳۲۵ ج مطبوعة كتبرشيديه) والله سبحنه و تعالى اعلم ماوند بيوى ميس سے كسى ايك كے مرتد موجانے سے اى وقت نكاح فنح موجاتا ہے۔ والله سبحانه وتعالى اعلم ماوند بيوى ميس سے كسى ايك كے مرتد موجانے سے اى وقت نكاح فنح موجاتا ہے۔ والله سبحانه وتعالى اعلم ماص ٢٦١)

#### قادیانی ہوجانے سے نکاح فٹنح ہو گیا

سوال ..... زید نے جواہل سنت مسلمان تھا یا اپنے آپ کوسی مسلمان ظاہر کرتا تھا، کی سال پہلے ایک سی لڑکی ہے۔ شادی کی ، نکاح حفی المدنہ ب عالم نے پڑھایا، کچھ عرصہ کے بعد مختلف اثرات کے ماتحت زید پکا مرزائی قادیا فی ہوگیا۔ اس عرصہ میں اس کی اولا دبھی ہوئی جس میں دولڑ کے اورلڑکیان بقید حیات ہیں۔ اس کی ہوی برستورسی رہی اور ہے، کی دفعہ اسے ربوہ (چناب گر) جا کر مرزائی خلیفہ سے بیعت کرانے پر مجبور کیا گراس نے انکار کر دیا، اب ملک کی نمائندہ جماعت اور جمہوراہل اسلام کے فیصلہ کے بعد جب مرزائیوں کو غیرمسلم قرار دیا جا چکا ہے زید کو تو بہ کرنے کا مشورہ دیا گیا گر وہ اپنے مرتد رہنے پر مصر ہے۔ کیا اس کے بعد زید کا نکاح مسلمان خاتون سے قائم رہے گا اور کیا بہضروری ہے زید اسے طلاق دے یا طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔

الجواب ...... حاصل سوال یہ ہے کہ بوتت نکاح زوجین مسلمان سے بعد میں شوہر قادیانی ہو کر مرتد ہوگیا، اس کا تکام شرق اسلام میں یہ ہے کہ شوہر کے مرتد ہوتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور منکوحہ مسلمہ اس کے نکاح سے خود بخو د بالکل خارج ہوگی۔ طلاق وغیرہ کے دینے کی حاجت یا شرطنہیں رہی بلکہ منکوحہ اس کے نکاح سے نکل کر آزاد ہوگی اور نفقہ عدت اور کامل مہر کی بھی مستحق رہی۔ (فی اللدر المعنار علی هامش ردالمعنار ج ۲ ص ۲۵) او تداد احدهما فسن عاجل بلا قضا فلموطوء ہ کل مهرها و لغیرها نصفه لو ارتدوا علیه نفقة العدة بالخصوص جب کہ سمجھانے اور تو بہ کا مشورہ دینے کے بعد بھی وہ مرتد (قادیاتی) رہنے پرمعرر باتو یہ تکم اور بھی واضح ہوگیا۔ فقط واللہ تعالی الماع کی جسم ۱۸۵۔۱۸۹)

شوہر مرزائی یا عیسائی ہو جائے تو عورت پر عدت واجب ہے

سوال ..... اگر کسی عورت کا شوہر عیسائی، قادیانی یا یمودی ہو جائے جس کی وجہ ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیا الیی عورت پر عدت واجب ہے یانہیں؟

الجواب ..... شریعت اسلامی میں ہراس جدائی پر عدت واجب ہے جو میاں بیوی کے مابین کسی وجہ سے آ

جائے، صورت مسئولہ میں چونکہ خاوند کے بوجہ غیر مسلم ہو جانے کے دونوں کے درمیان جدائی خود بخود آگئ للبذا اس عورت سے عدت لازمی ہے۔

قال في الهندية: وإن أخبرت الموأة إن زوجها قد ارتد لها إن تتزوج باخر بعد انقضاء العدة في رواية الاستحسان وفي رواية السير ليس لها إن تزوج قال شمس الائمة السرخسي الاصح رواية الاستحسان (النتاول البندية جاص ٣٣٠ باب الكاح الكافر، قاول تقانيج ٣٣٠ ١٥٨٥) لا علمي مين قاديا في عن تكاح كا حكم

سوال ..... ایک مسلمان عورت کا نکاح اعلمی میں کسی قادیاتی ہے ہوگیا، یعنی نکاح کے وقت مرد نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا لیکن نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ میخض قادیاتی ہے، اندریں صورت بین نکاح منعقد ہوا ہے یا نہیں؟

الجواب ..... قادیاتی چونکہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے جس شخص کا قادیاتی ہونا قطعی اور یقینی ہوتو اس کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح شرعاً جائز نہیں اور لاعلمی میں کیا ہوا نکاح کالعدم رہے گا۔ کما فی الهندیة: ارتد احد الزوجین عن الاسلام وقعت الفرقة بغیر طلاق فی الحال.

(الفتاوى الهندية ج ١ ص ٣٣٩ الباب العاشر في نكاح الكفار، قاول تقانيج ٣٥٣ ٣٣٣)

خاوند کے قادیانی ہوجانے سے نکاخ کا تھم

سوال ...... میاں بیوی دونوں مسلمان تھے اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچا تک خاوند قادیا نیوں کا شکار ہو کر مرتد ہو گیا جبکہ عورت دین حق لینی اسلام پر قائم ہے، ایس حالت میں اس عورت کو کیا کرنا چاہیے؟

الجواب ..... قادیانی چونکه مرتد کے علم میں ہیں، اس لیے صورت مسئولہ میں فاوند کے مرتد ہو جانے سے مسلمان میوی سے اس کا رشتہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ ایس حالت میں ریمورت عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ قال المحصکفی : وارتدا احدهما ای الزوجین فسخ عاجل.

(الدرالخارعلى حامش ردالحارج عص ٢٥٥ باب نكاح الكافر، فآوي حقانية جه ص٣٣٠)

## جو شخص قادیانی ہو جائے اس کا نکاح برقرار نہیں رہتا

سوال ..... زید حنی سی صحیح العقیده آ دمی تھا۔ خدا جانے کن اثرات کے ماتحت وہ قادیانی بن گیا اور اپنا قدیم مسلک ترک کر دیا۔ سوال میہ ہے کہ اس حالت میں اس کی بیوی اس کے نکاح میں باقی رہی اور اس کے ذمہ شوہری حقوق کو ادا کرنا لازم رہایا نکاح ختم ہو کر تعلق زوجیت ختم ہو گیا اور بیوی اپنے شوہر پرحرام ہوگئ؟

الجواب ...... حامداً و مصلیاً. قادیانی نے ختم نبوت اور بہت سے بنیادی عقائد اسلام کے خلاف کا ارتکاب کیا اور بار بار متنبہ کرنے پر اپنی بات سے رجوع نہیں کیا۔ اس لیے علاءِ اسلام کے فتوئی کی رو سے وہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے، جو خص اس کے مسلک کو قبول کرتا ہے اور اس کے عقائد کو اختیار کرتا ہے اس کا حکم بھی وہی ہے کہ شوہر کے مرتد ہو جانے کی وجہ سے مسلمان یوی نکاح سے خارج ہوگئ۔ اب اس کے ساتھ رہنا سہنا اور شوہر یوی جیسا معاملہ کرنا ہرگز جائز نہیں رہا بلکہ پورا پروہ لازم ہے۔ قادیانی سے متعلق بہت تفصیل سے کتابیں موجود ہیں۔ فقط واللہ اعلم۔ حررۂ العبر محود غفرلہ دار العلوم دیوبند السم ۱۸۰۰ساھ (فادی محددیہ جاس ۲۱۹۔۲۱۸)

#### قادیانیت سے جوتوبہ کرچکا اس سے نکاح جائز ہے

سوال ..... زید کی نبت به بات مشهور تھی کہ زید مرزائی ہے، گر پھر اس نے توبہ کر لی تھی۔ اس بناء پر ایک لڑک کا اس سے نکاح کر دیا تھا۔ نکاح کے بعد ایک مولوی صاحب کو زید کے پاس تحقیق کے لیے بھیجا تو زید نے بڑے زور شور سے تر دید کی کہ میرا ند ب قادیانی نہیں ہے، اور بہت زمانہ گزرا میں توبہ کر چکا ہوں اور ابتداء میں اگر میں مرزا کو مانیا بھی تھا تو ایک مجد د بزرگ مانیا تھا، نبی نہیں مانیا تھا۔ دریافت طلب بیامر ہے کہ نکاح صحیح ہوایا نہیں۔ الجواب ..... تحریر سوال سے به بات معلوم ہوتی ہے کہ زید صحیح العقا کد ہے اور اس کا عقیدہ صحیح موافق ند ہب الل سنت والجماعت کے ہو اور مرزا غلام احمد قادیانی کا معقد نہیں ہے۔ لہذا نکاح اس لڑکی کا اس محض یعنی زید سے درست اور صحیح ہوگیا۔ نکاح کے صحیح ہونے میں اس وقت کوئی تر دونہیں ہے۔ البتہ اگر خدا نخواستہ کی وقت میں زید نے نہ بہ باہل سنت والجماعت سے طرف ند بہ قادیانی کے رجوع کیا تو اس وقت فوراً نکاح باطل ہو جائے گا۔ زید نے نہ بہ باہل سنت والجماعت سے طرف ند بہ بادیاتی کے رجوع کیا تو اس وقت فوراً نکاح باطل ہو جائے گا۔ زید نے نہ بہ باہل سنت والجماعت سے طرف ند بہ بت قادیانی کے رجوع کیا تو اس وقت فوراً نکاح باطل ہو جائے گا۔ (مقادی نی بائی کے رجوع کیا تو اس وقت فوراً نکاح باطل ہو جائے گا۔

#### مرزائی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا

سوال ..... ہندہ کی شادی عمرہ کے ساتھ کی گئی۔ بعد نکاح عمرہ مرزائی خیال کا ثابت ہوا قریباً عرصہ دوسال بعد اور ایک لڑک بھی پیدا ہوئی۔ اب ہندہ کے والدین ہندہ کوعمرہ کے ساتھ روانہ نہیں کرتے ، نہ ہی طلاق دیتا ہے اور نہ ہی وہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرتا ہے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟

جواب ...... مرزائی کافر بیں۔ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے۔ ولا تمسکو هن بعصم الکوافر (المتندا) بعنی کافرہ عورتوں کو نکاح میں ندر کھو، اور دوسری آیت میں ہے۔ ولا تنکحو المشرکین (البقرہ ۲۲۱) بعنی مشرک مردوں کو نکاح نددو۔

مِزدائی از روئے شریعت مشرک بھی ہیں اور کافر بھی۔ انھوں نے خاتم النہین علی کے بعد نیا نبی کھڑا کر لیا ہے جوشرک فی الرسالت ہے اور کفر بھی ہے، پس لڑکی کو جہاں چاہے بغیر فنخ نکاح کے بٹھا دیا جائے۔ کیونکہ کافر کے ساتھ نکاح بی تہیں رہتا تو فنخ کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت میں بھی کافر کا نکاح فنخ ہے۔ (عبداللہ امرتسری از روپڑ) ساتھ نکاح بی تہیں دہتا تو فنخ کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت میں بھی کافر کا نکاح فنخ ہے۔ (عبداللہ امرتسری از روپڑ)

## کسی کو قادیانی کہنے والے کے نکاح کا حکم

سوال ..... ایک عالم دوسرے عالم کو اختلاف کی وجہ سے قادیانی کہتا ہے ایسے مخص کا کیا تھم ہے اور کیا اس کا نکاح باتی رہا؟

جواب ...... ا ..... عدیث میں ہے کہ جس نے دوسرے کو کافر کہا ان میں سے ایک کفر کے ساتھ لوٹے گا، اگر و محتفی جس کو کافر کہا وہ ہے۔ وہ خص جس نے دوسرے کو کافر کہا ان میں سے ایک کفر کہنا گناہ کبیرہ ہے۔ استحد وہ خود عالم ہے۔ اب نکاح کے بارے میں خود جانتا ہوگا۔ اوپر لکھ چکا ہوں کہ بید گناہ کبیرہ ہے اور ایک عالم کا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا بے صدائس ناک ہے، ان صاحب کو تو بہ کرنی چاہیے اور مظلوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا بے صدائسوں ناک ہے، ان صاحب کو تو بہ کرنی چاہیے اور مظلوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل ج مردی)

## مرزائی لا کے سے مسلمان عورت کا نکاح حرام اور باطل ہے

سوال ..... كيا فرمات بين علاء دين ومفتيان شرع متين ومفتى اعظم پاكتان اس مسله بين كه مين مساة فهميده بیگم بنت الله وید توم کمہار سکنه وزیر آباد ضلع گوجرانواله کا نکاح میرے والد الله ویه نے ایک تر کے مسمی محمد اشرف ولد غلام احد قوم كمبارساكن مقام بيرم تخصيل حافظ آباد كے ساتھ ميرے آبائى گاؤں باؤ لے تحصيل وزير آباد ميں آج ت تقریباً تین سال پیشتر کردیا۔ نکاح برات کے ساتھ بوی مجلس میں ہوا۔ اوکی والوں میں سے کسی کو یہ پہنہیں تھا کے اور اس کا باپ سخت ترین مرزائی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں۔ نکاح اس لاعلمی اور دھو کے میں ہو گیا۔ اس دن میں اپنے سسرال جلی گئی۔ دوسرے دن پھر اپنے میکے واپس آئی اور آٹھ دن رہ کر پھر اپنے سسرال گئی۔ای طرح دو تین پھیرے کیے مگر او کے کے مرزائی ہونے کا کوئی پنۃ نہ لگ سکا۔اور اپنے ندہب کو انھوں نے کافی چھپایا ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر میں اپنے سرال میں ہی تھی کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ ہم نے ایک جلے میں جانا ہے اور وہاں جانا ہمارا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے منت مانی ہے۔ اس وقت بھی مجھے نہ بتلایا گیا کہ جلم کہاں ہے اور کیا ہے مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں پہنچ کر اور رائے میں لوگوں کی باتوں سے مجھے پتہ چلا کہ یدربوہ (چناب مر) آئے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزائیوں کا بدجلہ ہے۔ میرے خاوند نے مجھ پر سے زور دیا کہ تو بھی مرزائی ہو جا اور مرزا کی بیت کر لے گر میں نے صاف انکار کر دیا اس وقت مجھ کو پیۃ لگا کہ میرا یہ خاوند مسلمان نہیں ہے اور میرا نکاح ایک غیرمسلم مرزائی سے ہوا ہے۔ میں نے وہاں ہے آ کر فوراً اپنے گھر اطلاع دی کہ فوراً مجھے آ کر لے جاؤے میں یہاں نہیں رہوں گی۔میری دالدہ آئیں اور کافی لڑائی جھڑے کے بعد مجھ کو میرے سرال سے واپس لے گئیں۔اب میں صرف اس لیے کہ وہ مرزائی ہے اور میں جانتی ہوں کہ مرزائی كافر بوتے ہيں۔اى ليے ميں اس كے ساتھ برگز نہيں رہنا جا ہتى۔سارا گاؤں جانتا ہے كەمحد اشرف سخت مرزائى ہے۔اس نے خود بھی اپنی تحریر سے انگوشالگا کر اقرار کیا ہے اور اس کے پچپا نظام علی نے بھی اس بات پر و شخط کیے کہ وہ اور اس کا بھتیجا محمد اشرف مرزائی احمدی ہیں۔ یہ تحریر اور بہت سے گواہوں کی تحریر عاضر خدمت ہے۔ وہاں کے مرزائی امام محبوب علی محمد نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے کہ محمد اشرف مرزائی ہے اور سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ میں اور میرا والد اللہ دید صحیح العقیدہ سی مسلمان ہیں۔سب گواہی دے سکتے ہیں اور اس کے آبائی گاؤل میراں بور کے لوگ عبدالرشید مرزائی اور احمد وغیرہ نے بھی تحریری گواہی دی ہے کہ محمد اشرف واقعی مرزائی احمدی ہے اور ميرا والد اور چار گواه حاضر خدمت ہيں جو باوضو كلمه پڑھ كر حلفيه گواہى ديتے ہيں كه محمد اشرف مدعا عليه مرزائى احمدی ہے، فرمایا جائے کہ کیا شریعت اسلامیہ میں میرا نکاح صیح ہوا یا غلط۔ اور کیا محمد اشرف شرعاً میرا خاوند بن سکتا ہے؟ اور اگر نکاح فلط ہے تو کیا میں دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہوں؟ خدا کے لیے اس مرز انی نے میری جان چھڑائی جائے اور شرعی فنوی عطا فرمایا جائے۔السائلہ: مورخدا/١/١/١٥ء بعَوُن الْعَلَام الْوَهَابُ و

الجواب ..... قانون شریعت اسلامیه اور قانون پاکتان کے تحت میں مفتی اسلام ہونے کی حیثیت سے حفی مسلک کے مطابق فتوئ جار کرتے ہوئے سائلہ حفیہ مسلمہ فہیدہ بیگم بنت الله دید قوم کمہار کا نکاح باطل قرار دیتا ہوں اور یہ نکاح جو دھوکہ اور فریب ہے سمی محمد اشرف مرزائی احمدی قادیانی ولد غلام احمد نے فہیدہ بیگم سے کیا ہے وہ شرعا اور قانونا ہوا ہی نہیں بالکل باطل محض ہے۔ میں نے بحثیت مفتی ہونے کے محمد اشرف کے مرزائی ہونے کی

كافى تحقيق كى ہے۔مندرجه بالا گواہول كے حلفيه بيان ليے بين- نيز محمد اشرف كے علاقے كے معتبر حضرات كے تحریری حلفیہ بیان لیے۔ خود محمد اشرف کی زیر و تخطی نشان انگو تھے والی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ جس میں اس نے اپنے احمدی مرزائی ہونے کا اقرار کیا ہے۔ میں نے مدعیہ اور اس کے لواتھین کے ذریعہ مدعا علیہ محمد اشرف کو بیان صفائی دینے کی اطلاع بھیجی مگر خود حاضر نہ ہوا۔ اس نے اپنی انگوٹھا شدہ تحریر میرے پاس بھیج دی۔ اس میں ا پنے احمدی لینی مرزائی ہونے کا اقرار ہے۔ اس بستی کے مرزائی امام متعلقہ ربوہ (چناب گر) کی تحریر بھی محمد اشرف کے احدیت مرزائیت کے ثبوت میں میں نے مہیا کیں۔اس کے علاوہ بہت سے مرزائی وغیر مرزائی حضرات سے میں نے محمد اشرف کے مرزائی ہونے کا ثبوت مانگا۔سب کی حلفیہ تحریریں میرے پاس موجود ہیں۔اتن حصان بین اور محقیق کے بعد بیشری فتوی صادر کیا جارہا ہے چونکہ مدعیہ خود حنفی مسلمان ہے۔ ای لیے حنفی مسلک کے مطابق فوی دیا جا رہا ہے۔ قانون شریعت کے مطابق تمام امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرزائی احمدی قادیانی برگز برگزمسلمان نہیں ہیں بلکہ مرتب خارج از اسلام ہیں۔ اس کے کہ تمام مرزائی اِحدی مرزا خلام احد کو نبی مانتے ہیں اور اسلامی عقیدہ کے مطابق جوشخص نبی کریم محم مصطفیٰ عربی تاجدار ﷺ کے بعد کسی شخص کی نبوت کوشلیم کرے وہ سب مسلمانوں کے مزدیک کافر ہے مجتمدین شریعت اور علمائے امت محمد رسول اللہ ﷺ کا اس پر اجماع ہے کہ نی کریم کے بعد کسی کوکسی طرح کا نبی ماننے والا کافر ہے۔ چنانچہ (تفییر ابن کثیر ج سوم ۴۹۴) اور اس طرح (تفییر روح البيان جلد بفتم ص ١٨٨) پر ہے۔ وَمَنُ قَالَ بَعُدَ نَبِيَّنَا نَبِيٌّ يَكُفُورُ لِلَائَةُ أَنْكُرَ النَّصَ اور جو خُص نبوت كا وعوكٰ كرے۔ وہ بھى قرآن وحديث اور تمام ابل اسلام وعلائے كرام كے نزديك كافر مراہ ہے۔ چنانچ تفير روح البيان اس جگداورديگر تفاسير يس به ـ وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعُدَ مَوُتِ مُحَمَّدٍ لاَّ يَكُونُ دَعُواهُ إلاّ بَاطِلاً: (تغير ابن كثير طِدس ٣٩٣) برب- وَقَدَ أَخُبَرَ اللَّهُ فِي كَتَابِهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ لِيَعْلَمُوا اَنَّ كُلَّ مَنِ ادَّعَى هِذَا الْمَقَامَ بَعْدَهُ فَهُوَ كَذَّابٌ اَفَّاكَ دَجَّالٌ صَالٌ مُصِلِّ: ان ولاكل وعقیدہ اسلامی سے ثابت ہوا کہ مرزائی غلام احمدی مرتد و کافر ہیں۔ ان کو اہل کتاب بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے كه شريعت ميں اہل كتاب وہ مخص ہے كه جو نبى كريم عظيمة بركامل ايمان نه لائے اور ايسے نبى كو مانے جس كوسب مسلمان بھی نبی شلیم کرتے ہوں خواہ وہ نبی صاحب کتاب ہو یا نہ ہو جیسے یبودی کہ حضرت عزمر الطبیع پر ایمان لاتے ہیں۔ حالاِنکہ آپ صاحب کتاب نہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کوکوئی مسلمان نہیں مانتا اس لیے اس کے تبعین کو اہل کتاب ہرگزنہیں کہا جا سکتا بلکہ ان کا شار مرتدین میں ہوگا اور یہ بھی مسلمہ اسلامی عقیدہ ہے اور تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ مسلمان عورت سے کافر مرد کا نکاح قطعاً نہیں ہوسکتا۔ خاوند کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ چنانچہ (فَأُونُ أَنِّ القدرِ جَلَدُ وَمِ ٣٢٣) بِ هِ- لِأَنَّ مُطُلَقَ الَّذِيْنِ هُوَ الْإِسْلَامُ وَلَا كَلَامَ فِيْهِ لِلَنَّ اِسْلَامَ الزَّوْجِ شَرُطُ جَوَاذِ نِكَاحِ المُسْلِمَةِ ''اس ليح كم طلق دين وه اسلام باور نبيس بكلام اس مين اس ليح كه خاوند كا اسلام مسلمان عورت کے نکاح کے لیے شرط ہے۔' اس سے ثابت ہوا کہ غیرمسلم سے مسلمان عورت کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر مردمسلمان عورت کا کفونہیں ہوسکتا۔ اگر چہ ہم قوم یا ہم قبیلہ ہو اور قانون شرع کے مطابق غیر کفومیں نکاح باطل ہے جب تک کہ ولی اللہ اور شریعت اجازت نہ دے۔ چنانچہ ( فاوی قاضی خان جلد اوّل ص ٣٣٥) بر ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ كُفُواً لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ اَهُلاً. اور (قاول مالكيري من يبرس ٢٩٢) جلد اوّل عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنعَقِدُ اورجَس طرح كافر عمسلميكا نكاح ناجاء بالكاطرة مرتد

ے بھی نکاح غلط ہے۔ چنانچہ (فاوئ مندیہ جلد اوّل س ۲۸۲ پر ہے۔ لَا يَجُوزُ لِلْمُوتَدَ أَنْ يَّتَزَوَّجَ مُوتَدَّةً وَلَا مُسُلِمَةً اور (قَاوَىٰ قاضَى خان مِس بِجلد موم ص ٥٨٠) وَمِنْهَا مَاهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِتِّقَاقِ نَحُو البّ يَّتَزَوَّجَ إِمْرَاءَةً مُسُلِمَةً يعنى مرتد الرَّمسلمان عورت سے زکاح كريتو وه باطل بَحِتمام فقهاء كرام كااس پراتفاق ہے کہ ہر مرتد کا نکاح مسلمہ سے باطل ہے نہ کہ فاسد کیونکہ فاسد نکاح وہ ہے جس میں علمائے کرام کا اختلاف ہو كه جائز ب يا ناجائز چنانچ (قاوئ شاى جلد دوم ٣٨٠) پر ب\_ في الْبَحْرِ هذاك عَنِ الْمُجتَبِي ان كُلُّ نِكَاح اِخْتَلَفَ الْعُلَمَآءُ فِى جَوَازِهِ كَالنِّكَاحِ بِلا شُهُوُدٍ فالدَّحُول فيه موجّب للعدة. ثَكَاحَ باطل وه بج جم كُ ناجائز ہونے پرسب علائے امت کا اتفاق ہواوروہ نکاح سب کے نزدیک نہ ہونے کی طرح ہو۔ چنانچہ (درختار جلد ووم ص٣٨٠) پر ہے۔ والظاهر ان المراد بالباطل ماوجودہ كتدمه ولذالا يثبت النسب به. (صاحب روالختار ص ٣٨٠) پر فرماتے ہیں كه كافر نے مسلمان عورت سے نكاح كيا تو وہ نكاح قطعاً باطل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ نَكُحَ كَافِرٌ مُسْلِمَةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَا يَفْبُتُ النَّسُبُ وَلَا تَجِبُ الْعِدَّةُ لِلاَنَّهُ نِكَاحٌ بَاطِلُ ثابت بواكه ثمراشرف مرزائی کا نکاح فہمیدہ کے ساتھ باطل ہے۔ اس لیے کہ سب مسلمانوں کے عقیدہ سے مرزا غلام احد کو نبی مان کر سب مرزائي مرتد كافر هو ي بي \_ چنانچه (جوابر البهار ٣١٢) پر هـ و فقد إتَّفقَتِ الْأُمَّةَ عَلَى ذَالِكَ وَعَلَى تَكُفِيُر مَن ادَّعَى النُّبُوَّةَ بَعُدَةُ اسَ طَرْحَ (شَرَحَ فَتَهَ اكبرص٢٠٢) ير ہے۔ وَدُعُوَى النُّبُوَّةِ بَعُدَ نَبِيَّنَا كُفُرٌ مِالإجماع . ان تمام ولاكل شرعيه سے ثابت مواكوفهميده بيكم كا تكاح باطل سے، موانبين - تكاح فاسد اور باطل ك تحكم ميں بھی فرق ہے۔ نكاح فاسد كا تكم يہ ہے كہ قاضى اسلام يا عدالت كا حج نكاح فنخ كرے۔ چنانچه (شامى شريف جِلدودم ص٣٨٢) برب- بَلُ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي التَّفُرِيْقُ بَيْنَهُمَا لَكِن نَكَاحَ بِاطْلِ مِين يهجى نَبيل للبذا نَهميده بيكم پر نه عدت واجب نه طلاق نه تفريق بلكه وه سابقه باطل نكاح سے شرعاً بالكل آزاد ہے اور يا كستاني عدالت کے قانون کے مطابق بھی یہ نکاح باطل ہے۔ چنانچہ ۱۹۵۵ء میں عدالت پاکستان کے ڈسٹرکٹ جج شیخ محد آ سر نے مرزائی فرقے کو قانونی طور پر غیرمسلم قرار دیتے ہوئے مدعیہ امت الکریم اور لیفٹینٹ نذیر الدین کے نکاح کو باطل کردیا تھا۔اس سے پہلے ۱۹۳۵ء میں ٹرائل کورٹ کے ڈسٹرکٹ جج نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ بہاول تگر عدالت میں ہوا اور وہ دوسرا فیصله ۷۵۵ سے کو راولپنڈی میں ہوا تھا چند روز پیشتر اخبار امروز میں مستمبر ۱۹۷۱ء کو چنیوٹ کی ایک خبراس طرح شائع ہوئی۔موضع نا کئے چک نمبر ۲۰ نواب دین کے بورے خاندان نے احمدیت (مرزائيت) سے توبدكر كے اسلام قبول كيا اورمشرف با اسلام ہوئ ان تمام باتوں اور فيعلوں اور دلائل سے ابت ہوا کہ مسلمانوں کے نز دیک مرزائی احمدی مسلمان نہیں ۔ لبندا میں شرعی فتوی جاری کرتے ہوئے واننح کرتا ہوں کہ فہمیدہ بیگم چونکہ مسلمان ہے اس لیے اس کا نکاح محمد اشرف مرزائی ہے قطعاً باطل ہے اور فہمیدہ بیگم سابقہ نکاح سے بالکل آزاد ہے۔ محمہ اشرف کا اس پر کوئی حق یا اختیار نہیں ہے۔ فہمیدہ اپنی مرضی ہے جہاں چاہے شرایت اسلامیہ کے مطابق نکاح کرستی ہے۔ واضح رہے کہ بیفتوی میری ای تحقیق کے مطابق ہے جو مدعیداور اس کے لواحقین کے ذریعہ کی گئی۔ بیفتوی تحقیق بالا کے درست ہونے کی صورت میں بالکل درست اور قابل عمل ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ ( فَيَاهِ يَ مَعِيدِ عِلْدِ اوّلِ ص ١٩٦٩ تا ٣٢٣)

مسلمان، قادیانی ہو کر پھرمسلمان ہو جائے تو اس کے نکاح کا حکم سوال ..... ایک شخص پہلے اہل سنت دالجماعت قد چرمرزائی عقائد کا یابند ہو گیا تھا۔ اب دہ پھر اہل سنت والجماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی اس کے عقائد کی پابند رہی۔ اب اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یانبیں؟ مستقی نمبراسطی حین امروہوی (دیل) ۲۹صفر۱۳۵۳هم ۱۳ جن۱۹۳۳ء۔

جواب ...... اگر وہ مخص ہے دل سے توبہ کرے اور اقرار کرے کہ مرزائی عقیدہ غلط اور مرزا غلام احمد قادیائی کے دعوے جعوٹے تھے اور ان کے دونوں فریق لا ہوری اور قادیائی گراہ ہیں۔ میں دونوں سے بیزار ہوں تو وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہوسکتا ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ قادیائی یا احمدی ہوئے تھے اور پھرایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ قادیائی یا احمدی ہوئے تھے اور پھرایک ہی وقت میں دونوں نے توبہ کی ہو جب تو ان کے نکاح کی تجدید لازم نہیں ہے اور وہ اپنی آگے ہی ہو رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قادیائی یا احمدی ہونے میں تقدم و تاخر ہوا ہے یا توبہ کرنے اور واپس آئے میں آگے ہی ہو ہو کے جی ہو گئے ہیں تو نکاح کی تجدید بھی لازم ہوگی۔ محمد کہا ہے۔ اللہ کان اللہ لا اس کے تار کات کی تجدید ہوں کے استال

ہوی قادیانی ہوگئ قادیانی سے شادی کر لی اب اس کی اٹری سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں

سوال ..... ایک شخص کی عورت قادیانی ہوگئی اور قادیانی سے نکاح کرلیا اس سے لڑکی پیدا ہوئی اس لڑک سے اس کی ماں کا پہلا خاوند نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟

( قاوی شای ج س ۳۰ منتبدرشیدیه، قاوی دارالعلوم دیوبندج عص ۳۸۱ )

غلام احمد قادیانی کو جو پغیبر مانے وہ مرتد ہے اس سے نکاح درست نہیں

سوال ..... روجین میں اس قتم کی گفتگو ہوئی جس نے مرد پر قادیانی ہونے کا شبہ ہوتا ہے مثلاً یہ کہ مرد نے کہا کہ بوت ختم ہو چکی مرد نے کہا نہیں ان کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی میں پیغیر ہوا ہے۔ پیغیر ہوا ہے۔

الجواب ..... الفاظ وكلمات مذكوره كى وجه معلوم مواكه وه مرد قاديانى باور قاديانى مرقد وكافر بالهذا ان مين فكاح قائم نبيل رباء عورت كو چاي كه اس عليحده موجائ اوراگر وه اين عقائد باطله كفريه بوتوبه كرب اورتجد يدايمان كرب تواگرورت راضى موتو از سرنو ان مين فكاح مونا ضرورى ب-

( نآوی شای ج ۲ ص ۱۳ فصل فی الحر مات، نآوی دارالعلوم دیوبندج عص ۲۵،۳۵۳)

### قادیانی کامسلمان عورت سے نکاح

سوال ...... زید مرزا غلام احمد قادیانی کا مرید ہو گیا ہے اور اس کی بی بی اہل سنت کے عقیدے پر قائم ہے اس صورت میں نکاح شرعاً قائم رہایا نہیں۔ (۲)..... اور اہل سنت کے عقیدہ والی صبیہ کا نکاح مرزا غلام احمد قادیانی عقیدہ والے کے ساتھ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... (۱) ساس مرید سے پوچھنا چاہے کہ وہ مرزا کے تمام اقوال کا معتقد ہے یانہیں اگر وہ اقرار کر کہ وہ تمام اقوال کا معتقد ہے تو یہ محض مسلمان نہیں رہا اور نکاح اس کا اہل سنت و جماعت لی بی سے باقی نہیں رہا اور اگر وہ کھے کہ میں سب اقوال کا معتقد نہیں ہوں تواس سے پوچھنا چاہیے کہ کس کس قول کے معتقد نہیں

ہواس کی تفصیل کے بعد استفتاء کرنا چاہیں۔ (۲) .....اگر اس شخص کے اقر ارسے اس کا تمام اقوال مرزائیہ کا معتقد ہونا ثابت ہو تب تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا اور اگر بعض کا معتقد ہوبعض کا نہ ہوتو اس سے تفصیل پوچھ کر سوال کرنا چاہیے اور بالفرض اگر اس کا مسلم ہونا بھی ثابت ہو جائے تب بھی مبتدع اور ضال ہونے میں تو شبہ ہی نہیں اس لیے ہر حال میں ولی گنہگار ہوگا اگر اس شخص کے ساتھ نکاح کرے گا لہٰذا اس ولی پر واجب ہے کہ قطعا انکار کر دے (تحد اولی میں ولی ہواجب کے کہ قطعا انکار کر دے (تحد اولی میں ۱۹۰۰مداد الفتاوی ج ۲۵ س۱۳۵ میں (تحد اولی میں ۱۹۰۰مداد الفتاوی ج ۲ س۲۱۵ سے کہا

قادیانی میاں بوی ایک ساتھ مسلمان ہوئے تو نکاح باقی رہے گا

سوال ..... اگر دونوں اشخاص ساتھ ہی احمدی سے مسلمان ہو جائیں تو ان کے نکاح کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب ..... (۲) .....اگر دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا نکاح باتی بحالہ ہے ورند فتح ہو جائے گا۔ (درمختارج ۲ص ۸۲۷ باب نکاح الکافر مکتبہ رشیدیہ، فاوی دارالعلوم دیوبندج ۲اص ۴۰۸)

بيان مفتى اعظم مفتى كفايت الله د الوكي ..... بمقد مه فنخ نكاح بوجه ارتداد

بندسوالات بنام گواه نمبر امفتی کفایت الله مدرسه امینیه دبلی بمقدمه حسین بی بی بنام خان محمد از دریره غازی خال

سوال ....ا آب كتن عرصه سے حدیث تغییر دغیرہ علوم عربیه كا درس دیتے ہیں؟

جواب ....ا تقريباً ارتمي برس س

سوال .... افا كاكام كتف عرصه سي كرت بين؟

جواب ۲۰۰۰۰ ای فدر عرصہ ہے۔

سوال .....سا مفصلہ ذیل امور کی بابت بتلا کیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بانی فرقہ احمدیہ کے عقائد وہی ہیں؟ جو قرآن مجید و احادیث صحیحہ مشہورہ سے تابت ہیں اور جومعتد مشاہیر علماؤ مفتیان اسلام کا عقیدہ اب تک رہا ہے۔ اگر وہ نہیں تو مرزا قادیانی موصوف کا کیا عقیدہ تھا؟ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان ہے یا کافر؟ اپنے بیان میں قرآن مجید و احادیث صحیحہ و کتب عقائد و کتب جماعت احمد بیکا جن پرآپ کے بیان کا انحصار ہو حوالہ دیں۔

(الف)..... وجود و ذات وصفات باری تعالی \_

(ب).....وجودٍ ملائكه۔

(ج).....کتب ساویه سابقه وقر آن مجید ـ

(و).....قیامت به

(ه) .... انبيائ كرام ، خصوصاً عيني الطيخ اورمحر صاحب ني كريم الطيخ -

(و) .... حيات عيسى الطَّيْعِلان \_

(ز).....نبوت ورسالت کی تعریف۔

(ح)....ختم نبوت

(نوث) ..... تمام سوالات من الفاظ مرزا قاد يانى عصراد مرزا غلام احد قاد يانى بانى فرقد احديد بـ

جواب سسا مرزا قادیانی کے بہت سے عقید فرآن مجید واحادیث صححہ و جہورامت محمدیہ کے عقائد کے فلاف ہیں۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور الی باتیں کہیں جن سے انبیائے سابقین بلکہ آنخضرت علیہ پر مرزا قادیانی کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کے کلام سے بعض پنجیروں کی تو بین بھی ثابت ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی اپنے تم مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں گویا اس کا مطلب سے کہ خدا اور اس کے پنجیروں اور آنخضرت علیہ اور آن پر ایمان لانا بھی مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں رہا جب تک مرزا غلام احمد پر ایمان نہ لایا جائے۔ یہ اور اس مقر جوہ ہیں جن کی بنا پر مرزا غلام احمد کو جمہور علائے اسلام خارج از اسلام قرار دیتے ہیں۔

(الف) .....مرزا غلام احد گوخدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن خدا کی صفات میں ان کی بہت می تصریحات شریعت کی تعلیم سے باہر ہیں۔

(ب) ..... ملائکہ کے وجود کے وہ اس طرح قائل نہیں جس طرح کے سلف صالحین اور جمہورامت محمہ یہ کا عقیدہ ہے۔

(ج)....اس کے متعلق میری نظر میں کوئی تصریح نہیں ہے۔

( و )..... قیامت کا بظاہر اقرار ہے۔

(ہ)..... انبیائے کرام کے متعلق ان کے عقائد اور تصریحات جمہور امت محدیہ کے خلاف موجود ہیں۔حضرت عیسیٰ الطبیٰ کے متعلق ان کی تصریحات بہت گمراہ کن اور موجب تو ہیں ہیں۔

(و) .....حضرت سیسی القلیلی کی حیات کے وہ قائل نہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسی القلیلی وفات یا چکے بلکہ ان کی قبر بھی کشمیر میں ہونے کا وعویٰ کرتے ہیں۔

(ز)..... نبی اور رسول کی تعریفیں بھی وہ ایسی کرتے ہیں جس میں ان کی نبوت کی مخبائش نکل سکے۔

(ح) ....خم نبوت كے وہ اس معنى ميں قائل نبيس كه آنخضرت علي كے بعد كوئى نبى آنے والانبيں۔

سوال ....؟ کیا مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت مطلقہ وتشریعیہ کیا؟ اور حضور خاتم انٹیین النی کے بعد مدمی نبوت کا کیا کا کیا تھم ہے؟ اور علاوہ ازیں اور بھی مرزا قادیانی نے ایسے دعادی کیے؟ جن سے کفرلازم آئے۔مثلاً دعویٰ الوہیت و دعویٰ وحی جس کو قرآن کے برابر قرار دیا و دعوی فضیلت از انبیاء۔ اور ایسے مدمی کے لیے شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب سبه مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا ہے۔

(اس موقع پر گواہ نے کہا کہ بہتِ سے سوالات کے جوابات بہت طولِ طویل ہوں گے اور کئی روز خرج ہوں گے اور کئی روز خرج ہوں گے اس لیے سورو پے ان کی فیس ہونی جا ہے۔ میں نے ان کو کہد دیا ہے کہ وہ لکھ کر بھیج دیں) بیان مولوی کفایت اللہ باقرار صالح ۔۔

بین رون سایف مد با را رسان می اور ترایس می اور تشریعید دونوں کا دعویٰ موجود ہے اور جو محفی کہ مرزا قادیانی کے دعووں میں نبوت مطلقہ اور تشریعید دونوں کا دعویٰ موجود ہے اور جو محفی کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کا فر ہے۔ مرزا قادیانی کے کلام میں الی باتیں موجود ہیں جمن کی بنا پر ان کو خارج از اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً وی کا دعویٰ جو قرآن کے برابر درجہ رکھتی ہے اور بعض انہیاء علیم السلام کی تو بین کرے یا قرآن کے برابر وی کا دوکیٰ اور جو محض کہ کی نبی کی تو بین کرے یا قرآن کے برابر وی کا دعویٰ کہ دوکیٰ کرے یا آنخضرت ﷺ سے برابری کا مدی ہو وہ کا فر ہے۔

سوال ..... ۵ کیا مرزا قادیانی نے حضرت عیسی الطبی کی توجین کی؟

جواب ۵.... ماں توہین کی ہے۔

سوال ....١ كيامرزا قادياني في تخضور محمد الله كي توين كي؟

جواب ..... ۲ مرزا قادیانی کے کلام سے آنخضرت علیہ کی توبین لازم آتی ہے اور حضور کی برابری بلکہ حضور تھی ہے۔ حضور تھی ہے افضل ہونے کا دعویٰ موجود ہے۔

سوال ..... جو مخص انبیائے کرام کی تو بین کرے هیقة یا الزاماً یا استهزاء مسلمان ہے یا کافر؟ اس لحاظ سے مرزا قادیانی مسلمان سے یا کافر؟

جواب .... کے جو مخص انبیاء کی توہین کرے یا استہزاء کرے وہ کافرے۔اس لحاظ سے مرزا قادیانی کافر تھے۔

سوال ..... ۸ کیامرزا قادیانی این مظرکوکافر کہتا تھا؟ لین ساری امت کو بجر این تبعین کے کافر کہتا تھا؟

جواب ...... مرزا قادیانی کے کلام میں اس طرح کی تصریحات موجود میں کدوہ اپنے تبعین کے سواباتی تمام مسلمانوں کو کافر کتے تھے۔

سوال ..... جو خص ملمان كوكافر كم اس كا كياتكم ب؟

جواب ..... ۹ جو خص مسلمانوں کو اس بنا پر کافر کے کہ دہ اس کے دعوے کی تصدیق نہیں کر تے حالا تکہ اس کا دعویٰ بی غلط و باطل ہے تو یہ خص کافر ہے۔

سوال ..... ا کیا مرزا قادیانی کے الہامات اس متم کے ہیں جس سے مرزا قادیانی پر کفر عاکد ہوتا ہے؟ اور وہ کیا ہیں؟ کیا کیا ہیں؟

جواب ..... ا مرزا قادیانی کے بہت سے البامات اس فتم کے ہیں کدان پر کفر عائد ہوتا ہے جوان کی گایوں ، میں دکھ کر بتائے جا سکتے ہیں۔ آئندہ تاریخ پر حوالے پیش کروں گا۔

سوال .....اا کیا انبیائے کرام صادق اور معصوم ہوتے ہیں؟ اور کیا مرزا قادیانی صادق اور معصوم تھے؟ اگر نہیں تو ان کے غیر معصوم ہونے کے وجوہ بیان فرماویں۔

جواب .....اا انبیائے کرام بقیناً صادق اور معصوم ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی ندصادق سے ند معصوم - ان کے کذب کے جوت کے کند کے میں موجود ہیں جوآ کندہ پیش کروں گا۔

سوال .....۱۱ کیا مرزا قادیانی اوران کے تبعین کے متعلق تمام مشاہیر علائے اسلام نے بالاتفاق کفر کا فتوی دیا ہے انہیں؟

جواب ۱۲۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی اوران کے تبعین کے متعلق عام طور پر علمائے اسلام نے کفر کا فتوی دیا ہے۔ سوال ۱۲۰۰۰۰۰۰ کیا مرزا قادیانی دعوائے نبوت سے پیشتر ختم نبوت مطلق یا تشریعی کے قائل سے؟ اور منکر ختم

نبوت کے متعلق کیا فتوی ہے؟

جواب ۱۳۰۰۰۰۰۰۱ مرزا قادیانی وجوائے نبوت سے پہلے ختم نبوت کے قائل تنے اور منکر ختم نبوت با تفاق علاء کافر ہے۔ سوال ۱۲۰۰۰۰۰۰۱ مرزا قادیانی اور ان کی جماعت مجزات انبیائے کرام کے قائل ہیں یا انکاری ہیں؟ اگر انکاری ہیں تو شرع میں ان کے متعلق کیا تھم ہے؟ اور کیوں؟

جواب سبه المرزا قادیانی نے بہت ہے معجزات کا انکار کیا ہے اور ان کی صورتیں بدل دی ہیں۔ حالانکہ قرآن و احادیث کی تفریحات ان کی تاویلوں کی صراحة ترونید کرتی ہیں۔ بلکہ بعض معجزات کا انکار اس پیرایہ میں کیا ہے جس سے اصل معجزہ کی تحریف اور اس کا استہزاء لازم آتا ہے۔ جو شخص کہ معجزات انبیاء کا اس طرح انکار کرے کہ انبیاء کیا ہے جس سے استہزاء پیدا ہوتا ہوتو وہ اس بنا پرکافر ہے کہ انبیاء کیم السلام کے متعلق اس کا عقیدہ انکار شوت کا مقتضی ہے یا قصداً انبیاء کا استہزا کرتا ہے۔

سوال.....1 مرزا قادیانی اجماع امت کے اصول کوتنگیم کرتے تھے، یا اٹکار کرتے تھے؟

سوال ..... ١٥ مرزا قادياني اجماع امت كاصول وعملات ليم بيس كرت تهد

سوال ١١٠٠٠١ اجماع امت كمكر كمتعلق اسلام من كياتكم ب

جواب ١٦٠٠٠٠١ اجماع امت أكر حقق بوتواس كامكر كافر بوتا ب

سوال ..... کا اگر موالات نزگورہ کا تھم اثبات میں ہوتو علائے کرام کے فتوے اگر آپ کے پاس موجود ہوں تو پیش کریں۔

جواب ..... کا اس اسر پرفتوے عام ہندوستان میں شائع ہو پچکے ہیں۔میرے پاس کوئی نقل اس دقت موجود نہیں ہے آئندہ پیش کروں گا۔

سوال ..... ۱۸ اخبار الجميعة وبلى مورد كيم جنورى ١٩٣٩ء كے صفح كالم نمبر اير آپ كے نام سے جونوى نسبت نكاح الل سنت والجماعت ومرز اكى ورج ب ديكه كر بتلاكي كريد فتوى آپ نے ديا تھا؟

فتوی مولوی محمد یوسف مدرسه امینید دبلی مسلکه بند سوالات آپ نے پر ها اور اس پر الجواب سیح آپ کے تحریکردہ ہیں اور مہر دارالافقاء مدرسہ اسلامید دبلی کی ہے؟

جواب ..... ۱۸ اخبار الجميعة وبل مورحدا ـ الم القاء كصفيه كالم نمبرا يرجونو كاتحرير باورجس برنشان C1 كمشر في الا الم المرادي الم المرادي ويا بواب -

(نوٹ) ..... ایبا کوئی فتوی جو مولوی محر یوسف کا لکھا ہوا ہو اور جس پر ''الجواب میجے'' مولوی مفتی کفایت الله صاحب نے لکھا ہوا ور دارالا فتاع کی مہر ہوشامل بند سوالات نہیں ہے۔

سوال ..... 19 احدید بعنی مرزائی مرد ادر غیر احدی مسلمان عودت کے مابین تکاح جائز ہے یانہیں؟

جواب..... ١٩ احدى مرد اورغير احدى مسلمان عورت كا تكاح جائز نبيل بـ

#### سوالات جرح

سوال ..... اسوال نمبر تین مندرجه بندِ سوالات منجانب مدعید (الف) تا (ح) کے جوابات میں آپ نے اگر مرزا قادیانی کی کسی کتاب کا حوالد دیا ہے تو آپ بتلا تیں کہ آپ نے وہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جس کا آپ نے حوالد دیا ہے اور کیا اس کتاب میں اور مرزا قادیانی کی دیگر کتابوں میں جوتھر یحات ان امور (مندرجه الف تا ح) کے متعلق ہیں ان کواپنے جوابات میں ملح ظر مکھا ہے؟

جواب .....ا سوال نمبرتین کے جواب میں میں نے کسی مخصوص کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے باقی حصہ کا سوال پیدائییں ہوتا جو جواب دیا جائے۔حوالجات آئندہ پیش کروں گا۔

جواب ..... ۲ مرزا قادیانی کی جوتصنیفات میں نے پوری پڑھی ہیں قبرست مطبوعہ میں (جس پرنشان A ڈالا گیا ہے) ان کے ناموں پر میں نے ویتخط کردیے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی بہت سی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔

سوال ....سا آپ نے جوعقا کد مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کی طرف منسوب کیے ہیں کیا ان عقا کد اور مسائل کو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کی جماعت تنظیم کرتی ہے؟ یا ان عقا کد اور مسائل کو وہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں رد کرتے ہیں؟

جواب سست جو سائل وعقائد میں نے مرزا قادیانی کی طرف منسوب کیے ہیں اُن کو مرزا قادیانی اور ان کی جماعت تنکیم کرتی ہے۔ جماعت تنکیم کرتی ہے۔

سوال ..... اسیم کیا مرزا قادیانی کی کتابوں میں اللہ تعالی کے وجود اور اس کی ذات اور اس کی صفات پر اور طائکہ ، کے وجود اور صفات پر قرآن مجید اور دوسری پہلی آسانی کتابوں پر اور قیامت پر اور جعزت عیسی الظیمی اور نبی کریم عظیم پر اور دیگر انبیاء کی نبوت پر ابنا ایمان ظاہر نہیں کیا گیا؟

جواب .....، ہم مرزا قادیانی کی تصنیفات میں ان چیزوں کا جن کا سوال میں ذکر ہے بیان ضرور آیا ہے مگر ان کی حقیقت شرعی بہت سے مقامات میں بدل دی گئی ہے۔

سوال .....۵ کیا حضرت عیسی الطیلا کی حیات کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدہ کو نہ مانے والا مسلمان نہیں رہ سکتا؟

جواب ..... دخرت على الله كى حيات كاعقيده جهور الل اسلام ك نزديك مسلم عقيده ب اور جو خض ان كى حيات كاعتده ب اور جو خض ان كى حيات كاعقيده ندر كه وه جهور ك نزويك اسلام سے خارج ب

سوال .....١ الف يسكيا آب كومعلوم ب كريرسيد احمد خال باني على گره كالج اور ان كے معتقدين حضرت

عسى الطفيلاكي وفات كے قائل ميں؟

جواب ١٠٠٠٠٠ الف سيد احمد خال يا ان كتبعين كى وه تصريحات سامنے لاكى جائيں جس ميں انھول نے وفات عيلي الطبعة كى تصرح كى موتو جواب ديا جاسكتا ہے۔

سوال ..... بسكيا آپ كوعلم ہے كه شيخ محمر عبدهٔ معرى مرحوم جو ملك مصر كے مفتى اعظم تنے ان كا اور ان

ك معتقدول كالمجمى عقيده ب كم حفرت عيسى الطيخة فوت مو يك إي -

جواب ..... ب....ايينار

سوال ..... ج.... کیا آپ کوعلم ہے کہ حضرت امام مالک اور امام ابن حزم جمی وفات عیسیٰ کے قائل تھے؟

جواب ..... ج....ان دونوں محترم اماموں کی تصریح پیش کرنی جاہیے۔

سوال ..... د .... کیا آپ نے سرسید احمد خال کی تغییر القرآن اور شیخ محمد عبدهٔ مصری مفتی اعظم کی تغییر جے محمد رشید رضا ایڈیٹر المنار مصر نے شائع کیا ہے۔ پڑھی ہے؟

سوال ...... ه .....کیا آپ نے مجمع بحار الانوار مصنفہ شخ محمد طاہر گجراتی میں حصرت امام مالک کا یہ ندہب پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ الطبطیٰ وفات یا گئے ہیں۔

جواب ..... ہ .....جمع الحاریں امام مالکے کا یہ قول ندکور ہونا جھے کو یادنہیں۔" مالک' کا قول ندکور ہے مگر مالک سے خدا جانے کون مراد ہے۔

سوال ..... و .... کیا آپ نے امام ابن حزم کی کتاب المحلّے پڑھی ہے؟ جومصر سے حیب کرشائع ہوئی ہے؟ کیا اُن میں پیرمسلد درج ہے یانہیں کہ حضرت عیسی الطبیع فوت ہو گئے ہیں؟

جوائ ..... و ....من نے انحلی پوری نہیں پڑھی اور اس میں یہ قول میرے مطالعہ میں نہیں آیا بلکہ انحلٰی ج اوّل کی ابتدا میں یہ موجود ہے کہ حضرت میسی ابن مریم النائی نازل ہون کے جو آنخضرت اللہ سے پہلے کے نی ہیں۔ سوال ..... ح ..... آپ کے نزدیک سرسیّد احمد خال حضرت المام ما لک ّحضرت المام ابن حزم ؓ اور مفتی محمد عبدہ اور ان کے معتقدین مسلمان ہیں یانہیں؟

جواب شه حسس سیداحمد خاں کے بہت سے عقائد جمہور علائے اسلام کے خلاف ضرور ہیں گران پر تعفیر کا تحکم کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے اور خفرت امام مالک اہل سنت والجماعت کے مسلم امام ہیں اور ابن حزم اور مفتی محمد عبد فامصری کے متعلق بھی میرے علم میں کوئی وجہ تکفیر نہیں ہے۔

سوال ..... کا مرزا قادیانی نے آنخفرت ﷺ کے بعد کی شریعت کا آنا یا آنخضرت ﷺ کی شریعت کا مناوخ کیا جانا یا آن کا منسوخ کیا جانا یا کسی ایسے نبی کا آجانا جا آپ کی امت سے باہر ہواور جس نے آنخضرت ﷺ کی بیروی سے تمام فیض حاصل نہ کیا ہوا پی کسی کتاب میں جائز لکھا ہے؟

جواب ..... مرزا قادیانی نے آنخضرت ﷺ کے بعد نبی کا آنا جائز رکھا ہے اورخود تشریعی نبوت کا دعویٰ کر کے ثابت کر دیا کے ثابت کر دیا کہ مززا قادیانی شریعت محمدیہ کے احکام کومنسوخ کر سکتے تھے۔

سوال ..... ۸ الف ..... اگر کس کتاب میں مرزا قادیانی نے بدلکھا ہے کہ آنخضرت عظیم النبین نہیں ہے یا آپ برنبوت ختم نہیں ہے یا آپ پر نبوت ختم نہیں ہے اور کا حوالہ دیں۔

جواب ۸۰۰۰۰۰ الف سنة خاتم النبيين كمعنى مرزا قاديانى نے ايسے بيان كرديے ہيں كه آنخضرت علق كوخاتم لند معرك بدر روز مرد معرف الدر ورال سرور مدرو

النميين بھی كہتے رہیں اور اپنی نبوت بھی منوالیں۔حوالہ جات آئندہ دوں گا۔ سوال ..... ب....مرزا قادیانی نے اپنی كتب میں قرآن مجيد كی آیت خاتم النميين پر اپنا ايمان ظام فرمايا

ے یانیں؟

جواب .... بسساى طرح كاايمان ظامركيا بجواور كصايا جاچكا ب

سوال ..... ج .... مرزا قادیانی ہراس شخص کو جو حصرت نبی کریم سکتے سے علیحدہ ہو کر اور نبی کریم سکتے کی پیروی کوچھوڑ کر دعوائے نبوت کرے اسے ملعون سمجھتے ہیں یا نہ؟

جواب ..... ج ....مرف يمي كافى نبيس كه آنخضرت الله كى نبوت سے باہر ہوكر جو تحف نبوت كا دعوىٰ كرے وى ملعون ہے۔ بلكم آنخضرت الله كى نبوت كا دعوىٰ كرے وہ ملعون ہے اور يہ بات مرزا قاديانى في ملعون ہے۔ بلكم آنخضرت الله كى بعد جو تحف بھى نبوت كا دعوىٰ كرے وہ ملعون ہے اور يہ بات مرزا قاديانى في ہے۔

سوال ..... اب نبوت مطلقه اور نبوت تشریعی سے آپ کی کیا مراد ہے؟

جواب ..... اسسنبوت مطلقہ سے بیمراد ہے کہ کی شخص کو حضرت حق سجائ تعالی کی طرف سے منصب نبوت عطا کیا جائے۔ خواہ اس کو جدید شریعت دی جائے یا نہ دی جائے اور تشریعی نبوت سے بیمراد ہے کہ منصب نبوت کے ساتھ اس کو جدید شریعت بھی عطاکی جائے۔

سوال ..... بی سیکیاکی ایے بی کا نام آپ بتا سکتے ہیں جس نے آنخضرت ﷺ کے بعدید دوئی کیا ہو کہ میں آنخضرت ﷺ کا بیرو اور آپ کی شریعت کے تابع ہوں اور پھر اس کی نبیت بیفتوی دیا گیا ہو جو آپ نے بیان کیا ہے۔

جواب ..... بی ..... ایسے نبی بھی ہوئے ہیں جضوں نے حضرت محمد علی نبوت کا اٹکار نہیں کیا مگر آپ کے ابتدا بی نبوت کا دور وہ کافر قرار دیے گئے جن میں سے ایک شخص اخرس کا داقعہ مشہور ہے۔

سوال ..... ی سی کیا آپ قرآن مجید کی کسی آیت سے دکھا سکتے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آخترت علی کے بعد آپ کی امت میں سے کوئی فحض درجہ نبوت تالع آخضرت علی نہیں یا سکتا۔

جواب سسترآن شریف کی آیت خاتم النبیین بی ای معنی کے لیے نص سری ہے کہ اس میں تمام

انبیاء کا خاتم حضور ﷺ کو قرار دیا گیا ہے اور تشریعی وغیر تشریعی نبوت کا فرق نہیں کیا گیا۔

سوال ..... ڈی ....کیا آپ کوعلم ہے کہ شخ اکبر محی الدین این العربی رحمہ اللہ نے کتاب فوحات مکیہ میں یہ تحریر کیا ہے کہ تحفرت اللہ کے نہ آنے کے یہ عنی میں کہ ایس کے تحریر کیا ہے کہ تخضرت اللہ کے نہ ہوئے اور آپ کے بعد کسی نبی کہ ایس کہ ایس نبوت اور ایسا نبی نہ ہوگا جو آنخضرت اللہ کی شریعت کو منسوخ کرے یا آپ کی شریعت کے خلاف کوئی شریعت لائے اور شخ اکبر موصوف نے کیا اپنی کتاب فہ کورہ میں میتحریز نبیس کیا کہ غیر تشریعی نبوت بند نبیس ہے۔

جواب ..... ڈی .... فی کرکی کوئی عبارت اس مطلب میں صرح نہیں ہے۔

سوال ..... ای .....کیا آپ کوعلم ہے کہ علی بن محد سلطان القاری رحمہ اللہ جو ملاعلی قاری کے نام سے مشہور ہے انھوں نے اپنی کتاب .....موضوعات کبیر میں لکھا ہے کہ آیة خاتم انتہین کے بیمعنی ہیں کہ آنخضرت عظیم کے بعد کوئی ایبا نبی نہیں آئے گا جو آپ کے فدہب کومنسوخ کرے اور آپ کی امت سے نہ ہو۔

جواب ..... ای سلاعلی قاری کی عبارت کا بیمطلب ہرگز نہیں ہے کہ آنخضرت علیہ کے بعد کئی نبی کے آنے کو جائز سیجھتے ہوں۔

سوال ..... ایف ..... کیا مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم نانوتوی بانی مدرسه دیوبند نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں بیا کھا ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی ﷺ کوئی نبی بیدا ہوا تو پھر بھی خاتمیت نبوت محمدﷺ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

جواب ..... ایف ....مولانا محد قاسم صاحب کی کتاب تخذیر الناس کی عبارت کا به مطلب مرگز نہیں ہے کہ آ تخضرت الله کے بعد کوئی نبی آپ کی امت میں سے آ سکتا ہے۔

سوال ..... جی ....کیا آپ کوعلم ہے کہ مولانا ابوالحسنات محد عبدالحی لکھنوی مرحوم نے اپنے رسالہ موسومہ دافع الوسواس فی اثر ابن عباس میں لکھا ہے کہ بعد آنخضرت ﷺ کے یا زمانہ میں آنخضرت ﷺ کے مجرد کسی نبی کا ہونا کا علیہ میں میں میں میں ہے۔ کا نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ متنع ہے۔

**جواب ..... ہی ....مولانا عبدالحی صاحب کا بھی پ**یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آنخضرت عظی ہے بعد کسی کو منصب نبوت عطا ہوسکتا ہے۔

سوال ..... ایج .....کیا آپ نے بھملہ مجمع بحارالانوار مصنفہ شیخ محمد طاہر گجراتی پڑھا ہے؟ جس میں حضرت عائشہؓ کا بیقول درج ہے کہ آنخضرت علی کو خاتم الانبیاء کہواور بیہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔

سوال ..... آئی ....قرآن مجیدی آیت خاتم انتہین کس سن میں آنخفرت ﷺ پر نازل ہوئی تھی اور کیا اس آخت کے نازل ہونی تھی اور کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور النین کے فرزند ابراہیم النین نے وفات پائی تھی؟ اس وقت آنخضرت کی نے نے مرفایا تھا کہ اگر میر ابیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔

**جواب** ..... ان جسد حفرت عائشاً کا بی تول میں نے کڑھا ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت عظیماً کے بعد کوئی نبی جو کہ پہلے کا نبی ہو جیسے حضرت عینی النظامی کا آنا محال نہیں۔ آئی .....اگر آیت خاتم النمین نازل ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں حضور ملک نے یہ فرمایا کہ لوعاش ابر اهیم لکان نبیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ملک کو یہ بٹلانا تھا کہ چونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہوسکتی تھی اس لیے تقدیر اللی یکی تھی کہ میرا بیٹا زندہ نہ رہے۔

سوال ..... ١٠ عربي محاوره خاتم المحدثين، خاتم المضرين، خاتم الاولياء، خاتم الفقها كيامعني هوتي بين؟

جواب سلم اس الفظ كے تو يمي معنى ہوتے ہيں كہ جس كو خاتم الفقها كہا جائے وہ گويا آخرى فقيہ ہوجس كو خاتم المفسر ين كہا جائے وہ آخرى فقيہ ہوجس كو خاتم المفسر ين كہا جائے وہ آخرى مفسر ہو۔ گراس كا اطلاق مبلغة يا مجازاً كى بوداور فقيہ ومفسر پيدا ہوتے رہتے ہيں۔ ليكن خاتم النهين كا اطلاق آنخضرت تلك پر مبالغة يا مجازاً نہيں كيا كيا ہے۔ آپ تلك حقيقى اور واقعى طور پر خاتم ہيں اور آپ تلك كے بعد كوئى نبي نبيس ہوسكتا۔

سوال .....اا کیا آپ نے کتاب کنوز الحقائق فی حدیث خیرالخلائق مصنفه امام منادیؒ پڑھی ہے؟ اور اس میں بیر حدیث دیکھی ہے کہ ابو بکر افصل ہذہ الامة الا ان یکون نہی ان الفاظ کا اردورؔ جمہ کر دیجئے۔

جواب ۱۱۰۰۰۰۰۱ اس کتاب کو میں نے دیکھا ہے۔اس مدیث کا یہ مطلب ہے کہ ابو بگر اس امت سیں سب سے افضل ہیں گرید کہ نی نہیں۔ یہ جبکہ لفظ نبیا ہو۔ اور اگر نبی ہوتو پھر مدیث کی صحیح عبارت وہ ہے جو جامع صغیر میں ہے۔ بعنی ابوبکر افضل الناس الا ان یکون نبی بعنی نبیوں کے سوا ابوبکر همام لوگوں سے افضل ہیں۔

سوال .....۱۲ آپ کے نزدیک شخ می الدین ابن عربی ما ملی بن محد سلطان القاری، مولوی محد قاسم دیوبندی، مولوی محد قاسم دیوبندی، مولوی عبدالحی لکھنوی، شخ محد طاہر مجراتی کس درجہ کے مسلمان تھے؟

جواب ١٢٠٠٠٠ يسب عالم اور بزرگ مسلمان تھے۔

سوال ....ا کیا مرزا قادیانی نے کسی جگدا پنا میعقیدہ ظاہر فرمایا ہے کہ میں تمام انبیاء سے افضل ہوں۔

جواب ..... الله المرزا قادیانی نے اس متم کے الفاظ لکھے ہیں جن سے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ان کا ابنا شعر ہے۔

آنچه را دادست هر نبی را جام داد آل جام را مرابه تمام (درتین ص اکا نزدل میچ ص ۹۹ فزائن ج ۱۸ص ۲۷۷)

اوران کا دوسراشعرہے

له خسف القمر المنير وان لى غسا القمران المشرقان اتنكر

(اعجاز احمري ص اعفز ائن ج ١٩ص ١٨٣)

لینی آنخضرت علیہ کے لیے تو صرف چاندگرئن ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں پر گرئن پڑا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ کی نبوت کی نشانی کے طور پر تو صرف چاند گرئن کا ظہور ہوا اور میری (نبوت کی) نشانی کے لیے چاند اور سورج دونوں کا گرئن ہوا۔ اور مرزا قادیانی لکھتا ہے۔" ہمارے نی کریم ﷺ کی روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا اور وہ زمانداس روحانیت کی ترقیات کا انتہا ندتھا بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ پھراس روحانیت نے چھٹے ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے ججلی فرمائی۔"

(خطبه الهاميص ٢٦٦ خزائن ج ١٣ص الينا)

ایک اور جگه لکھتا ہے۔'' غرض اس زمانہ کا نام جس میں ہم میں زمان البرکات ہے لیکن ہمارے نبی سکاتھ کا زمانہ زمان البّائیدات اور دفع الآفات تھا۔''

(اشتبار منارة أسى مرزا قادياني مورخه ٢٨ مى ١٩٠٠ مندرجة تبليغ رسالت جلد تهم ص ٢٨ عاشيه مجموعه اشتبارات ج ٢٥٣ م) نيز مرزا قادياني كبتا ہے۔" اسلام ہلال كى طرح شروع موا اور مقدر تھا كه انجام كار آخر زمانه ميں بدر مو

جائے خدا تعالی کے مم سے ۔ پس خدا تعالی کی محمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے جو شار کی روسے بدر کی طرح مشابہ ہو۔ پس انھیں معنوں کی طرف اشارہ ہے خدا تعالی کے اس قول میں کہ لَقَدْ نَصَرَ کُمُ اللّٰهُ بَبدُر.

(خطبہ البامیص ۲۵،۱۲۵ خزائن ج۱۱م ایناً)

ان عبارتوں کا اور ان کے علاوہ ان کی بیسیوں عبارتوں کا مطلب صاف ہے کہ آنخضرت ﷺ کا زمانہ بھی روحانی ترقیات کا اختائی زمانہ نہ تھا بلکہ ابتدائی تھا اور مرزا قادیانی کے ذریعہ سے وہ معراج کمال پر پہنچا۔ یعنی مرزا قادیانی آنخضرت ﷺ سے بھی اعلی اور افضل و اکمل ہیں اور جب حضور ﷺ سے بھی افضل ہوئے تو اس کا لازی نتیجہ ریہ ہوا کہ تمام اخبیاء سے افضل و اکمل ہوئے۔

سوال .....۱۲۰۰ کیا مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں یے نہیں لکھا کہ میں آنخضرت عظی کا غلام اور آپ کا امتی اور آپ کا امتی اور آپ کا امتی اور آپ کا امتی اور آپ کا احتیاب کی شریعت کا متبع ہوں۔

جواب ..... ۱۳ مرزا قادیانی کی کتابوں میں یہ بھی تکھا ہے اور اس کے خلاف یہ بھی تکھا ہے جو نمبر ۱۳ کے جواب میں میں نے بیان کیا کہ آنخضرت میل اوحانی ترقی کے پہلے قدم پر تھے اور مرزا قادیانی معراج کمال پر۔

جب مسلمان مرزا قادیانی پراعتراض کرتے کہ آنخضرت سی کے بعدتم نبی کیے ہو گئے تو ان سے جان بچانے کے لیے دہ کہ دیا کرتے کہ میں تو آنخضرت سی کا غلام اور امتی ہوں اور حضور سی کے اجاع کی بدولت مجھ کو نبوت ملی ہے اور جب اپن تعلی میں آتے تو پھر صاحب وجی اور صاحب شریعت نبی بننے کے لیے مضامین کا طوفان بریا کردیتے۔

سوال ..... ۱۵ قرآن شریف کی رو سے کسی نی کو دوسرے نبی پر فضیلت ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب.....1 قرآن شريف من بـ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض.

سوال ....١١ کيا آپ كے نزديك مهدى معبود اورمسيح موعود كا درجه عام المتوں كے برابر ہے؟

جواب ۱۱....۱۱ مہدی موجود اور میج معہود کا رتبہ بہت بڑا ہے کیونکہ مسلمان تو حضرت میج موجود کو وہی نبی عیسیٰ بن مریم مانتے ہیں جو بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے اور ان کی نبوت کا دور ختم ہوگیا۔ اب وہ اس امت میں بطور ایک خلیفہ آنخضرت عظیمہ کے مبعوث ہوں گے۔ یہ بعثت بعثت نبوت نہ ہوگی اور نہ وہ نبوت سابقہ سے معزول ہوں گے بلکہ اس امت میں خلیفہ ہوں گے بلکہ اس امت میں خلیفہ

خاتم الرسلين مول كے جو پہلے ابن امت ميں نبی تھے۔ اور مہدئ موعود بھی آنخضرت عظی کے خليفہ اور ولی كال اول كال اول اللہ اور مہدئ موعود بھی آخضرت عظیمہ مخض مول گے۔

سوال ..... کا کیا آپ کوعلم ہے کہ شیعوں کے نزدیک شیعہ ندہب کے بارہ امام آ مخضرت علی کے سواتمام انبیاء سے افضل بن؟

جواب ..... کا اگران میں سے عالی فرقوں کا پیعقیدہ ہوتو ان کی گراہی اور ضلالت کا نتیجہ ہوگا۔

سوال .....۱۸ اگرآپ کے پاس کتاب بحارالانوار جلد نمبر کمصنفی کمد باقر مجلسی مطبوعه ایران موجود ہے تو اس کے صفح ۳۲۵ ''باب تفضیلهم علی الانبیاء و علی جمیع المخلق'' کو دکھ کر بتلا کی که اس میں بیرم بارت موجود ہے؟ اعلم ماذکرہ رحمهٔ الله من فضل نبینا وائمتنا صلوات الله علیهم علی جمیع المخلوقات و کون ائمتنا علیهم السلام افضل من سائر الانبیاء هو الذی لایرتاب فیه من تتبعا خیارهم.

جواب ۱۸۰۰۰۰۰ بدكتاب ميرے پاس موجودنيس

سوال ..... ١٩ كياسى مرد كاشيعه عورت سے اور شيعه مرد كاسى عورت سے نكاح موسكتا ہے؟

جواب ..... 19 شیعوں میں سے جوفرتے عالی ہیں اور ان پر کفر کا تھم کیا گیا ہے ان میں سے کسی شیعہ مرد کا

فكاح سى عورت سے جائز نہيں۔البتہ سى مردكا نكاح شيعه عورت سے جائز ہے۔

سوال ...... الف .....مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں حضرت عیسی الطیلا کو خدا کا نبی مانا ہے یانہیں اور اپنی کتابوں میں بیاکھا ہے بیانہیں کہ میں حضرت عیسی الطیلا ہے محبت کرتا ہوں اور اُن کی وہ عزت کرتا ہوں جیسی نبیوں کی عزت کرنی چاہیے۔

جواب ..... الف ..... بال مرزا قادیانی کی کتابوں میں بیمضمون بھی ہے اور ابتدا میں وہ اس فتم کے مضامین کھتے تھے گران کی کتابوں میں ایسے مضامین بھی بکثرت موجود ہیں جن سے حضرت عیمی الطبط کی توہین ہوتی ہے۔ مثلاً ان کا قول ہے:

''تو پھراس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت میں الطبیع کو دہ فطری طاقتیں نہیں دی گئیں جو محمد دی گئیں کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی وجہ ہے وہ کام انجاء نہ دے سکتے تھے جوخدا کی عنایت نے مجھے انجام دینے کی قوت دی۔'' (هیقة الوی ص۱۵۳ خزائن ۲۲۶س ۱۵۷)

اور لکھتے ہیں: '' مجھے تھم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسے اللہ این مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہرے ہیں ، و ہرگز نہ دکھلاسکتا۔

اور مرزا کا شعر ہے:۔

اینک منم که حسب بشارات آمدم عسی کاست تاینهد پایمنمرم

(ازالة الاوبام ص ١٥٨ فزائن ج ٣ ص ١٨٠)

اور (ضمیمانجام آمقم ص کے حاشیہ خزائن ج ۱۱ص ۱۹۱) میں مرزا قادیائی نے حضرت سی الطبی کی تین دادیوں اور نانیوں کو زناکار اور کسی عورتیں بتا کر بیفقرہ لکھا۔''جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔'' اور کنجریوں سے میل طاپ ہونا اور اس کی وجہ جدی مناسبت ورمیان میں ہونا قرار دی ہے۔ یہ بھی لکھا کہ آپ کو (لیخی مسیح کو) کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔

اور ان کا قول ہے: ''ونیا میں کوئی نبی نبیس گزراجس کا نام مجھے نبیں دیا گیا۔ سوجیسا کہ براہین احمد بیش خدا نے فرمایا ہے کہ بی (لیعنی مرزا قادیانی) آ دم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں الحق ہوں، میں عضوب ہوں، میں اسلیل ہوں، میں موک ہوں، میں داور ہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں محمد علیہ ہوں یعنی بروزی طور بر۔''

سوال ..... ۲۱ اگر مرزا قادیانی کی کسی کتاب سے یا کسی عبارت سے آپ کے زو یک حضرت عیسی القیدی کی تو بین القیدی کی تو بین برگزنہیں کی گئی ہون کتا ہے اس کے متعلق بار باریہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسی القیدی کی تو بین برگزنہیں کی گئی بلکہ ان حملوں کے جواب میں جوعیسائیوں نے حضرت محمصطفی سیات پر کیے بین عیسائیوں کو الزامی رنگ میں جواب در گرد بور

جواب ۱۱۰۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی نے بیرعذر کیا ہے گر بیرعذر غلط ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں اس طرح تو بین موجود ہے کہ دہاں اس عیسائیوں کو الزامی رنگ میں جواب دینے کا عذر چل ہی نہیں سکتا۔

جواب ٢٢٠٠٠٠ بال مولانا رحمت الله صاحب مهاجر كى كانام ادر يحمد حالات سن موت بيل

سوال ..... ۲۳۳ کیا آپ مولوی آل حن صاحب مرحوم کو جانتے ہیں؟ جومولوی رحمت اللہ کے ہم عصر تھے اور عیسائیوں کے جواب میں انھوں نے کتاب استفسار کلھی تھی۔

جواب ٢٢٠٠٠٠ موادة آل حن صاحب مرحم كے نام سے واقف ہول۔

سوال .....۲۲۰ کیا آپ کوعلم ہے کہ مولوی رحت الله صاحب مرحوم اور مولوی آل حسن مرحوم نے آپی کتابوں میں عیسائیوں کی تردید کرتے ہوئے الزامی رنگ میں اس قتم کی عبارت کا استعال کیا ہے جیسے کہ مرزا قاویاتی نے عیسائیوں کی تردید میں بعض عبارات کھی ہیں۔مولوی رحمت الله صاحب مرحوم مہاجر کی اور مولوی آل حسن صاحب مرحوم کی نسبت آپ کا کیا اعتقاد ہے؟

جواب ۲۲۲۰۰۰۰۰ ان کی عبارتیں پیش کروتا کدمرزا قادیانی کی عبارتوں سے ان کا مقابلہ ہو سکے۔مولانا رصت الله صاحب اله صاحب الله صاحب الله صاحب الله صاحب الله صاحب الله صاحب الله صاح

سوال .....۲۵ جس فخص نے مندرجہ ذیل عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہے اس کی نسبت آپ کا کیا فتویٰ ہے؟

A ..... حضرت عیسی القیمی کابن باپ ہونا تو عقلاً مشتبہ ہے اس لیے کہ حضرت مریم یوسف کے نکاح میں نہیں تھی۔ چنانچہ اس زمانہ کے معاصرین لوگ یعنی یہود جو کہتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

B .... تربیت حضرت عیسیٰ العَلِیٰ کی از روئے حکمت بہت ناقص مختبری۔

C..... اکثر پیشگوئیاں انبیائے بنی اسرائیل اور ان کے حواریوں کی الیمی ہیں جیسے خواب اور مجذوبوں کی بڑ۔ اگر انھیں باتوں کا نام پیشگوئی ہےتو ہرایک آ دئ کے خواب اور ہر دیوانہ کی بات کوہم پیشگوئی تھہرا سکتے ہیں۔

D ....عیسیٰ بن مریم آخر در ماندہ ہو کر دنیا سے انھوں نے وفات یائی۔

E....سب عقلاً جانتے ہیں کہ بہت سے اقسام سحر کے مشار ہیں مجزات سے خصوصاً مجزاتِ موسویہ وعیسویہ۔

F.....ا اصعیاہ اور ارمیاہ اور عیسی کی غیب گوئیاں تو اعد نجوم اور رال سے بخوبی نکل عمّی ہیں بلکہ اس سے بہتر۔

G.....حضرت عیسیٰ کامنجزہ احیائے میت کا بعضے بھان متی کرتے پھرتے ہیں کہ ایک آ دمی کا سر کاٹ ڈالا بعد اس کے سب کے سامنے دھڑ سے دھڑ ملا کر کہا اٹھ کھڑا ہو! وہ اٹھ کھڑا ہوا۔

H ....معجزات موسویہ وعیسویہ کے بسبب مشاہدہ کارخانہ سحراور نجوم وغیرہ کے کسی کی نظر میں ان کا اعجاز ثابت نہیں ہوسکتا۔ دوسرے یہ کہ معجزات موسویہ اورعیسویہ کی سی حرکات یہاں بہتوں نے کر دکھائیں۔

اسسے پیورٹ نے کہا کہ میرے لیے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں دیکھو یہ شاعرانہ مبالغہ ہے اور صریح دنیا کی تنگی ہے۔
 شکایت کرنافتیج ترین ہے۔

J ..... جوان ہوکراہے بندے یکی کا مریدہوا اور آخرکار ملعون ہوکر تین دن دوزخ میں رہا۔

.L....حضرت عیسیٰ نے یہودیوں کو جوحدے زیادہ گالیاں دیں تو ظلم کیا۔

M..... کا فروں نے معجزہ مانگا۔حضرت عیسیٰ نے ان کا فروں کو جھڑک دیا اور تہدید بوعید الٰہی کی، یا پچھنہیں بولے، چیکے بیٹھے رہے اور ان کے ہاتھوں ذلتیں اٹھا کیں۔

N..... جناب سیح اقراری فرمایند که یخی نه نان می خورانید ند نه شراب می آشامیدند و آنجناب شراب می نوشیدند و یخی در بیابان می ماندند و همراه جناب میح بسیار زنال همراه می گشتند و مال خود رامی خورانید ندو زنان فاحشه پائهائے آنجناب رامی بوسیدندد و آنجناب مزنا و مریم را دوست می داشتند وخود شراب برائے نوشیدنِ دیگر کسال عطامی فرمودند۔

O ..... وقتیکه یبودا فرزند سعادت مند شال از زوجه پسرخود زنا کردد حامله گشت و قارض را که از آباؤ اجداد سلیمان الطیفی وعیسی الطیعی بودزائید \_ بعقوب الطیعی سیج کس را از ینها سزائے ندادند \_ جواب ..... ۲۵ بیتمام اقتباسات اصل کتابوں اور ان کے سیاق وسباق سے ملاکر پڑھے جاکیں جب کھ خیال قائم کیا جاسکتا ہے۔

سوال ٢١٠٠٠٠٠ کيا آپ مولانا عبدالحل جام مرحوم كو جائة بين؟ اوركيا آپ كوعلم ہے كه انھول نے اپنى كابسلسلة الذهب مين فارى مين مندرجه ذيل نظم لكسى بي؟ اگرآپ كوعلم نه موكه بيظم كس نے كاسى بو يدفرما

د یجئے کہ جس محض نے پینظم الزامی رنگ میں حضرت علیٰ کی شان میں کھی ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟

شیعیے پیش سنے فاضل گفت کاے در علوم دیں کال كه رزا يافتم ولى على باز گو رمزے از علی ولی

از کدا میں علی سخن خواہی گفت کاے درد لائے من واہی

یا ازال کش منم ربی و ربین زال علی کش توکی ظهیر و معین ور دو عالم على يكي دائم گفت من گرچہ اند کے وانم

آل كدا مت و اين كدام مجو شرح ایں نکتہ را تمام بگو نيست بُو نقش تو کشيرهٔ تو گفت آل کو بود گریدهٔ تو

پکرے آفریدۂ بخیال گزرانیدهٔ برو احوال بیلوا نے بروت مالیدہ

بېر كىس دروغا سۇالىدە څرېزے پر تبور و بياک کینہ خوی و مفتن و سفاک

فارغ از دین و کیش چول من و تو بندهٔ نفس خویش چوں من و تو درخيبر بزور خود كنده یرُ ده تا دوش دورش افکنده

بخلافت وکش ہے ماکل شد ابوبكر درميان حائل بعد بو بکر خواست دیگر بار کیکن آل بر عمر گرفت قرار

شد خلافت نصیب یاردگر چوں ازیں ورطہ رخت بست عمر<sup>6</sup> ہمہ غالب شد ندداو مغلوب درتک و نوخ بهر این مطلوب

الله غالبش خواتی باچنین وجم و ظن ز ناوانی این علی در مشمارهٔ که ومه خود نہود است ورنہ باشد بہ

وال على كش منم بجال بنده سيلت نفس شوم راكنده بر اعدائے دیں کثید معاف برصف ابل رایع بادل صاف خالی از حول خویش و قوت خویش بوده از غایت فتوت خویش

عين بوبكر بودد عين عرا ایں علی در کمالِ خلق و ہنر معتى در چ رافضی رابا و مشابتے وجيت

زانکه موہوم است در خوراد اوبموہوم خولیش دارد رُو

علمے بہر خود تراشیدہ خاطر از مهر اد خراشیده

جواب ۱۲۱۰۰۰۰۰ جید معلوم نہیں کہ بینظم کس کی ہے؟ اور شیعہ نی سے اس میں کون اشخاص مراد ہیں۔ نیز اس کا مضمون صاف ہے ایک موہوم ''علی'' کو کہا گیا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اور دونوں پہلو آ منے سامنے موجود ہیں۔ اس مضمون صاف ہے ایک موہوم ''علی'' کو کہا گیا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اور دونوں پہلو آ منے سامنے موجود ہیں۔ اس میں غلط فہی کا کوئی امکان نہیں۔

سوال ..... ٢٤ كيا مرزا قادياني ني ائي كابول مين آنخضرت عظي كي بيحد تعريفين نبيل كين؟

جواب ..... 12 آنخضرت مل کا تعریف بیشک کی ہے لیکن جبکہ خود بھی آنخضرت مل کے بروز بلکہ میں محمد ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا گیا بلکہ آنخضرت ملک ہے بھی اپنے آپ کو بڑھا دیا تو حضور ملک کی تعریف کویا اپنے آپ کو انتہائی معراج ترقی پر پہنچانے کی تمہیر تھی۔
آپ کو انتہائی معراج ترقی پر پہنچانے کی تمہیر تھی۔

سوال ..... ٢٨ کيا مرزا قادياني نے انبياء کي تحقير كرنا اپني كتابوں ميں ناجائز قرار نبيس ديا؟

سوال .....۲۹ سے درست ہے یانہیں کہ مرزا قادیانی کے خالفوں نے انبیاء علیہم السلام کی تو بین کرنے کا الزام آپ پر نگایا تھا اور آپ نے اپنی کتابوں میں بار باراس کی تردید کی ہے۔

جواب سب ۲۹۰۰۰۰ انھوں نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ گر تردید نا قابل قبول اور نا قابل اعتاد ہے۔ جیسا کہ میں نمبر ۲۱ کے جواب میں کہہ چکا ہوں۔

سوال ...... سوال مرزا قادیانی کے دعوے سے پہلے جولوگ اس امت کے گزرے ہیں ان کے متعلق مرزا قادیانی کا کوئی فتو کی اگر آپ نے مرزا قادیانی کی کسی کتاب میں پڑھا ہے تو اس کا حوالہ دیجئے۔

جواب ..... اس سوال كامفهوم صاف نبيس

سوال .....ا الم ۱۳۰۰ اگر کوئی شخص مرزا قادیانی کومفتری قرار نہیں دیتا اور آپ کی تحفیر و تکذیب نہیں کرتا اور جو لوگ آپ پر کفر کا فتو کی دینے والے ہیں ان کی ہاں میں ہال نہیں ملاتا اور اہل قبلہ میں سے ہے تو الیے شخص کے متعلق مرزا قادیانی نے وہی فتو کی دیا ہے جو آپ کی تکفیر و تکذیب کرنے والوں اور آپ کومفتری قرار دینے والوں کے متعلق ہے تو اس کا حوالہ دیجئے۔

جواب .....ا/ ۱۳۰۰ بال مرزا قادیانی کی عبارتوں میں مرزا قادیانی کے اوپر ایمان ندلانے والوں کوخدا رسول پر ایمان ندر کھنے والا قرار دیا گیا۔ دیکھئے مرزا قادیانی کا قول ہے۔

''علاوہ اس کے جو مجھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول ﷺ کو بھی نہیں مانتا۔''

(هيقته الوي ١٦٨ خزائن ج ٢٢ ص ١٦٨)

اور ان کا الہام ہے۔'' جو محض تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنی ہے۔''

(اشتهار معياد الاخيار مندرج تبليخ رسالت جلد مم ص ٢٥ مجوعه اشتهادات ج ٣٥ ص ١٤٥ مرزا قادياني)

مرزا قادیانی کے خلیفہ مرزامحود احمد کا فتو کی ہیہ ہے ۔ ''آپ (مرزا قادیانی مسیح موعود) نے اس شخص کو جو آپ کوسچا جانتا ہے مگر مزید اطمینان کے لیے اس بیعت میں تو قف کرتا ہے کا فرتھ ہرایا ہے بلکہ اس کو بھی جو آپ کو دل میں سچا قرار دیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا انکار نہیں کرتالیکن ابھی بیعت میں اسے پچھوتو قف ہے کافر مھمرایا ہے۔''

(مرزامحود احمرقادياني خليفه قاديان مندرجة شخيذ الاذبان ج نمبر٢ نمبر٧ ايريل ١٩١١)

منفول از قادیانی مذہب ص ۱۴۹ طبع پنجم۔

مرزا قادیانی کا قول ہے:۔بس یاد رکھو کہ جیسا کہ ضدانے کھٹے اطلاع دی ہے تمھارے اوپر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متر دد کے بیچھے نماز پڑھو بلکہ جاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جوتم میں سے ہو۔'' (اربعین نمبر ۱۳ صاحب در ائن ج ۱مس ۱۸) (مرزا قادیانی سے) سوال ہوا کداگر کسی جگدامام نماز حضور کے حالات ہے واقف نہیں تو اس کے بیچھے نماز پڑھ لیں یا نہ پڑھیں۔

حضرت مسیح موعود (لعنی مرزا قادیانی) نے فرمایا کہ پہلے تمہارا فرض ہے اسے واقف کرو پھر اگر تصدیق نہ کرے نہ تکذیب کرے تو وہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔

(ملفوطات احديد حصد جهارم ص ٣٦ ملفوطات ج ٣٥ ص ٢٧٤)

سوال .....اس کیا یہ درست نہیں کہ مرزا قادیانی کے بعض مخالف مولویوں نے بعض دوسرے مولویوں کے پاس پہنچ کرآپ کے خلاف فتوی حاصل کیا اور مرزا قادیانی نے اپی طرف سے فتوی دیے میں ابتداء نہیں کی۔

جواب ....اسل علائے اسلام نے مرزا قادیانی کے دعاوی باطلہ اور تو بین انبیاء اور تاویلات مردودہ کی بنا پران کے

خلاف فتوے دیے۔ مگر مرزا قادیانی نے علاء کے خلاف زہرافشانی اورسب وشتم بہت پہلے سے شروع کر رکھا تھا۔ سوال .... ٢٣٢ كياآب في السلام ابوالعباس المعروف ابن تيميكو جانع بين؟ آپ ك زديك وه كيد عالم

تھے؟ کیا آپ نے ان کی کتاب منہاج النة ج س پڑھی ہے جس میں انھوں نے ص ۲۱ و۱۲ میں بیان کیا ہے کہ خوارج حفرت علی اور حفرت عثان اور ان کی ساری جماعت کو کافر کہتے تھے گر حفرت علی اور ان کی جماعت فارجیوں کو کافرنمیں کہتے تھے۔ اگر اس کاعلم نہ ہوتو بتلا دیجے کہ بطور امر واقعہ یہ درست ہے یانہیں کہ حضرت علی ا اوران کی جماعت خارجیوں کو کافرنہیں کہتے تھے۔

جواب ۱۳۲۰۰۰۰۰ منهاج النة میں نے بڑھی ہے گراس کا نسخداس دفت موجودنیس ہے تا کہ حوالے کی صحت کی جانج اوران کی عبارت کا مطلب بیان کیا جا سکے۔

سوال .... ۳۳۰ مرزا قادیانی نے الہامات کے جومعی اور تشریح آپ کرتے ہیں کیا مرزا قادیانی بھی ان الہامات كے وہى معنى اور تشريح كرتے ہيں؟ يا ان معنول اور تشريح كو جو آپ كرتے ہيں مرزا قاديانى نے اپى کتابوں میں رد کیا ہے؟

جواب سسس مرزا قادیانی کے الہامات بہت ہیں اور ممکن ہے کہ بعض البامات کے معنی و مطلب بیان کرنے میں مرزا قادیانی اور دوسرے علاء متفق ہوں اور بعض الہامات ایسے بھی ہیں کہ خود مرزا قادیانی بھی اس کے معنی مجھنے سے قاصر رہے اور بعض الہامات کے معنی خود مابدولت غلط مسجھے اور بعض الہامات کے معنی میں مرزا قادیاتی

اور دومرے علماء آپس میں مختلف ہیں۔

سوال ..... ۱۳۳۲ مرزا قادیانی سے پہلے جواولیاء اللہ اس امت میں ہوئے ہیں کیا ان پر بھی اس وقت کے علاء کی طرف سے اعتراضات ہوتے رہے ہیں یانہ؟

جواب .... ١٩٣٠ بعض بزرگول پران كے زمانے كے مخالفين نے اعتراضات كيے ہيں۔

سوال ..... ۳۵ کیا آپ کوئی حوالہ پیش کر سکتے ہیں جس میں مرزا قادیانی نے اپنا بیعقیدہ لکھا ہو کہ انبیاء علیم السلام صادق اور معصوم نہیں ہوتے۔

جواب ..... سور مسی النی کے متعلق مرزا قادیانی نے صاف کھا ہے کہ ان کوکسی قدر جھوٹ ہولنے کی میں عادت تھی۔ (دیکھوجواب نمبر 19الف)

سوال ..... ۳۲ مرزا قادیانی سے پہلے جو مقبولانِ اللی اس امت میں گزرے ہیں کیا ان میں سے اکثر پر علائے وقت کی طرف سے کفر کے فقرے نہیں لگائے جاتے رہے؟

جواب ۱۰۰۰۰ سا بعض بزرگوں کے متعلق تو ایبا ہوا ہے گرید کلینہیں کہ ہر بزرگ پر کفر کا فتو کی لگا ہے۔ نیز کیا یہ قاعدہ اُلٹانہیں ہوسکتا کہ کاذب اور جھوٹے مدعیانِ نبوت اور دجالوں کی تقید این کرنے والے بھی ہوتے رہے ہیں اور آج بھی صریح کفر کے مرتکبین کی جماعتیں موجود ہیں۔

موال ..... کیا۔ جن علاء نے مرزا قادیانی کے خلاف فتو کی دیا ہے کیا وہ علاء آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتو ہے تہیں دیتے۔

جواب سسك اگراييا ہے تواس كاصاف مطلب بيہ كه مرزا قاديانى كے كفر پر مختلف العقائد علاء بھى متفق ہيں۔ سوال سسك مرزا قاديانى كى طرف منسوب كيے ہيں ان كى سوال سرزا قاديانى كى طرف منسوب كيے ہيں ان كى ترديد مرزا قاديانى كى تصانيف ميں موجود ہے يانہيں؟

جواب ..... ۱۳۸ فلط عقا كدكون سے منسوب كيے بيں؟ ان كى تفصيل بيان كركے دريافت كيا جاسكتا ہے كہ ان كارد مرزا قاديانى كى كتابوں ميں ہے يانبيں؟

سوال .... سوم واضح سيجيح كه نبوت مطلقه اور نبوت تشريعيك آب كى كيا مرادب؟

جواب ..... ۱۳۹۰ نبوت اور رسالت کے اندر اصطلاحی فرق کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ منصب نبوت عطا فرمائے، وہی و البهام سے نوازے گرکتاب عطا نہ ہو اور رسول وہ ہے کہ اس کو نبوت عطا ہو، وہی و البهام سے نواز اجائے اور اس کو تباب بھی عطا کی جائے۔ اگر نبوت تشریعیہ سے مراد رسالت ہوتو اس کی تعریف یہ ہوگی جو اوپر ندکور ہوئی اور اس کے مقابل تھن نبوت کو نبوت مطلقہ کہد دیا جائے تو یہ ایک اصطلاحی بات ہوگی۔ ورنہ نبوت هیتیہ جو اللہ کی طرف سے ایک منصب عظیم ہے۔ اس میں هیتھ نبوت تشریعیہ اور نبوت مطلقہ یا غیر تشریعیہ کا کوئی فرق نبیں ہے۔

سوال ...... ١٨٠٠ نبوت مطلقه اور نبوت تشريعي كا دعوي جس كتاب مين مرزا قادياني نے كيا ہے اس كا حواله ديجئے ـ

جواب .....هم مرزا قادیانی کا دعوائے نبوت ان کی کئی کتابوں میں صراحیۂ موجود ہے۔ تمری هیقته الوحی، اربعین، دافع الملاء وغیرہ۔

' اور میں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جال ہے کہ ای نے جمجھے بھیجا ہے اور نہ میں اس خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جال ہے کہ ای نے جمعے بھیجا ہے اور

اس نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اس نے مجھے میچ موجود کے نام سے پکارا ہے، اور اس نے میری تقدیق کے لیے برے برے نشان ظاہر کیے ہیں جو تین لاکھ تک کینچے ہیں۔'' (تمدھیقد الوی ص ۱۸ خزائن ج ۲۲ص۵۰۳)

"سيا خداوي ي بي جس في قاديان من ابنارسول بهيجاء" (دافع البلاءم ااخراس ج ١٨ص ٢٣١)

مرزا قاديائي كا الهام-'قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا (اي موسل من الله)" (البشري ج دوم ٢٥)

'' ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنھوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہ کیا۔ مبارک وہ جس نے جھے پہچانا۔ میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں۔اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔' کٹی نوح ص ۹۲ خزائن ج ۱۹ ص ۱۲)

مرزا قادیانی کا الہام ہے۔ 'انا ارسلنا احمد الی قومه فاعرضوا وقالوا کذاب اشر. " (اربعین نمرس سستزائن ج ۱۵ سستر

سوال .....الم کوئی ایبا حوالہ و پیچئے کہ جس میں مرزا قادیانی نے ختم نبوت کے منکر پر اس فتوے کے خلاف فتو کی دیا ہو جو آپ کے خیال میں وعوے سے پہلے دیتے تھے۔

جواب .....١٧١ ختم نبوت كم مكرين ك بارك مين مرزا قادياني كى بيلى تحرير بيه بين -

"کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت و نبوت کا دعوی کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور کیا ایسا وہ شخص جوقرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے اور آیت ولکن رسول الله و حاتم النبیین کوخداکا کلام یقین رکھتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضرت سے لیے بعدرسول اور نبی مول۔" (انجام آتھم ص 2 ماشینزائن ج ااص الینا)
"میں جناب خاتم الانبیاء سے لیے کی ختم نبوت کا قائل موں اور جو شخص ختم نبوت کا منکر مواس کو بے دین

اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' (اشتہار مرزا تبلیغ رسالت جلد دوم ص ۴۳ مجوعہ اشتہارات ج اص ۲۵۵)

"ہم بھی نبوت کے مدی پر لعنت بھیجے ہیں اور لا الله محمد رسول الله کے قائل ہیں اور الله الله محمد رسول الله کے قائل ہیں اور المحضرت عظیم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ " (اشتہار مرزا اندر جہ بیلی رسالت جلد ۲ ص۲ مجموعہ اشتہارات ج ۲ ص ۲۹۷)

"میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن حدیث کی رو سے مسلم الشوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت محمصطفل عظیم فتی اور سیدنا ومولانا حضرت محمصطفل عظیم فتی المسلین کے بعد کسی دوسر سے مدی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہوں۔ میرا یقین ہے وجی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمصطفل عقیم پر ختم ہوگی۔"

(اشتهار مرزاتيليع رسالت جلد دوم ص ٢٠ مجموعه اشتبارات ج اص ٢٣١،٢٣٠)

اس کے بعد جب خود نمی بے تو ختم نبوت کے معنی بدلنے لگے اور اپنی نبوت کا اعلان ہونے لگا۔ مثلاً ''سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔'' (وافع البلاء ص اافزائن ج ۱۸ص ۲۳۱) '' یکس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آ مخضرت ﷺ کے وحی اللّٰی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت کک اس کی کوئی امید بھی نہیں۔''

(ضيمه براين الديه جلد پنجم ص١٨٣ خزائن ج ٣٣ ص٣٥٣)

"اور آنخضرت ملطة كوجو خاتم الانبياء فرمايا كيا ہے اس كے يدمعن نبيس بيں كه آپ كے بعد دروازه مكالمات و مخاطباتِ المهيد كا بند ہے۔ اگر يدمعنى ہوتے تو يدامت ايك تعنق امت ہوتی جوشيطان كی طرح بميشه سے خدا تعالى سے دور و مجور ہوتى۔ "

(ضيمه براين احمد پنجم ص ۱۸۳ نزائن ج ۲۳ ص ۲۵ س)

یعنی منکرین ختم نبوت کو یا تو پہلے کافر اور کاذب اور ملعون اور دائر ہ اسلام سے خارج کہتے تھے یا اب خود ہی نبی اور رسول بن گئے اور ختم نبوت کے عقیدہ کولعنتی قرار دے دیا۔

سوال ٢٠٠٠٠٠٠ كوئي اييا حواله ديجئة جس مين مرزا قادياني نے تکھا ہو كہ ميں معجزات انبياء كا قائل نہيں ہوں۔

جواب ۱۳۲۰۰۰۰۰ مرزا قادیانی نے حضرت عیسی النکی کے معجزات کا انکار ان الفاظ میں کیا ہے۔"حق بات یہ بے کہ آپ سے کارہ کیا۔" حرام کار اور حرام کی اولاد تھر ایا اس روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا۔"

(ضميمه انجام آئتم ص ٢ حاشيه خزائن ج ١١ص ٢٩٠)

"اور بیاعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانه خیال ہے کہ سے مٹی کے پرندے بنا کر اور ان میں پھونک مارکر انھیں سے کہ میں جانور بنا دیتا تھا۔ نہیں بلکہ صرف عمل الترب (لیعنی مسمریزم) تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہوگیا تھا۔ "

(ازالہ ادہام ۲۲۳ ماشینز ائن جسم ۲۲۳)

ای طرح معجزہ شق القمر وغیرہ کا انکار بھی مرزا قادیانی کی کتابوں میں موجود ہے۔

سوال ..... ۱۳۳۰ کیا یہ درست ہے یانہیں کہ جن لوگوں نے مرزا قادیانی پر الزام لگایا کہ آپ انہیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں آپ نے اپنی کتابوں میں ان کی تر دید کی؟

جواب .... ۲۳ مال ترديد يمي كرتے كے اور خود الكار يمي كرتے رہے۔

سوال .... به به اوجوداس اقرار کے کدانبیاء علیهم السلام سے معجزات طاہر ہوتے ہیں کی مخص کا ایک خاص امر کی نبیت یہ کہنا کد میرے نزدیک ہیہ کی نبیت یہ کہنا کد میرے نزدیک ہیہ معجزہ نبیس اور دوسرے کا اس خاص امر کے متعلق میر کہنا کد میرے نزدیک ہیہ معجزہ ہے۔ کیا ایسا بیان کفر ہے؟

جواب ١٨٢٠ اگر كوئي معجزه متفق عليها بوتواس كومعجزه تشليم نه كرنا انكار بي قرار ديا جائے گا۔

سوال ..... ۲۵ کیا یہ درست ہے کہ بعض علاء نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت میں فلال معجز کا ذکر ہے اور دوسرے علاء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان آیات میں معجز کا ذکر نہیں۔گواس بات میں ان کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء سے معجزات فلاہر ہوتے ہیں۔

جواب ٢٥٠٠٠٠٠ خاص حواله و عكر اتفاق يا اختلاف كاسوال كرنا جا ي-

سوال ....١٧٨ كيابيدرست ب كسرسيد احد خال باني على كره كالج معجزات ك قائل نه تها؟

جواب ١٠٠٠٠ ٢ مرسيداحد خال بهت سے مجزات كا الكاركرتے تھے۔

سوال..... ک<sup>یم</sup> کیا میلیج ہے کہ اجماع کی تعریف میں خودعلائے اسلام کا سخت اختلاف ہے؟

جواب .... کی اجماع کی تعریف میں، اس کے شرائط میں، اس کے احکام میں کو کچھ اختلاف ہے مگر وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اجماع غیر معتر ہو جائے۔قول سیح اور راج کی تعیین ولائل سے ہوسکتی ہے اور جو قول سیح اور راج ہے اس کے موافق اجماع کو جحت اور دلیل قرار دیا جاسکتا ہے۔

سوال ..... ۴۸ کیا حضرت امام احمد بن خبل رحمته الله علیه نے بیفرمایا ہے کہ ومن ادعی الاجتماع ہو کاذب جو شخص اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔

جواب ١٨٠٠٠٠١ امام احمد بن منبل ك اس قول كاحوالد ديا جائة واس كم متعلق كي كها جاسكا ب-

سوال ..... ٢٩ اجماع امت كے ججة شرعيه مونے ميں علائے اسلام كا اختلاف ب يانہيں؟

جواب ۱۹۰۰۰۰۰ اجماع کی کی قشمیں ہیں۔ بعض قیموں کے جبت ہونے میں بیٹک اختلاف ہے مگر اجماع قطعی

کے جحت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

سوال.....ه۵۰ کیا آپ تشلیم کرتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق «کی خلافت پر اجماع ہے؟ اگریہ درست ہے تو فرما ہے وہ لوگ جوشیعہ ند بب رکھتے ہیں اور حصرت الوبكر كى خلافت كے منكر ہیں وہ مسلمان ہیں يا كافر؟

جواب ..... ۵ الى خلافت صديق براجاع باورجولوگ كه خلافت صديق ع كمكري يعني ياجي تسليم نبيل كرتے كدابو بكر صديق في بہلے خليفه ہوئے وہ نه صرف دائرہ اسلام سے خارج بلكه جابل اور قطع بات كے منكر ہيں۔

سوال ..... ۵ جو علم اجماع امت كم مكركا آب بيان كرت بين كياس علم برسب علائ امت كا الفاق بي

جواب....ا۵ اجماع قطعی کے معرکا تھم شفق علیہ ب سوال ..... ۵۲ آپ مرزا قادیانی کا کوئی ایبا حواله پیش کریں جس میں انھوں نے لکھا ہو کہ میں اجماع امت کا

جواب ۵۲۰۰۰۰۰ بینه اس عبارت کا کوئی حواله تو مجھے یادنہیں مگر مرزا قادیانی نے اجماعیات کا انکار کیا ہے۔ سوال ..... ۵۳ ایک فرقہ کے علاء جو دوسرے فرقہ کے لوگوں کو کافر کہتے ہیں کیا باوجود ان کے وعویٰ اسلام کے ان کی عورتوں اور مردول کا آپس میں نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب .....۵ تکفیر کے مخلف وجوہ ہیں۔بعض صورتوں میں ارتداد کا تھم یقینی ہوتا ہے اوربعض میں ظنی،اس لیے اس کے احکام بھی مختلف ہیں۔

موال ......، ۵ مرزا قادیانی اور آپ کے مبعین این کتابوں میں اللہ تعالی پر فرشتوں پر اور خدا تعالی کی کتابوں یر اور اس کے رسولوں پر اور نبیوں پر اور قیامت پر اور تقدیر پر اور حشر ونشر اور جنت و دوزخ پر اور قرآن شریف اور آ تخضرت تلطیق محم مصطفیٰ کی نبوت پر اور کلمه شریفه او اله الا الله محمد رسول الله پر اپنا ایمان طاهر کرتے ہیں یانہیں؟ اور ای طرح نیاز، روزہ، جج، زکوۃ اورشرایت اسلامیه کی پابندی کے متعلق مرزا قادیانی کی اور آپ کے مجمعین کی

كابول يس بدايات اور تاكيدات ورج بيل يانبيس؟

جواب ..... ۲۹ ان چزوں پرایمان کا دعوی ان کی کتابوں میں ہے۔ گربعض ایمانیات کی صورتیں انھوں نے

بدل دی میں اور بعض میں تحریف کر کے ان کوسنے کر دیا ہے۔

سوال.....۵۵ بانی سلسله احمدید اور آپ کی جماعت اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں یانہیں؟

جواب ..... ۵۵ يولوگ ايخ ملمان بونے كے مرى يا-

سوال ..... ۵۲ آپ نے کسی سرکاری یو نیورش سے کوئی سند مخصیل علوم عربی کی حاصل کی ہے؟ اگر حاصل کی ہے اگر حاصل کی ہے تو کوئی؟ اور اس کی سند پیش کیجئے۔

جواب..... ۵۲ میں نے کس سرکاری یو نیورٹی سے کوئی سند حاصل نہیں گی۔

سوال ..... ۵۷ آپ س فرقه اسلام كے ساتھ تعلق ركھتے ہيں؟

جواب ٤٠٠٠ مين الل السنّت والجماعت حفى مسلمان مول-

سوال ..... ۵۸ جس مدرسه من آپ مدرس میں وه سرکاری ہے یا پرائیویث؟

جواب ۵۸ یددرسه سرکاری نبین - قوی ہے-

سوال ..... ٥٩ آپ ماجوار تخواه كيا ليت بين؟

جواب ۵۹ میں صرف (مجھتر روپ) ماموار پاتا مول-

سوال .....١٠ کيا آپ کاتعلق ديوبندي جماعت سينيس ہے؟

جواب ١٠٠٠٠٠ ال ميرى تعليم دارالعلوم ديوبندك ي-

سوال .....١١ كياد يوبندي خيالات كي لوكون برعلاء كى سى جماعت في كفر كا فتوى نبيس لكايا؟

سوال.....۱۲۰ مولوی احد رضا خال بر ملوی اور ان کے ہم خیال علماء دیو بندی خیالات کے علماء اور لوگوں کو کافر اور مرتد سجھتے ہیں یا نہ؟

جواب ۲۲.... ۲۲ بعض علاء نے ایسا کیا ہے۔

سوال ..... ۲۲۳ کیا دیوبندی خیال کے علماء نے مولوی احمد رضا خال بریلوی اور ان کے ہم خیال لوگوں پر کفر کا فتو کی لگایا ہوا ہے یا نہ؟

. جواب ..... ۱۳۳۰ تمام دیوبندی علاء، مولوی احمد رضا خان اور ان کی جماعت کی تحفیر نہیں کرتے۔

سوال ..... ۱۲۳ کیا یه درست نہیں ہے کہ موٹے موٹے فرقہ بائے اسلام مثالی ، شیعہ، اس صدیث وغیرہ کے علماء نے ایک دوسرے بر نفر کا فتو کی لگایا ہوا ہے یا نہ؟

جواب ۱۲۰۰۰۰۰ کسی فرقد کے بعض افراد نے دوسرے فرقد کے بعض افراد پر مخصوص عقیدہ کی بنا پر کفر کا فتوی

## مکررسوالات متعلقه جرح (۱) متعلقه جرح نمبر۴

اگرسوال نمبر۴ كا جواب اثبات مين موتويه بتلاكين كه

سوال ..... الف .... يہود و نصاريٰ اورمشركين الله تعالیٰ اور ملائکه اور آسانی كتابوں اور انبيائے كرام كے وجود كے قائل تھے يا نه؟ اور اگر اور اگر كافر وجود كے قائل تھے يا نه؟ اور اگر قائل تھے تو بايں ہمہ وہ از روئے قرآن مجيد مسلمان ہيں يا كافر؟ اور اگر كافر ہن تو كيوں؟

## (۱) متعلقه جرح نمبر۴

جواب ..... الف .... يهود و نصاري اورمشركين ان سب پر ايمان ركھتے ہوئے بھی اس ليے كافر جي كه وہ آئے خواب كافر جي كه وہ آئى كى دو آئى كى اور انھوں نے مسيح كوخدا يا خدا كا بيٹا يا حضرت عربيكوخدا كا بيٹا قرار ديا۔ يا غير الله كى عبادت كى۔

سوال ..... ب بسسمرزا قادیانی کی کتب ہائے ذیل دیکھ کر بتلائیں کدان میں عقیدہ ہائے ذیل درج ہیں یا نہ؟ اسسا (توضیح الرام ص ۵ عزائن ج اص ۹۰) ''ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک وجود اعظم ہے جس کے بیثار ہاتھ اور بیثار پیر اور ہر ایک عضواس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے خارج اور لاانتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندو ہے کی طرح اس وجود اعظم کی تارین بھی ہیں۔''

۲..... (همقته الوی م ۳۰ ج ۲۲ م ۱۰۷) میں ہے۔''میں (خدا تعالیٰ) خطا بھی کروں گا اور صواب بھی۔ یعنی جو میں چاہوں گا بھی کروں گا اور کبھی نہیں۔ میرا ارادہ پورا ہوگا اور کبھی نہیں۔''

سے .... (هیقته الوی ص ۱۷ خرائن ج۲۲ ص ۷۷) میں ہے۔ ''انت منی وانا منک تو مجھ سے طاہر ہوا اور میں تجھ سے۔''

م..... (حقیقت الوی ص ۸۹ فزائن ج ۲۲ ص ۸۹) میں ہے۔ انت منی بمنولة اولادی ''اے مرزا تو میری اولاد ۔ '' اے مرزا تو

۵ ... (توضی الرام نبر ۲۲ خزائن ج مس ۱۳) مین ہے۔" فرشتے، روح کی گری کا نام ہے۔"

٢ ..... (توضيح الرام ص ٤٥ زائن ٢٠٥٥) مين ہے۔ "جبرئيل فرشتہ خدا كاعضو ہے۔ "

٤ .... (هيقة الوي ١٨٥ فرائن ج٢٢ ص ٨٤) من بي ميد ورأن مجيد خدا كى كلام اور مير ، منه كى باتي بين "

٨ ..... (ازالهٔ ادبام ص٢ حاشية فزائن ج٣ص ١١٥) ميس ہے۔ "قرآن شريف سخت زباني كے طريق كواستعال كررہا ہے۔"

9..... (ازالهٔ اوہام ص ۲۰۵ عاشیر تزائن ج ۳م م ۲۵۱) میں ہے۔ '' حضرت میں اللہ عمل الترب میں کمال رکھتے تھے ۔ یہن لین مسمریزی طریق سے بطورلہو ولعب کے۔'' ا ..... (ازالهُ اوہام ص ٢٠٩ ماشیهٔ خزائن ج ٣٥ ص ٢٥٨) ميں ہے۔ "«معجزاتِ مسيح مكروه اور قابل نفرت ہيں۔"

ا ا..... (دافع البلاءم ١٥ خزائن ج ١٨ص ٢٣٥) ميں ہے۔ '' جس (مسيح) كے فتنہ نے دنيا كو تباہ كر ديا۔'' .

١٢ ..... (دافع البلام ، فزائن ج ١٨ ص ٢٠٠) ميل ہے۔ " عليلي الكي نے يكيٰ كے ہاتھ پراپنے گناموں سے توب كي تھى۔"

١٣٠ .... (وافع البلاءص ٢٠ ترائن ج ١٨ص ٢٨٠) ميس ہے۔ " ميس اس عيسى القيمة) سے بر ح كر مول ـ"

۱۲.... (ازالهٔ اوہام ص ۸خزائن ج ساص ۱۰۱) میں ہے۔ دمسے کی پیشگوئیاں اوروں سے زیادہ غلط تکلیں۔''

۱۵..... (هیقه الوی ص ۸۹ خزائن ج ۲۲ ص ۹۲) میں ہے۔'' تیرا ( لیعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا) تخت سب سے اور بچھایا گیا۔''

او پر جھایا گیا۔ ۱۲. (حاشیہ تحفہ گولزویہ ۲۰ حاشیہ خزائن ج ۱م ۲۰۵) میں ہے۔''خدا نے آنخضرت علیہ کے چھپانے کے لیے

۱۷ ... ( حاشیہ محند لوزویہ ۲۰ حاشیہ مزائن ج ۱۷ س ۴۰۵) میں ہے۔ خدائے ۱ حضرت عصف نے چھپائے سے سیے ایک ذلیل جگہ تجویز کی جومتعفن اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی۔''

ان ادالہ اوہام ص ۱۳۱ خزائن ج عص ۱۹۹) میں ہے۔''خدا کے تائید یافتہ بندے قیامت کا روپ بن کرآتے ہیں اور انھیں کا وجود قیامت کے نام سے موسوم ہوسکتا ہے۔''

اگر عقیدہ بائے نذکورہ بالا کتب ہائے ندکورہ بالا میں درج ہیں تو ایسے عقیدے رکھنے والاضخص مسلمان کہلا سکتا ہے یانہیں؟ اگر نہیں کہلا سکتا تو کیوں؟ حالانکہ وہ خدا کے وجود اور فرشتوں کے اور قیامت کے وجود کا بھی قائل ہے۔سب جواب قرآن مجید کی آیات اور احادیث صححہ کے حوالہ سے دیں۔

(دافع ابلاء ص ۱ خزائن ج ۱۸ ص ۲۲۷) میں بیدالہام موجود ہے۔ انت منی بیمنز کہ او لادی اور بیر بھی ہے انت منی بیمنز کہ اولادی اور بیر بھی ہے انت منی وانا منک توضیح المرام کے ص ۲۴ خزائن ج ۳ ص ۲۳ میں بیرعبارت ہے۔ ''جب خدا تعالیٰ کی محبت کا شعلہ واقع ہوتو اس شعلہ سے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے اس کو سکینت واطمینان اور بھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔''

(توقیح الرام کے مل 24خزائن ج ۳ ص۹۲) میں بیرعبارت ہے۔ سووہ وہی عضو ہے جس کو دوسرے گفظوں میں جبرئیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔''

(الاستفتاء م ۸۲ فرائن ج ۲۲ م ۵۰۹) پر موجود ہے۔ ان القران کتاب الله ولکمات خوجت من فوھی. اور هیقت الوحی کے عن ۸۳ فرزائن ج ۲۲ م ۸۷ میں بی عبارت ہے۔"اس نثان کا معابیہ ہے کہ قرآن شریف خداکی کتاب اور میرے مندکی باتیں ہیں۔"

(ازالہ ادہام ص ۲۱۔ ۱۷ فرائن ج ۳ ص ۱۱۷،۱۱۵) حاشیہ میں یہ عبارت اس طرح ہے۔'' قرآن شریف جس آ واز بلند ہے سخت زبانی کے طریق کو استعال کر رہا ہے۔ ایک غایت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔'' نیز اس میں کہا ہے۔''ایہا ہی ولید مغیرہ کی نسبت (قرآن نے) نہایت درجہ کے سخت الفاظ جو بصورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعال کیے ہیں۔''

ہاں بیمضمون (ازالہ اوہام کے ص ۳۰۹،۳۰۵ حاشیہ خزائن ج سم ۴۵۷،۲۵۷) میں موجود ہے۔ اس کے آخر میں مرزا قادیانی نے کہا ہے۔''اگر میہ عاجز اس عمل کو تکروہ اور قابل نفرت نہ بھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان اعجوبہ نمائیوں میں حضرت مسے ابن مریم سے کم ندر ہتا۔''

(ازاله او بام ص ۳۰۹ حاشیه خزائن ج ۳ ص ۲۵۸)

یہ ای حوالہ کا خلاصہ ہے جو او پرنمبر ۹ میں بیان ہوا۔ ہاں (واقع ابلاء کے م ۱۵ فرائن ج ۱۸ ص ۲۳۵) میں بی عبارت موجود ہے۔ ''لین ایسے خض ( یعنی میے ) کوکسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا ہے۔'' (دافع ابلاء ص م فرائن ج ۱۸ ص ۲۲۰) حاشیہ میں بیہ صفعون موجود ہے۔'' اور پھر یہ کہ حضرت عسلی النظیلا نے بچی کے باتھ پر جس کو عیسائی یو حنا کہتے ہیں جو پیچھے ایلیا بنایا گیا اپنے گناہوں سے تو بہ کی تھی۔'' دافع ابلاء می ۲۰ فرائن ج ۱۸ ص ۲۶۰) میں بیمضمون موجود ہے۔عبارت یہ ہے۔'' اب خدا بتلاتا ہے کہ دیکھو میں اس کا (دافع ابلاء می ۲۶ کا غلام۔'' کا فرائی بیدا کروں گا جو اس ہے بھی بہتر ہے۔ جو غلام احمد ہے بینی احمد کا غلام۔''

(ازالہ اوہام ص ۸ خزائن ج س ۱۰۷) میں بی عبارت موجود ہے۔''حضرت مسیح کی پیشگوئیاں اوروں سے زیادہ فاطر کلیں۔'' اور (ازالد اوہام ص عزائن ج س ۱۰۷) میں ہے۔''اس سے زیادہ قابل افسوس بیدام ہے کہ جس قدر حضرت مسیح کی پیشگوئیاں فاطر کلیں اس قدر صحح نہیں فکل سکیں۔''

یہ الہام عربی عبارت میں (الاستفاء کے ۱۳۸۵ زائن ج ۲۲ ص ۵۰۹) پر موجود ہے۔ عبارت ہیہ ہے۔
"ولکن سریوک وضع فوق کل سریو " ترجمہ "لیکن تیراتخت برتخت ہے اوپر رکھا گیا۔" اور (هیقہ الوی
کے ۱۹۵ فرائن ج ۲۲ ص ۹۹) میں بھی یہ لفظ ہیں۔" آسان سے کی تخت اتر بر پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔"
ہاں یہ عبارت (تخت گولزویوں ۲۹ فرائن ج ۱۵ ص ۲۰۵) کے حاشیہ پر موجود ہے۔" اور خدا تعالی نے
آنخضرت میں اور شک و تاریک اور حشرات
الارض کی نحاست کی جگہ تھی۔"

(ازالہ اوہام ص ۵۸ خزائن ج ۳) ص میں بی عبارت موجود ہے۔ مرزا قادیائی ان عبارتوں اور عقیدوں اور ان کے علاوہ اور بھی عقائد ایسے ہیں جن کی وجہ سے خارج از اسلام ہیں۔ اور کوئی شخص جو ان جیسے عقائد رکھتا ہو مسلمان نہیں رہ سکتا۔

#### (۲) متعلقه جرح نمبر ۲،۵

سوال ..... الف .....مرزا قادیانی نے (ازالہ اوہام ص ۵۵۱) پر تواتر کو جمت تسلیم کیا ہے یا نہیں؟ اور کیا رسالہ عقائد احمدیت ص ۱۲ پر مرزا قادیانی کا بیعقیدہ درج ہے کہ''سنت ایک عملی طریق ہے جو اپنے ساتھ تواتر رکھتا ہے جو آنخضرت ﷺ نے جاری کیا اور بیٹنی مراتب میں قرآن شریف سے دوسرے درجہ پر ہے۔

#### (۲) متعلقه جرح نمبر ۲،۵

جواب ..... الف بال (ازاله او بام ص ۵۵۱ نزائن ج من ۳۹۹) پر مرزا قادیانی نے تواتر کو جمت تسلیم کیا ہے۔ رسالہ عقا کدا جدیت اس وقت موجود نہیں ہے۔

سوال ..... ب حفرت علیل القلط کی حیات کا عقیدہ آنحضور القلط کے عہد مبارک سے لے کر آج تک مردج کے اور معمول خاص و عام چلا آتا ہے یانہیں؟ اور کتب عقائد ند کور تواتر کی حد تک پہنچتا ہے یانہیں؟

جواب سب ب حیات و زول عیسی الله کا عقیدہ امت میں آنخفرت الله کے عبد مبارک سے آئ تک جواب سب بھی اس کو بیان کرتے ہوئے مطے آتے ہیں۔

سوال .... ج سیسی الله کی حیات کے توائر کے مکر کے لیے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب ..... ج ... ایما محص جابل اور معاند ہے اور اس کے لیے وہی فتوی ہوسکتا ہے جو مرزا قادیانی نے خود (ازالہ اورام کے من ۵۵۷ خرائن ج سم ۴۰۰) میں دیا ہے۔ وہ سے ۔"اب اس قدر شوت پر پانی چھیرنا اور بر کہنا کہ بیتمام حدیثیں موضوع ہیں در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالی نے بصیرت دینی اور حق شناس سے بھی بخر ہ اور حصہ نہیں دیا۔"

سوال ..... د ....کیا وفات مسے کاعقیدہ بھی کتب عقائد میں درج ہوکراس کی تعلیم دی جاتی ہے یا نہ؟

جواب ..... د .... وفات عسلی الطبع کاعقیده کتب عقائد میں مذکورنیس اور نداس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ حضرت عسلی الطبع وفات یا مجے۔

سوال ...... ه ..... مرسیّد اور ابن حزم وسید رضا اور محمد طاہر گجراتی کے ذاتی خیالات وعقائد اجماع امت کے مقالمہ میں اسلام کے لیے ججت ہوسکتی ہے یا نہ؟ اور مفسرین ندکورین مسلمانوں کے پیشوا معتمد علیہ ہیں یانہیں؟

**جوا**ب ..... ہ .....مرسیّد احمد خال اور ابن حزم اور سید (رشید) رضا اور محمد طاہر حجراتی کے ذاتی خیالات جمت شرعیہ نہیں۔

سوال ..... و في محموعبده كي تفيير اور كتاب محلى مسلمانون مين مروج اور مدارس اسلاميه مين زيرتعليم ہے يانيا؟

جواب ..... و .... في محم عبده كي تغيير اور كتاب محلى يبال مسلمانول مين مروج نبين ند مدارس اسلاميه مين واخل نصاب ہے۔

سوال ..... ز بیم الحار عقائد کی کتاب ہے یا لغت کی؟ کتاب بندا میں امام مالک کے قول (مات عیسیٰ) کے کیا معنی کیے میں؟

چواب ..... ز جمع الحار لغات كى كتاب ہے۔عقائد يا حديث كى كتاب نہيں۔احاديث كا ذكر لغات كے ضمن ميں جعا آ جاتا ہے۔امام مالك سے امام مالك مراد بيں يا وركوئى۔ يا وركوئى۔ سوال .... ح.... ( کتاب ندکورج اص ۱۸۱) میں تحریر ہے کہ ''عیسیٰ الظیما' کا نزول حد تواتر کو پہنچتا ہے۔''

جواب سب ح بال (مجمع المحارج اص ٢٨٦) ميں بير عبارت موجود ہے۔ لتو اتر خبر النزول يعنى عيلى الطفالا كى نازل ہونے كى خبر متواتر ہونے كى جہت ہے۔ نيز اسى كتاب كے (عمله كے س ٨٥) ميں ہے۔ 'بان يتزوج ويولد له و كان لم يتزوج قبل رفعه الى السماء" (انتى مختراً) يعنى حضرت عيلى الطفالا نازل ہوكر اكاح كريں كے اور اولاد بھى ہوگا۔ كوئكہ آسان پر جانے ہے پہلے انھوں نے ذکاح نہيں كيا تھا۔

سوال .... طسستر آن مجید اور احادیث صححه اور تواتر کے مقابلہ میں چند اشخاص کے خیالات درست عقیدہ قائم کرنے کے لیے جحت ہو سکتے ہیں؟

جواب ط نہیں۔

#### (۳) متعلقه جرح نمبر ۷

سوال الف مرزا قادیانی کا فتو کی (فآدی احدیدج ۲ص ۸۱) میں تحریر ہے۔'' (جنگ) جہاد کا فتو کی فضول ہے۔ اب آ سان سے نور خدا کا مزول ہے۔'' نیز رسالہ گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں مرزا قادیانی نے جہاد کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ کیا بیعقیدہ قرآن شریف کے عقیدے کے موافق ہے یا برخلاف؟

#### (۳) متعلقه جرح نمبر ۷

جواب الف جہاد کے نضول ہونے کا عقیدہ جو مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے قرآن و حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہے۔اس سے لازم آتا ہے کہ مرزا قادیانی نے شریعت محمدیہ کے ایک قطعی تھم و منسوخ کردیا جوصرت محکفر ہے۔

## (۴) متعلقہ جرح نمبر ۸اے۔ بی

سوال ..... الف .... (ازاله او بام ۴۲۰ وس ۲۱ اعزائن ج ۳ ص ۵۱۱ اور حمامته البشری ش ۹۶ فزائن ج ۷ ص ۳۲۵) کی عبارت پڑھ کر کیا آپ کہہ سکتے ہیں که مرزا قادیانی نے ختم نبوت کوتشلیم کیا یا نہیں؟ اورا پنی نبوت کی نفی کی یانہیں؟ (۴) متعلقہ جرح نمبر ۸ اے۔ بی

جواب ..... الف ..... (ازاله او ہام ص ٢١ ع نزائن ج س ص ١١١) ميں ہے۔ " قرآ نِ كريم بعد خاتم النهين كى رسول كا آنا جائز نہيں ركھتا۔ خواہ وہ نيا رسول ہو يا پرانا۔ كيونكه رسول كوعلم دين بتوسط جبرئيل ملتا ہے اور باب نزول جبرئيل به پيرايه وحى رسالت مسدود ہے اور بيہ بات خودمتنع ہے كه دنيا ميں رسول تو آئے مگرسلسله وحى رسالت نه ہو۔ "

اور (حمامة البشري ص ٢٠ نزائن ج ٢٠ م ٢٠٠) پر لکھتے ہیں۔ 'وکیف یحیی نبی بعد دسولنا صلی الله علیه وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاته و حتم الله به النبیین. "یعنی مارے نبی سی کی تعدیل نبی کس طرح آسکتا ہے حالانکہ حضور عیائے کی وفات کے بعد وحی منقطع ہوگئی اور حضور عیائے پر اللہ نے انبیاء کا سلسلہ نتم کردنی۔

سوال ..... ب.... (زول سی نبر افزائن ج ۱۸ ص ۳۸۰ و تندهیقه الوی ص ۸ فزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) و کیو کر بتلا نمیں که مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کیا یانہیں؟ اور اگر کیا تو کیا یہ دعویٰ ختم نبوت کاعملاً وعمداً انکار ہے یانہیں؟ جواب ..... نمبرا سے جواب میں مرزا قادیانی کی وہ عبارتیں نقل کر چکا ہوں جن سے ان کا دعوائے نبوت ثابت ہوتا ہے اور یہ بات بھین ہے کہ پہلے وہ آنخضرت علیہ کو خاتم النہین مانتے تھے اور بعد میں انھوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا بلکہ ختم نبوت کے عقیدے پر اعتراض جڑے اور اس کی ہنمی اڑائی۔

#### (۵) متعلقه جرح نمبر ۹

سوال ..... الف .... کیا چراغ دین ساکن جموں نے جو تتبع شریعت محدید ہونے کے علاوہ مرزا قادیانی کا مرید بھی تھا۔ دعویٰ نبوت کا مرزا قادیانی کا دائرہ ارادت میں کیا۔ مرزا قادیانی نے اس کے متعلق (دافع ابلاء ص ۲۱) پر لعند آلله علی الکافرین کا تمغه عطا کر کے کفر کا فتوئی دیا یا نہیں؟ اس کے علاوہ مخار ثقفی اور ابوالطیب متبنی وغیرہ نے دوائے نبوت عہد اسلام میں آنحضور عیات کی بیروی کرتے ہوئے کیا۔ ان کی بابت شرع نے کیا تھم دیا اور ان کا کیا حشر ہوا؟

#### (۵) متعلقه جرح نمبر ۹

جواب ..... الف ..... بال (دافع البلاءج ٢٢ ص ١٩ مخص خزائن ج ١٥ ص ٢٣٢،٢٣٩) ميں چراخ دين كو مدى رسالت موالت موالت مون كو مدى رسالت كو يا كو مدى رسالت قرار ديا ہے۔ اسلام اللہ على الكافرين كا تحكم لكايا ہے ادر اس كى رسالت كو ناپاك رسالت قرار ديا ہے۔ اسلام في حضور علي كا بعد ہر مدى نبوت كوكاذب اور ملعون قرار ديا اور مدعيان نبوت سے اكثر ذلت اور خوارى سے قل كے سكے ا

سوال ..... بب سب کیا قرآن مجید کے الفاظ خاتم النبیین (جس کا معنی مرزا قادیانی نے (ازالہ ادہام میں ۱۱۵ خزائن ج سس ۱۳۳۳) میں ختم کرنے والا نبیوں کا کیا ہے) کے متعلق قرآن مجید میں یہ بتلایا گیا ہے کہ بعض قتم کے نبیوں کی تعداد ختم ہوگئی ہے اور بعض قتم کی ختم نہیں ہوئی۔اگریہ نہیں بتلائی گئی تو پیروی کرنے والے اور غیر پیروی کرنے والے ہرقتم کے نبیوں کی تعداد ختم مانی جائے گی یانہیں؟

**جواب** ...... ب....مرزا قادیانی نے (ازالہ اوہام ص۱۱۴ ٹرنائن ج ۳ ص ۳۳۱) میں خاتم انتہین کے معنی خود یوں کیے ہیں۔'' ختم کرنے والا نبیوں کا اس کی تشریح خود یوں بیان کی۔ بیر آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی ﷺ کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔''

اس کے علاوہ ہم جواب نمبرا س کے ماتحت مرزا قادیانی کی عبارت نقل کر پچے ہیں جس میں انھوں نے خود حضور علیہ کے بعد ہر مدگی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فر قرار دیا ہے اور قرآن مجید کی آیت'' خاتم النہیں'' کا پیمفہوم کہ آنحضور علیہ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آسکا۔ مرزا قادیانی نے اہل السنت والجماعت کا مسلم الثبوت عقیدہ سے کہ نبوت بالکلیہ ختم ہو چکی۔

سوال ..... ج ..... کیا شخ ابن عربی اور ملاعلی قاری اور مولانا محمد قاسم اور مولانا عبدالحی اور شخ محمد طاہر یا کسی اور معتبر عالم نے اپنی کسی کتاب میں بیدا ہوگا یا ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ اعتقادی بات کسمی ہو۔ نہ کہ فرضی یا شرعی۔ نیزنبی کے ساتھ جدید کی صفت بھی ایزاد کی ہونہ کہ پرانا۔

جواب ..... ج ....ان بزرگول نے اور کسی معتبر عالم نے بیٹیل لکھا کہ حضور عظیم کے بعد کسی کو منصب نبوت

عطا ہوگا اور کوئی نبی بن کرمبعوث ہو سکے گا۔

سوال ..... د .... (مجمع الحارم ٨٥) پر درج ہے یا نہیں کہ آنحضور ﷺ کے بعد نبی کے آنے سے مراد عیالی النا کا نزول ہے۔

جواب ..... دسس (محمله مجمع المحارص ٨٥) ميس ب .. وهذاناظر الى نزول عيسنى يعنى حضور ما الله ك بعد جو ني آي الله عن والا بول عيسنى العليم المحمل المحمل

سوال ..... ه .... کیا رساله (عقائدا حریم ۱۳) میں مرزا قادیانی کا اصول درج ہے کہ' جو حدیث قرآن مجیداور صحیح بخاری کے خالف ہو وہ قبول کے لائق نہیں۔' کیا اصول خدکورہ کے مطابق حدیث مندرجہ سوال بوجہ خالفت آیت قرآن (خاتم انہین) اور حدیث صحیح (بخاری ص ۵۸ ج م مطبوعہ معراور این بابہ) (لوقضی ان یکون بعد محمد نبی لعاش ابنهٔ ولکن لانبی بعدہ) کے قابل رد ہے یا نہیں؟ و نیز حدیث مندرجہ سوال کے متعلق حاشیہ ابن باجہ میں مرقوم ہے کہ حدیث مندرجہ سوال جرح کا راوی متروک ہے۔ (قابل قبول نہیں) اور کیا جس طرح آیت ان کان للرحمٰن ولد قانا اول العابدین تو خید باری تعالی و الفاظ سورہ اخلاص لم بلد کے منافی نہیں۔ اس طرح حدیث مندرجہ سوال بفرض محت تحتم رسالت کے منافی نہیں یا ہے؟

چواب ..... ه ..... کتاب عقا کد احمدیت تو موجود نیس گرید اصول مرزا قادیانی نے کی کتابوں میں لکھا ہے۔
مثل (حمد البشری میں افرائن ج عمل ۱۸۸) میں لکھتے ہیں۔ والا اظن احدا من المعالمين المعتقین ان
یقدم غیر القرآن علی القرآن او یضع القرآن تحت حدیث مع وجود التعارض بینهما و یرضی له ان
یتبع احاد الاثا رویترک بینات القرآن " یعنی میں توکی عالم باعمل پر برگمانی نہیں کرسکتا کہ وہ غیرقرآن کو
قرآن پر مقدم کرے اور باوجود تعارض کے قرآن کو صدیث کے قدموں کے نیجے ذال دے اور اپنے لیے پند
کرے کہ ان آثار کا تیج ہوکر جوآجاد ہیں قرآن کے بینات کو ترک کرے۔ " پس اس قاعدہ کے ماتحت صدیث
لوقضی ان یکون بعد محمد نبی لعاش ابنه صحیح اور درست ہے اور لوعاش کان نبیا والی روایت ناقابل

کتاب تمیر الطیب من الخیرف میں مدیث لوعاش ابر اهیم لکان نبیاً کے متعلق لکھا ہے قال النووی فی تھذیبہ هذا الحدیث باطل یعنی امام نووی نے اپنی کتاب "تہذیب" میں لکھا ہے کہ بیر مدیث باطل ہے۔ الغرض مدیث لوعاش ابر اهیم لکان صدیقا نبیا اول توضیح نہیں اور بفرض صحت اس سے بی ثابت

"و كيف يجئ نبى بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحى بعد وفاته و ختم الله به النبين. " يعنى اورآ تخضرت عليه كيوكوكى نبى كيوكرآئ عالانكه آپ كى وفات ك بعد وحى نبوت منقطح موكى به النبين. " يعنى اورآ تخضرت عليه كيوكوكى نبى كيوكرآئ عالانكه آپ كى وفات ك بعد وحى نبوت منقطح موكى به الله به النبين. " يعنى اورآ پ كے ساتھ نبيول كوختم كرويا ہے۔ "

اس سے پہلے لکھ چکے ہیں (تمامة البشری ص ۲۰ تزائن ج 2ص ۲۰۰) ''الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نيا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء بغير استثناء و فسره نبينا في قوله لا نبى بعدى ببيان واضح للطالبين ولو جوزنا ظهور نبى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لجوزنا القتاح باب وحى النبوة بعد تغليقها وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين."

''دلیعنی کیا تو نہیں جانتا کہ اس محن رب نے ہمارے نبی کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور کسی کومتٹی نہیں ہے کیا۔ اور آ تخضرت ﷺ نے طالیوں کے لیے بیان واضح سے اس کی تغییر بیر کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور آگر ہم آ تخضرت ﷺ کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں تو لازم آتا ہے کہ وحی نبوت کے وروازے کا انفتاح بھی بند ہونے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے۔ جبیبا کہ مسلمانوں اور پوشیدہ نہیں۔'' ان عبارتوں سے مرزا قادیانی بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی حتی کہ عینی بن مریم بھی نہیں آ کے کیونکہ بیر خاتم انہیں اور لا نبی بعدی کے خلاف ہے۔ اور اس میں صاف اقرار ہے کہ حضور ﷺ کی وقات کے بعد وحی نبوت بند ہو جبی اور اب اس کا دروازہ کھلنا محال اور باطل ہے۔

#### (۵) متعلقه جرح تمبر ۱۰

سوال ..... اگر کوئی محض کی عالم یا محدث کو دنیا کا آخری عالم یا آخری محدث بتائے اس کا یہ کہنا اپنی دانست کے مطابق اور اپنی معلومات کی بنا پر ہوگا یا خدا کے علم کے مطابق کہا ہوگا۔ اور کیا قرآن مجید میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے اور لوگوں کے ایسے الفاظ ہوگئے سے قرآن مجید اور احادیث مجید کے قانون مقرر کردہ میں کچھ فرق آجائے گایا نہ؟

#### (۵) متعلقه جرح نمبر ۱۰

جواب ..... میں جواب نمبر ۱۰ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا کی کو خاتم المحد ثین یا خاتم الفقها کہنا مبالغہ کی جہت سے ہوتا ہے نہ کہ حقیقت کے لحاظ سے ۔ گر حضور عظیم کا لقب خاتم الانبیاء یا خاتم النبین حقیقت پر من ہے۔ اس کو مبالغہ پرحمل نہیں کر سکتے ۔

### (۱) متعلقه جرح نمبر۱۳

سوال ..... (هیقه الوی ص ۸۹ ج ۲۲ خزائن ص۹۲) دیکیر بتلائیں که مرزا قادیانی نے اس میں لکھا ہے یا نہیں؟ که''آسان سے کئی تخت اتر بے برتیراتخت (بعنی مرزا قادیانی کا) سب سے اویر بچھایا گیا ہے۔''

نیز (تمرهیقه الوی ۱۳۷ نزائن ج ۲۲ ص ۵۷۴) میں لکھا ہے یا نہیں کہ''میرے معجزات اس قدر ہیں کہ بہت کم نبی ایسے آئے جنھوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں۔''

اور (نزول سے ص ۱۰۰\_ 99 خزائن ج ۱۸ص ۷۷۸،۴۷۷) میں لکھا ہے یا تنہیں: \_

آدم نیز احمدِ مختار در برم جاسهٔ جمه ابرار کم نیم زال جمه بحروئے یقین بر که گوید دروغ بست لعین اور (تحفہ گولا دیپ فورد مس مس فرائن ج ۱۷ ص۵۳) پر مرزا قادیانی نے بیتحریر کیا ہے کہ'' آنحضور کے تین ہزار معجزات تھے۔''

اور (براہین احدیہ جلد پنجم ص ۵۹ فزائن ج ۲۱ ص ۵۲) پر بیتحریر ہے کہ''مرزا قادیانی کی نشانیاں اور مجمزات دس الکھ سے زیادہ میں۔''

کیا عبارات مندرجہ بالا سے یہ نتیجہ اخذ نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی تمام انبیاء سے افضل ہیں؟
(۱) متعلقہ جرح نمبر ۱۳

جواب ..... مرزا قادیانی کے بیاتوال میں اوپر بھی بتا چکا ہوں اور مزید حوالے بھی اب بتا تا ہوں :۔

" آسان سے کی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے او پر بچھایا گیا۔" (هیته الوی م ۸۹ فزائن ج ۲۲ م ۱۲

"نزلت سرر من السماء ولكن سريرك وضع فوق كل سرير." (الاستناء ١٦٨٣ زائن ج٢٢ ص ٢٠٩)

یعن آسان سے کئی تخت اترے لیکن تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔"خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا جواب یہ ہے کہ اس نے میرا وعویٰ ثابت کرنے کے لیے اس قدر معجزات دکھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے

آئے ہیں جنھوں نے اس قدر معجزات و کھائے ہوں۔'' (تمد هیقد الدی ص ۱۳۱ خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۳)

رزدل کمیے ص ۹۹ فراکن ج ۱۸ص ۷۷۷) میں پیشعرموجود ہیں اور (تخد کولاوید کے ص بہ فزائن ج ۱۵س۱۵۳) میں بید مضمون ہے کہ آنخضرت میلی سے تین ہزار معجزات ظہور میں آئے۔'' اور (براہین احمد پنجم ص ۵۲ فزائن ج ۲۱ ص ۷۲)

ر بهمضمون ہے:.

"ان چند سطرول میں جو پیش گوئیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشتمل ہیں جو دس لا کھ سے زیادہ ہوں گے اور نشان بھی ایسے ایسے کھلے ہیں جوالال درجہ پر خارق عادت ہیں۔" اور (هیقة الوی س ۱۷ خزائن ج ۲۲ س ۵۰) پر لکھتے ہیں کہ"میری تائید میں اس نے (خدانے) وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو ۱۹ جولائی ۱۹۰۹ء ہے اگر میں ان کوفر دا فردا شار کروں تو میں خدا تعالی کی قتم کھا کر کہدسکتا ہوں کہوہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔"

ان عبارتوں سے اور نیز ان عبارتوں سے جو ہم نے سوال نمبرسوا کے جواب میں کھوائی ہیں یہ بات آ فاب کی طرح روثن ہو جاتی ہے کہ مرزا قادیانی تمام انبیاء اور آنخضرت علی سے بھی افضل ہونے کا دعویٰ رکھتے سے حضور علی ہوئے کی روحانیت کو جودھویں رات کے چاند سے تثبید دیتے تھے۔

(۷) متعلقہ جرح نمبر کا و ۱۸ یہ جرح متعلق بمقدمہ بذانہیں ہے اور نہ گواہ سے تعلق رکھتا ہے۔ (۷) متعلقہ جرح نمبر کا و ۱۸

(۸) متعلقہ جرح نمبر ۱۹ یہ جرح بھی غیر متعلق ہے۔ فریق مقدمہ میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے۔ (۸) متعلقہ جرح نمبر ۱۹

## (و) مثعلقه جرح نمبر ۱۹ (الف)

سوال ..... کیا ایک مخض باوجود کس کے دعویٰ محبت کرنے کے اس کی توجین کرسکتا ہے یا ند؟ مرزا قاویانی نے آپ کے علم میں عیمی اللی کی توجین کی ہے یا ند؟ کیا مرزا قادیانی نے (دافع البلاء ص ۲۰ فزائن ج ۱۸ص ۴۰) میں سے تحریر کیا ہے کہ:۔

''ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو:۔اس سے بہتر غلام احمہ ہے۔'' اور کیا منافق لوگ دعویٰ ایمان کے باوجود آخصور علی کے شان میں تو بین کے الفاظ استعال کرتے تھے یا نہیں؟ اور کیا مرزا قاویاتی نے (کشی نوح کے ص ١٦ خزائن ج ١٩ص ١٨) پر حضرت علیٰ کی عزت کا دم بھر کے ان کی والدہ ماجدہ پر ناپاک اتہام لگایا ہے کہ انھوں نے حمل کی حالت میں نکاح کیا تھا۔اس کی مخصوصیت کے متعلق قرآن میں کیا ذکر ہے؟

#### (٩) متعلقه جرح نمبر ١٩ (الف)

جواب سب بہت سے دعویٰ محبت کرنے والے بھی تو بین کرتے ہیں خصوصاً جبکہ یہ دعویٰ صدق واخلاق پر بنی نہ ہو۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ القیمانی کی تو بین کی ہے جیسا کہ ہم سوال نمبر ۱۹ کے جواب میں لکھوا چکے ہیں۔ (دافع البلاء ص ۲۰ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) میں یہ شعر موجود ہے:۔ این مریم کے ذکر کو جھوڑ و۔ اس سے بہتر غلام اجمہ ہے نیز اسی (دافع البلاء ص ۲۰ خزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) پر ہے۔ ''اور اگر تجربہ کی روسے خدا کی تائید کے بن مریم سے بؤھ کر میرے ساتھ نہ ہوتو میں جھوٹا ہوں۔''

اور (ازالة الاومام ص ١٥٨ فرائن ج ٣ ص ١١٠) ير يه: \_

### ایک منم که حسب بنارات آمرم عینی کواست تا نبد پا به منبرم (۱۰) متعلقه جرح نمبر۲۰

سوال ..... اگرزید بید دعوی کرے کہ میں انگلتان کے بادشاہ کامٹیل ہوں یا درحقیقت شاہِ انگلتان ہوں۔ کیا بیشاہِ انگلتان ہوں۔ کیا بیشاہِ انگلتان کی تو بین نہیں۔ کیا مرزا قادیانی مثیل مسیح کا دعویٰ ترک کر کے خود مسیح مود بنے یا نہیں؟ اس کے متعلق (ازالہ اوہام س ۱۹۰ نزائن ج ۱۹ س ۱۹۳) اور (نزول مسیح من ۲۸ فزائن ج ۱۸ س ۲۲ اور دافع البلاء من ۱۸ فزائن ج ۱۸ س ۲۲ کا ملاحظہ کر کے جواب دیں۔ مثیل مسیح موعود اور خود مسیح موعود میں فرق بنلا دیں۔

#### (۱۰) متعلقه جرح تمبر ۲۰

جواب ، ، ، م سوال نمبر ٢٠ ك جواب مين لكهوا كيك بين كه مرزا قاديانى نه صرف مثيل مي بيخ بلك وه تمام انبياء كم مثيل مي بيخ بلك وه تمام انبياء كم مثيل بند كرم آنخضرت المنطقة كروز بن كيد يبال تك كربكار الشيد من فوق بينى و بين المصطفى فيما عرفى و ما دانى . (خطب الهامير ٢٥٥ فرائن ج١٥٥ اينا) المصطفى فيما عرفي بحد مين اور مصطفى مين تفريق كرتا بياس في مجد كون در يكها اور ند بيجانا اور الك جكه كلمة

عرضيكم مل سيح موجود سے ترقی كر كے مسيح موجود بلك آنخضرت علي كے بردز بن سے بلك حضور علي

## ے افصلیت کا دعویٰ کر دیا اور اس ہے بڑھ کر انبیا اور آ کخضرت ﷺ کی تو بین اور کیا ہوگی۔ (۱۱) متعلقه جرح نمبر ۲۱

سوال .... کیا کسی خالفت کی وجہ ہے کسی معزز کی توجین کرنا درست ہے یا نہ؟ کیا قرآن مجید کی سورہ ما کمہ میں ہے کہ 'مکسی قوم کی وشمنی شمصیں مجرم نہ بنا دے۔' کیا مرزا قادیانی نے (ضمیمدانجام آتھم ص عزائن جواص ١٩١) میں لکھا ہے کہ آ ب کا لیتی عیسی الطفی کا خاندان بھی نہایت ناپاک ہے۔ تین دادیاں، نانیاں زنا کار سبیال تھیں جن كے خون سے آ ب كا وجودظهور پذير بوا-' نيز (سخد٥ زائن ج ١١ص ١٨٩) ميل لكھا ہے كه' آ ب كوليعن عيسىٰ الفيلا کو جھوٹ بولنے کی بھی کسی قدر عادت تھی اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔''

#### (۱۱) متعلقه جرح نمبر ۲۱

جواب ..... الزای رنگ میں بھی ایا جواب نہیں دیا جا سکتا جس ہے کی معزز نبی یا ولی کی تو بین ہوتی ہو۔خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ 'الیا کرنا سفاہت اور جہالت ہے۔ کچھ تعجب نہیں کہ کسی ناوان بے تمیز نے سفیبانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہد دی ہو۔ جبیا کہ بعض جابل مسلمان کسی عیسائی کی برزبانی کے مقابل پر جو آنخسرت ملي كى شان ين كرما ہے-حضرت على النيلي كى نسبت كچھ بخت الفاظ كهدوية ين ـ' ( تبليغ رسالت جلد دېم ص١٠١ مجوعه اشتهادات ج ٣ ص٥٣٣)

## (۱۲) متعلق جرح نمبر۲۲ تا ۲۹

سوال ..... کیا مولوی رحت الله یا مولوی آل حن اور مولوی جای معصوم تھے؟ ان کے اقوال کسی قدیب کے لیے جست ہو سکتے ہیں؟ اور کیا مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا؟ اور (نزول سے ص مخزائن ج ۱۸ ص ۳۸۲) میں لکھا ہے کہ جو میرے مخالف تھے ان کا نام بجائے عیسائی یہودی اورمشرک رکھا گیا ہے اور اگر مولوی رحت الله یا مولوی آل حسن یا کوئی مولوی کمی نبی کی تو بین کرے تو مسلمان رہ سکتا ہے یا نہ؟

## متعلق جرح نمبر٢٢ تا٢٧

جواب ..... مولوی رحمت الله، مولوی آل حن اور مولانا جای معصوم نہیں تھے۔ ندان کے اقوال ججت موسطة میں۔مرزا قادیانی نے یقیناً دعوائے نبوت کیا اور (نزول اس صم حاشی خرائن ج ۱۸ص۲۸) میں بدعبارت موجود ہے۔ اگر خدانخواستہ بیلوگ بھی کسی نبی کی تو ہین کرتے تو یہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتے تھے۔

#### (۱۳) متعلقه جرح نمبر ۲۷ تا ۳۰

سوال ..... کیامرزا قادیاتی نے دیباچہ (براین احریس ۱۵ فزائن ج اص۲۳) میں تحریر کیا ہے جس کامفہوم یہ ہے کہ جو شخص آ تحضور عظی کو کشف کے وہ بدکار ہے۔ اور پھر (ازالہ اوبام ص 20 ٹزائن ج سص ١٢١ ماشيه) ميں تح ريكيا ہے کہ "معراج اس جم کثیف کے ساتھ نہیں ہوا۔" اور (ازالہ اوبام ص ۱۹۱ خزائن ج ۳ ص ۱۵۳) میں لکھا ہے کہ ''آ تحضور سرور کا نئات علیته کو حقیقت وجال وغیره کی بوری معلوم نه ہوئی تھی۔'' نیز (صفحہ ۳۳۱) میں بکھا ہے کہ "ابن مسعود ایک معمولی آ دی تھا۔" اور (ازالہ ادبام ص ۹۲۹ نزائن ج ساص ۵۳۹) پر لکھا ہے کہ" وارسونی کی پیشگولی غلط نكل " كيابيا الدراجات في كريم اور ديكر البيائ كرام كي توبين ك فتمل بير؟

### (۱۳) متعلقه جرح نمبر ۲۷ تا ۳۰

الله ویباچد (براہین کے صفحہ ۱۵ فرائن ج اص ۲۳ میں بیشعر ہے۔۔

العل تابال را اگر گوئی کثیف

زیں چہ کاہد قدر روش جو ہرے

طعنہ ہر پا کال نہ بر پا کال بود

خود کی ثابت کہ ہستی فاجرے

اور (ازالدادہم ص ٢٥ نزائن ج ٣ ص ١٢١) كے حاشيہ ميں بي عبارت موجود ہے۔ سير معراج اس جمم كثيف كي ساتھ تبيل تھا۔ اور (ازالدادہم ص ١٩١ نزائن ج ٣ ص ١٤٠) ميں بي عبارت موجود ہے۔ ''اگر آنخضرت اللہ پر اين مريم اور دجال كى حقيقت كاملہ بوجہ نہ موجود ہونے كى نمونے كے موجود منشف نہ ہوئى ہو (الى قوله) تو كھ اين مريم اور دجال كى حقيقت كاملہ بوجہ نہ موجود ہونے كى نمونے كے موجود منشف نہ ہوئى ہو (الى قوله) تو كھ تعجب كى بات نبيں۔'' اور (ازالدادہم ص ١٢٩ نزائن ج ٣ ص ٣٣٩) ميں كھا ہے كد' ايك باوشاہ كے وقت ميں چارسو نبي اس كى فقح كے بارے ميں پيشگوئى كى اور وہ جھوٹے نكلے اور بادشاہ كو كست آئى الخ۔'' بي عبارتيں يقينا تو بين صرح ميں داخل ہيں۔

## (۱۴)متعلق جرح نمبر ۳۰

سوال ..... کیا مرزا قادیانی نے (آئینہ کمالات م ۵۲۷ خزائن ج ۵ میں اینا) میں لکھا ہے کہ "برمسلم جھے قبول کرتا ہے گر کنجر بول کی اولاد نہیں قبول کرتی ہے" (انجام آتھ میں ۲۲۸ خزائن ج ۱۱ میں اینا) میں لکھا ہے کہ "منکر کتے اور کتے کے بین ۔" اور کیا (هیقة الدی ص ۱۲۳ خزائن ج ۲۲ میں ۱۲۷) میں لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری وعوت پنجی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔"

## (۱۴) متعلق جرح نمبر ۲۰۰

جواب ..... بال (آ مَيْد كالات اسلام كم ٢٥٢٨،٥٣٥ فرائن ج٥٥ اينا) على يعبارت ب: "تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المعجة والمودة و ينتفع من معارفها و يقبلنى و يصدق دعوتى الاذرية المغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون. "ترجم ..... يه كابيل بيل جن كو برمسلمان محبت اور دوى كانظر يه و يحتم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون. "ترجم ..... يه كابيل بيل جن كو برمسلمان محبت اور دوى كنظر يه و يحمل اور المحتم قبل كرتا اور ميرى وعوت كى تقدين كرتا ب، مكر كنول كى اولاد جن كه دوان بر خدا نه مبر لكا دى به وه قبول نبيل كرتے " نيز (الاحتماء كم ١٠٠٠ فرائن ج٢١ م ١٨٠٠) من مورد على مورد عقل بوئ حكم الكلب سوب صواء. " يعنى جو كله بوئ حق كا الكاركر يه وه كما الاركارك وه كما اوركة كى اولاد ب " الخ نيز اكن قصيده عن (م عدائزائن ج٢١م ٢٥٥) بر ب : ـ

اذيتنى خبثا فلست بصادق

ان لم تمت بالخزى يا ابن بغاء

لینی اپنے ایک منکر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ" تو نے جمعے ستایا ہے اپئی خباشیت سے تو میں سپانہ ہوں گا اگر تو ذلت سے نہ مرااے کنجری بچے یا اے حرام زاد ہے" نیز (هیقة الوی کے سامان زائن ج ۲۲ س ۱۲۷) میں مرزا قادیانی کا یہ تول موجود ہے۔" ہرایک شخص جس کو میری دعوت کپنجی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔"

#### (۵) متعلقه جرح نمبر ۳۱ و۳۳

سوال نمبر ا۳ و ۳۲ غير متعلق مقدمه ہے۔

#### (۱۲) متعلقه جرح نمبر۳۳

کیا مرزا قادیائی بعد میں ایسے الہامات پر قائم رہے؟ اور کیا (هیتہ الوی ص ۱۰۵ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸) میں یہ الہام درج ہے کہ ''انعا امو ک افرا اردت شینا ان تقول له کن فیکون. تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے تھم سے فوراً ہو جاتا ہے۔'' اور (ص ۲۵۵ نزائن ج ۲۲ ص ۲۲ م) پر لکھا ہے کہ '' خدا تعالیٰ نے سرخی سے وستخط کر دیے اور چھینگیں بھی پڑیں۔'' اور کتاب البریہ و آئینہ کمالات میں مفصل کہا ہے کہ '' میں خود خدا ہوں۔'' کیا ایسے الہامات کے متعلق مرزا قادیانی کا اعتقاد پہنتہ ہے؟

#### (۱۶) متعلقه جرح نمبر۳۳

جواب ..... بال ایسے الہام ہیں۔ (ازالدادہام ص ٣٩٦ نزائن ج ٣٥ ص ٣٠٥) میں یہ الہام درج ہے:۔ "خدا تعالیٰ نے پیٹگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گامال بیک ہشیار پوری کی وختر کلال انجام کارتمھارے تکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہولیکن آخر کار ایسا بی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تبہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بوہ کر کے، اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کوروک سے۔ "

کیر دوسرا الہام ( بینی رسالت جلد دوم م ۸۵ مجموع اشتہارات ج اص ۳۰۱) پریہ ہے۔ ویسئلونک احق ہو قل ای وربی اند لحق وما انتم بمعجزین زوجنا کھا لامبدل لکلماتد. "اور تھے سے پوچھے بیں کہ کیا یہ بات کی تھے ہے۔ کہ ہال مجھے اپنے رب کی قتم ہے کہ یہ کی ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے سے روک نہیں سکتے۔ ہم نے خود اس سے (محمدی بیگم سے) نکاح باندھ دیا ہے۔ میری باتوں کوکئی بدلائیس سکتا۔"

پھر جب محمدی بیگم کا نکاح دوسری جگه ہوگیا تو مرزا قادیانی کو دوسری طرح الہام ہونے گئے۔ (انجام آتھم ملا ہونے گئے۔ (انجام آتھم ملا ہونے اللہ اللہ اللہ ویو دھا الیک لاتبدیل لکلمات الله "بین السطور۔ و برائے تو ایں ہمدرا کفایت خواہم شدوآن زن راکہ زن احمد بیک رادخر است باز بوئے تو خواہم آدہ دیا ہم آدر ا

اى طرح أيك اور (الهام انجام إيمم م ٢٢٣ حزائن ج ١١ص الينا) مي درج ب- "بل الامو قائم على

حاله و لا يوده احد باحتياله والقدر قدر مبرم من عند الرب العظيم. " بلكه اصل امر برحال خود قائم است و ي كس باحيله خود اور اردئة اندكرد واي تقدير از خدائ بزرگ تقدير مبرم است. "

ان الہاموں کے باوجود مرزا قادیانی مر گئے اور محمدی بیگم اپنے شوہر کے پاس رہی۔ بیرسارے الہام غلط اور جھوٹے نکلے۔

(هیقة الوی ص ٣٣٩ نزائن ج ٢٢ ص ٣٥٠) میں بدورج ہے کہ (خدان) " پہلے میرا نام مریم رکھا اور ایک مدت تک میرا نام خدا کے نزویک یہی رہا۔" اور (ص ٢٧ خزائن ج ٢٢ ص ٤٥) پر بد البام بھی درج ہے۔ "یامویم اسکن انت و زو جک الحدفہ" اور پھر مرزا قادیائی نے (کشی نوح ص ٣٩ خزائن ج ١٩ ص ٥٥) میں وضح حمل روحانی کا ذکر کیا ہے اور (ص ٢٥ خزائن ج ١٩ ص ٥٠) پر بدعبارت ورج ہے:۔" مریم کی طرح عیلیٰ کی روح مجھ میں ننخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ مجھے حاملہ کھم رایا گیا اور آخر کی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بدر بعداس البام کے جوسب سے آخر (براہین احمد یے حصد چہارم ص ١٥٦) میں درج ہے مجھے مریم سے عیلیٰ بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم کھرا۔"

(هیقہ الوی کے ص ۱۰۵ فزائن ج ۲۲ ص ۱۰۸ اور الاستناء کے ص ۸۸ فزائن ج ۲۲ ص ۱۵) پر یہ الہام درج بے۔ "انتما امرک اذا ردت شینا ان تقول له کن فیکون "اور (هیقہ الوی ص ۲۵۵ فزائن ج ۲۲ ص ۲۲ ص) پر درج ہے: "اور اللہ تعالی نے بغیر کی تامل کے سرخی کے قلم سے اس پر دسخط کے اور دسخط کرنے کے وقت قلم کو چھڑکا جیسا کہ جب قلم پر زیادہ سیائی آ جاتی ہے تو اس طرح پر جھاڑ دیتے ہیں اور پھر دسخط کر دیے اور میرے پر اس وقت نہایت رفت کا عالم تھا۔ (الی قولہ) سرخی کے قطرے میرے کرتے اور اس کی ٹویی پر بھی گرے۔"

مرزا قادیانی اپی وقی اور الہام پر ایہا ہی ایمان رکھتے تھے جیسا کہ قرآن پر۔ ان کا قول ہے۔'' میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر۔اور جس طرح میں قرآن شریف کو بیٹنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، اسی طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر تازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔'' (ھیقتہ الوق ص ۱۱۱ فزائن ج ۲۲ ص ۲۲۰)

ں بریرے پروں برہ جہ میں ہوتا ہوں۔ دوسری جگہ کہتے ہیں۔''میں خدا تعالیٰ کے ان الہامات پر جو مجھے ہورہے ہیں ایبا ہی ایمان رکھتا ہوں جسیا کہ توریت اور انجیل اور قرآئن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں۔'' (تبلغ رسالت جلد تشم ص۱۲ جموعہ اشتہارات ج ۲۳ ما۱۵۲) ایک اور جگہ لکھا ہے۔'' مجھے اپنی وی پر ایسا ہی ایمان ہے جسیا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر۔'

(اربعین جبارم می ۱۹خزائنج ۱۵ م ۱۵ میرد) (اربعین جبارم می ۱۹خزائنج ۱۵ م ۱۵ م) حوالہ جات سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے الہاموں کو بیٹنی اور قطعی سیجھتے تھے اور قرآن کی طرح ان پر ایمان رکھتے تھے۔

## (۱۷)متعلق جرح نمبر ۳۵

سوال ..... کیا مرزا قادیانی نے (ازلمة الاوہام ص ۴۰۰ نزائن ج ۳ ص ۴۰۷) پر لکھا ہے کہ آنحضور نے بھی پیش گوئیوں کے سیحضے میں غلطی کھائی۔ (ص ۱۲۹ نزائن ج سص ۲۳۹) میں لکھا ہے کہ چارسونبیوں نے پیشگوئیاں کیس اور جھوٹے نکلے اور (ص ۸ نزائن ج سم ۱۰۷) میں تحریر ہے کہ سے کی پیشگوئیاں اوروں سے بھی زیادہ غلط نکلیں۔

## (۱۷)متعلق جرح نمبر۳۵

جواب ..... إل (ازالة الادبام ص ٢٠٠٠ خزائن ج ٣ مي ١٣٠٧) مين لكها ہے۔ "دبعض پشگوئيول كي نبيت

آ تخضرت عظی کے خود اقرار کیا ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سمجھنے میں علطی کھائی ہے۔ ' نیزید بھی لکھا ہے۔ ''ایک بادشاہ کے دفت میں چارسونبی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نگاہے۔''

(ازالداوبام ص ٢٩٥ فزائن ج سم ٢٩٥)

"اور لکھا ہے کہ جفرت مسے کی پیش گوئیاں اوروں سے زیادہ غلط تکلیں۔"

(ازاله اوبام ص ۸ خزائن ج ۳ ص ۱۰۱)

ية تمام مرزا قادياني كاافتر أاوراتهام بج جونبيول يرباندها كياب

سوال ..... کیا مرزا قادیانی نے (کشی نوح ص ۵ نزائن ج ۱۹ص ۵) میں لکھا ہے کہ قرآن شریف بلکہ توراۃ کے بعض صحفوں میں یہ چیز موجود ہے کہ سے موجود کے وقت طاعون پڑے گی۔ کیا مرزانے بیرحوالہ نہیں دیا ہے؟

جواب ..... مرزا قادیانی نے (سی نوح کے م دخوائن جوام ۵) پر لکھا ہے۔ '' تر آن شریف میں بلکہ قدریت

کے بعض صحیفوں میں بھی پیر خبر موجود ہے کہ سیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی۔'' حالانکہ بیر قرآن پر بہتان ہے اور نرا جھوٹ ہے۔

سوال ..... کیا مرزا قادیانی نے (ازالدادہام ص ۷۷ خزائن ج سم ۱۲۰) میں بیخواب درج کیا ہے کہ تمین شہروں کا نام قرآن شریف میں اعزاز کے ساتھ درج ہے مکہ، مدینہ، قادیان، کیا بیرحوالد وخواب سچاہے یا جھوٹا؟

جواب ..... مرزا قادیانی نے (ازالہ ادہام ص ۷۷ خزائن جسم ۱۴۰) پر اپنا یہ کشف لکھا ہے کہ اور پس نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان۔ اور ظاہر ہے کہ بیہ کشف جموٹا ہے۔ قرآن شریف میں هیقة قادیان کا نام نہیں۔

سوال المسام كيامرزا قادياني في البشرى وغيره من بدالهام درج كيا بكهم مكه من مري كيا مديد من -كياب الهام سياي - ؟

جواب ..... کتاب (البشری ص ۱۰۵ ج ۲) میں مرزا قادیانی کا بدالہام درج ہے۔ "ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ ' حالانکہ بدالہام بالکل جھوٹا ثابت ہوا۔ مرزا قادیانی لا ہور میں مرے اور قادیان میں وفن ہوئے۔

سوال ..... کیا مرزا قادیانی نے (براہین احرص ۴۹۸ خزائن ج اص ۵۹۳) میں لکھا ہے کہ ''عمیلی الظیمان بحالت

زندگی آسان سے نازل ہوں گے۔' اور پھر (ازالہ اوہام ص ۱۹۷ بارسوم) پر لکھا ہے کہ''عیسیٰ الظیمیٰ فوت ہو کر وطن گلیل میں فوت ہو گیا۔' اور (ست پچن ص م خزائن ج ۱۰ص ۳۰۷) میں لکھا ہے کہ عیسیٰ الظیماٰ کی قبر ملک شام میں ہے۔'' اور

( کشتی نوح ص ۳۵ خزائن ج ۱۹ص ۵۸،۵۷) میں تحریر کیا ہے کہ 'ان کی قبر ملک کشمیر میں ہے۔' ان میں سے کوئی بات کچی ہے؟

جواب سب مرزا تادیانی نے (هیقت الدی ص ۱۳۹ نزائن ج ۱۲ ص ۱۵۳) پر خود لکھا ہے۔"اگر چہ خدا تعالیٰ نے برائین احمد یہ میں میرا نام عینی رکھا اور یہ بھی مجھے فر پابا کہ تیر نے آنے کی خبر خدا اور رسول بیکٹے نے دی تھی مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جما ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عینی آسان پر سے نازل ہوں گے۔" پھر (ازالہ اوبام ص ۱۷۲ ترائن ج ۲ ص ۲۵۳) میں ہے۔" یہ تو بی ہے کہ سے اپنے وطن گلیل میں جا کرفوت ہو گیا گیا لیکن یہ ہرگز بی نہیں کہ وہی جسم جو وفن ہو چکا تھا بھر زندہ ہوگیا۔" پھر (تحد گولاویہ ص ۱۰ ترائن ج ۱ س ۲۷۴۳) کے عاشیہ پر لکھتے ہیں۔" بیٹوت بھی نہایت روشن وائل سے ال گیا کہ آپ کی قبر سریگر علاقہ کشمیرخان یار کے محلمہ میں ہے۔" اور (کشی نوح ص ۱۵ فرت ہو گیا ہے اور کشمیر میں ہوگیا ہے اور کشمیر

سرينگر محلّه خان ماريس اس كى قبر ہے۔'

ان مختلف تحریرات اور بیانات کا تناقض ظاہر ہے اور پہلے اعتقاد کے سواکہ وہ تمام مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق ہے بچھلے بیان غلط اور باطل ہیں۔

#### (۱۸) متعلقه جرح نمبر ۳۸ تا ۳۸

سوال ..... کیا نبی اور بزرگ اور ولی کا درجد ایک ہے؟ مرزا قادیانی پر بیفتوکی کفر جوعلائے اسلام نے دیے بیں وہ ضد کی بنا پر ؟ کیا فقوے ندکور کی بین یا غلط؟ کیا مرزا قادیانی نے مسلمانوں سے علیحدگی افتیار کی اور اپنی جماعت الگ بنائی ہے یا نہیں؟ کیا مرزا قادیانی اور ان کی جماعت باتی مسلمانوں کے برخلاف اجرائے نبوت اور وفاتِ مسلم اور نبوت مرزا قادیانی کے علی الاعلان قائل ہیں یا نہ؟ اور کیا مرزا قادیانی پرفتوکی کفرعلائے اسلام نے بالاقفاق دیا ہے یا بالاختلاف؟

#### (۱۸) متعلقه جرح نمبر ۳۸ تا ۳۸

جواب ..... نبی اور ولی کا درجہ ایک نہیں ہوسکتا۔ نہ کوئی ولی کسی نبی سے افضل ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی پر کفر کفتوے علماء نے ان کے عقائد فاسدہ کی وجہ سے دیے ہیں۔ اور وہ فقوے صحیح ہیں۔ مرزا قادیانی خود اپنے اقرار کے بہوجب کا فیب اور جموئے تھرے کے بہوجب کا فیب اور جموئے تھرے کے کم کی گئے۔ اقرار یہ ہے کہ ''وانسی اجعل ہذا النباً معیار الصدقی او تحذبی۔ ''(انجام آتھ می ۲۲۳ فزائن ج اس الینا)'' لین اس فیر کو کہ محمدی بیا سے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا میں اسے صادق یا کا ذب ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں۔''

مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان کی جماعت میں دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے اور مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کہتی ہے۔ تمام مسلمانوں سے علیحدہ رہتی اور ان کو کافر مجھتی ہے اور علائے اسلام نے بالا تفاق مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کو خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ میں ایک مطبوعہ فتویٰ جس میں بہت سے علاء کے و تخط منقول ہیں چیش کرتا ہوں۔۔

## (۱۹)متعلق جرح نمبر ۳۹ تا ۴۰

سوالی ..... کیا مرزا قادیانی نے (هیقة الوی م ۱۰ فرائن ج ۲۲ م ۱۰ میں یہ الہام کھا ہے کہ "تیرائم سے الفور ہو جاتی ہے۔" اس الہام سے مرزا قادیانی کا درجہ نبوت تشریعی وغیر تشریعی ہے کہیں بڑھ کر قابت ہوتا ہے یا نہیں۔ کیا مرزا قادیانی نے ان انہیاء سے جونی شریعت لائے مثلاً عیسی القیمی بہتر ہونے کا دعوی کیا ہے یا نہیں؟ کیا مرزا قادیانی مرزا قادیانی لوگوں کے اعتراضات سے بہتے کے لیے قسم قسم کی تاویلات کیا کرتے تھے یا نہیں؟ کیا مرزا قادیانی نے (رول میچ ص ۹۹ فزائن ج ۱۸ ص ۱۹۷۸) میں اپنی وقی کوقر آن کی طرح منزہ لکھا ہے یا نہیں؟ اور (اربعین نبر م ص ۲ میٹرائن ج ۱۷ ص ۱۹۸ فزائن ج ۱۹ می ۱۹ فزائن ج ۱۹ می ۱۹ فزائن کے البامات پر ایک طرح ایجان لاتا ہوں جس طرح قر آن پر؟ کیا مرزا قادیانی کے دردی کے اصول دین وہی رہے جواس وقت تک تمام مسلمانوں کے رہے؟

### (۱۹)متعلق جرح نمبر ۳۹ و۴۰

جواب ..... (هيقة الوي م ٥٠١ فرائن ج ٢٢ ص ١٠٨) ير يه الهام درج بـ انما امرك اذا اردت شيئًا ان

تقول له كن فيكون "نوجس بات كا اراده كرتا به وه تيري تكم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔ "اس الهام سے تو مرزا قادیانی كا درجہ نبوت كيا درجہ الوہيت كا ادّعا ثابت ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسی القیلی بلکہ آنخضرت سیلی الدی كا درتمام انبیاء سے افضل ہونے كا دوكی كیا ہے۔ جیسا كہ سوال نمبر ۱۳ اور سوال نمبر ۱۹ (الف) كے جواب میں بیان ہو چكا ہے اور مرزا قادیانی كے اقوال كے حوالے دیے جا چكے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اعتراضات سے نہي كے ليے الى دو راز كار تاديليس كی ہیں جن كو ديكھ كر جرت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان كے كلام میں تناقض اور اختلاف ہے۔ اس وجہ سے ان كے كلام میں تناقض اور اختلاف ہے۔ ان كا قول ہے۔

انچ من بشوم زومی خدا بخدا پاک دانمش ز خطا بهجو قرآن منزبش دانم از خطالم بمین است ایمانم

(نزول أسيح ص ٩٩ خزائن ج ١٨ص ٢٧٥)

اوران کا قول ہے۔" مجھے اپنی وحی پراییا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قر آن کریم پر۔' (اربعین چہارم ص واخزائن جے اس ۴۵۲)

مرزا قادیانی اس اصول کی رو سے جماعت مسلمین سے خارج ہو گئے۔ (۲۰)متعلق جرح نمبر ۲۲ ۵۲۲

سوال ..... نور الانوار، قرالا قمار وغیرہ کتب اصول دین دیکھ کر بتلا دیں کدائمہ اربعہ جن میں امام احمد بھی شامل بیں اجماع امت کے قائل بیں یانہیں؟ کیا کتب اصول میں منکر اجماع کو کفر کا تھم دیا گیا ہے؟ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے یانہیں؟

(عقائد احدیت ٢٣٠) د کيم كر بتلا وي كدمرزا قادياني نے ائمدار بعد كى شان كوتسليم كيا ہے يانہيں؟ (٢٠) متعلق جرح نمبر ٢٣ ٥٢٢

جواب اجماع جمت شرعیہ ہے۔ اس کے جمت ہونے میں انمدار بعد کا اختلاف نہیں ہے۔ نامی شرح صامی میں ہے۔ فاتفق جمھور المسلمین علی حجیته خلافا اللنظام والشیعة و بعض المخوارج (نامی ۲۰ ص) یعنی اجماع کے جمت ہونے پر جمہور سلمین کا اتفاق ہے۔ البتہ نظام اور شیعہ اور بعض خوارج کا اختلاف ہے۔ اور مشکر اجماع قطعی کے کافر ہونے میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور مشکر اجماع قطعی کے کافر ہونے میں بھی اختلاف نہیں ہے۔

#### (۲۱) متعلق جرح تمبر۵۳ تا آخر

سوال ..... کیا ایک مخص کلمه گوئی اور دعوی اسلام کے باوجود قرآن مجید اور احادیث میحد متواترہ کے برخلاف اعتقاد رکھے دہ مسلمان ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا جو مخص اپنا اعتقاد قرآن مجید و احادیث میحد کے مطابق رکھے کافر ہے۔ اور کیا فریق اوّل کے مرد کا فریق ٹانی کی عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں۔ اور جماعت احمد میر مرزا قادیانی بھی غیر احمدی مردمسلمان سے احمد میر عورت کا نکاح جائز سمجھتے ہیں یا نہیں؟

## (۱۱) متعلق جرح نمبر۵۳ تا آخر

جواب ..... جو خص کلمہ گوئی کے باوجود نماز کی فرضیت کا انکار کر دے، زکوۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، روز ہے

کی فرضیت کا انکار کردے یا نبوت کا دعویٰ کردے یاسی نبی کی تو بین کرے یعنی کسی الی چیز کا انکار کرے جس کا دین میں ہے ہونا ہے۔ دیکھو! خود مرزا قادیانی نے اور ان کی دین میں ہے ہونا بالیقین ثابت ہو وہ یقینا کافر اور اسلام ہے خارج ہے۔ دیکھو! خود مرزا قادیانی نے اور ان کی جماعت نے تمام دنیا کے کلمہ گویوں کو اسلام ہے اس بنا پر خارج کر دیا کہ وہ مرزا قادیانی پر ایمان نہیں لائے۔ حالا نکہ وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلمہ گو ہیں۔ نماز، روزہ، زکو ق، جج اور دیگر فرائض و واجبات کو مانتے ہیں۔ آئخضرت تعلقہ کورسول، نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین اعتقاد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مرزا قادیاتی اور ان کے خلیف اور ان کی جماعت ان تمام مسلمانوں کو کافر بتاتے ہیں۔

مرزا قادیانی کا قول سے ہے۔''ہرایک مخص جس کومیری دعوت بینچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا مسلمان نہیں ہے۔''

مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں۔'' کفر دوقتم پر ہے۔اوّل .....ایک بیکفر کدایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنخضرت عظیمہ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ دوم ..... بیکفر کدمثلاً وہ مسیح موعود کونہیں مانتا۔

(هيقة الوحي ص ٩ كا خزائن ج ٢٢ص ١٨٥)

ان کا مطلب صاف ہے کہ دوسری قتم کا کفر مرزا قادیانی نے ان تمام مسلمانوں اور کلمہ گویوں کے لیے ثابت کیا ہے جو اسلام پر اور آنخضرت علی پر ایمان رکھنے کے باوجود سے موجود (لینی مرزا قادیانی) پر ایمان نہ لائیں۔
ای عبارت سے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ''اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قتم کے کفر ایک ہی قتم میں داخل ہیں۔'' اور وہ یہ کہ مرزا قادیانی کا انکاریا تکذیب خدا اور رسول کے انکار دیکڈیب کی طرح کفر ہے۔

اور مرزا قادیانی کا الہام ہے۔''جو مخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں واخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنی ہے۔''

(تبلغ رسالت جلدتم ص ١٢ مجوعه اشتبارات ج ٣ص ٢٤٥)

اور ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنے البام کو قطعی اور قینی اور قرآن کی طرح مزوعن الخطا سجھتے تھے۔ پس ان کے اس البام کے بموجب ہر وہ مسلمان جو تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہو تی کہ آنخضرت علیہ پر بھی ایمان رکھتا ہو ان کے نزدیک بلاشبہ قطعی جہنی ہے۔ پس مرزا قادیانی اور ان کی جماعت کے نزدیک تمام غیر قادیانی مسلمان کافر اور جہنی ہیں۔ اور ای بنا پر مرزا قادیانی اور ان کی جماعت نے فتو کی دیا ہے کہ قادیانیوں اور غیر قادیانیوں میں باہم رشتہ نا تا یعنی شادی مناکحت جائز نہیں ہے۔

''حضرت سلیح موعود کا تھم اور ززیردست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔اس کی تغیل کرتا بھی ہر ایک احمدی کا فرض ہے۔''
کرتا بھی ہر ایک احمدی کا فرض ہے۔''

ہمارا بینی مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ جومسلمان کافر ہو جائے وہ مرتد ہے اور مرتد کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتا اور اگر غیر قادیانی ہونے کی حالت میں نکاح ہوا تھا بعد میں قادیانی بن گیا تو فی الفور نکاح ثوخ ہو جانا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ وار تداد احدهما فسمنح عاجل (دریخار)

اجل (دریخار)

# قادیانی سے ثبوت نسب کے احکام

## قادیانی سے نکاح اور ثبوت نسب

سوال ..... کر قادیانی کا نکاح ایک مح العقیده عورت زامده ت درست بے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو ثبوت نسب کس متعلق ہوگا؟

(٢) ..... دوسیح العقیدہ زاہدہ اور بكر كا تكاح ہوگیا، اس كے بعد بكر قادیانی ہوگیا تو اس سے نكاح پركوئی اثر پڑا یا نہیں؟ ہر دوصورت میں نسب كاتعلق س سے ہوگا؟

(٣) .....مندرجه بالا ہر دوصورت میں جبکہ عورت زاہرہ صحح العقیدہ ہے نیز اس کا ایک لڑکا زید بھی صحح العقیدہ ہے۔ ایک صحح العقیدہ عورت عابدہ کا نکاح اس لڑکے سے درست ہے یانہیں؟

الجواب سست حامداً و مصلیاً (۲۱) سسائل سنت والجماعت کے فتووں کے مطابق قادیانی اسلام سے خارج ہیں۔ ندمسلمان سیح العقیدہ عورت کا نکاح کی قادیانی سے درست ہوسکتا ہے نہ بعد میں شوہر کے قادیانی ہو جانے سے وہ نکاح باتی روسکتا ہے۔ بلکہ قادیانی ہو جانے سے وہ نکاح باتی روسکتا ہے۔ بلکہ قادیانی ہوتے ہی فوراً نکاح فنخ ہوجاتا ہے۔ اولاد مسلمان شار ہوگی۔

(٣) ..... شرعاً بدنکاح سیح موجائے گا مگراس کا خیال رہے کہ ماحول کے اثر سے کہیں اس انرک کے عقائد پرخلاف بشرع قادیانی اثر نہ پڑے اس کا بورا انتظام کرلیا جائے۔ واللہ اعلم۔

حررة العبدمحمود عفى عنه دارالعلوم ديوبند

الجواب صحيح: بنده محمد نظام الدين عفى عنه دارالعلوم ديوبند ٩/٤/١٥ ( فآوي محوديدج ١٠ص ٣٣٠)

تادیانی سے نکاح درست نہیں اور نہ اس سے بچہ کا نسب ثابت ہوگا

سوال ..... ایک محض نے جوابتداء سے قادیانی فدہب رکھتا تھا تقید کر کے بعنی جھپا کر فدہب کوایک اہل السنت والجماعت مسلمان کی لڑکی سے عقد کیا لیکن قادیانی مخض ہنوز فدہب قادیانی رکھتا ہے۔ آیا یہ نکاح ابتداء صحیح ہوایا نہیں اور مہر ونفقہ عورت کو ملے گایا نہیں اور بچہ کا نسب ثابت اور صحیح ہوگایا نہیں اور بچہ کا خرج اور پرورش کس کے ذمہ ہوگا۔

الجواب ...... تکاح مذکور شیح نہیں ہوا، اور مہر و نفقہ کچھ لازم نہ ہوگا۔ اور اولاد شیح النب اور ثابت النب نہ ہوگ ۔ البتہ مال سے اولاد کا نسب ثابت ہوگا اور مال کے ذمہ پرورش اور نفقہ بچہ کا لازم ہوگا اور وراثت مال سے جاری ہوگی۔ کما فی الدر المختار و یوث ولد الزنا و اللعان بجهة الام فقطلما قدمناه فی العصبات انه لا اب لهما. فقط. (وریخارج ۵ ص ۵ ۲۵ مافی الحرقی والغرقی کمتبدر شیدید) (فاوی دارالعلوم دیو بندح ااص ۳۲،۳۵)

مرزائيه سے نكاح كر لے تو اولاد كے نسب كا حكم

سوال ..... مرزائی عورت ہے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یانہیں۔ اس نکاح کے بیجہ میں پیدا ہونے والی اولاد کی شرع حیثیت کیا ہوگ۔اولاد جائز ہے یا ناجائز؟

الجواب..... صورت مسكوله ميل ان بجول كا نسب ثابت بوگار در مخار ميل - و لاحد ايضاً بشبهة العقدای عقد النكاح عنده ای الامام كوطئی محرم نكحها الی ان قال وحرد فی الفتح بانها من شبهة المحل و فيها يثبت النسب اه. (در مخارطی ردانجاری - من ۱۲۸ كتيد رئيد يه كوك )

قال الشامى صوابة فى النهر فانه بعد ماذكرما قدمناه عن الفتح قال وهذا انما يتم بناء على انها شبهة اشتباه قال فى الدراية وهو قول بعض المشائخ والصحيح انها شبهة عقد لانه ررى عن محمد انه قال سقوط الحد عنه بشبهة حكمية فيثبت النسب اه وهذا صريح بان الشبهة فى المحل وفيها يثبت النسب على مامر اه وفى مجمع الفتاوى يثبت النسب عنده خلافالهما. (٣٢٥-١٦٩) محم كل تشريح كرت بوك علامه شامى في تزوج مجوسيه كوسي والحل كيا به اور عالمكيرى مين مجوسيه ومرقده كا ايك عم لكها ترام الله عنده الله والله الله عنده علامه الله عنده علامه الله عنده عنده الله عنده عنده الله عن

مرزائی سے نکاح کیا تو اولا و ثابت النسب نہ ہوگی

سوال ..... مرزائی مرد اور مسلمان عورت کا نکاح ہوسکتا ہے؟ مرزائیوں سے تعلقات رکھنا کیما ہے؟ مسمی دلاور نے اپنی بیٹی کا نکاح عنایت (قادیانی) سے کیا جبکہ وہ گیارہ سال کی تھی دس سال آباد رہی پھراس کو والد نے گھر بلایا اور دوسری جگہ بغیر طلاق لیے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح کیسے ہے؟ اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے نسب کا تھم کیا ہے؟

الجواب ..... یه نکاح ایے ہے جیے کی عیمائی چو ہڑے کے ساتھ مسلمان عورت کا نکاح کر دیا جائے یہ بالکل کالعدم ہے اور یہ اولاد بھی ولد حرام ہے۔ نکح کافر مسلمة فولدت منه لا یثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاخ باطل اھ۔ (ثانی ج م ۲۵۰-۳۲۱ کترشدیہ)

٢ .....ان سے تعلقات رکھنے جائز نہیں اور ان کے جنازوں و تکاحوں میں شرکت کرنا بھی ممنوع ہے۔

السسد وسرا نكاح جائز نبيل لبذا زوجين من تفريق كرانا لازم بــ فقط والله اعلم -

بنده عبدالستار عفى عنه

الجواب سيح : بنده محمد اسحاق غفرله ١٣٩٥/٣/٢٥ هـ (خرالفتادي ج ٥٥٠١)

## كتاب الحظر والاباحة

## جائز وناجائز

## قادیانیوں سے میل جول رکھنا

سوال ..... میرا ایک سگا بھائی جومیر ہے ایک اور سگے بھائی کے ساتھ جھے ہے الگ اپ آبائی مکان میں رہتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اس تادیاتی خاندان سے تعلق جھوڑ نے پرآ مادہ نہیں ہوتا میں اپ بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اور الگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ والد صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب مکان میں رہتا ہوں۔ والد صاحب انتقال کر چکے ہیں۔ والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ میرا اصرار ہے کہ وہ شادی میں اس قادیانی گھر کو مدعو نہ کریں۔ کریں۔ لیکن ایبا معلوم ہوتا ہے کہ وہ الیا نہیں کریں گے۔ اب سوال ہے کہ میرے لیے شریعت اور اسلامی ادکامات کے روسے بھائیوں اور والدہ کو چھوڑ نا ہوگا یا میں شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس صورتحال میں جو بات صائب ہو۔ اس سے براہ کرم شریعت کا منتا واضح کریں۔

جواب ...... قادیانی مرقد اور زندیق ہیں اور ان کو اپن تقریبات ہیں شریک کرنا ویٹی غیرت کے خلاف ہے اگر آپ کے بھائی صاحبان اس قادیانی کو مدعو کریں تو آپ اس تقریب میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ ورند آپ بھی قیامت کے دن محمد رسول اللہ علی ہے کہم ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ (آپ کے سائل اور ان کاهل جام ۲۲۹۔۲۳۳) مرتد کے ساتھ تعلقات قائم کرنا

سوال ..... جو محض اسلام چھوڑ کر ہندو یا قادیانی غد ب اختیار کر لے تو اس سے دوئی اور محبت رکھنا اور خندہ پیثانی سے ملنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... و المحض جودین اسلام چھوڑ کر ہندویا قادیانی ند ب اختیار کر لے مرتد ہے، اس سے تعلقات اور میل جول رکھنا سیح نہیں، ای طرح اس سے خندہ پیٹانی سے پیش آنا، مصافحہ کرنا، ملنا جلنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا، رشتہ عقد و منا کحت قائم کرنا ناجائز اور ممنوع ہے۔

كما قال العلامة محمد بن عبدالله التمر تاشي: ومن ارتد عرض الحاكم عليه الاسلام استحباب وتكشف شهبة و يحبس وجوبا ثلاثة ايام فان اسلم فبها والاقتل لحديث من بدل دينه فاقتلوه. (تورالابصارعل باش رداكتارج ٣٣٣،٣١٣ مطلب في مكرالا جماع) (فأولى عنا ين دس ٣٣٣)

M94

قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں جیسے تعلقات قائم کرنا ناجائز ہے

<u>سوال .....</u> ہمارے علاقہ میں کچھ قادیانی رہتے ہیں، تو کن امور میں ہم مسلمانوں کو ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے ادر کن امور میں قطع تعلق کرنا چاہیے؟

<u>الجواب .....</u> قادیانیوں کے تمام دعوے جھوٹ اور لغویات پر بٹن ہیں، باجماع امت بیلوگ کافر اور مرتد ہیں، لہذا

ان کے ساتھ مسلمانوں جیسے تعلقات (مناکحت، مواکلت، مشاربت وغیرہ) قائم کرنا ناجائز اور حرام ہے۔

لما قال الله تعالى: وَلا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّادِ. (مود١١) (فاوئ هاني ١٥٥٥)

مرزائيوں كے ساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

سوال ..... ایک شخص مرزائیوں (جو بالا جماع کافرین) کے پاس آتا جاتا ہے اور ان کے لٹریکر کا مطالعہ بھی کرتا ہے اور ابعض مرزائیوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ یہ ہمارا آدی ہے یعنی مرزائی ہے گر جب خود اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہرگزنہیں بلکہ میں مسلمان ہوں اور ختم نبوت اور حیات حضرت عیسیٰ ابن مریم القیقیٰ و فزول حضرت عیسیٰ این مریم القیقیٰ و فزول حضرت عیسیٰ ایک ہوں اور مرزائیوں کے دونوں گروہوں کو کافر کذاب، دجال خارج از اسلام سجھتا ہوں تو کیا وجوہ بالا کی بنا پر اس شخص پر کفر کا فتو کی لگایا جائے گا۔ اگر از روئے شریعت وہ کافرنہیں ہے تو اس پر فتو کی کفر لگانے کے بارے میں کیا تھم ہے جبکہ ان کے عقائد ندکورہ معلوم ہونے پر بھی تکفیر کرتا ہواور کفار والا ان کے ساتھ سلوک کرتا ہواور اس کی نشر واشاعت کرتا ہو۔ چواب ..... ایسے شخص سے اس کے مسلمان رشتہ دار بائیکاٹ کریں سلام و کلام ختم کریں اس کو علیحہ ہ کر دیں اور پولی اس سے علیحہ ہو جائے تا کہ یہ شخص اپنی حرکات سے باز آئے۔ اگر باز آگیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو کافر سجھ کرکافروں جیسا معاملہ کیا جائے۔

## قادیانیوں کے ساتھ تعلقات

<u>سوال .....</u> قادیانیوں کو ملک میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔اب بید ذمی کافر ہیں،سوال یہ ہے:

ا ..... اگر کوئی قادیانی میمان آئے تو اس کا اگرام اور مہمانی جائز ہے یانہیں؟

۲..... اگر کوئی قادیانی کمی مقصد سے درود شریف یا قرآن مجید کاختم کرائے تو کسی مسلمان کواس میں شرکت جائز ہے یانہیں؟

س..... قادیانی کسی مسلمان کی دعوت کریں جس میں ذبیحہ بھی قادیانیوں کا ہوتو الیں دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجووا.

الجواب باسم ملهم الصواب قادیانی غیرمسلم اقلیت قرار دیے جانے کے بادجود ذمی نہیں اس لیے کہ بیزندیق بیں اور زندیق کمی صورت بھی ذمی نہیں قرار پاتا بہر صورت واجب القتل ہے، اس لیے قادیا نیوں کے ساتھ کمی قتم کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔ فدکورۃ الصدر تینوں سوالات کا جواب نفی میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(احسن الفتاوي ج ٢ ص ٣٥٩\_٣١٠)

قادیانیوں ہے کسی قتم کا تعلق رکھنا ناجائز ہے

<u>سوال مثل بالا: سوال .....</u> قادیانیوں کے بارے میں چندسوالات ہیں:

ا ..... قادیانی مسلمان کے جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے یانہیں؟

٢ ..... قادياني كے ساتھ بيٹ كرمسلمان كھانا كھا سكتا ہے يانہيں؟

سسشادی یاکسی دیگر تقریب میں قادیانی مسلمانوں کو مدعو کرسکتا ہے یانہیں؟

المستقادياني مسلمان كوسلام كري توجوواب ميس كياكها جائي؟ بيتوا توجووا.

الجواب باسم ملہم الصواب قادیانیوں کے ساتھ اس فتم کے تعلقات قطعاً ناجائز ہیں، یہ عام کفار سے بدتر زندیق اور واجب القتل ہیں، ان کی شادی غمی میں شرکت کرنا یا اپنی شادی غمی میں انھیں شر کیک کرنا، ان سے سلام و کلام غرض کسی فتم کا تعلق رکھنا جائز نہیں، مسلمان کے جنازہ کے ساتھ ایسے منصوب لوگوں کو چلتے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ۱۳ جمادی الاخرہ ۱۳۹۵ھ (احس الفتادی ۲۲ م ۳۱۰)

قادیانیوں سے تعلقات رکھنے کا تھم

سوال ..... ایک شخص صیح العقیدہ ہے۔ صوم، صلوٰۃ و زکوٰۃ کا پابند ہے، لیکن اس کے دنیوی تعلقات قادیانی جماعت کے ساتھ ہیں۔ کیا ایسے شخص سے مجد کے لیے چندہ لینا اور ایسے شخص سے تعلقات رکھنا جائز ہے، اور ایسے شخص کوخزیر سے بدتر کہنا اور سمجھنا کیسا ہے؟ بینوا توجووا ا

الجواب باسم ملهم الصواب الساخض جوصوم وصلوة كا پابند ہے ليكن اس كے تعلقات قاديانى جماعت كے ساتھ ہيں۔ اگر وہ دل ہے بھی ان كو اچھا سجھتا ہوتو وہ مرتد ہے اور بلاشہ خزر سے برتر ہے، اس سے تعلقات ركھنا ناجائز ہے، اگر وہ معجد كے ليے چندہ دیتا ہے تو اسے وصول كرنا جائز نہيں۔ اور اگر وہ قاد پانيوں كے عقائد سے متفق نہيں اور نہ ہی ان كو اچھا سمجھتا ہے، بلكہ صرف تجارت وغيرہ، دنيوى معاملات كی حد تك ان سے تعلق ركھتا ہے تو اس ميں ميں مين سينفسيل ہے كہ وہ قاديانى جس سے ان كے تجارتى تعلقات ہيں اگر پہلے مسلمان تھا، بعد ميں العياذ بالله مرتد ہوايا اس كا باپ مرتد ہواتو وہ قاديانى چونكہ خود اپنے مال كا مالك نہيں ہے اور اس كا كوئى عقد صحيح نہيں۔ اس ليے بي خض اگر ان سے تجارت كرتا ہے تو بي تجارت ہی صحيح نہ ہوگی۔ كما فى المدرالم ختار و يتوقف منه عندالا مام و ينفذ عنده ما كل ماكان مبادلة مال بمال او عقد تبرع. (ثامين صمی ۲۳۰ مطبوعہ مكتبہ رشد ہی)

اور اگر وہ قادیانی مرتد یا مرتد کا بیٹا نہیں بلکہ باپ دادا ہے آس باطل عقیدہ پر ہے تو ایسے قادیانی سے تجارت کرنے سے مال کا مالک تو ہو جائے گا، لیکن ایسے لوگوں سے تجارت کا معاملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کے ساتھ ایک تتم کا تعاون ہو جاتا ہے۔ نیز اس قتم کے معاملات میں یہ قباحت بھی ہے کہ عوام قادیا نیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ شجھنے لگتے ہیں، علاوہ ازیں اس طرح قادیا نیوں کو اپنا جال پھیلانے کے مواقع ملتے ہیں، اس لیے قادیانی سے لین دین اور دیگر ہرقتم کے معاملات میں قطع تعلق رکھنا ضروری ہے۔ ان سے تعلقات رکھنے والا آدمی اگر چہان کو برا سجھتا ہے قابل ملامت ہے ایسے شخص کو سمجھانا دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ ۲۱ محرم سنہ ۱۳۹۲ھ

سوال ..... برقسی سے ہمارے قصبہ کے دو تین خص مرتد ہو کر مرزائی فرقہ ضالہ میں شریک ہو گئے اور ہندوستان کے دیگر علاقوں کی طرح ہمارے قصبہ میں بھی ابتداء اس فرقہ کے استیصال کی طرف توجہ نہ کی گئ اور مرتدین کے ساتھ غلط ملط اور اکل وشرب وغیرہ کا سلسلہ برستور جاری رہا۔ تقریباً دس سال ہوئے مولانا مولوی محمہ الیوب صاحب بیک فاضل دیو بند نے اہل قصبہ کو اس فرقہ کے دجل سے آگاہ کوتے ہوئے اہل قصبہ کو ان سے انقطاع تعلقات کی تلقین فرمائی۔ بحد اللہ تعالی اس مروح تی کی پندو تھیجت کا اچھا اثر ہوا اور اہل تصبہ نے مرتدین کے انقطاع تعلقات کی تلقین فرمائی۔ بحد اللہ تعالی اس مروح تی کی پندو تھیجت کا اچھا اثر ہوا اور اہل تصبہ نے مرتدین کے سے یہاں تک مقاطعہ کیا کہ تھیہ بیس ان کے لیے رہنا دشوار ہوگیا اور آج تک قصبہ میں مرتدین کوکی نے رشتہ وغیرہ نہیں دیا۔ اب پچھ عرصہ سے مرتدین کے دام تزویر سے بچ گئے اور آج تک قصبہ میں مرتدین کوکی نے رشتہ وغیرہ نہیں دیا۔ اب پچھ عرصہ سے مرتدین کے درشہ دار اور دیگر ضعیف اللایمان لوگ چھپ چھپ کر مرتدین سے ملتہ بیں، اور سوائے تعلقات رکھتے ہیں بھا ہم مقاطعہ میں، اور سوائے تعلقات دکھتے ہیں کہ یہ دبیل و صلات کا پودا اس قصبہ میں نشو ونما نہ پائے بکہ ہم مکن کوشش سے قصبہ کواس وتعلق رکھتے ہیں ان سے بھی مقاطعہ کرنے کی کیا تھن میں، براہ تو اور آئی اپنا تھتی ممکن کوشش سے قصبہ کواس ورست تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی مقاطعہ کرنے کو کہتے ہیں۔ براہ تو اواژش اپنا قیتی وقت اس کار خیر میں صرف فر ما کرتمام مضمون کو بغور ملاحظہ فر ما دیں اور مندرجہ ذیل مسائل کا مفصل جواب حوالہ جات کے ساتھ فر ما کرعند اللہ ماجور وعندالناس مشکور ہوں۔

نمبرا ..... وہ لوگ جومرتدین سے تعلقات اکل وشرب اور ہرفتم کے تعلقات رکھتے ہیں آیا وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں ۔ یا صرف گنہگار؟ اگر گنہگار ہوتے ہیں تو کس درجہ میں؟ آیا عام فاسق فاجریا بے نمازیوں اور ان لوگوں میں کچھ فرق ہے یا سب یکساں گنہگار ہیں؟ ایسے لوگوں سے جو مرتدین سے میل جول اور اکل وشرب وغیرہ تعلقات رکھتے ہیں۔ قصبہ کے عام مسلمان میل ملاپ رکھیں یا اس غرض سے تعلقات منقطع کر دیں کہ وہ مرتدین سے میل جول جھوڑنے ہیںجبور ہو جائیں۔

نمبرا ..... وہ لوگ جومرتدین سے تعلقات اکل وشرب و مناکت وغیرہ تو نہیں رکھتے لیکن نشست و برخاست گفت و شنید اور خلط ملط رکھتے ہیں وہ کس درجہ میں گنهگار ہیں، عام گنهگاروں اور ان میں کیا فرق ہے اور اس کے ساتھ قصبہ کے دیگر مسلمان تعلق رکھیں مانہیں؟

نمبرا اسسایک شخص جس کا واماد مرزائی ہے، برادری کے انقطاع تعلقات کی وجہ سے متعدد بارتوبہ کر چکا ہے اور قسم کھا چکا ہے کہ میں اپنی بیٹی اور واماد سے آئندہ کوئی تعلق ندر کھوں گالیکن ہرتوبہ کے بعد بیہ ہوتا ہے کہ واماد اور بیٹی کے پاس آتا جاتا ہے اور ان سے ہرقسم کے تعلقات رکھتا ہے، ایسے شخص کی توبہ پر کب تک اعتاد کیا جائے؟ فیرا ہم انسان کے شور وغو غاکی وجہ سے اپنے والد اور تایا سے کہتی ہے کہ اگر میرے نان نفقہ کا انتظام کر دو تو میں اپنے خاوند کو جو مرتد ہونے کی وجہ سے خاوند بھی شرعا نہیں رہا چھوڑ دوں گی میرے نان نفقہ کا باپ اور تایا باوجود قدرت رکھنے کے اس میک نان نفقہ کی گفالت سے انکار کرتے ہیں، بید دونوں کس کین اس کا باپ اور ال باوجود قدرت رکھنے کے اس میک نان نفقہ کی گفالت سے انکار کرتے ہیں، بید دونوں کس درجہ کے گئمگار ہیں اور اگر رکھیں تو کس قسم کے عام مسلمان تعلقات رکھیں یا منقطع کر دیں اور اگر رکھیں تو کس قسم کے تعلقات رکھی کے بعد تمام سوالات کا مفصل جواب علیحدہ تعلقات رکھ کے بعد تمام سوالات کا مفصل جواب علیحدہ

على ده تحريفرها كين حراق وحديث كا حواله حتى الامكان ديا جائ مسلم يُحزل ثريث على يوست نمبرا كرا چى - الجواب سنة على ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الايه والركون الى الشي هو الركون اليه بالانس والمحبة فاقتضى ذاك النهى عن مجالسة الظالمين وموانستهم ولاانصات اليه هو مثل قوله تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين - (اكام الترآن قم سنة وقال تعالى يايها الذين امنو لا تتخذوا الذين اتخذو دينكم هذواً ولعبا (الماكده ۵۵) وقال تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحيواة الذين اذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن مسيله وهو اعلم بالمهتدين.

مرزائی لوگ بھتوی علاءِ حق کافر و مرتد ہیں ان کے ساتھ رشتہ منا کحت قطعاً ناجائز ہے اور ایبا نکاح منعقد نہیں ہوتا بلکہ وہ زنا کے حکم میں ہے جتنے لوگ ایسے نکاح میں شریک ہوں یا باوجود قدرت کے ایسے نکاح کو نہ روکیں وہ سب حسب حیثیت گنھار ہوں گے۔

مرتد کے ساتھ اکل و شرب و مجالت وغیرہ بھی ناجا رُز ہے قبی محبت بھی قطعاً ممنوع ہے جو مسلم عورت کی مرزائی کے نکاح میں ہے تمام اہل قدرت پر حسب قدرت اس کو چھڑا نا واجب ہے خاص کر جبکہ وہ خود بھی اس سے علیحہ ہونے کی خواہش مند ہو جو محض جس قدر صاحب اختیار ہے اور اس کے چھڑانے میں گوتا ہی کرے ای قدر وہ کہ تہ گار ہے۔ اگر کوئی مرقد صدق دل سے قوب کرے اور تجدید ایمان کر سے قواس کی قوب قول ہو جائے گی۔ اگر ترک تعلقات کے ذریعہ سے اس کی توقع ہے کہ کوئی مسلمان کسی مرزائی سے تعلق نہیں رکھے گا تو ضرور ایے خص سے ترک تعلقات کر دیا جائے۔ اگر یہ خیال ہے کہ زی سے سمجھانے اور اخلاق کے ساتھ پیش آنے پر اپنی حرکت سے باز آ جائے گا اور ترک تعلق سے اس کی ضد اور زیادہ ہوگی تو اس سے نری کا معاملہ کیا جائے۔ الغرض مرقد خدا کے دشن ہیں ان سے جس قدر کوئی محبت کا تعلق رکھے گا ای قدر وہ خدا کی رحمت سے دور ہوگا۔ المعر عمع میں احب کے ماتحت میں اس کا حشر ہوگا اور دنیا و آخرت میں خدا کے دشمنوں کا شریک و رفیق سمجھا جائے گا اور دنیا واثرت میں خدا کے دشمنوں کا شریک و رفیق سمجھا جائے گا اور دنیا واثرت میں خدا کے دشمنوں کا شریک و رفیق سمجھا جائے گا اور والدیاذ باللہ فقط واللہ سجائہ تعالی باغم و سالم المیں اس کا حشر ہوگا اور دنیا و آخرت میں خدا کے دشمنوں کا شریک و رفیق سمجھا جائے گا اور واللہ باللہ فقط واللہ سجائہ تعالی اعلم۔

حردهٔ العبدمحود کنگوبی عفا الله عدم معین مفتی مدرسه مظاهر علوم سهار نیود ۹/ ۱۳۲۸ ه صحیح عبداللطیف مدرسه مظاهر علوم سهار نیود

الجواب صحيح: سعيد احمد غفرلامفتي مدرسه مظاهر علوم سهار نبور ( نآدي محوديه ٢١٣ )

قادیانیول سے تعلقات کا حکم

سوال ..... ایک مخص محیح العقیدہ ہے، صوم و صلوٰۃ کا پابند ہے لیکن اس کے دنیوی تعلقات قادیانی جماعت کے ساتھ ہیں کیا ایسے مخص ہے مجد کے لیے چندہ لینا اور تعلقات رکھنا جائزہے؟ ایسے مخص کو خزیر سے بدتر کہنا اور سمجھنا کیسا ہے؟ مہریانی فرما کر جواب سے نوازیں۔

الجواب ..... ایسا شخص جوصوم وصلوٰۃ کا پابند ہے لیکن اس کے تعلقات قادیانی جماعت کے ساتھ ہیں اگروہ دل ہے۔ اس دل سے بھی استحتا ہے تو وہ مرتد ہے اور بلاشبه خزیر سے بدتر ہے اس سے تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ اس

ے مجد کے لیے چندہ لین بھی جائز نہیں ہے اور اگر وہ قادیانیوں کے عقائد ونظریات سے متفق نہیں اور نہ ہی ان کو اچھا سمجھتا ہے بلکہ صرف تجارت وغیرہ دنیوی معاملات کی حد تک ان سے تعلق رکھتا ہے تو اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ قادیانی جس سے ان کے تجارتی تعلقات ہیں اگر پہلے مسلمان تھا بعد میں مرتد ہوایا اس کا باب مرتد ہوا تو وہ قادیانی چونکہ خود اپنے بال کا مالک نہیں ہے اور اس کا کوئی عقدہ صحیح نہیں۔ اس لیے بیٹونش اگر ان سے تجارت کرتا ہے تو یہ تجارت سمج نہ ہوگی اور اگر وہ قادیانی مرتد یا مرتد کا بیٹانہیں بلکہ باپ داد سے اس باطل عقیدہ پر ہے تو ایسے قادیانی سے تجارت کرنے سے مال کا مالک مرتد ہو جائے گا۔ لہذا ایسے لوگوں سے تجارت کا معاملہ جائز نہیں۔ اس میں قادیانیوں کے ساتھ تعاون ہے۔ اس قسم کے لین دین اور معاملات میں لوگ قادیانیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح قادیانیوں کو اپنا جال پھیلانے کے مواقع ملتے ہیں۔ پس قادیانیوں سے لین دین اور دیگر ہرتم کے معاملات میں قطع تعلق ضروری ہے۔ ان سے تعلقات رکھنے والا اگر چہان کو براسمجھتا ہو قابل ملامت دیگر ہرتم کے معاملات میں قطع تعلق ضروری ہے۔ ان سے تعلقات رکھنے والا اگر چہان کو براسمجھتا ہو قابل ملامت ہو ایسے ایسے خص کو سمجھنا دوسرے مسلمانوں پرفرض ہے۔ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔

(قادی صحیح معاملات میں قطع تعلق ضروری ہے۔ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔

نوٹ ..... بینم یکی فتوی پہلے احسن الفتاوی سے نقل ہوا۔ یہ فقاوی حکیمیہ نے ان کے فتوی کو اپنا فتوی ظاہر کیا ہے؟ انا لله و انا المیه راجعون.

قادیانیوں سے دوسی کا تھم

سوال ..... کلم گومسلمان اور کافر کوائی نشست و برخاست میں دوست سجھنا کیا ہے اور کافر کے کہتے ہیں کیا مسلمان کلمہ گوبھی کافر ہیں یا فاس و فاجر ہیں؟

الجواب سن کافروش خدا ہے اور مسلمان کا دشن۔ اسے دوست بنانا حرام، مسلمان کو صرف مسلمان ہی سے دوسی کرنا چاہے۔ اللہ عزوج فرماتا ہے۔ یا ٹیھا الّٰذِینَ امْنُوا لا تَشْخِدُوا عَدُوّی وَعَدُوّ کُمُ اَوْلِیَاءَ (المحندا) اور فرماتا ہے۔ لا یَشْخِدُ الْمُوْمِنُونَ الْکُلُورِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِیْنَ (الساء ۱۳۳۲) کافر اس کو کہتے ہیں جو فروریات دین میں سے کی ضروری دین کا محر ہو، بحردکلمہ گوئی سے مومن نہیں ہوسکتا جبکہ کی ضروری دین کا مجر دور دوری دین کا محر ہو، بحردکلمہ گوئی و الناعات ایمان، ختم نبوت کے محر ہیں اور انبیاء علیم باوجود ادعائے ایمان، ختم نبوت کے محر ہیں اور انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں لہٰذا اس تم کی کلمہ گوئی مومن ہونے کے لیے کافی نہیں اور ایسا کلمہ گواگر چہ اپنے الصلاۃ والسلام کی توہوں کرتے ہیں لہٰذا اس تم کی کلمہ گوئی مومن ہونے کے لیے کافی نہیں اور ایسا کلمہ گواگر چہ اپنے آپ کومسلمان کہتا ہو، کافر ہے۔ واللہ تعالی اعلم (فادی انجدیدی میں ۲۹۱۲ ۲۸۹)

قاديانى فتنه كأضرر

سوال ..... (۱) ..... جماعت لا موری و قادیانی کے رشتہ دار اپنے رشتہ دار مرزائیوں کومسلمان اور فدہب حقی میں مسلمان تصور کرتے ہیں۔ حالاتکہ بروئے شریعت و فتوئی ہائے علماء دین، مرزائی اور ان کے حامی و رشتہ دار اور جو ان کومسلمان جانیں وہ سب خارج از اسلام و کافر ہیں اور یہ بھی ہم کو بخو بی معلوم ہے کہ ان کومبحد اہل اسلام میں بھی داخل نہ ہونے دیں۔ گرہم لوگ ان کومبحد میں آنے سے روکنے میں شخت مجبور ہیں۔ اگر روکتے ہیں تو وہ آ مادہ فساد ہوتے ہیں اور مجد میں جنگ و جدالی کی نوبت ہو جاتی ہے۔ اب جماعت مرزائی کے رشتہ دار ہماری مبحد میں آتے ہیں۔ اور جس لوٹے سے وہ وضو کرتے ہیں اور مجد میں جن گھڑوں سے ہم یانی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں اور ہماری جماعت نماز میں شریک نہیں ہوتے جوکہ مؤذن مجد میں جا ہے اور ان کی ضد یہ ہے کہ اگر امام صاحب معین ہماری جماعت نماز میں شریک نہیں ہوتے جوکہ مؤذن مجد پڑھا تا ہے اور ان کی ضد یہ ہے کہ اگر امام صاحب معین

جماعت کرائیں گے تو ہم بھی شریک جماعت ہوں گے کیونکہ ہمارا چندہ مشتر کہ ہے (یہ چندہ اس وقت کا ہے جبکہ بیہ اہل سنت والجماعت ثار کیے جاتے تھے) الی صورت میں اگریدلوگ ہماری جماعت فرض و واجب میں شامل ہو جائیں اور ہم ان کوعلیحدہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں تو نماز سب کی ورست ہو جائے گی یانہیں۔ اور امام کی امامت کرانی درست ہے یانہیں۔ (۲)..... جو لوگ باوجود واقف ہونے اس امر کے کہ ان کا متجد میں آنا از روئے شریعت منع ہے اور وہ لوگ بوج کی خوف کے مجد میں آئے سے ندروکیں یا بوجہ لحاظ ورشتہ داری کے چٹم بوٹی کریں تو ایسے لوگ نمازی کسی جرم شری کے مرتکب ہیں یانہیں۔ (۳) ..... امام معین مسجد نے فراوی علاء الل اسلام که متعلق قادیانیوں کے جاری تھے محبر میں محلّہ والوں کو سنائے اور یہ کہا کہ قادیانی یا ان کے رشتہ دار ان جو ان کے ساتھ شامل ہیں وہ ہاری جماعت نماز میں شریک ہوں گے تو میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جن کوس کر اہل محلّمہ نے مرزائیوں کے رشتہ داروں سے باوجود سمجھانے اور ان کا کہنا نہ مانے کے قطع تعلق ان سے کر دیا۔ ای وجہ سے مرزائیوں کے رشتہ دار امام صاحب ہی کے مخالف ہو گئے اور وہ جاہتے ہیں کہ امام معین کسی طرح امامت سے جدا موجائیں۔اس واسطے جب امام صاحب جماعت كراتے ہيں تو ضدأبيلوگ شامل جماعت نماز ہوتے ہيں جيسا كه سوال نمبرا سے واضح ہے۔اور اگر نائب امام جومؤذن بھی ہے وہ جماعت کرائے یا دیگر مخص جماعت کرائے تو وہ شر یک جاعت نماز نہیں ہوتے۔ اس سے صاف عیال ہے کہ ذاتی نقصان تخواہ کا امام کو پہنچانا ہے۔ ہم اہل محلّم نے امام صاحب کوند امامت سے علیحدہ کیا ہے ندانھوں نے استعفادیا ہے بلکہ ہرنماز میں امام صاحب حاضر رہتے میں لیکن بوجہ نساد کے ہم لوگ نائب امام صاحب سے جماعت کراتے ہیں۔الی صورت میں مسجد فنڈ سے تخواہ امام صاحب کودین اورامام صاحب کو این درست ہے یانہیں؟

المستقتى نمبر ١٨١١عبد الرحمٰن صاحب ( جائد ني چوک ) ۵ جمادي الثاني ١٣٥٥ هـ ٢٨ الست ١٩٣٦ء

جواب ...... تادیانی فتنہ بہت زیادہ مضر اور مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی بلکہ سیاس حالت کے لیے بھی جاہ کن ہے۔ اگر مسلمان ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں تو اس میں وہ حق بجانب ہیں۔ باقی رہا امام کا معالمہ تو اگر اہل مسجد امام سے کسی شرعی ضرورت کے ماتحت نماز نہ پڑھوا کیں تو مضا کقہ نہیں اور امام جب تک امام ہے اس کو محبد فنڈ سے تخواہ دی جا سکتی ہے جبکہ اس کی نیابت میں دوسرا شخص اہل مسجد کی رضامندی سے اس کا کام انجام دیتا رہتا ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لئد

قادیائی سے مقاطعہ جائز ہے؟

سوال ..... زید نے کہا کہ کمیٹی جھ کو چھوڑ دے گر قادیا نیوں کو نہیں چھوڑ دں گا۔ اس وجہ سے کمیٹی نے زید سے ترک موالات کرلیا۔ اس باعث کمیٹی والے تقریب وغیرہ میں نہ زید کو بلاتے ہیں۔ شرزید کے بہاں جاتے ہیں۔ گرزید کے ساتھ کمیٹی والے ہمدردی ہی کرتے ہیں۔ زید کے ساتھ نشست اور خلا ملا (ملا جلا) ہی ہے تو آیا ترک موالات کامل ہے یا ناقص۔ ترک موالات کی تعریف مشرح طور سے تحریفرمائی جائے تاکہ اس پرعمل کیا جائے؟ جواب ۔۔۔ زید کا ایسا کہنا سخت گناہ ہے اور کفر کا اندیشہ ہے۔ لیکن فقط آئی بات سے خارج نہیں ہوا۔ لہذا جوحقوق عام مسلمانوں کے ہیں ان کا وہ بھی حقدار ہے۔ مثلاً مل جائے تو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، بیار ہوتو عیادت کرنا وغیرہ بالکل قطع کر دیے جائیں اور اگر

یہ خیال ہو کہ کمل ترک موالات کرنے اور قطع تعلق کرنے ہے وہ راہ راست پر آ جائے تو اس میں بھی مضا تقریبیں کہ چند روز کے لیے بالکل قطع تعلقات کر دیا جائے۔ گراس صورت کو ہمیشہ نہ رکھیں۔

وقد صرح العينى فى شرح المنية بكراهة المعاشرة تاركب الصلوة فهذا اولى. والله علم!

تعالى اعلم!

قادیانیوں ہے میل جول کی ممانعت

کیا فرماتے ہیں علائے وین اس صورت میں کہ کوہ سری کے انتخاب میں دو امید دارممبری جن میں سے
ایک احمدی ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مجد و مانتا ہے اور دوسرا فری مشن یعنی جادوگر کا ممبر ہے، مسلمانان کوہ سری
نے ہر دو کو حسب رسوخ پر جیال دیں، اب احمدی لا ہوری کے حق میں جن مسلمانان المسنّت و جماعت نے پر جیال
دی ہیں ان کے برخلاف مشورہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی مرزائی ہو گئے ہیں کیا صرف پر چی دیے سے اور وہ بھی اس
لیے کہ ایک تعلیم یافتہ اور مسلمانوں کے ہمدرد کو دی جا کیں کوئی شخص مرزائی ہوسکتا ہے؟ جبکہ اس کے عقائد المسنّت
و جماعت کے ہوں؟ بینوا تو جو وا

جواب ...... اس میں شک نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء علیهم السلام کی سخت سے سخت تو ہین کی ہے اور دعویٰ نبوت کیا۔ اس وجہ سے یقینا وہ شخص کا فر ہے، اس کے اتوال پر مطلع ہو کر مجدد تو مجدد اسے مسلمان جاننا بھی کفر ہے، گرکسی غیر مسلم کو ممبری کی رائے دینا کفر نہیں، نہ فقط اتنی بات سے رائے دہندگان مرزائی ہوئے۔ گر مرزائیوں سے میل جول رکھنا سخت دینی مضرت کا سبب ہے، حدیث میں ہے۔ ایا سم و ایا ہم لا یصلونکم و لا یفتنونکم. (قادئی اعجہ بیج مصر ۱۲۵۔۱۲۹)

دین وایمان کے تحفظ کے لیے مرزائیوں سے قطع تعلق کیا جائے

سوال ..... (۱)....علیائے اسلام مطابق شریعت مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا سیجھتے ہیں؟ (۲).....ان کا پیرو کیسا ہوگا؟ (۳).....مسلمانوں کومرزائیوں سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے بانہیں۔ (۴).....اور قطع تعلق کہاں تک ہے؟ المستقتی نمبر۲۳سمسلمان بھدرادل ۱۸ ذیقعده ۱۳۵۴ھ مطابق ۱۳ فروری ۱۹۳۲ء

جواب ...... (۱) ..... جمہور علمائے اسلام مرزا غلام احمد قادیانی کو بوجہ ان کے وعوائے نبوت اور تو بین انبیاء کے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ (۲) ..... ان کے پیروؤں اور ان کوسچا مانے والوں کا بھی یہی تھم ہے۔ (۳) ..... ہاں اگر دین کو فتنہ سے محفوظ رکھنا چاہتے ہوں تو قطع تعلق کر لینا چاہیے۔ (۳) ..... ان سے رشتہ نا تا کرنا ان کے ساتھ خلط ملط رکھنا جس کا دین اور عقائد پر اثر پڑے نا جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا وہلی ان کے ساتھ خلط ملط رکھنا جس کا دین اور عقائد پر اثر پڑے نا جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیا وہلی (کفایت اللہ کان اللہ لیا وہلی (کفایت اللہ کان کا اللہ لیا وہلی ا

#### قادیانیوں سے اختلاط

سوال ..... مرزائیوں کے دونوں فریق قادیانی و لاہوری بالیقین مرقد خارج عن الاسلام میں یانہیں۔اگر میں تو مرقد کا کیا تھم ہے۔مرقد ین کے ساتھ اختلاط برتاؤ کرناعوام کوان کی باتیں سننا، جلسوں میں شریک ہونا، ان سے

منا کحت کرنا، ان کی شادی وغی میں شریک ہونا، ان کے ساتھ کھانا پینا، تجارتی تعلقات قائم رکھنا، ان کو ملازم رکھنا۔ بیدامور جائز میں یانہیں؟

جواب سن مرزا غلام احمد قادیانی کا کافر مرقد ہوتا اور ان کے اقوال وکلمات غیر محصورہ کا غیر محتل المناویل ہوتا اظہر من افتس ہو چکا ہے۔ اور ای لیے جمہور علائے است ان کی تنفیر پر شفق ہیں۔ اس کی مفصل تحقیق کرنا ہوتو مستقل رسائل مثل ''اشد العداب'' مصنفہ مولانا مرتضی حن صاحب اور ''القول الصحیح فی مکائلہ المسیح'' مصنفہ مولانا محرسہول صاحب اور مطبوعہ'' قاوئی علائے ہند در بارہ تنفیز قادیاتی'' جس میں ہر شلع وصوبہ کے علاء کے سینکڑوں و تنظو و تقدیق ہیں۔ بلا مطبوعہ ''قاوئی علائے ہند در بارہ تنفیز قادیاتی'' جس میں ہر شلع وصوبہ کا موری اتن بات پر شفق ہیں کہ وہ (مرزا قادیاتی) اعلیٰ درجہ کا مسلمان بلکہ مجدد و محدث اور سنح موجود ہے اور ظاہر ہو کہ کی کافر مرقد کی دو اور قال بعد اس کے عقائد معلوم ہو جانے کے ایسا عقیدہ رکھنا خود کفر وارتداد ہے۔ اس لیے بلاثبہ دونوں فرقے کافر و مرتد ہیں اور اب تو لا ہور یوں نے جو تحریف قرآن اور انکار ضروریات دین کا خاص طور پر بیرا اٹھایا ہے۔ اس کے سبب اب وہ اپنی تواند اور مسلمانوں کا اختلاط اور ان کی با تیں سننا جلسوں میں ان کو بیرا اٹھایا ہونے سے مستمنی ہوتا بلکہ اگر بعد انعقاد نکاح مرزائی ہو مرکز و و بالبت تجارتی تعلقات اور ملازمت میں رہنا یا ملائر رکھنا بعض صورتوں میں جائز مرزائی ہو جاتا ہے۔ البت تجارتی تعلقات اور ملازمت میں رہنا یا ملائم رکھنا بعض صورتوں میں جائز مرزائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بلاضرورت شدیدہ اس سے بھی احرا کی بالغش صورتوں میں جائز میں جائز ہو و جاتا ہے۔ البت تجارتی تعلقات اور ملازمت میں رہنا یا ملائم رکھنا بعض صورتوں میں جائز ہو۔ بعض میں وہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے بلاضرورت شدیدہ اس سے بھی احرا ان کوشروری ہے۔ اس لیے۔ اس لیے بلاضرورت شدیدہ اس سے بھی احرا ان کا دوروں کی احترا ہوں کو مرافق میں جائز ہوں کی کر خود میں دوروں کی کر خود کر اس کے بلاخروں کی اور کھا کے دوروں کی دوروں کی دوروں میں ہوئی کر خود کر اس کر اس می کی در ان کے۔ اس لیے۔ اس کے بعن میں دوروں کی دوروں کی دوروں کر دوروں کے موروں کر دوروں کر دورو

قادیانیوں سے میل جول کی حرمت

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک قادیاتی ندہب ایک جگہ آباد ہوا جہاں بالکل قطعاً مسلمان رہتے ہیں وہ قادیاتی مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے، نیز ان کے یہاں کا اصول بھی یہی ہے کہ نا بچھ مسلمانوں کو اختیار کر لی کو اخلاق ونری ہے اپنی طرف تھنچ کر بہکا لیتے ہیں اس خوف سے جمیع مسلمانوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور کسی نے اس سے میل جول نہ رکھا گر ای محلہ کا ایک سقہ اس قادیاتی سے مانوس ہوگیا اس کی بی بی نے اپ شوہر سقہ کو منع کیا اور کہا ہم کو تم کو خدا اور رسول سے کام پڑے گا۔ ایسے بدند ہب سے علیحدہ رہواور پانی بھی اس شوہر سقہ کو منع کیا اور کہا ہم کو تم کو خدا اور رسول سے کام پڑے گا۔ ایسے بدند ہب سے علیحدہ رہواور پانی بھی اس کے یہاں نہ بھرو ایک روپیہ مہینہ نہ سی اس پر وہ سقہ اپنی بی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوگیا اور کہنے لگا تو میرے مکان سے نکل جا، میں تو اس قادیانی سے ایسا ہی طوں گا اور پانی بھروں گا گو میرے تمام ٹھکانے چھوٹ میں میرے مکان سے نکل جا، میں تو اس قادیانی سور کھائے گا تو میں بھرور کھاؤں گا۔

سوال یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے اس سے ترک سلام و کلام کر دیا ہے ان کے داسطے از روئے شریعت کیا جزا ملے گی آور سقہ کے داسطے شریعت پاک کا کیا تھم ہے۔ بینوا تو جروا

الجواب ..... مسلمانوں کے لیے تواب عظیم اور اس فعل سے اللہ ورسول کی رضا ہے اور وہ سقہ اللہ کنہار وستحق

عذاب نار ہے سقاوں اور ان کے چودھری کو لازم ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے براوری سے نکال دیں اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ ولا تو کنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار . (حود۱۱۱) و الله تعالٰی اعلم.

(احکام شریعت ص ۱۹۸-۵۹)

## قاد یا نیول سے تعلقات

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسلم کہ مرزائیوں سے لین دین، نشست و برخاست برادری کے تعلقات کھانا بینا جائز ہے یانہیں؟ .

جواب ..... نخلع و نترک من یفجوک کے تحت ان کے باطل اعتقادات ورسومات سے الگ تعلگ رہنا ضروری ہے ان سے برادری اور دوستانہ تعلقات رکھنا درست نہیں۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (نآوی مفتی محودج اص ۲۰۵) قادیا نیول کی تقریب میں شریک ہوتا

سوال ...... اگر پڑوں میں زیادہ اہلسنت جماعت رہتے ہوں چند گھر قادیانی فرقہ کے ہوں ان لوگوں سے بوجہ پڑوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھانا پینا یا ویسے راہ ورسم رکھنا جائز ہے پانہیں۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اص ٢٣١)

## مسلمان ہونے والے قادیانی کا اینے خاندان سے تعلق

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ دو حقیق بھائیوں میں سے ایک نے قادیائی عقائد اختیار کر کے کفر وار تداوقول کر لیا ہے اور دوسرا بھائی ابھی تک اپنے آپ کومسلمان کہتا ہے اور مسلک اہل سنت والجماعت ظاہر کرتا ہے۔ اس اپنے بھائی سے ہرفتم کا قطع تعلق کررہا ہے۔ اور شادی بیاہ خوشی عمی میں بھی تعلق کرے گروہ اپنے قادیائی بھائی سے قطع تعلق نہیں کرتا بلکہ رشتہ ناتہ بھی کر رہا ہے اور شادی بیاہ خوشی عمی میں بھی قادیائی بھائی کے ساتھ شریک ہوتا رہتا ہے۔ اب اس خض کے بارے میں اس کی مسلمان براوری پریشان ہے۔ وریافت طلب امریہ ہے کیا ایسے آ دی سے مسلمان براوری قطع تعلق کرے اور اس کو اپنی خوشی و تمی میں شریک نہ دریا دیا ایس اس کی شرع شریف میں اس کی مسلمان کو اپنی خوشی و تمی میں شریک نہ کرے۔ کیا ایسا کرنے کی شرع شریف میں اجازت ہے۔ بینوا تو جو و ا

جواب ...... مرزائیوں کے ساتھ برادری کے تعلقات قائم کرنا یا رشتہ کرنا ناجائز وحرام ہے۔ لہذا اس شخص پر لازم ہے کہ وہ اس مرزائی کے ساتھ ہرقتم کے تعلقات ختم کر دے اور نخلع و نترک من یفجوک پر عمل کرے۔ اللہ تعالی کو ناراض کر کے اس کے بندوں کی رضا مندی کچھ نہیں۔ لاطاعة المحلوق فی معصیة المخال فی و ناراض کر کے اس کے بندوں کی رضا مندی کچھ نہیں۔ لاطاعة المحلوق فی معصیة المخال فی رکنزاہمال ج ۲۵ م ۹۲ مدیث نمبر ۱۳۳۹) دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو مزید سمجھانے کی کوشش کریں تا کہ یہ مرزائی کے ساتھ تعلقات ختم کر دے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ کوشش کریں اور اس شخص کو اپنانے کی کوشش کریں تا کہ یہ مرزائی کے ساتھ تعلقات ختم کر دے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (قاوی مفتی محمود ج اص ۲۰۰۳)

قادیانیوں سے میل جول کا شرعی حکم؟

سوال ...... کیا فرماتے ہیں علاء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ہذا ہیں کہ ایک فیض جو کہ خود ہمیشہ تبلیغ کرتا رہا ہے کہ غیر مسلم یعنی مرزائی سے کھانا جائز نہیں اور وہ تبلیغ کنندہ یو نین کونسل کا مجر ہے اور قادیاتی بھی یو نین کونسل کا مجر ہے۔ اب ای دیہات ہیں پوری یو نین کا اجتماع ہوتا ہے اور وہی تبلیغ کنندہ سب کی دعوت کرتا ہے جس میں ای دیہات کا وہ قادیاتی بھی شامل ہے۔ اور پھر اسی طرح دوبارہ اجتماع ہوتا ہے تو وہ قادیاتی دعوت کرتا ہے۔ جس میں وہ تبلیغ کنندہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ایکن اس کی شمولیت مشروط ہے کہ اخراجات میں سے نصف خرج میرا ہوگا میں وہ تبلیغ کنندہ بھی شامل ہوتا ہے۔ ایکن اس کی شمولیت مشروط ہے کہ اخراجات میں سے نصف خرج میرا ہوگا جائور قادیاتی کا غم بودت میں کسی قسم کا کوئی جانور قادیاتی کا غم بودی ہیں ہے۔ جانور فرد ہو کا گوشت مسلمان سے خریدا گیا ہے اور مسلمان ہی پکانے والا ہے۔ جانور قادیاتی کا غم بودی ہیں جو اس کے ہیں اور وہی تبلیغ کنندہ باتی ممبران یو نین کے مجبور کرنے پر کہ اب دونوں کے طاخے دیاوی کا موں ہیں عوام کا بہت فاکدہ ہے تو وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ کھانے کے برتن میں مرزائی شریک نہیں میں خوام کا بہت فاکدہ ہے تو وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ کھانے کے برتن میں مرزائی شریک نہیں نہیں دیا۔ اب اس علی مشتر کہ خرج ہوتا تھا۔ اب اس نہیں یور ان کے باس مہمان ہوتا ہے۔ اور بودازال ایک مولوی صاحب یا کوئی فیض جو کہ ایک اس تو دیا ہے۔ اس اس مین ہوتا ہو ہا اس کی خروق سے مشابہت و بتا ہے۔ کیا اس مین نے قرآن و سرے شکلے کہا یا غلط۔ اگر غلط۔ ہو اس کی مزاکوں سے مشابہت و بتا ہے۔ کیا اس مین نے قرآن و سرے گی کہ بہا یا غلط۔ اگر غلط۔ ہو اس کی مزاکیا ہے۔

جواب ...... صورت مسئولہ میں تبلیغ کنندہ کا پہلا رویہ درست تھا کہ ان کا کھانا اہل اسلام کے لیے درست نہیں۔ اس لیے کہ ان مرزائیوں کے تعلقات میل جول مفاسد سے خالی نہیں لبذا بعد میں مرزائی کی دعوت کو قبول کر لین کھلی ہوئی غلطی اور بے شری ادر حمیت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ نیز خاتم انبیین عظی سے عدم محبت کا اظہار ہے۔ دعوت میں شرکت کرنے والے اور مرزائی کو دعوت دینے والے دونوں مجرم ہیں۔ جلد از جلد تو بہ کرنا لازم ہے۔ واضح رہے کہ تمام مسلمان مل کراس برائی کو دور کریں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔

(۲)..... چونکہ مرزائی کافر ہیں اور نہ کورہ مسلمان ان سے میل جول تعلقات رکھتے ہیں اور مرزائی اور وہ مسلمان ایک دوسرے کی دعوت وغیرہ ہیں شریک ہوتے ہیں۔اس بنا پر مولوق کا کہنا کوئی غلط نہیں۔البتہ مولوی کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ سمجھانے کے بھی تعلقات نہیں تو ڑتے حکمت کے ساتھ سمجھانے کے بھی تعلقات نہیں تو ڑتے تو کسی مصلحت کی بنا پر (مسلمان مرزائیوں کے شرسے محفوظ رہیں) مولوی کا کہنا بجا اور سیجے ہے۔ واللہ تعالی اعلم (قاوی کا بہنا بجا اور کی مشتی محمود ج اس ۱۹۹٬۱۹۸)

## مرزائیوں سے دوستی ممنوع ہے

روال ..... اگر کئی آ دمی کسی مرزائی، قادیانی یا عیسائی ہے دوئی کرتا ہے تو کیا بید درست ہے؟ اور آ دمی مسلمان ہے کیا بید کے اسلاح ہو جائے تو کیا بید درست ہے؟ اور آ دمی مسلمان اس نیت سے دوئی کرے تاکہ اس مرزائی، عیسائی یا قادیانی کی اصلاح ہو جائے تو کیا بید درست ہے؟

جواب ...... کفار اللہ تعالی کے وشمن جیں مومن اللہ تعالی کے دوست جیں، اللہ تعالی کا دوست اللہ تعالی کے دوست جیں، اللہ تعالی کا دوست اللہ تعالی کے دشمنوں سے دوسی کیوکر کرسکتا ہے؟ کفار کی دوسی سے ممانعت کی آیات کی جیں ان جی سے ایک مندرجہ ذیل ہے۔ (یا تُنَّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْکَافِرِیْنَ اَوْلِیَآءَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِیْنَ) (الآیة آل عران ۱۸) (مسلمانوں مومنوں کوچھوڑ کرکافروں کو دوست نہ بناؤ) دوست کے بغیران کی اصلاح کرےان کو تبلیخ کرے۔ ۱/۱/۱/۱۱ھ (احکام دسائل ص ۵۳۱)

# خوش اخلاقی قادیانیوں کا دام فریب ہے

سوال ..... قادیانیوں ہے میل جول اور عام زندگی میں تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ خاص طور پر جب وہ خوش اخلاقی اچھی عادت ہے۔ محمد رشید چنیوٹ

جواب ..... محترم محررشيد صاحب! السلام عليكم ورحته الله وبركاته!

قادیانی علی العوم کفار و مرتدین ہیں۔ ان سے سلام، کلام، کھانا، پینا، بیاہ شادی، لین دین کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حرام حرام قطعی حرام ہے۔ کوئی شخص کسی لحاظ سے بہترین صفات کا حامل ہو، اس کا اللہ، رسول اور قرآن، اسلام اور اہل اسلام کا وشمن ہونا اور ان سے بخاوت کرنا اتنا ہوا جرم ہے کہ کوئی ذاتی خوبی، اس کا مداوانہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

لَا تَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآذُ اللّهَ وَرَسُولَةَ وَلَوْ كَانُوا ابَآءَ هُمُ اَوُ اَبُنَاتَهُمُ اَوْ الْجَوْرِيُورَةُ وَمَنْ حَآذُ اللّهَ وَرَسُولَةَ وَلَوْ كَانُوا ابَآءَ هُمُ اَوْ اَبُنَاتُهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ الْوَيْمَانَ وَآيَّدَهُمُ بِرُوْحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمُ جَنْبُ اللّهِ عَنْهُمُ وَ رَضُوا عَنْهُ اُولَيْكَ حِزُبُ اللّهِ آلَا إِنَّ جَزْبُ اللّهِ آلَا إِنَّ عَنْهُمُ وَ رَضُوا عَنْهُ اُولَيْكَ حِزُبُ اللّهِ آلَا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ آلَا إِنَّ

"" من باؤ گے ان لوگوں کو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوئی کریں ان سے جنموں نے اللہ اور اس کے رسول سے خالفت کی۔ اگر چہ دو ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور آٹھیں باغوں میں لے جایا جائے گا جن میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی جماعت ہے، کے یہنے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ اللہ کی جماعت ہے، من لوکہ اللہ کی جماعت ہی کا میاب رہے گی۔"

یہ ہے اہل ایمان کاعمل، کہ وہ اللہ اور رسول اللہ کے دشنوں سے مجت نہیں کرتے۔ خواہ باپ ہو، بیٹا ہو، بیٹا ہو، بیٹا ہو، دوست ہولہ ا آپ قادیانی سے ہرضم کی قطع تعلقی کریں۔ وہ اتنا ہی خوش اظاق ہے تو کفر و ارتداد کو چھوڑے، قادیانی مرتد پرلعنت بھیج اور محمد رسول اللہ علی ختم نبوت پر ایمان لائے، مرتد ہونا اظاق نہیں بداخلاتی ہے۔ جو شخص خود جہنم کا ایندھن بن جائے اور دوسروں کو بھی اپن طرف کھنچ۔ اس کی بہترین خدمات نہیں، برترین مہلکات ہیں۔ واللہ البادی و صلی اللہ علی خیر حلقه و نور عرشه قاسم رزقه محمد واله و صحبه وسلم عبدالقیوم خان (منہاج الفتادی صفحان)

قادیانیوں سے خاندائی واخلاقی روابط حرام ہیں

سوال ..... میرے خالو کراچی میں طویل عرصہ سے ایک اعلیٰ رہائی علاقے میں مقیم ہیں۔ چند سالوں سے وہ

مرزائی (احمدی) ہو گئے ہیں اور اپنی اولا دکو بھی ای راہ پر ڈال دیا ہے وہ لوگ ہمارے گھر آتے جاتے ہیں۔ آیا ہم ان سے تعلقات منقطع کریں یا نہ کریں اور شادی بیاہ، اکٹھے کھانا وغیرہ کیا ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ ان مرمّدین اسلام کی سراکیا ہے اور کیا میں انفرادی طور پران کوکوئی سزا دے سکتا ہوں۔ تفصیلاً جواب مرحمت فرما کمیں۔ عامراقبال، واہ کینٹ

جواب ····· محترم عامرا قبال صاحب! السلام عليم ورحمته الله و بركامة!

آپ کے خالوند فر باللہ اگر احمدی یا قادیانی ہو گئے ہیں تو یقینا وہ اسلام سے خارج، مرتبہ اور کافر ہو گئے۔ آپ کا اور ہرمسلمان کا ان سے ملنا جلنا، کھانا پینا اور کسی قتم کا تعلق رکھنا حرام ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں انھوں نے ایے حقیقی رشتہ داروں اور عزیزوں کو کس طرح عقیدے کی بناء پرترک کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنُ حَآدٌ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوآ ابَآنَهُمُ اَوُ اَبْنَآنَهُمُ اَوُ اِخُوانُهُمُ اَوْ عَشِيْرَتَهُمُ. (بجادله٣)

"" تم الیی قوم نہ پاؤ کے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہوکہ اللہ اور اس کے رسول علی کے وشمنول سے عبت رکھے۔خواہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں یا بھائی اور قبیلہ والے ہوں۔"

برراوراحد کی لاائول میں آمنے سامنے کون تھے؟ اپنے ہی نہی، حبی بھائی، باپ، بیٹے، ماموں، بیٹے، فالہ زاد، مم زاد، دوست، عزیز اور رشتے دار وغیرہ۔ پس آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور رشتہ ایمان پر تمام رشتے قربان کر دیں۔ مرتدوں کا آپ سے ہنس کے بولنا اخلاق نہیں، طنز ہے جو آپ کے خدا و رسول کا لحاظ، پاس نہ کریں ان سے نہ شرما ئیں۔ وہ آپ کے خیر خواہ کیے ہو سکتے ہیں؟ آپ اپ اپنان کا جُوت دیں اور ان تمام لوگوں سے، اللہ و رسول سکتے کی رضا کے لیے تعلقات ختم کر دیں۔ نہ دنیاوی معاملات میں نہ دی معاملات میں۔ اللہ و رسول سکتے کی رضا کے لیے تعلقات ختم کر دیں۔ نہ دنیاوی معاملات میں نہ دی معاملات میں ان سے بیاہ شادی حرام، حرام قطعی حرام ہے۔ ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، بینا، رشتہ ناتہ رکھنا، تعلقات رکھنا، سب حرام اور کفر ہے۔ ان مرتدین کی سزا شرعاً قبل کرنا ہے مگر بیسزا صرف حکومت دے سکتی ہے، عام آ دئ نہیں۔ دائلہ اعلم و رسولہ۔ عبدالقیوم خان (منہاج الفتادی جلداؤل ص ۲۵۳۔۲۵۱)

سوال ..... آئ کل نے فیشن کے تعلیم یافتہ نو جوانوں کی حالت ہے ہے کہ ان کو اپنے فدہب وعقا کد کی تو بہت کم خبر ہوتی ہے، بسا اوقات وہ اوگ آئ کل کے عقا کد باطلہ و افعال ممنوعہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں چنانچہ فی زمانہ قاد یا نیوں کا سلسلہ عام ہورہا ہے اور عوما ان کو لوگ کلمہ گو کہہ کر مسلمان سیجھتے ہیں اور باوجود ان کے عقا کہ کفر ہے عام ہو جانے کے خوال کے عقا کہ کفر ہے عام ہو جانے کے خوال سے بچنا چاہے کیونکہ ان کی صحبت کا برا اثر پڑتے بڑتے ایک روز ان کے عقا کد کی خرابی کا دل میں احساس بھی باتی نہیں رہتا ۔ لیکن سے لوگ نہیں مہتا ۔ لیکن سے بیال تک بھی باتی نہیں دہتا ۔ لیکن سے بیال تک بھی باتی نہیں کر تے ایک دوز ان کے عام اور مددگار ہو جاتے ہیں کہ اصل قادیا نی بھی ان سے زیادہ ان کے عقا کہ بال تک بھی ان سے زیادہ ان کے عقا کہ بالم کی تائید نہیں کر سکتے ۔ لبذا دریافت طلب ہے امر ہے کہ (۱) آیا قادیا نی یا جوان کو اچھا سمجھیں ان سے مسل جول دشتہ ناتہ کرنا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اور ان کی اعانت و مدد کرنا کیسا ہے؟

(۲) ..... نیز جورشتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئے ہیں ان کو باقی رکھنا بہتر ہے یا ان سے تعلق منقطع کر کے اجھے اور نیک دیندار مسلمانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بہتر ہے؟

(٣) ..... اگر کوئی شخص باوجود سمجھانے اور باوجود شرع سم پہنچانے اور باوجود قادیانی کے عقائد باطلہ کو جان لینے کے بھی ان کے ساتھ خلاطا رکھے اور ان کو اچھا سمجھے اور ان سے علیحدگی کو گوارا نہ کرے بلکہ سیجے کیے دیندار مسلمانوں کو براسمجھے، ایسے مخص سے میل جول رکھنا جاہیے یانہیں؟

المستقتى نمبر ٧٦٨ عبدالرطن (رياست حيند ) ١٠ جمادي الأول٣٥ ١٣٥ه مطابق ١١ اگست ١٩٣٥ء

جواب ..... (۱) ..... قادیانی فرقہ جمہور علائے اسلام کے فتوے کے بموجب دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ اس لیے اس فرقہ کے ساتھ میل جول اور تعلقات رکھنا سخت، معفر اور دین کے لیے تاہ کن ہے۔ اس عظم میں قادیانی اور لاہوری دونوں برابر ہیں۔

(۲).....اگر نادانتگی ہے ان لوگوں کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہوتو معلوم ہونے پر اے منقطع کر دینا لازم ہے تا کہ خدا و رسول کی ناخوثی اور آخرت کے وبال سے نجات ہو۔

(٣) ..... جولوگ کہ قادیانیوں کے عقائد کفریہ سے واقف ہوں اور پھر بھی ان کومسلمان سمجھیں وہ گویا خود بھی ان عقائد کفریہ کے منتقد ہیں۔اس لیے وہ بھی اسلام سے خارج اور قادیانیوں کے زمرے میں شار ہوں گے۔ ویندار مسلمانوں کو ان سے بھی علیحدگی اور بیزاری کا سلوک کرنا چاہیے۔فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لؤ

(ثالَع شده اخبار الجمعية ٢٠ الّست ٣٥ ء)

۔ واب سس قادیان کے نبی کے مقلد (دونوں لا ہوری احمدی اور قادیانی) اسلام سے خارج ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیاتی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مع موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے کام مسلمانوں کے خرجب کے خلاف کیے۔ ان وجوہ سے وہ تمام علائے اسلام کے نزدیک اسلام سے خارج سجھے جاتے ہیں اور دونوں فرقے جو کہ یقین کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہادی تھے یا میں موعود تھے یا مہدی تھے یا امام وقت تھے اس لیے وہ لوگ اپنے مقتدا کے مانتد ہیں اور وہ لوگ کافر ہیں۔ اور لا ہوری جماعت بھی یقین کرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی قابل تقلید تھے وہ بھی کافر ہیں۔ گھر کام جمیر ۱۹۳۵ھ مطابق ۲۵ مجبر ۱۹۳۵ء۔ میں کافر ہیں۔ گھر کانے اللہ اللہ کا سمبر ۱۹۳۵ء۔ کان اللہ کا سمبر کانات المقتی جام ۱۹۳۵ء۔ (کانات المقتی جام ۱۹۳۵ھ)

## مرزائیوں کے ساتھ تعلقات کے مفصل احکام

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ فرقہ مرزائیے کا کفر و ارتداد جبکہ شرعاً، عقلاً ، نقلاً نصف النہار کی طرح روثن اور واضح ہو چکا ہے تو اس صورت میں اہل اسلام فرقہ مرزائیہ کے ساتھ حدودِ شرعیہ میں رہتے ہوئے کس حد تک معاملات و برتاؤ کر سکتے ہیں۔مرزائیوں کی دعوتیں، ان کے ساتھ کھانا پینا، کاروبار، لین دین حتیٰ کہان کے ساتھ نشست و برخاست تک کے مسائل پر روثنی ڈالیں۔

الجواب ..... واضح رب كه موالات يعنى ولى محبت ومؤوت كى غير مسلم ئے كى بھى حال ميں قطعاً جائز نہيں۔ لقوله تعالى يابيها الذين امنوا لا تتخذوا عددى و عدو كم اولياء. (المتحدا) البته مواسات يعنى بمدردى، خير خوابى، نفع رسانى كى اجازت نہيں۔ تعلقات كا تیسرا درجہ مدارات یعنی ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ ہے۔ یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے بشر طیکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا نہ ہو۔ یا وہ بحثیت مہمان آئے ہوں۔ یا ان کے شر اور فتنہ سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ آخری درجہ معاملات ہے۔ یعنی کفار سے تجارت، اجارات، صنعت وحرفت کے معاملات۔ یہ بھی جائز ہیں۔ بجر ایسی حالت کے کہ ان سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ اگر ایسا ہوتو یہ بھی جائز نہیں۔

ندکورہ بالا توضیح سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر مرزائیوں کے ساتھ نشست و برخاست، کھانا پینا، آ مد و رفت، کیل جول، ولی محبت اور دوئی کی بناء پر بوتو ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کسی دینی وشری غرض کے تحت ہوتو جائز ہے گر چونکہ عام طور پر اس متم کے تعلقات ولی دوئی کی بناء پر ہوتے ہیں اور ان تعلقات کی خاصیت بھی یہ ہے کہ یہ دلی قرب بیدا کرتے ہیں۔ مزید برآ سعوام الناس میں صحیح نیت کا بھی اہتمام نہیں ہوتا اس لیے اس متم کے تعلقات کو علی الاطلاق منع کیا جاتا ہے۔ لیفسد باب المفاسد. قال الله تعالی و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار.

تعلقات کی یہ تفصیل مختلف آیات قرآنی کا خلاصہ ہے۔ تاہم مرزائیوں کی تقریبات میں شمولیت اور ان کے ہم پیالہ وہم نوالہ بن کر رہنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس کا انجام خود مرزائی بن جانا ہوتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اس لیے شخت احتراز لازم ہے۔ فقط واللہ اعلم

> محمد انورعفا الله عنه ۲۰ /۱۳۹۸ ه الجواب صحح: بنده عبدالستارعفا الله عنه

(خيرالفتاويٰ ج اص ٣٨٧\_٣٨)

## قادیانی مذہب والوں سے تعلقات کیے ہونے حامکیں؟

سوال ..... میرے ہمائے قادیانی ہیں۔ وہ ہم سے دودھ خریدتے ہیں۔ میں پڑھی کھی ہوں اور جانتی ہوں کہ شرعاً کسی طرح ان سے تعلق جائز نہیں کین میری والدہ صاحبہ اُن پڑھ ہیں۔ وہ میرے منع کرنے پر بھی نہیں رکتیں اور ان کو بدستور دودھ دیتی رہتی ہیں۔ آیا میں اپنی والدہ سے خدمت گزاری والا طریقہ بھی رکھوں اور ان مرزائیوں سے بھی مکمل قطع تعلق رہوں۔ میری والدہ کہتی ہے وہ مرزائی لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں نماز روزہ سب عبادتیں کرتے ہیں وغیرہ۔ میں نوکری کرتی ہوں۔ میں نے ای کو کہا کہ آ پ بھی ان بد بحتوں سے تعلق چھوڑ دیں ورنہ میں نوکری چھوڑ دوں جبکہ میری والدہ نے میری بات نہیں مانی۔ تمام گوشون پر تفصیلی راہنمائی فرمائیں۔

رفعت نذیر نارووال

**جواب**..... محترمه رفعت نذير صاحبه! السلام عليكم ورحمته الله و بركاته!

آپ نے جو حالات لکھے ان سے کی لوگول کو سابقہ ہے۔ آپ مبار کبار کی مستحق بیں کہ آپ نے پوری تفصیل سے وضاحت کی ادرایک عظیم وتنی خلش کا اظہار اور اس کا حل دریافت کیا۔ امید ہے کہ دیگر حضرات مرد و خواتین بھی اس وضاحت سے مستفید ہوں گے۔

آپ نے دونوں باتوں کا احتیاط ہے خیال رکھنا ہے۔ ایمان کی حفاظت اور ماں کی خدمت۔عقیدہ اپنا رکھیں اور اس سلسلہ میں کسی ہے بھی نرمی نہ کریں۔ مضبوطی ہے اس پر قائم رہیں۔

ماں کا ادب اور خدمت کریں اور نرمی ہے اسے حق کی وعوت دیں۔ نہ مانے تو بھی اس کی خدمت کرتی

ر بیں ادر عقیدہ و ایمان اپنا رکھیں۔اس سے وہ ناراض ہوں تو سو بار ہوں اس کی فکر نہ کریں۔حضرت اولیں قرنی ملا فرخ نے ماں کی خدمت کی ہے۔ اس پر ایمان قربان نہیں کیا۔ آپ بھی یہی پچھ کریں۔ اپنی ملازمت جاری رکھیں اور ترقی کے لیے مزید محنت کریں۔ مرزائی قرآن، صاحب قرآن اور اسلام کے باغی، دعمٰن اور بدخواہ ہیں۔ ان کا قرآن پڑھنا نرا دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ تو اس کتاب مقدس کو ہاتھ تک نہیں نگا سکتے۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ (الواقد 2) الكوصرف ياك لوك باته لكاكير

نماز تراوی ، روزہ وغیرہ اس کا قبول ہے جو ایمان والا ہو۔ مرتدین اور کفار کی تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں جیسے ہندو، عیسائی، یبودی کی نماز، روزہ نا قابل قبول ایسے ہی مرزائی مرتدوں کا۔ آپ چاہیں تو اس تمام کارروائی کو اسلام اورقر آن کی تو بین قرار دے کر ان لوگوں پر کیس کر سکتے ہیں۔ وہ قانونی طور پر نہ سلمان کہلوا سکتے ہیں نہ اسلامی عبادات اوا کر سکتے ہیں۔ نہ اسلامی اصطلاحات استعال کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں نے ایمان کی خاطر تمام رشتے ناتے قربان کر کے اور غلامی رسول اللہ افتحالی کا رشتہ افتمار کر کے ہمارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا ہے۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ باقی سب رہتے بعد میں رسول اللہ اللہ کا کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے۔ واللہ اللہ علی ورسولہ۔ عبدالقیوم خان (منہاج الفتاوی جاتل میں ۱۳۸۔۳۳۸) قادیائی کوسلام اور جواب

سوال ..... قادیانی لوگوں کوسلام کرنایا ان کےسلام کا جواب دینا شرع شریف میں کیا ہے؟

الجواب ...... حامداً و مصلياً ان لوگوں كوسلام نبيس كرنا جائي اگريد لوگ سلام كريں تو جواب ميں فقط مداك الله كهدوينا جاہيد فقط والله سجانه تعالى اعلم \_

حرره العبدمحمود كنگوي عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور١٩-٩-٥٥ ه

الجواب صحیح سعید احد غفرله مصحیح عبداللطیف ۱۲ رمضان ۵۵هه ( قادی محودیه ۲۵ م ۲۲۱)

## بیار قادیانی کی تیارداری

سوال ..... مرزائی مفلوج الجسم اورمفلس، تنگ دست رشته دار کی خدمت جسمانی یا امداد مالی (مثلا ماموں ہے) کرنا اور کوئی اس کا رشته دار خدمت کرنے والا نه ہوتھ مخلوق خدا کافر اور پلید سجھ کر جیسے کتے وغیرہ کی خدمت ہے جائز ہے یانہیں ۔سائل صوفی علی محم معجد نور جالندھر شہر ۳۱ مارچ ۴۵ء

الجواب ...... حامداً و مصلیاً. مرزائی صرف کافر بی نہیں بلکه مرتد ہیں، جو معاملہ دیگر کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے، مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے، مرتد کے ساتھ کوئی ہدردی نہیں چاہیے البتد اگر بیرتو تع ہو کہ وہ خوش اخلاقی اور تیارداری سے متاثر ہوکر ارتداد سے تائب ہو جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا تو پھر یہ تیارداری مستقل تبلغ کا تھم رکھتی ہے۔ بشرطیکہ نیت یہی ہو۔ فقط واللہ سجانہ تعالی اعلم۔

حرره العيدمحمود محتكوبي عفا الله عنه معين مفتى مدرسه مظاهر علوم سهار نبور

الجواب صحيح سعيد احمد غفرلة مفتى مدرسه مظاهرعلوم سهارن بور ص

صحح عبداللطيف مدرسه مظامر علوم ٢٣ رئي الثاني ١٣٣ ١١٥ (ناوي محوديي ٥ ٨ ٢٩٢)

قادیانی کی جہیز تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت

سوال ..... (١) عادياني كي تجهيز وتكفين مين ديده ودانسة حصه لينه والمسلمان كحق مين كياتكم هي؟

(۲) ..... قادیانی کی شادی میں شریک ہونا اور امداد کرنا کیما ہے؟

(٣).....وعوت قادیانی کی مسلمان کے لیے کیسی ہے؟

(سم) .....علمائے وین کے فتوی کو غلط بتانے والا اور تو بین کرنے والے کے لیے کیا تھم ہے؟

(۵)....عزیز و ا قارب دوست آشنا نیز برادری کے بھائی اورمسلمانان قصبہ، قادیانیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں تا کہ وہ عنداللہ ماخوذ نہ ہوں؟

(٢) ..... قادیانی کی شادی کرنا کیما ہے؟

جواب ..... (۱) مرزاغلام احمد قادیانی کے تمام تبعین خواہ کسی پارٹی کے موں جمبور علمائے اسلام کے اتفاق سے کافر و مرتد بین۔ ان کے جنازہ کی نماز پڑھنا یا شریک ہونا برگز جائز نہیں اور جو کوئی مسلمان شریک ہو وہ گنا ہگار ہے۔ توبہ کرنی جائے۔

(۲) ..... یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ اس سے لوگ ان کومسلمان سیحف لگتے ہیں اور ان کو اپنی گراہی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ "فلا تقعد بعد الذكرى (الانعام ۱۸) ولا تو كنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. " (حود ۱۱۳) (۳) ..... ہرگز نہ کھانی جا ہے۔ بالخصوص ذبیحہ ان كا بالكل مردار ہے۔ اس سے پر ہیز ضروری ہے۔

(٣) .... ايما تخص عنت كنابكار ب بلكه انديشه كفر ب توبه كرني جابي- "صوح به في كلمات الكفو من

جامع الفصولين والبحر."

(۵) .....مسلمانوں کو قادیانیوں ہے کسی قتم کا تعلق شرکت شادی وغیرہ کا ہرگز ندر کھنا چاہیے۔ اگر چدرشتہ داری و

قرابت بھی ہو۔ رشتہ اسلام کے قطع کرنے والے کے ساتھ رشتہ قرابت کوئی چیز نہیں۔ سرکت کی میں اسلام کے قطع کرنے والے کے ساتھ رشتہ قرابت کوئی چیز نہیں۔

(٢) ..... قادیانی مرد یا عورت کا کسی سے نکاح نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ مرتد ہیں اور مرتد کا نکاح کسی سے منعقد نہیں ہو

سكاً-"قال في الدر المختار ولا يصح ان ينكح مرتد او مرتدة احدا من الناس مطلقاً."

(اداد أمفتين ج ٢ص١٠٢٥ ص١٠٢٣)

قادیانی کے گھر مسلمان کے لیے فاتحہ خوانی کا شرعی حکم

سوال ..... عرض ہے کہ ایک قادیانی آ دی کی مسلمان بہن فوت ہوگئ۔ ہمارے محلّہ کے امام صاحب اور کئی لوگوں نے ان کے گھر جاکر فاتحہ خوانی کی۔ آیا قادیانی کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے جانا درست ہے۔ لوگ امام صاحب کو اس وجہ سے کافر کہدرہے ہیں۔ شرعی مسئلہ واضح فرما کیں۔ محمد ذیثان ملتان

جواب ..... محترم ذيثان صاحب! السلام عليم ورحمته الله وبركاته!

قادیانی کی بہن مسلمان تھی اس کے لیے فاتحہ خوانی بالکل تھیج ہے البتہ اس مرزائی کے گھرنہ جانا چاہیے تھا کیونکہ مرزائی سے سلام، کلام، کھانا پینا،میل ملاپ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ پس مسلمان مرحومہ کی فاتحہ خوانی کسی مسلمان عزیز کے گھر بھی ہوسکتی تھی۔ نیز کسی کے گھر جانا ممکن نہ تھا تو اپنی جگہ یا اپنے گھر بیٹھ کر دعائے مغفرت کی جا سکتی تھی۔ مرزائی سے ہرفتم کا تعلق فتم کرنا ضروری ہے۔ بہرحال امام مسجد اور جن دوسرے مسلمانوں نے مرحومه کی فاتحه خوانی کی جائز ہے۔ اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ اس امام کو معاذ اللہ کافر کہنا یا اس تسم کی گفتگو کرنا بیبودہ وحرام ہے۔ مسلمان عام طور پر اور علائے کرام خاص طور پر ایسے مواقع پر سخت احتیاط کریں کہ کسی قسم کا شک وشبہ پیدا نہ ہواور لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہول۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ عبدالقیوم خان شک وشبہ پیدا نہ ہواور لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہول۔ واللہ اعلم ورسولہ۔ (منہاج الفتادی ج اقل ص ۳۵۳)

## قادیانیوں کے ساتھ اشتراک تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال ..... كيا فرمات بين علاء كرام مندرجه ذيل مئله مين!

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصد اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ میں جمع کراتے ہیں جومسلمانوں کے خلاف تبلیخ اور ارتدادی مہم پرخرچ ہوتا ہے چونکہ قادیانی مرتد کا فر اور دائر د اسلام سے متفقہ طور پر خارج ہیں۔ تو کیا ایسے میں ان کے اشتراک سے مسلمانوں کا تجارت کرنا یا ان کی دکانوں سے خرید وفروخت کرنا یا ان سے کسی قشم کے تعلقات یا راہ ورسم رکھنا از روئے اسلام جائز ہے؟

جواب سبب صورت مسئولہ میں اس وقت چونکہ قادیانی کافر محارب اور زندیق ہیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تہیں سبح سے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تجارت کرنا خرید و فروخت کرنا ناجائز وحرام ہے، کیونکہ قادیانی اپنی آ مدنی کا دسواں حصہ لوگوں کو قادیانی بنانے میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا اس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوح مسلمانوں کو مرتد بنانے میں ان کی مدد کررہ ہیں لہذا کسی بھی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملات ہرگز جائز نہیں۔ اس طرح شادی، غی، کھانے بینے میں ان کو شریک کرنا، عام مسلمانوں کا اختلاط، ان کی باتیں سننا، جلسوں میں ان کوشریک کرنا، ملازم رکھنا، ان کے ہاں ملازمت کرنا بیسب پھے حرام بلکہ دی جست کے خلاف ہے۔ فقط واللہ اعلم (آپ کے سائل اور ان کاعل جام (۲۲۹)

قادیانیوں سے لین دین کرنے کا حکم

سوال ..... مسلمانوں کے لیے قادیانیوں کے ساتھ لین دین یعنی تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... اگر چہ غیر مسلموں سے دنیاوی معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بسا اوقات ان کے کفریہ عقائد مخفی رہ جاتے ہیں، اس لیے یہ مرتدین کے تھم میں ہوکران سے کسی تنم کی تجارت کرنا جائز نہیں۔

قال العلامة برهان الدين المرغينانيُّ: ويزيل ملک الموتد عن امواله يوتده زوالا مواعي فان اسلم عادت الی حالها. (الحدایة ۲۰ ۵۲۲ کتاب السرمطیح مجدی کانپور، فآوی حقادیه ۲۵ ۳۳۳ ۳۳۳ سوال ..... از بر لی محلّه گیرجعفرخال مسئول تدرت حسین صاحب۵ رمضان ۱۳۳۹ ه

قادیانیوں کے ہاتھ مال فروخت کرنا کیا ہے؟ بینوا تو جروا۔

الجواب ..... قادیانی مرتد ہیں، ان کے ہاتھ نہ کچھ بیچا جائے نہ ان سے خریدا جائے، ان سے بات ہی کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی عظیمی فرماتے ہیں۔ ایا کم و ایا هم ان سے دور بھا گوانھیں اپنے سے دور رکھو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ کی اجازت نہیں۔ نبی عظیمی فرماتے ہیں۔ ایا کم و ایا هم ان سے دور بھا گوانھیں اپنے سے دور رکھو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فادی رضویہ جسم معمل معمل)

## قادیانی کی زمین اجارہ پر لینا

سوال ..... ایک شخص تقریباً تمیں سال سے قادیانی ہو گیا ہے اور شخص فدکور ضلع پشاور میں مالک زمین و میانہ جات ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان اس قادیانی کا زمین اجارہ پر لے یا نصف حصد پر کاشت کر بہتو برو ئے شرع شریف وہ اجارہ گیرندہ یا کاشت کنندہ شخص پر کوئی گناہ تو نہ ہوگا؟ استقتی نمبر ۲۵ عکیم عبدالرؤف پشاور۔ ۲۵ ذیقعدہ ۱۳۵۳ھ وا فروری ۱۹۳۱ء

جواب ...... تادیانی کی زمین اجارے پریاتقتیم پیداوار پر لینے والا خارج از اسلام تو نہ ہوگالیکن اگر قادیانی کی زمین نہ کے سے میراوار پر لینے والا خارج از ایک مسلمان کے لیے بیا چھا ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا دیلی (کھایت المفتی ج میراوار) مرز ا کے نام کی مشابہت سے احتر از

سوال ..... (الجميعة مورخه ۱۸ جؤري ١٩٢٧ء)

میں نے اپ نومولود لڑکے کا نام غلام احمد رکھا ہے۔ چند بزرگ کہتے ہیں کہ بیانام ندر کھو کیونکہ غلام احمد قادیانیوں کے سردار کا نام تھا۔

جواب ایک نام کے ہزاروں آ دمی ہوتے ہیں۔ بعض ان میں سے اچھے اور بعض برے ہوتے ہیں۔ یہ نام اس وجہ سے نام اس اور کی موتے ہیں۔ یہ نام اس وجہ سے محمد کا بیت اللہ غفر لنا ہے۔ اللہ غفر کے محمد کا بیت اللہ غفر کے اس کی اللہ کا بیت کے اس کی اللہ کی اللہ کی اللہ کے اس کی اللہ کی کا بیت کے اس کی کا بیت کی کی کی کی کا بیت کی کے کا بیت کی کا بیت کا بیت کی کا بیت کی کا بیت کا بیت کی کا بیت کی کا بیت کی کا بیت کی کا بیت کا بی

قادیانیوں کے مرتب کردہ قاعدہ یسرنا القرآن سے احتراز کیا جائے

سوال..... (الجميعة مورخه ١٢ دمبر ١٩٢٥ء)

ایک مخص پیرزادہ منظور محمد نام نے ایک طویل قاعدہ بچوں کی تعلیم کے لیے بنایا ہے جس کا نام قاعدہ یسرنا القرآن ہے۔ یہ مخص قادیانی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور صاحب وحی مانتا ہے۔ اس قاعدہ کو پڑھانا جائز ہے یانہیں؟ اگر کوئی مخص قاعدہ ککھے اور قاعدہ کا نام یسرنا القرآن رکھ دیے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب ...... میں نے قاعدہ بسرنا القرآن اب تک نہیں دیکھا۔ اگر اس قاعدہ میں قادیانی مشن کی ہاتیں لکھی ہوں تو یقینا اسے بچوں کو پڑھانٹہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ابتدا تی سے ان کے دل میں گراہی کی طرف میلان ہو جائے۔ بہرصورت اس سے احتراز اولی وانسب ہے کیونکہ بچوں کی تعلیم کے لیے دوسرے قاعدے بہت اچھے اچھے جائے۔ بہرصورت اس سے احتراز اولی وانسب ہے کیونکہ بچوں کی تعلیم کے لیے دوسرے قاعدے بہت الشخفرل؛ (مثلاً نورانی قاعدہ وغیرہ) موجود ہیں۔ قاعدہ کا نام بسرنا القرآن رکھنے میں کوئی مضا کقتہ نہیں۔ محمد کفایت الشغفرل؛ (مثلاً نورانی قاعدہ وغیرہ)

#### قاعدہ یسرنا القرآن کے اثرات

سوال ..... قاعدہ سرنا القرآن جو قادیانیوں کا بنایا ہوا ہے جس میں کوئی عقیدہ قادیانی کی بات نہیں کہ جس سے فسادعقیدہ اور فسادعمل شری ہوتا ہو بلکہ اس کی ترکیب وتر تیب اور ہدایات بابت طریقہ تعلیم الی ہے جس کے باعث بچے بسہولت پانچ چھ ماہ میں بلکہ اس سے کم مدت میں ناظرہ ختم کر لیتا ہے۔ چنانچہ راقم کا خود تجربہ ہے کہ

بہت سے بچوں کو تین تین چار جار ماہ میں ختم کرایا ہوں۔ تو دریافت طلب امرید ہے کہ کیا اس قاعدہ کا پڑھنا جائز ہے، اور کیا کفار کی بنائی ہوئی چیز کواس کے کمال اور کسی خوبی اور عمد گی کی وجہ سے عمدہ اور اچھا کہنا جائز ہے یانہیں۔ مثلاً یوں کہنا کہ تھرا کا بیڑا اور بھگوان پور کا بیڑا بہت اچھا ہے اس لیے کہ اچھامشہور ہے تو اچھا کہنا کیسا ہے کیونکہ اس کے بنانے والے کافر ہیں، یا یوں کہنا کہ امریکن الشین یا جرمنی کوئی چیز اچھی ہے تو اس کو اچھا کہنا کیسا ہے؟ الجواب ..... حامداً و مصلياً. امريكن الثين اور قاعده يسرنا القرآن مين بهت فرق بـــــاقل خالص دنياوي <u>چیز</u> ہے۔ اور ثانی تعلیم قرآن اور دینیات کی ابتداء و اجراء ہے۔ اوّل کی تعریف سے کفار کے دین کی تعریف نہیں ہوتی ہے اور تانی کی تعریف سے دل میں یہ بات بیٹ جاتی ہے کہ جن لوگوں نے بچوں کی تعلیم وتربیت کے لیے اتنا بہترین انتظام کیا ہے جس سے بچہ بہت جلد ناظرہ روال اور حفظ پڑھنے پر قاور ہو جاتا ہے اور اس کا وقت ضالع ہونے سے محفوظ رہتا ہے وقت جیسی فیتی چیز کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بیانا لوگ خوب جانتے ہیں۔ لامحالہ دینی اصول وفروع میں بھی یہ اوگ ماہر ہوں گے اور ان کا طریقہ تعلیم بہت اچھا ہے لہذا ان کو اپنے مدارس میں ملازم رکھنا جاہیے یا ان کے مدارس میں اسپنے بچوں کو داخل کرنا چاہیے۔علی بندا القیاس بچہ جو کہ عقائد قادیانی سے بالکل بے خبر ہے جب وہ ان کا بنایا ہوا قاعدہ پڑھے گا پھر آئندہ وہ دوسرے قواعد یا کتب میں وہ سہولت نہ پائے گا اور بعد میں معلوم کرے گا کہ وہ پہلا قاعدہ قادیانی کا تصنیف کردہ ہے تو لامحالہ اس کی طبیعت میں قادیانی کی مصرف تعریف بلکه قدر پیدا ہوگی اور بیخواہش کرے گا کہ میں ان کی دوسری تصانیف بھی پر حول، وہ بھی اس طرح سہل اور دل نشین طریق پر ہوں گی اور ان کی کتابیں پڑھنے سے جو نتیجہ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ بھر اگر خراب نیتیج سے والدین منع بھی کریں اور قادیانی کی برائی بھی سمجھا کیں تب بھی بچہ کیے گا کہ یہ کسی عداوت نفسانی کی وجہ سے منع کر رہے ہیں ورنہ واقعتا اگر قادیانی خراب ہوتا تو اس کا بنایا ہوا قاعدہ کیوں پڑھاتے؟ اور جب اس قاعدہ سے اس قدر نفع ہوا جس کا میں تجرب کر چکا ہوں اور اس کی تعریف اینے ابتدائی استاذ صاحب قاری خدا بخش سے من چکا موں تو لامحالہ دوسری کتابیں بھی الی ہی مول گا۔تلبیس کی بناء پر روحانی اور معنوی غیر محسوس طریقہ پر جواثر پرتا ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے اہل تقوی کفار کی دوکانوں نے اشیاء خریدنے سے احر از کرتے ہیں اوراال

اسلام کی دوکانوں سے خریدتے ہیں۔
پھر جب آپ اس قاعدہ بیرنا القرآن کو رواج دے کرسب جگہ شائع کر دیں گے تو اس سے قادیا نیت کی بہت بری تبلیغ ہوگی اس لیے کہ بیہ قاعدہ رجٹر ڈ ہے۔ کوئی دوسرا اس کونہیں چھوا سکتا اور لامحالہ قادیا نیوں سے خریدنا ہوگا اور وہ روپیہ سبغین کو دیا جائے گا کہ اہل اسلام کی تردید کر کے قادیانی نم جب کو پھیلایا جائے۔ اور مسلمانوں سے جمع عام میں مناظرہ کیا جائے اور اہل اسلام کے خلاف کتا ہیں چھوا کر شائع کی جا کی نیز بغدادی قاعدہ اور نورانی قاعدہ جن کو خلص دینداروں نے تھنیف کتا ہے وہ بیکار اور موقوف ہو جا کیں گے۔ آج آج آپ کو یہ قاعدہ پندآیا اس کے نتائج یہ ہیں۔ فقط واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

حرره العبرمحمود گنگوی عفا الله عنه معین مفتی مدرسه مظاہر علوم سهار نیور ( فآدی محودیہ ج ۸ص ۴۰۳ تا ۴۰۸)

قادیانی قاعدہ کے پڑھانے کا حکم

سوال ..... از بائ ناگور مارواژ مرسله محمد غیاث الدین کمهاروی ساصفر ۲۵ هد قادیانی ضلع گرداسپور بنجاب سے جو

قاعدہ يسرنا القرآن حصي كرشائع مواب يحول كو يزهانا كيسا ب؟

الجواب ...... ند به قادیانی رکھنے والے یقیناً اجماعاً بلاشک وشبہ کفار مرتدین ہیں۔ایسے لوگوں کی کتابیں بچوں کو پڑھانا ناجائز ہے اگر چدان کتابوں میں ان کی گراہی کی باتیں نہ ہوں گرمصنف کی عزت ول میں پیدا ہوگی اور ان کی باتیں قبول کرنے کا مادہ پیدا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے پیرد کو کہتے ہیں، میشخص کھلا ہوا کافر و مرتد تھا۔ اس نے وحی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیاء کرام علیم السلام خصوصاً حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ان کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم کی شان رفیع وجلیل میں طرح طرح کی گتاخیاں، بیبودہ کلمات استعال کیے، اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے شان رفیع وجلیل میں طرح طرح کی گتاخیاں، بیبودہ کلمات استعال کیے، اس شخص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے ضروریات دین سے انکار کیا ہے۔ کی اندیاء کرام کی تکذیب وتو بین کی اور قرآن عظیم کا بھی انکار کیا ہے۔
اس کر مختص عقائم می الطمل میں میں میں دندان میں دوس میں میں میں میں میں دندانہ وہ جانہ انہا

اس کے مختصر عقائد و اباطیل میر ہیں (ازالہ ادبام ص۵۳۳ خزائن جسم ۲۸۱) میں مرزا غلام احمد قادیانی کھتا ہے۔

خدائے تعالیٰ نے براہین احدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی۔ اس (کتاب کے م ۱۸۸ خرائن ج موم ۲۷۰) میں ہے۔

'' حضرت رسول خدا ﷺ کے الہام و وقی غلط نکلی تھیں۔'' ملخصاً ای کے (ص ۲۸،۲۲ خزائن ج ۳ ص ۱۲،۱۱۵) میں لکھتا ہے۔

"قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبان کے طریق کو استعال کر رہا ہے۔" (۴) ..... حضور اقدس سی کے گئی شان اقدس میں جوآئیتی تھیں۔ مرزا قادیانی نے انھیں اپنے اوپر چیاں کر لیا۔ چنانچہ مرزا لکھتا ہے۔

"وما ارسلنک الا رحمة للعالمين." تحصو (غلام احمد) تمام جهال كى رحمت كے واسطے روانه كيا۔ (هيقة الوي ص ٨٨ تزائن ج ٢٢ ص ٨٥) اور آيت كريمه "ومبشواً بوسول ياتى من بعد اسمه احمد" سے اس في ذات مراولى۔

(۵) ..... (اربعین نمبر۲ ص ۱۳ فزائن ج ۱۵ ص ۱۳ ) پر لکھا '' کامل مہدی نہ موئی تھا نہ عینی ' حضرت عیسی النظیمانی کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے ، (اعجاز احمدی کے مصاملہ میں اور ان کی پیشین گوئیوں کے بارے میں ایسے تو کی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں جیران ہیں۔ بغیراس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسی نبی ہے کوئکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے۔ اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی بلکہ الطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔' اسی (کتاب کے صفیما فزائن ج ۱۹ صا ۱۲) پر حضرت عیسی النظیمانی کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کھا ہے ''عیسائی تو ان کی خدائی کوروتے ہیں۔ مگر یہاں نبوت بھی ان کی فایت نہیں۔''

اس طرح کے تو ہین آمیز کلمات اورا نکار ضروریات دین سے مرزا قادیانی کی کتابیں بھری ہیں۔اور مرزا غلام احمد قادیانی نوت کا اعلان کر کے حضور النکھا کے بعد نیا نبی پیدا ہونے کو واقع تسلیم کرلیا۔ اس کے متعین اسے علی الاعلان نبی بائنے اور اس کی نبوت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ لبزا مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے تبعین اور یانی کا دراس کے تبعین اسے علی الاعلان نبی بائنے وراس کی نبوت کا انکار کو نازیانی کریم کا انکار کرنے ، انبیاء کرام کی شان میں گتا خی کرنے ، اور قرآن کریم کا انکار کرنے کی وجہ سے یقیناً اجماعاً بلاشک وشبہ کافر ومرتد ہیں۔ ایسے کہ مَنْ شکٹ فی کُفُوہ وَعَدَابِه فَقَدْ کَفُوجو

قادیانی کوکسی اسلامی جلسه یا اداره مین شریک کار بنانا!

سوال ..... قادیانیوں، مرزائیوں احمدی ہو یامحودی، میل جول رکھنا ان کے سِاتھ کھانا، بینا، اٹھنا، بیٹھنا، شادی بیاہ کرنا، ان سے مسلمانوں کو اپنی مساجد اور قبرستانوں کے لیے چندہ لینا یا ان کو اشاعت اسلام کی غرض سے چندہ دینا جائز نے یانہیں؟ دینا جائز نے یانہیں؟

(۲)..... وقتی مصلحت کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی انجمنوں مجلسوں وغیرہ کا قادیا نیوں کوممبر عام اس سے کہ وہ خصوصی ہوں یاعمومی بنا کر رکھنا جائز ہے یانہیں؟

(۳) ..... کھے لکھے پڑھے کہتے ہیں کہ قادیانی یہاں صرف ہیں ہی تو ہیں۔ اگر ان کو شامل کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ مسلمانوں کی شان نہیں کہ وہ اس قلیل مقدار سے خوف زدہ ہو کر اس اشتراک عمل سے باز رہیں۔ یہ ایک مولوی صاحب کا مقولہ ہے۔ لہذا ہم کو بتایا جائے کہ یہ مولوی صاحب تھیک فرماتے ہیں یانہیں؟

جواب ...... مرزا غلام احمد قادیانی با نقاق امت کافر ہیں۔ ان کے وجوہ کفر اور عقا کہ کفریہ کو علاء نے متعقل رسالوں ہیں جع کر دیا ہے۔ ضرورت ہوتو رسائل ذیل ہیں دیکے لیا جائے۔ ''اشد العذ اب' مصنفہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب ''القول الصحے'' .....' فقاویٰ تکفیر قادیان' اور جب کہ یہ لوگ کافر و مرقد تھرے تو ان کو اسلامی اداروں کا رکن بنایا جائے گا تو گویا خود علماء اسلام ان کو ایک عزت دین کے عہدہ پر جگہ دے رہ ہیں۔ اس سے عوام پر بیا اثر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو مثل علمائے اسلام کے مقتداء سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے فتوے مانے لگتے ہیں۔ جو سراسر صنلات و گمراہی ہے اور جس قدر مصالح ان لوگوں کی شرکت میں چیش نظر ہیں اس سے بہت زیادہ نقصانات شدیدہ کا خطرہ ہی نہیں بلکہ یقین ہے۔ اس لیے ہرگز ان لوگوں کو اسلامی مجالس میں شریک نہ کرنا چاہیے ہمارے اکا ہر و اسائذہ نے بہت غور دفکر اور تجارب کے بعد ہی رائے قائم کی ہے۔ واللہ تعالی اعلم! (امادہ المحتین ج ۲ ص ۱۰۲۲) مسلمانوں اور مرزائیوں کی متحدہ جماعت کو ووٹ وینے کی شرعی حیثیت

سوال ..... ایک مسلم پارٹی کا قادیانیوں ہے انتخابی اتحاد ہوا ہے، ایسی متحدہ جماعت کو دوٹ دینا مسلمانوں کے لیے شرعاً جائز ہے پانہیں؟

الجواب ..... قادیانی چونکه مرتد اور خارج من الاسلام بین، ان سے اتحاد کرنے سے اگر چه کسی وقتی مسلحت کی

بناء پر کچم معمولی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے ارتداد اور کفر کی وجہ سے ان کے جو ندموم مقاصد ہیں اتحاد کی صورت میں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے قادیانیوں سے اتحاد کرنے میں فائدہ کم اور نقصان کا احمال زیادہ ہے۔ رسول اللہ علیک نے اگر چہ یہود پوں سے اتحاد کیا تھالیکن اس سے کوئی اسلامی شعائر متاثر نہیں ہوا تھا۔

تاہم صورتِ مسئولہ کے مطابق اگر مسلمان کی نیک مقصد کی شکیل کے لیے قادیا نیوں سے اتحاد کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بنیادی طور پر کفار اور مشرکین سے اتحاد کرنا ممنوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔ لا يَتَّخِذَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءَ إِلَّا اَنُ تَتَّقُوا الْمُؤْمِنِيُنَ وَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءَ إِلَّا اَنُ تَتَّقُوا مِنْ مُنْ اللَّهِ فَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُصِيرُ ( رورة آل عران آیت نمبر ۲۸)

لیکن جہاں کہیں مسلمانوں کو کفار اور مشرکین ہے دین اور دنیوی فائدہ ہوتو الی صورت میں ان سے اتحاد کرنا مرخص ہے۔

حضور نبی کریم علی نے بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعدہ یہودیوں کے دومشہور قبائل بنونفیر اور بنو قریظہ سے اتحاد کیا تھا، اور صلح حدیبہ بھی اس قتم کے اتحاد اور معاہدہ کی ایک کڑی تھی۔ اس طرح آج بھی حالات کو دیکھا جائے گا کہ اگر مسلمانوں اور اسلام کو کفار کے ساتھ اتحاد کرنے میں کوئی معقول فائدہ ہوتو ان سے اتحاد کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔

لما قال الامام شمس الدين السرخسي: ولان رسول الله على صالح اهل مكة عام الحديبية على ان وضع الحرب بينه و بينهم عشرسنين فكان ذلك نظراً للمسلمين لمواطنة كانت بين اهل مكة واهل خيبر وهي معروفة ولان الامام نصب ناظراً ومن النظر حفظ قوة المسلمين اولاً فريما ذلك في الموادعة اذا كانت للمشركين شوكة. (المبسوط للسرحسي ١٠٥٥ مم ١٠٨ مم السير)

وقال الامام ابوبكر جصاصٌ في تفسير هذه الأية: "وَإِنُ جَنَحُوا لِلسَّلَمِ فَاجُنَحُ لَهَا" قال ابوبكر قد كان النبي عَلَيَّةً عاهد حين قدم المدينة اصنافًا مِنَ المشركين منهم النضير و بنو قينقاع و قريظة وعاهد قبائل من المشركين. (اكام القران ٣٣٥ ٨١٠ مرة الانتال)

ٔ (فآویٔ حقانیه ج مص ۲۰۰۸ تا ۲۱۰)

## قادیانی کسی اسلامی انجمن کے ممبرنہیں بن سکتے

سوال ..... (۱) .....کی اسلامی انجمن میں قادیانیوں کوممبر بنانا شرعاً کیاتھم ہے۔ (۲) .....اگر کثر تِ رائے اور متفقہ رائے سے یہ تجویز منظور ہو جائے کہ قادیانیوں کو بھی ممبر بنایا جائے پھر اس انجمن میں شریک ہونا یا اس کی الداد کرنا کیما ہے۔ استفتی نمبر ۲۳۲ احمد مدیق (کراچی) ۱۲ رمضان ۱۳۵۲ھ مطابق ۱۸ نومبر ۱۹۳۷ء۔

قادياني نواز وكلاء كاحشر

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان دین متین اس مسلے میں کد گزشته دنوں مردان میں قادیانیوں نے ربوہ کی ہدایت پر کھا ہے اور پوسر دکانوں پر لگا

کرکلمہ طیبہ کی تو بین کی اس حرکت پر وہاں کے علماء کرام اور غیرت مندمسلمانوں نے عدالت میں ان پر مقدمہ دائر کر دیا اور فاضل جج نے ضانت کو مستر دکرتے ہوئے ان کو جیل جیج دیا اب عرض یہ ہے کہ دہاں کے مسلمان دکااء صاحبان ان قادیانیوں کی پیروی کر رہے ہیں اور چند پیپوں کی خاطر ان کے ناجائز عقائد کو جائز کرنے کے لیے جدد جہد کر رہے ہیں ان وکلاء صاحبان رہے ہیں اور چند پیپوں کی خاطر ان کے ناجائز عقائد کو جائز کرنے کے لیے جدد جہد کر رہے ہیں ان وکلاء صاحبان میں ایک سید ہے۔ برائے کرم قرآن اور احادیث نبوی تھی کی روشی کیں تفصیل سے تحریر فرمائیں کہ شریعت محمدی تھی کی روشی کی روشی کی روشی کی روشی کی دوسے ان وکلاء صاحبان کا کیا تھم ہے؟

جواب ...... قیامت کے دن ایک طرف محمد رسول اللہ علی کا کیمپ ہوگا اور دوسری طرف مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ یہ وکلاء جنوں نے دین محمدی علیہ کے خلاف قادیانیوں کی وکالت کی ہے۔ قیامت کے دن غلام احمد کے کیمپ میں ہوں گے اور قادیانی ان کواپنے ساتھ دوزخ میں لے کرجائیں گے۔ داضح رہے کہ کی عام مقدے میں کسی قادیانی کی دکالت کرنا اور بات ہے۔ لیکن شعائر اسلامی کے مسئلہ پر قادیانیوں کی وکالت کے معنی آنخضرت میں کے خلاف مقدمہ لڑنے کے جیں۔ ایک طرف محمد رسول اللہ علیہ کا دین ہے اور دوسری طرف قادیانی جماعت ہے۔ جو شخص دین محمدی مقابلہ میں قادیانیوں کی جمایت و وکالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آنخضرت میں کی امت میں شامل نہیں ہوگا خواہ وہ وکیل ہویا کوئی سیاسی لیڈر، یا حاکم وقت۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل جام اس ۲۳۲۔۲۳۲) قادیانی جماعت کو چندہ و بینا

سوال ..... مسكى فند ميس سے كچھ رقوم تبليخ اسلام كے ليے مندرجہ ذيل الجمن كو ديا جاسكا ہے يانہيں؟ اگر ديا جائے تو جائز ہے یا ناجائز جبکہ ان کے اعتقادیہ ہیں۔فریق اوّل۔مولوی محمطی کی پارٹی جو لاہور میں "احمدیہ انجمن اشاعت اسلام' کے نام سے موسوم ہے اور برلن ایشیا وافریقہ میں اس مشن کے ذریعہ تبلیغ کا کام کررہی ہے۔ فریق انی نواجہ کمال الدین کی پارٹی جو لندن میں ووکنگ مشن کی بنیاد قائم کر کے لندن اور اس کے قرب و جوار میں اشاعت اسلام کا کام انجام دے رہی ہے۔ ہر دوفریق مرزا غلام احمد قادیانی کے معتقد ہیں۔فریق اوّل مرزا غلام احمد قادیانی کو چودھویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، نی نہیں مانتے اور ان کا اعتقاد سے کہ رسول الله عظافہ کے بعد مجدد آئیں گے نی نہیں آئیں گے۔ حدیثوں میں جونزول مسے کا ذکر ہے اسے وہ درست مانے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم حضرت سیح کی وفات کا ذکر صاف الفاظ میں فرماتا ہے اس لیے وہ اس سے مراد ایک مجدد کا مثیل مسیح موکر ظاہر مونا لیتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کو چودھویں صدی کا مجدد اور نزول مسیح کی پیشین گوئی کا مصداق مانتے ہیں اور بیا شعار حسب ذیل مرزا غلام احمد قادیانی کی شان میں فرماتے ہیں۔ آ ں مسجا کہ برا فلاک مقامش گویند\_لطف کر دی که ازیں خاک نمایاں کر دی۔ فریق ٹانی قریب قریب یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔خود کو پکا سى حنى المذہب كہتے ہيں مصحح صورتوں ميں اسلام كى تبليغ كرنے كا دعوى كرتے ہيں۔ تو كيا ان ہر دو فريقين ميں ے کوئی اسلام کی تبلیغ کا کام سیح معنول وصورتول میں انجام دے رہا ہے۔ کیا ان ہر دو فریقین میں ہے کی بھی ایک فریق کوتبلیغ کے لیے پچھ رقوم اس فنڈ میں سے دی جائے تو کیا مسلمانانِ عالم وعلائے اسلام کے زویک مرجی نقط نظر سے خلاف سمجھا جائے گا۔ استقی نمبر ۱۱۳۵ متولیان اوقاف حاجی اساعیل حاجی ہوسف احمد آبادی۔مین ایج پشنل ٹرسٹ فنڈ جمبئی ۲۸ جمادی الاؤل ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۶ اگست ۱۹۳۱ء

جواب ...... یہ دونوں جاعتیں احدی قادیانی فرقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک ایے خص سے مسلمانوں کو روشناس کراتی اور اس کے حلقہ ارادت میں داخل کرتی ہیں جس نے جمہور اسلام کے علم و تحقیق کے بموجب نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور اس کے مرکزی مقام میں اس کے جائیں اور خلفا اس کو نبی اور رسول ہی مانتے ہیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اپنا لٹریچر دعوائے نبوت میں اتنا صاف اور واضح اور روش ہے کہ محموعلی پارٹی یا خواجہ کمال الدین پارٹی کی تاویلات تحریف سے زیادہ وقعت نہیں رکھتیں اور یہ دونوں پارٹیاں ممالک بورب میں احمدی تبلیغ کرتی ہیں۔ اسلامی تبلیغ کا محض نام مسلمانوں سے چندہ لینے کے لیے ہے۔ ورندان کا ذاتی نصب احمین قادیانی مشن کی تبلیغ ہے۔ پس مسلمانوں کو ہرگز جا رُزنہیں کہ وہ کسی قومی تعلیمی فنڈ سے بلکہ اپنی جیب خاص سے بھی ان کو چندہ دیں۔ ایسا کرنے میں وہ قادیانی نبوت کا ذب کی اعانت والمداد کے گنبگار اور مواخذہ دار ہوں گے۔ چندہ دیں۔ ایسا کرنے میں وہ قادیانی نبوت کا ذب کی اعانت والمداد کے گنبگار اور مواخذہ دار ہوں گے۔ حمد کفایت اللہ کے کان اللہ لاء دہلی۔

### مخلف مذاہب کے لوگوں کا اکٹھے کھانا کھانا

سوال ..... اگرسوآ دمی اسم کھانا کھاتے ہیں اور برتن سٹیل کے ہیں یا چینی کے اور ان کو صرف گرم پانی سے دھویا جاتا ہے۔ سوآ دمیوں میں عیسائی، ہندو، سرائی ہیں۔ برتن ایک دوسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر عیسائی، سکی، ہندو، مرزائی کا برتن کسی مسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تو مسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے۔ حکومت اس سے برہیز کرتی ہے تو فوج میں انتظار پیدا ہوسکتا ہے یا فوجیوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات بیڑھ کتی ہے۔

جواب ..... فیرمسلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے اور اس کے استعال شدہ برتنوں کو دھو کر استعال کرنے میں بھی مضا گفتہ نہیں۔ ہمارا دین اس معاملہ میں تنگی نہیں کرتا۔ البتہ فیرمسلموں کے ساتھ زیادہ دوتی کرنے اور ان کی عادات واطوار اپنانے سے منع کرتا ہے۔ (آپ کے سائل اور ان کاعل ج اس ۲۹)

مرزائیوں سے خلط ملط ناجائز ہے

سوال ..... (اخبار الجميعة مورحه ١٨ جون ١٩٢٤ء) قاديانيوں كے ساتھ كھانا پينا جائز ہے يانہيں؟

جواب ...... کھانا پینا تو جبکہ کوئی ناجائز اشیا اور ناجائز طریقے سے نہ ہوغیر مسلم کے ساتھ بھی جائز ہے۔ ہاں خلا ملا رکھنا اور الی معاشرت جس سے عقائد و اعمال ندہید پر اثر پڑے ناجائز ہے۔ جمہور علائے ہندوستان کے فتوی کے بموجب قادیانی کافر ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا پینا اگر احیانا اتفاقاً ہوتو مضا کقہ نہیں۔ لیکن ان کے ساتھ خلاملا اور اسلامی تعلقات رکھنا ناجائز ہے۔ محمد کفایت الله غفرلاء۔ (کفایت المفتی جوس ۹۹)

## مرزائی کے گھر افطاری کرنا

سوال ..... ایک مرزائی رمضان المیبارک میں افطاری کا اہتمام کرتا ہے۔اس کے ہاں اس کے گھر جا کر روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ جن لوگوں نے روزہ افطار کیا کیا ان کا روزہ ہو گیا یا وہ دوبارہ روزہ رکھیں جبکہ روزہ کھولنے والے لوگ مرزا قادیانی اور مرزائیت سے بوری طرح واقف بھی ہوں۔ (ڈاکٹر حفیظ اللہ، وساویوالہ ۱۹۹۳/۱۹۹۳) جواب ..... یہاں لوگوں کی خطا ہے وہ اس سے تو ہہ کریں اور آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں پھر وہ غور کریں اگر کوئی نفرانی عیمائی انھیں اپنے گھر بلا کر روزہ افطار کروائے تو وہ ایبا کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں حالانکہ اللہ تعالٰی کا فرمان ہے: (اَلْیَوْمَ اُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِبَاتُ) لآیة (آج حلال ہوئیں تم کوسب پاک چیزیں اور اہل کتاب کا کھانا تم کو حلال ہے) اور مرزائی عیمائیوں سے بھی بدتر ہیں۔اا/۱۰/۱۱سھ (احکام دسائل ص ۵۵م)

قادیانی کی دعوت کھانا

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء کرام اگر کوئی مرزائی مسلمانوں کو کھانے کی دعوت دیے تو ان کے گھر کھانا جائز ہے یا نہ؟ اگر کوئی دعوت کھائے تو اس کے لیے کیا تھم ہے۔

جواب ..... مرزائی کی دعوت کھانا عوام اسلمین کے لیے جائز نہیں۔اس طرح دھوکہ دیے ہیں۔

مفتی محمد عبدالله ۵شوال ۱۳۹۳ه ه

قادیانیوں کی دعوت کھانا جائز نہیں

سوال ..... قادیانوں کی دعوت کھا لینے سے نکاح ٹوٹنا ہے یا نہیں؟ نیز ایسے انسان کے لیے حضور عظیماً کی شفاعت نصیب ہو عتی ہے یا نہیں؟

جواب ..... اگر کوئی قادیانی کو کافر سمجھ کر اس کی دعوت کھاتا ہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی، مگر کفرنہیں، جو خص حضور علیقہ کے دشمنوں سے دوتی رکھے اس کوسوچنا چاہیے کہ حضور علیقہ کو کیا منہ دکھائے گا۔

(آپ کے مُسائل اور ان کاحل ج اص ۲۳۱)

دانستہ قادیانی کے گھر کھانا کھانے والے کا حکم

مسئله ۲۲۲۲ .... اجمادی الاخری ۱۳۳۳ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین درمیان اس مسلد کے زید خاندان قادریہ و چشتیہ میں خلیفہ ہے اور مولود خوال بھی ہے اور علم فاری ہیں دخل رکھتا ہے، علاوہ ازیں کلام نعتیہ ہیں اس کی تصنیفات بھی موجود ہیں اور حاجی بھی ہے، اور یہ زید کوعلم تھا کہ بحر قادیانی ہے دانستہ اس کے مکان پر واسطے کھانا کھانے گیا لہذا اس کی نسبت از روئے شرع شریف کیا تھم ہے؟ اور زید سے مفل مولود شریف پڑھوانا کیسا ہے؟ بیتوا تو جروا الی کینسبت از ردئے شرع شریف کیا مشریعت کے خلاف کیا، اس سے علائے توبہ کی جائے، اگر نہ مانے تو اس

<u> محفل شریف</u> نه پڑھوائی جائے۔الله تعالی فرماتا ہے:

واماينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين. (الانعام آية ٢٨) واللّه (تآوي رضويه ٢١ص ١٢٨)

#### قادیائی کی دعوت اور اسلامی غیرت

سوال ..... ایک ادارہ جس میں تقریباً ۲۵ افراد ملازم ہیں ادر ان میں ایک قادیانی بھی شامل ہے ادر اس قادیانی نے اپنے احمدی (قادیانی) ہونے کا برملا اظہار بھی کیا ہوا ہے اب وہی قادیانی ملازم اپنے ہاں بچے کی پیدائش کی خوثی میں تمام اسٹاف کو دعوت دیتا جاہتا ہے ادر اسٹاف کے کئی ممبران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ جبکہ چند ایک ملازمین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں کیونکہ ان کے خیال میں چونکہ جملہ قسم کے مرزائی مرتد، دائرہ اسلام سے خارج اور واجب القتل میں اور اسلام کے غدار میں تو ایسے ند جب سے تعلق رکھنے والوں کی دعوت قبول کرنا درست نہیں ہے۔ آپ برائے مہر بانی قرآن و سنت کی روشن میں اس کی وضاحت کر دیں کہ کمی بھی قادیانی کی دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے تا کہ آئندہ کے لیے اس کے مطابق لا تحمل 11. مہ سکد

جواب ...... مرزائی کافر ہونے کے باوجود خود کو مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ '' میرے دخمن جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں ان سے بدتر کتیاں ہیں۔'' جو شخص آپ کو کتا، خزریر، حرامزادہ اور کافر یہودی کہتا ہواس کی تقریب میں شامل ہونا چاہیے یانہیں؟ یہ فتویٰ آپ مجھ سے نہیں بلکہ خود اپنی اسلامی غیرت سے لوچھے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج اس ۲۳۱\_۲۳۰)

قادیانیوں کے ساتھ کھانا بینا خطرناک ہے

سوال ..... يهان قادياني لوگ بين - مگر بؤے بے شرم بين - ان كو كتنا جواب دين مگر وہ لوگ نبين مانتے اور ان كه بال جو شخص كھانا كھا آيا اس كے ليے كيا سزا ہوني جاہيے؟

المستفتى نمبر ٧٠ ٨ شي متبول احمد (چھکوبی) ٤١ زي الحبه ١٣٥٣ هـ مطابق ١٢ مارچ ٢ ١٩٣٠ و

جواب ..... تادیا نیوں کے یہاں جس مخص نے کھانا کھایا ہے اس سے توبہ کرائی جائے کہ آئندہ ایسانہیں کرے گا اور قادیا نیوں کے ساتھ کھانا پینا رکھنا خطرناک ہے۔ محمد کھایت اللہ کان اللہ لا۔

( كفايت أمفتى ج اص ١٦٦ـ ٣١٧)

#### مرزائی کی دعوتِ طعام قبول کرنا

سوال ..... ہمارے محلے میں چند مرزائی رہتے ہیں، وہ بھی بھی سی خوشی کے موقعہ پر دعوت کرتے ہیں اور اس میں ہم مسلمانوں کو بھی بلاتے ہیں، کیا مرزائیوں کی دعوت کو قبول کرنا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

الجواب ..... مرزائی مرتد ہوکر واجب القتل ہیں، اس لیے مرتد سے کی فتم کے تعلقات رکھنا یا اس کے ہال وعوت کھانا جائز نہیں۔

لما قال شيخ الاسلام محافظ الدين النسفيّ: يعرض الاسلام على المرتد و تكشف شبهة و يحبس ثلاثة ايام فان اسلم والاقتل.

( كنزالدقائق على بامش البحرالرائق ج ٥ص ١٢٥ باب احكام المرتدين) ( فأوى حقانيه ج ٥ص ٣٣٧)

کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہوکہ وہ قادیانی تھا تو کیا گیا جائے

سوال ..... مسى فرد كے ساتھ كھانا كھالينا بعد ميں اس فردكا بيمعلوم ہونا كدوہ قادياني تھا پحركيا علم ہے؟

جواب ..... آئنده اس سے تعلق ندر کھا جائے۔ (آپ کے سائل اور ان کاحل جام ١١٣)

قادیانیوں کے ساتھ میل جول سے توبہ کے بعد الزام نہ دیا جائے

مسئله .... ازشهرعقب كوتوالى مسئوله ولايت حسين وعبدالرحمن ومحرم الحرام ١٣٣٩هـ

علائے دین کیا فرماتے ہیں اس مسلہ میں کہ میں ایمان سے کہتا ہوں اور قتم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو پہلے قادیانی تھا اور نہ اب ہوں، قادیانی پر لعنت کرتا ہوں، میں اہل سنت وجماعت ہوں اگر کوئی مخص مجھ پر بعد توبہ کرنے کے الزام دے تو وہ مواخذہ دار ہوگا یا نہیں؟ یا اگر ئیرامیل کی وقت ان لوگوں سے کوئی ثابت کرے تو میں سب لوگوں کا مواخذہ دار ہوں گا، قادیانی کو کا فرجانتا ہوں۔العبد ولایت حسین

گوا بان ..... عبدالرحمٰن بقلم خود، مسيح الله بقلم خود، قادر حسين بقلم خود، امانت حسين بقلم خود، مولوی محمد رضا خال بقلم خود، صادق حسين بقلم خود، محمر محسن بقلم خود، ليافت حسين بقلم خود، فقير محمد حشمت على خال رضوى، فقير الإب على رضوى بقلم خود، قناعت على قادرى رضوى بقلم خود.

الجواب ..... الله تعالى توبه قبول فرماتا ہے اور بعد توبہ کے گناہ باقی نہیں رہتا۔ نبی عظیم فرماتے ہیں۔ المتائب من اللذنب محمن لاذنب لله. (ابن ماہر صهر ۱۳۳ باب الذكر التوبة كتاب الزيد مطبوعة التج ايم سعيد كمينى كراچى)
""كناه سے توبه كرنے والا ايسا ہوتا ہے كہ كويا گناه كيا بى نہيں۔ "

قادیانیوں کے ساتھ میل جول سے انھوں نے پہلے بھی ایک جمع میں توبہ کی تھی اور آج پھرایک مجمع میں توبہ کی تھی اور آج پھرایک مجمع میں توبہ کی تھی۔ پھرایک مجمع کے ساتھ آئے جن کے دستھ اور دوبارہ توبہ کی، توبہ کے بعد ان پر بلاوجہ جوکوئی الزام رکھے گا وہ سخت گنہگار ہوگا اور توبہ کے بعد اگر پھر یہ میل جول کریں گے تو ان پر گناہ عظیم کا بار ہوگا گر بلاوجہ توبہ کے بعد الزام رکھنا سخت جرم ہے، واللہ تعالی اعلم۔

(فاوی رضویہ ۱۳۵۳ سے ماس ۲۸۳ سے واللہ تعالی اعلم۔

محمعلى لابهوري قادياني كي تفسير كاحكم

سوال ..... مولوی محم علی مندی نے جو اگریزی تفیر لکھ کرشائع کی ہے اس پر اعتاد عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟
اس تفیر کا ترجمہ انگریزی سے ملاوی زبان میں حاجی عثان جو کروامینوٹو نے کیا ہے جس کی وجہ سے علماء جاوہ میں سخت نزاع پیدا ہو گیا ہے۔ اور اکثر علماء نے اس تفییر پر مدل اور معقول اعتراض کیے ہیں لیکن جاری قرآن کے مترجم حاجی عثان کہتے ہیں کہ مجھے اس تغییر میں کوئی غلطی نہیں معلوم ہوتی پس آپ کا فرض ہے کہ اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار فرما کیں۔

جواب ...... یہ بات مشہور ہے کہ مولوی محم علی جو اس تفسیر کے مصنف ہیں۔ قادیانی عقا کہ کے مبلغ ہیں اور اس میں بھی شک ہیں کہ تشمیر مذکور میں بعض آیات میں مصحکہ خیز معنوی تحریف کی گئی ہے۔ وہ آیات جن کا تعباق حضرت مسی المسیح موجود پر چیاں کیا گیا ہے ہمارے دعویٰ کا کھلا ہوا شوت ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر جامع از ہر کے شیوخ اور بیروت کے مفتی نے اس کا انگریزی ترجمہ کی مصر اور شام میں داخلہ کی ممانعت کر دی ہے تا کہ لوگ تحریف و تسویل سے گمراہ نہ ہوں اور ان کے سلفی عقا کد پر زو نہ پر سے۔ قادیانی بیشک دائرہ اسلام سے خارج ہیں کیونکہ وہ مسیح دجال کے حق میں وہی اور رسالت کے مجوز ہیں۔ ان کو قرآن کیم کی معنوی تحریف میں وہ ملکہ حاصل ہے جن کے مقابلہ میں باطنی عقا کہ کی پرو اور فارس کے زندیق کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ان کے زویک سورہ فاتحہ میں استمرار وہی الی آخر الزمان منجلہ نکات و معارف قرآن سے ہے۔ قادیانی مدی کے فاسد عقا کہ اور جاہلا نہ غلط نولی کی تردید ہم نے اس کی زندگی میں بھی کی ہوران کے ساتھ اور اس کی موت کے بعد ہم اس امر سے غافل نہیں ہیں اور انشاء اللہ ہم باطل کا مقابلہ حق و انصاف کے ساتھ اور اس کی موت کے بعد ہم اس امر سے غافل نہیں ہیں اور انشاء اللہ ہم باطل کا مقابلہ حق و انصاف کے ساتھ تامقدور کرتے رہی گے۔

میری تحقیق میں اس ترجمہ پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے اور نہ فہم کا کوئی خاکداور عمل وسعی کا کوئی نقشہ اس کج اور ناہموار سطح پر تیار ہوسکتا ہے رہا ہی امر کہ بی تفسیر غیر اقوام میں اشاعت اسلام کے سلسلہ میں بہت مفد ہے سو حقیقت میں بیوبی کہسکتا ہے جس کومطالب قرآن پرعبور نہ ہواور نہ وہ افت عربی اور اسالیب قرآن پرکوئی اونیٰ سی بھی واقف کی تفسیر سے واقف انسان بھی اس لغوگوئی کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔

(المنار، صفر، ١٣٧٧هم ٢٨ مطبوعهم مر، احقر محرعتان فارقليط دبلوي وفتر جعية علماء مندوبلي)

ا ہلحدیث ..... مرزا قادیاتی ان کے نزدیک میں موعود اور مجدو تھے جو طریق ترجمہ یا تفسیر انھول نے اختیار کیا ہےاں کے ان کے نزدیک میں موعود اور مجدو تھے جو طریق ترجمہ یا تفسیر انھول نے اختیار کیا ہے۔ اس کے اتباع کا ای روش پر چلنا لابد وضروری ہے۔ (ایم تبر ۱۹۲۸ء) (فاوی ثنائیہ ۲۰ ص۸۵۔۸۵)

#### فادياني روزه

سوال ..... اسلام میں روزے کی کیا حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص دوپہر کو روزہ کھول لے اور کھانے کے بعد دوسرے روزے کی نیت کرے تو اس کے کتنے روزے شار ہول گے۔ ہمارے علاقے میں چھوٹے چھوٹے بیچے اس طرح دن میں کئی روزے رکھتے ہیں۔ دعوت کے ذریعہ مطلع کریں کہ اس طرح کے روزے کن لوگوں کے نزدیک جائز ہیں؟

جواب ...... روزے کی اہتداء یو بوشنے ہے ہوتی ہے اور اس کی انتہا غروب آفاب ہے۔ روزہ دار کے لیے یو پھٹنے سے کے کرسورج کے غروب ہونے تک کھانا پینا قطعاً حرام ہے۔ آپ نے جس صورت کے متعلق سوال کیا ہے اس میں دو روزے تو در کنار ایک روزہ بھی شارنہیں ہوگا۔ روزے کی حدود میں کھانا پینا روزے کا اتمام نہیں، ردزے کا توڑنا ہے۔ یہ جواب شریعت اسلام کی روشنی میں ہے۔ ہاں مرزائی حضرات کی شریعت جدا ہے ان کے نزد یک ایک دن میں سات سات روزے رکھ جا سکتے ہیں۔ مرزا بشرالدین محمود نے ۲ اپریل سے ۱۹۳۷ء کو قادیان میں ایک خطبہ میں کہا تھا۔

میں نے جماعت کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ ہر جعرات کوسات نفلی روزے رکھے۔

(اخبار الفضل ربوه ص ٣ كالم ١١١ مارچ ١٩٦٧ء)

کیا پر لطف روزے ہیں، روزے کے روزے اور بچوں کا کھیل۔ شریعت ہوتو ایسی ہو۔معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم بالصواب۔ (عبقات ص۳۰۲)

غيرمسلمون کوز کو ة دينا

سوال ..... کیا غیرمسلم (ہندو،سکھ،عیسائی، قادیانی، پارسی وغیرہ) کو زکوۃ دینا جائز ہے جبکہ سینکڑوں مستحقین مسلمان موجود ہوں ۔

حکومت بینکوں میں جمع شدہ رقوم سے صرف مسلمانوں کے اکاؤنٹوں نے زکوۃ منہا کرتی ہے جبکہ اس زکوۃ میں کرتی ہے جبکہ اس زکوۃ میں سے پچھ حصہ کالجز کے طلبہ کو بطور اعانت دیا جاتا ہے ان طلبہ میں مسلمان طلبہ کے علاوہ قادیانی، ہندو بھی شامل ہوتے ہیں آپ سے یہ دریافت کرنا ہے کہ آیا زکوۃ کا بید مصرف اسلام کے عین مطابق ہے یا اس میں اختلاف ہے۔

جواب ..... زکوۃ کامصرف صرف مسلمان ہیں کسی غیر مسلم کو زکوۃ دینا جائز نہیں اگر حکومت زکوۃ کی رقم غیر مسلموں کو دیتی ہے ادر سیح مصرف پرخرج نہیں کرتی تو اہل زکوۃ کی زکوۃ ادانہیں ہوگی۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل ج ۳ ص ۴۰۹)

باب چهارم .... (قادیانیوں کا شرعی حکم) کافرکوکافر کہناحق ہے نهد مرزائی کافر ہیں 50 با تفاق علماء قاد ما ني كافريس ۵۵ قادیانی اوراس کے پیرو کار کافریس ۵۵ قادیا نیوں کا کفرقر آن وحدیث کی روشن میں ۵۵ مرزا قادیانی اوراس کے تبعین کے تفرمیں شبہیں ہے ۵۲ مرزائیوں کالا ہوری فرقہ بھی کافرے کے قادیانی کافر ہیں روافض میں تفصیل ہے ۵۷ قادياني ابل كتاب نبيس ہيں ۵۸ مذا بب .....مرزا کی ٔ رافضی' چکژ الوی وغیره کافر ہیں یانہیں؟ 4+ صحیح العقیده مسلمان کو بلاتحقیق قادیانی کہنا سیح نہیں ہے 71 ابل قبله كوكا فركيني كالمطلب 41 اہل قبلہ کی تکفیرنہ کرنے کا مطلب 47 وارالسلام ميس غيرمسلمين كوتبليغي اجتماع كي اجازت نبيس 41 مدینه منوره کے علاوہ کسی دوسر ہے شہرکو (منورہ) کہنا؟ 45 محوث ني كانجام 41 حموتے مرعی مسحبت کاشرعی تھم 40 تتكم قائل بوفات سيح عليه السلام 41 باب پنجم ....(لاہوری مرزائیوں کے متعلق شرعی حکم) مجددکومانے والوں کا کیاتھم ہے 40 چودھویں صدی کے محد دحضرت مولا نااشر ف علی تھانوی سے 40 مرزا قادیانی کومجد داورفیض نبوت ہے متنفیض سیحضے والے بھی کافرییں 40 وحی ٔ کشف والهام کی تعریف مجد داورمهدی کی علامات 44 - تجدید دین اورمرز اقادیانی؟ 44 مرزا قادیانی مجد ذبیں' کافر ومرتد تھا 4 باب ششم .... (قادیانیوں کو مسلمان سمجھنے والوں کے بارے میں حکم) قاديانيوں كومسلمان مجھےوالے كاثر ئى حكم 40 مرزائيوں كومسلمان سجھنے والے كاحكم 28 مرزا قادياني كوسجا ماننة والإ كاحكم 45

| 2 K       | مرزاني كوكافرنه ججھنےوالے كاحكم                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 40      | مرزا قادیانی کے دعویٰ میسجیت دمہدویت ہے واقف ہونے کے باو جوداس کومسلمان کہنے والے کا تھم |
| ۷٦        | مرزا قادیانی کی تعریف کرنے والے کا تھم                                                   |
| ZY        | قادیا نیوں سے زی کرنے والے کا حکم                                                        |
| ۷۲        | مسلمان كومرزائي كهنبوالي كانتكم                                                          |
|           | باب هفتم (ظهور مهدي وفتنه دجال)                                                          |
| <u> </u>  | حضرت مبدیؓ کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ                                                   |
| ۷۸        | حضرت مہدی کاظہور کب ہوگا اور وہ کتنے دن رہیں گے                                          |
| ۷۸        | حفرت مهدئ كاز مانيه                                                                      |
| <b>^9</b> | حفرت مبدئ كظهوركي كيانشانيال بين؟                                                        |
| ۸٠        | مرزا قادیانی کےعلاوہ نوری امت نے مہدی اور سیح کوالگ قرار دیا                             |
| ۸٠        | فرقه مهدوبي كعقائد                                                                       |
| ۸٠        | الامام المهدئ تنظرية                                                                     |
| ۸۵        | کیاا مام مهدی کا درجه پیغیرون کے برابر ہوگا                                              |
| ۸۵        | كياحفرت مهدئ عيسلي عليه السلام ايك بي بين؟                                               |
| ٨۵        | ظهورمبدئ اورچودهوين صدى                                                                  |
| ٨٢        | میلی نماز کےعلاوہ باقی پر حضرت عیسی علیہ السلام امام ہوں گے                              |
| ۸۷        | مهدي اومسيح عليه السلام دوالك فتخصيتين                                                   |
| 14        | حفرت مبدئ کے کارنامے                                                                     |
| ۸۷        | بعد میں بیدا ہونے والوں کو پینگی رضی اللہ عنہ کہنا                                       |
| ۸۸        | حفرت مهدئ كى پيدائش كى سند؟                                                              |
| ۸۸        | نزول میں علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت مبدیؓ کے مشن کی پھیل                                |
| ۸۸        | ا مام مبدی کے آنے کے متکر کا تھم                                                         |
| ۸۹        | المام مهدئ كے بارے ميں روايات كى تحقق                                                    |
| ٨٩        | أعام مبدى عليه الرضوان                                                                   |
| <b>^9</b> | علامات ظهورمهدئ                                                                          |
| 91        | رفع سی علیدالسلام وظہورمبدی علیدالرضوان کے دلائل                                         |
| 91-       | <b>دچال کی آم</b>                                                                        |
| ٩'n       | ایک قادیانی کے برفریب سوالات کے جوابات                                                   |
| 90        | ظهورمهدي كے بعدد جال كاخروج اوراس كے فتدوفسادى تفصيل                                     |
|           |                                                                                          |

#### بسرالة الردس الرحيم!

مفصل فهرست فآوي ختم نبوت جلداول انتهاب مرنے چند كتاب العقائد .... باب اول! قادياني اوركلمه طبيبه كلمة شهادت اورقادياني مسلمان اورقادياني ككلمهاورايمان ميس بنيادى فرق باب دوم .... (قادیانیوں کا انکار ختم نبوت) نبوت كمتعلق عقائدكي وضاحت معجزه كاصولي تتمين معجز بألباه بتاه رسحرمين فرق خاتم النبيين كالمحيم مفهوم وه ب جوقر آن وحديث عابت ب ختم نبوت بالجرائ نبوت فتم نبوت كودت كيفين كالمحقيق 14 14: يتحيل نبوت 14 قرآن اورختم نبوت 1 خاتم النبين مونا كمال جامعيت كي دليل ب فتنها نكارفتم نبوت نبوت تشريعي وغيرتشريعي 19 مرز اظلی و بروزی نی؟ مہاتمابرہ کے متعلق عقیدہ نبوت درست نبیس ہے 22 مكرين ختم نبوت كومسلمان مجمنا كغرب

قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا قادیانی (نعوذ باللہ) محمد رسول اللہ ہیں مرزا قادياني كادعوى نبوت قادياني عقائد

باب سوم .... (قادیانی عقائد)

~~

2

مرزا قادياني كامعراج جسماني كاانكارواقرار 14 قادياني عقائد 14 قادیاتی کے جھوٹے خدا ۲۸ قادياني ادراس كي كمابيس 19 مرزا کا قول کراللہ نے جھے ہمستری کی اور جھے حمل قرار پایا ٣. مرزا کاحیض اور بچه ۔ الثدنعالي كانطفه 1" الله تعالى سے مسترى (تعوز بالله) ٣١ استغرارهمل اس ید وی کہ محصیل رسول الله کی روح حلول کر عی سے تفر ہے الله تعالى ب بم كلامي كادعوى كرنا ۳۱ مرزا قادياني كالغي عمرك باردين جمورا الهام ٣٢ مرزا قاديانى كالمرير يباداستداال مرزا قادياني كاعمر يردوسرااستدلال ٣٣ مرزائيون سيسوال قادياني عقائد 2 قادیانی شبهات! (مقتری علی الله کے فائب ہونے کامنہوم) مرزاغلام احمدقاد بإنى اوراس كى امت كر كفر كاسباب ٣٧ چود على مدى جرى كى شريعت مى كوكى ايميت نيس ۴۸ كيادموي مدى آخرى مدى ب MA يندرهوي صندى اورقاد يانى بدحواسيال 79 كيا آ تخضرت الله كالكن يمني والى بشكوكي غلط ابت بوكى؟ ٣٩ مبابله اورخدائي فيصله 4 قاديانى تحريك كى بنياد مرزا قادیانی کی تر دیدعیسائیت کی غرض علامیا قبال نے قادیانیوں کوعلیحدہ اقلیت قرار دیے گی تحریب کی تھی معراج نبوى سيرروحاني تفايا جسماني؟ 20 فم استيقظت كى روايات كاجواب 4 معراج خواب باحقيقي رؤيت ፖለ خواب من زيارت نبوي المنت اورمرزا قادياني

کیایا کتانی آئین کےمطابق کسی کومبدی مصلح یا مجدد ماننا کفرے؟ فرقه ذكريان 94 مرز اغلام احمد قادیانی کادعوی مهدویت ونبوت جھوٹا ہے 91 باب هشتم .... (مسیح موعود کی پهچان) 49 حضرت عيسي عليه السلام كاروح التدجونا 1+1 حضرت عيسى عليه السلام كوكس طرح يجيانا جائے گا؟ 1+ P حضرت عيسلي عليه السلام كامدفن كبال هوگا؟ 1+1 حضرت مریم کے مارے میں عقیدہ 100 حضرت عيسى عليهالسلام كمتعلق جندشبهات كاازاله 100 مسيح موعود ہے عیسی ابن مریم ہی مراد ہیں 1+4 حضرت عيسى عليه السلام كامثل آدم عليه السلام مونا Y 41 مديث اوكان موسى وعيسى حيين كأتحقق 1+\_ تحقيق استدلال بربطلان دعوي مرزابآيت فلما جيآء هم! **1•Λ** دفع تر دوات بعض مائلین سوئے قادیانی 1+4 مرز اغلام احمد قادیانی حضرت عیسی علیه السلام کے مجز واحیا یموتی کا کیول مشر تھا؟ #1 -مسيح موعود كادعوى كرنے والے كاتھم 111 ظہورا ہام مہدی اورز ول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ 111 كياقل فنزر نبوت كے منافی ہے؟ 110 عیسی موعود کا دعویٰ کرنے والے کا تھم 110 ایک قادمانی کے چندسوالا ت مع جوامات 114 مرزاغلام احمد قادبانی جھوٹا ہے 112 باب نهم .... (حيات عيسي عليه السلام) حضرت عيسلي عليه السلام كي حيات ونزول قرآن وحديث كي روشني ميس 114 حيات ميسى عليه السلام يرشبهات 110 حبات عينى عليدالسلام حضرت ميسى عليه السلام آسان برزنده بين 119 سیدنامسے علیا اسلام کی بغیر باب کے پیدائش 1100 ایک قادیانی نو جوان کے جواب میں 1100 حضرت عيسى عليه السلام كامشن كيا موكا؟ 11-1 حيات عيسى عليه الصلوة والسلام 122

| ,     | or and the second of the secon |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-2  | حضرت عيسىٰ عليه السلام كي آسانوں پرز كو ة ونماز كي ادائيگى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IM    | حیات عیسی علیه السلام کاعقیده نص قرآنی سے ثابت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFA   | فرقه مرزائيكآ خواجم اشكالات كجوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 162   | اسي مضمون كاليك اورخط اوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 169   | حصرت عيسى عليه السلام آسان پر زنده ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10+   | حضرت عیسی علیہ المسلام کی حیات کیسی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IΔI   | رفع کے کیامعنی ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۵۳   | حيات عيسى عليه السلام يشخقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100   | حیات عیسیٰ کے متعلق اشکال کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۵۵   | لوکان موسی و عیسی حیین گیمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107   | حيات عيسى عليه السلام پرشبه كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 104   | اليضاالسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 104   | حيات عيسيٰ وادريس عليهاالسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *     | باب دهم (حضرت عيسي عليه السلام كا رفع جسماني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 109   | حطرت عيسلى غليه السلام كارفع جسماني اورقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 109   | رضعيسى عليه السلام كاقرآن سيعثوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| € 14+ | قاديا نيول سے سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAI   | مفتى اعظم استاذ العلماء يشخ حسنين محمد مخلوف كاعلمي وتحقيقي فتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iyr"  | حطرت عيسى عليه السلام كارفع آساني اوركفريات مرز اغلام احمدقادياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 141   | حيات ورفع الى السماء پراشكال كاجواب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IYM   | رفع الى السماء كودت عميسى براشكال كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ari,  | رفع ونزول من عليه السلامقادياني نظريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | بان یازدهم (نزول حضرت عیسیٰ علیه السلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 174   | نزول من السماء كالعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14+   | احادیث طیبری روشی میں نزول عیسی علیه السلام کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IΔI   | شبهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| : IZI | نزول عیسی علیه السلام کے وقت ان کی پہچان کیونکر ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i∠r   | حفرت عيسىٰ عليه السلام كس عمر مين نازل مول كي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 121   | قادیانی عقیدہ میں مسیح کی روحانیت کے متعدد نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 141 | احادیث اورنزول مسیح علیه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 124                    | تحكمت نزول حضرت عيسى عليه السلام بلحا ظنتم نبوت                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 124                    | تحكست نزول ميع عليه السلام بلحاظ فتن عالمي واصلاح عموى             |
| 122                    | نزول مسيح عليه السلام قرآن وسنت كى روشنى ميس                       |
| 144                    | نزول عيسى عليدالسلام پراجهاع امت                                   |
| 141                    | قرآن اور حيات مسج عليه السلام                                      |
| 14A                    | لفظاتوني كي تغيير                                                  |
| 144                    | حفرت عيسى عليه السلام برلفظ تونى كاستعال كي تحكت                   |
| 149                    | یبودی محاصرہ کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پریشانی کی وجوہات    |
| IA•                    | آیت کے چندامور                                                     |
| IAT                    | حصرت عسى علىدالسلام كاقيامت كى علامت بون كى وجه                    |
| IAT                    | نزول عیسی علیدالسلام کا ثبوت تواتر ہے                              |
| IAP                    | نزول روحانی کنہیں جسمانی کی ضرورت ہے                               |
| IAM                    | نزول عیشی علیهالسلام کے متعلق قرآن وحدیث کی وضاحت                  |
| IΛΔ                    | كيار عقيده ببوديا شيعه في القل موكر مار عبال آسكيا هي؟             |
| IAA*                   | خروج دجال ونزول عيسى عليه السلام                                   |
| ثیت نبی کی یا امتی کی) | باب دوازدهم (بعد نزول عيسى السلاكي حي                              |
| 191"                   | عینی علیه السلام بحیثیت بی کے تشریف لائیں گے یا بحیثیت امتی کے؟    |
| 191"                   | حفرت عیسی علیدالسلام بعدنزول نبی ہوں گے یامتی                      |
| 196                    | بعدز ول حضرت غيبي عليه السلام كي نبوت كي حيثيت                     |
| 190                    | حصرت سینی ملیدالسلام وقت نزول نبی موں گے یامتی؟                    |
| 197                    | رفع ونزول من عليه السلام حتم نبوت كمنانى ؟                         |
| 192                    | نزول مین ختم نبوت کے منافی نہیں                                    |
| 194                    | قرب قیامت میں حضرت عیسی علیه السلام کا نزول ختم نبوت کے متافی نہیں |
| 19/                    | حضرت عيسي مليه السلام كالبعد از زول تعليم حاصل كرنا؟               |
| کے جوابات)             | باب سيزدهم (قادياني شبهات                                          |
| 199                    | علمائے حق کی کتب ہے تحریف کر کے قادیا ثیوں کی دھو کہ دہی           |
| <b>r•r</b>             | قادیانی این کواحدی که کرفریب دیتے ہیں                              |
| r•r                    | ا کیا قادیانی کا خودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے مگراہ کن استدلال     |
| <b>r•y</b>             | قرآن پاک میں احمد کامصداق کون ہے؟                                  |
| <b>**</b> *            | قاد مانی کردرواز دنیویه تاقام و کھو لنر کرمعنی                     |

| * * *        |   | orr -                                                                     |
|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>**</b> ** |   | قادیا نیوں کے دلاکل اور ان کے جوابات                                      |
| ( <b>+9</b>  |   | لفظ خاتم كى نغوى محقيق                                                    |
| 71+          |   | غلام احمدقا ديانى كے وسوسول كاجواب                                        |
| ; <b>P</b> H |   | مئلختم نبوت پرایک دلچیپ مناظره                                            |
| rir          |   | حضور مالله کے خاتم انتہین ہونے پراشکال اوراس کا جواب                      |
| rir          |   | عقیده اجرائے نبوت اور شیخ ابن عربی کا قول                                 |
| ۲۱۳          |   | د فع شبه قادیانی و تفسیر آیت                                              |
| ria          |   | مرزا قادیانی کاولو تقول علینا بعض الاقاویل سے استدال باطل ب               |
| riy          |   | ازالة اوهام عن حُتمُ النبوة والرسالة ومعنى الوحى والالهام!                |
| riy .        |   | فرقة قاديانيك اقوال كى ترديدين                                            |
| rry          |   | دقع شبقادياني                                                             |
| rry          |   | دعو کی نبوت کے بعد زندہ رہے والا                                          |
| 1174         |   | نبوت تشریعی اورغیرتشریعی میں فرق                                          |
| 774          |   | نبوت تشريعي وغيرتشريعي                                                    |
| ۲۲۸          |   | کیانبوت جاری ہے؟،                                                         |
| rr9 .        |   | ختم نبوت کے متعلق چندشکوک کاازالہ                                         |
| rr•          |   | حجونامد كي نبوت اورطوالت عمر                                              |
| rr+          |   | حیات عینی علیه السلام کاعقیده الل سنت کاعقیده ہے                          |
| rmi          |   | نزول سی کے وقت ساتھ آنے والے فرشتوں کی پہچان                              |
| rmr          |   | د فع شبه قاد یانی متعلقه دعوی علامت مسیح درخود                            |
| , rmm        |   | نزول عيسني اورو والفعك برمطابقت                                           |
| . rrr        |   | خاتم النبيين اورحضرت عيسى عليه السلام                                     |
| rrr          | * | حضرت عیسی علیه السلام آسان برنمازوز کو ه کیسے ادا کرتے ہیں                |
| rro          |   | حضرت عیسی علیه السلام کا نز دل حدیث لا نبی بعدی کے منافی نہیں<br>م        |
| ָ וְיִדְץ    |   | نزول سیح اورمسلمانوں کے بخت فقرو فاقہ اور مال وزر کی کثرت پرتعارض کااشکال |
| rmy          |   | حیات سی اور تونی کے معنی                                                  |
| 72           |   | حیات ونزول عیسلی پر باره اشکالات و جوابات                                 |
| 7779         |   | حفرت عیسی ملیا اسلام کے لئے نبی کے الفاظ                                  |
| 7/7/7        |   | بحث تو في عيسلي عليه السلام                                               |
| 112          |   | وفات عيسلى عليه السلام پر چنداشكالات اوران كاجواب                         |

#### 

| ۲۳۸   | خديث عاش مائته وعشرين سنته معوقات أثا كالتبدأوراس كالجواب       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸   | آ مخضرت الكليك كوآسان بركون شاخليا كيا؟                         |
| rai   | شبه و فات عيسى عليه السلام كي حقيقت                             |
| rar   | <i>بعض</i> شبها <b>ت</b> قادياني                                |
| ۳۵۳   | رجوع موتى پرشبه کاجواب                                          |
| ror   | دفع شبه قادياني متعلقه وفات مسيح عليه السلام                    |
| tor   | دفع شبه عدم حيات عيسوى از حديث از واقعه و فات نبينا عليه السلام |
| rat   | دفع شبازآیت بروفات عیسی علیدالسلام                              |
| rat   | کیا قادیانیوں کو جرأ تو می آمبلی نے غیر مسلم بنایا ہے؟          |
| 101   | قدخلت من قبله الرسل كالشح مقهوم                                 |
| ۲۵٦   | حضرت عیسی علیه السلام کی شهاوت کاعقید ه رکھنا کفر ہے            |
|       | باب چهاردهم (کلمات کفر وارتداد)                                 |
| ۲۵۸   | آ تخضرت عليقة كي شان ميں فخش كلمات كہنے والامر تد ہے            |
| TOA   | انبیا علیم السلام کی شان میں سب وشتم کرنے والا کا فر ہے         |
| ran   | حضور پیلنے کی ادنی گستاخی بھی کفر ہے                            |
| ran   | شان اقدر منطقة ميس گستاخي                                       |
| raq   | حضور تطالبة كي تؤيين كرناار تداد ہے                             |
| 109   | شاتم رسول مرتد ومباح الدم ہے                                    |
| ״אציז | رسول التيانيين كو گالى دينے والے كا تقلم                        |
| 440   | وجوهاريداد                                                      |
| 172   | نبوت کوکسی کہنا کفرہے                                           |
| 142   | آ تخضرت الله کے بعد دعوی نبوت کفر ہے                            |
| 12+   | آنخضرت الله کے بعد دعوی نبوت کفروار مذاد ہے                     |
| 14.   | حضور الله بي مركاكياتكم ہے؟                                     |
| 12.   | شاتم رسول کی تو بہتیول ہے؟                                      |
| 121   | رسول المنطقية كي شان ميس كتتاخي كرنے والے كي توبه؟              |
| 145   | بلاوجيتو بين رسالت كے بارے ميں سوال بھي تو بين ہے               |
| 121   | كيا گستاخ رسول كوحرا مي كهه يحكة بين؟                           |
| 124   | اجرائے نبوت کے قائل کا تھم؟                                     |

| <b>جبات کفر' وجوه کفر)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بابپنج دهم(مو                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| rzn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ضروريات دين جن كاا تكاركفر ب                              |
| 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كافرى فتميس اورمرزائيون كوكيون اقليت قرار ديا كيا؟        |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قادياني تنمريات                                           |
| ra•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كافر يودن بيروان مرزاغلام احمدقادياني                     |
| rn!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قادیانی کسی غیرمسلم کی سند سے مسلمان نبیں ہو سکتے         |
| MAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دعوی نبوت واقوال کفریدقادیانی تحریر کے آئینہ میں          |
| rar .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسيح بونے كادموى                                          |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عيسى عليه السلام برفضيلت كادعوى                      |
| rn r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت عيسى عليدالسلام كى توبين                             |
| خيالات ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حفرت عینی علیه السلام کے معجزات کی نبعت مرزا قادیانی کے   |
| MY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت يوسف عليدالسلام يرفضيلت كادعوى                       |
| ray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (مرزا) میں سب کچھ ہوں                                     |
| MY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معجزات کی کثرت                                            |
| MY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | احادیث کے متعلق مرزا قادیانی کاخیال                       |
| MZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فرقه قاديانيد ومرزائيه                                    |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | علمى لطيف                                                 |
| 7/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قادیانی اورلا موری دونوں کافز ٔ قادیانیوں کے تفصیلی احکام |
| rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نماز کا اٹکارکرنے والا انسان کافرہے                       |
| rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غیومسلم کے زمرے میں کون لوگ آتے ہیں                       |
| rgm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معاش کے لئے کفراختیار کرنا                                |
| ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شہریت کے حصول کے لئے اسے کو کافرنکھوانا                   |
| rgr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مرتدی توبیول ہے؟                                          |
| <b>190</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر ناح الله                                                |
| <b>دوارتداد کے احکام)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | باپ شش دهم(مر ت                                           |
| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كافزاندين مرتد كافرق                                      |
| rqz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مر تداور زندیق میں فرق                                    |
| r92.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | این کوخدادررسول کہنے والا کافرومرید وطحد ہے               |
| ran .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مرتد ہونے کے لئے شرائط                                    |
| A STATE OF THE STA |                                                           |

| 191         |                          | المحصر تتعلقته کے بعد جولوک مربد ہونے                 |
|-------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| rgA .       |                          | مرتد سیمجمونه                                         |
| <b>199</b>  |                          | مرزائيت سے توبہ کی ضروری شرط                          |
| <b>***</b>  |                          | مرتد کی تو ہے شرا کط                                  |
|             | (ارتداد کی سزا)          | باب هفت دهم                                           |
| 141         |                          | مكرين خم نوت كے لئے اصل شرعی فيصله كيا ہے؟            |
| rei         |                          | جنگ بمامەمسىلمەكذاب كے دعوی نبوت کی وجہ ہے تھی        |
| <b>**</b> * |                          | مستحتاخ رسول واجب القتل ہے                            |
| ۳٠۴         |                          | کیا گتا خانہ کلام میں تاویل کی تخبائش ہے؟             |
| r.0         |                          | كيا گتاخانه كلام من نيت كاعتبار بوگا؟                 |
| r•∠         |                          | محتاخ رسول کے واجب القتل ہونے کی وجوہات               |
| ۳•۸         |                          | مِرِزانَي مُرِمَّد بين                                |
| ۳•۸         |                          | قل مرتد                                               |
| 111         |                          | مرزا قادیانی کاکلمه پژھنے پرسزا کا گمراه کن پروپیگنڈہ |
| 717         |                          | وفاقى شرى عدالت بإكستان كاحكم شرعى                    |
| ا کا۳       |                          | آئين بإكتان من كتافي رسول اليك مين زميم كالحكم        |
|             | (مرزائی اور تعمیر مسِجد) | كتاب الصلوة باب اول                                   |
| M4          |                          | مجد ملمانوں کی عبادت گاہ کانام ہے                     |
| 144         |                          | مجداسلام کاشعار ہے                                    |
| <b>M</b> 4+ |                          | تعمیر مسجد عبادت ہے کا فراس کا الل نہیں               |
| ٣٢٣         |                          | تغیر مجر مرف ملمانوں کا حق ہے                         |
| ٣٢٣         |                          | غیرمسلموں کی تعمیر کردہ مسجد "مسجد ضرار" ہے           |
| און איין    |                          | كافرنا بإك اورمسجدون مين إن كادا خله منوع             |
| 777         |                          | منافقوں کو مجدوں سے نکال دیا جائے                     |
| ٣٢٦         |                          | منافقوں کی مبحد مسجد نہیں                             |
| ٣٢٦         |                          | منافقوں کے مسلمان ہونے کی شرط                         |
| 772         |                          | نسى غيرمسكم كالمتجد كي مشابه عبادت كا دينانا          |
| 777         |                          | مجد کا قبلدرخ ہونا اسلام کا شعار ہے                   |
| <b>mm</b> + |                          | محراب اسلام كاشعارب                                   |
| اساسا       |                          | ازان                                                  |

| rrr                            |                              | مشجدك بينار                                                 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| rrr                            |                              | قادیانیوں کو مسجد بنانے سے جبر أرو کنا کیسا ہے؟             |
| mmm                            |                              | قادیانی کی بنائی ہوئی مبجد کے بارے میں حکم                  |
| سوسوسو                         |                              | قادیانیوں کامسجد کے نام سے عبادت گاہ بنانا                  |
| سهر                            | نېيں                         | مسلمانوں کے چندہ ہے بنائی گئی مجد پر قادیا نیوں کا کوئی حق  |
| ۳۳۵                            |                              | قاديانيون كاشعائراسلام كااستنعال كرنا                       |
| <b>***</b>                     |                              | مرزائی کی تغییر کرده میچدمین نمازی ادائیگی                  |
| rr <u>z</u>                    |                              | مسجد کی بجل سے قادیانی کوئنکشن دینا                         |
| <b>rr</b> 2                    |                              | قادیانی کامسجدے لئے جائیدادوقف کرنا                         |
| rrn                            |                              | لا ہوری مرزائی کامبحد کے لئے چندہ                           |
| rrx                            |                              | قادياني كاچنده مبحديين نكانا                                |
| mmq                            |                              | مجدك أترويان عينده لينا                                     |
| mmq                            | •                            | مسيدك كيتا فالأفاف بنده كالقلم                              |
| 779                            |                              | مرتدول بومساجد _ انكاك كائتم                                |
| <b>*</b> ***                   | U                            | دارالسلام میں غیر مسلمین کوئی عبادت گاه بنانے کی اجازت نبید |
| مهاسم                          |                              | اسلام ملكت مين غيرسلمون كانى عبادت كالتعير كرن كالم         |
| 1771                           |                              | مترو کداراضی پرمسلمان مبجد بنائیں تو وہشرعاً مبجد ہے        |
|                                | <b>جماعت کے متعلق احکام)</b> | باب دوم(امامت اور -                                         |
| -                              |                              | مكررسالت كانجات كاعقيده ركضه واليلى امامت كاحكم             |
| -                              | • 40 - 40 - 60               | اسيخ كومرزائى كمنيوالي كالمامت                              |
| rro                            |                              | قادیانی کی امامت درست نہیں ہے                               |
| 200                            |                              | قادیانی کی امامت درست ہے یانہیں                             |
| ۳۳۵                            |                              | قادیانی کی امامت                                            |
| مس                             |                              | وین دارامجمن کاامام کافر مرتد ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی |
| ٢٣٦                            |                              | مرزائيوں كوكا فرنة تبجھنے والے كى امامت كاتھم               |
| ۲۳۲                            |                              | قادیانی کومسلمان کہنےوالے کی امامت                          |
| ראיין                          |                              | قادیانی مے از کی کی شادی کرنے والے                          |
| - MAA                          |                              | لا ہوری مرزائی کی امامت کا حکم                              |
| <b>T</b>   <b>T</b>   <b>T</b> |                              | مرزائی سے تخواہ لے کرامامت کرانا                            |
| ۳۳۸                            | 1                            | مرزائی کا نکاح پڑھانے والے کی امامت کا حکم؟                 |
|                                |                              |                                                             |

| ۳۳۸                                                  | مرزائی متولی کی ولایت میں امامت درست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114                                                  | مرزائی ئے تعلق رکھنے والے کی امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mma                                                  | مرزائيوں ہے ميل ملاپ والے كى امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ro.                                                  | مرزائيوں بے تعلقات رکھنے والے کی امامت کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rai                                                  | مرزائیوں کے رکھے ہوئے امام کے چیچے نماز کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101                                                  | مرزائیوں کے خلاف تحریک میں جیل جانے کے بعد معافی پر دہائی حاصل کرنے والے کی امامت کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101                                                  | مرزائیوں کے لئے امام بننے کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rar                                                  | مرزائی کا جناز ہ پڑھانے والے کی امامت کا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rar                                                  | مرزائی کاجنازه پر حانے والے کی امامت کا تھم؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ror                                                  | قادیانی کا جنازه پڑھانے والے امام کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror                                                  | مرزائی کے لئے دعا مے مغفرت کرنے والے کی اذان کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror                                                  | مرزائی اگر جماعت میں شریک ہوجائے تو نماز مکروہ نہیں ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ror                                                  | قادیانی کا متجد میں نماز کے لئے آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ror                                                  | جمعه کے خطبہ میں منکرین ختم نبوت کی تر دید کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| raa                                                  | ا یک ہی مسجد میں مسلمانوں اور قادیا نیوں کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | كتاب الجنائز باب اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵۶                                                  | ن كتاب الجنائزباب اول<br>تادياني جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| roy                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ,                                                    | تاديا نى جنازه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ray                                                  | قادیانی جنازه<br>قادیا نیوس کا جنازه جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| roy<br>roa                                           | قادیانی جنازه<br>قادیانیوں کا جنازه جائز نہیں<br>مرزائیوں کے کھمدانہ عقائد حسب ذیل ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 704<br>70A<br>747                                    | قادیانی جنازه<br>قادیانیوں کا جنازه جائز نہیں<br>مرزائیوں کے طحدان عقائد حسب ذیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 704<br>70A<br>747                                    | قادیانی جنازه<br>قادیانیوں کا جنازه جائز نہیں<br>مرزائیوں کے طحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں<br>قادیانی کا جنازه پڑھنا<br>گافری صرف تعزیت جائزہے جنازہ پڑھنایا قبرستان جانا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 704<br>70A<br>747<br>747                             | قادیانی جنازه<br>قادیانیوں کا جنازه جائز نہیں<br>مرزائیوں کے طحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں<br>قادیانی کا جنازه پڑھنا<br>گافری صرف تعزیت جائز ہے جنازه پڑھنایا قبر ستان جانا جائز نہیں<br>ایسے کلے پڑھنے کا اعتبار نہیں                                                                                                                                                                                                                   |
| 704<br>70A<br>74P<br>74P<br>74P                      | قادیانی جنازه<br>قادیانیوں کا جنازه جائز نہیں<br>مرزائیوں کے طحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پڑھنا<br>گافری صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنایا قبر ستان جانا جائز نہیں<br>ایسے کلے پڑھنے کا اعتباز نہیں<br>مرزائی کا جنازہ پڑھنے والے سلمان کوتو ہرکرنا ضروری ہے                                                                                                                                                          |
| 704<br>70A<br>74P<br>74P<br>74P<br>74P               | قادیانی بنازه<br>قادیانیوں کے طحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پڑھنا<br>کافر کی صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنایا قبر ستان جانا جائز نہیں<br>ایسے کلے پڑھنے کا اعتباز نہیں<br>مرزائی کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان کوقو بہ کرنا ضروری ہے<br>سمی مرزائی کے قبول اسلام کے جن میں گواہیوں کے سب جنازہ پڑھانے کا تھم                                                                                                             |
| 704<br>70A<br>74P<br>74P<br>74P<br>74P<br>740        | قادیانی جنازه<br>قادیانیوں کے طحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں<br>قادیانی کا جنازہ پڑھنا<br>کافری صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنایا قبرستان جانا جائز ہیں<br>ایسے کلے پڑھنے کا اعتبار نہیں<br>مرزائی کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان کوتو بہ کرنا ضروری ہے<br>کسی مرزائی کے قبول اسلام کے حق میں گواہیوں کے سبب جنازہ پڑھانے کا تھم<br>جنازہ پڑھانے والاخود گواہ ہے کہ متو فی مرزائیت سے تائب ہوگیا تھا                                            |
| 704<br>70A<br>74P<br>74P<br>74P<br>740<br>740<br>740 | قادیانی جنازه قادیانیوں کے طحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں مرزائیوں کے طحدانہ عقائد حسب ذیل ہیں قادیانی کا جنازہ پڑھنا گافری صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنایا قبر ستان جانا جائز نہیں ایسے کلے پڑھنے کا اعتبار نہیں مرزائی کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان کوتو بہ کرنا ضروری ہے کسی مرزائی کے قبول اسلام کے حق میں گواہیوں کے سبب جنازہ پڑھانے کا تھم جنازہ پڑھانے والاخود گواہ ہے کہ متونی مرزائیت سے تا ئب ہو گمیا تھا مرزائی کے جنازہ کا تھم |
| 704<br>70A<br>74P<br>74P<br>74P<br>740<br>740<br>744 | قادیانی جنازه قادیانی کاجنازه جائز نہیں مرزائیوں کے کھیدانہ عقائد حسب ذیل ہیں قادیانی کاجنازہ پڑھنا کافری صرف تعزیت جائز ہے جنازہ پڑھنایا قبر ستان جانا جائز نہیں ایسے کلے پڑھنے کا عقبار نہیں مرزائی کا جنازہ پڑھنے والے مسلمان کوتو بہر کا ضروری ہے کسی مرزائی کا جنازہ پڑھانے والے مسلمان کوتو بہر کا ضروری ہے جنازہ پڑھانے والاخود گواہ ہے کہ متوفی مرزائیت سے تائیب ہوگیا تھا مرزائی کے جنازہ کا تھم                           |

قاديانيوں كاجناز ەيزھنے والوں كاھلم ٣٩٨ بدعقيده سيميل جول اورنماز جنازه يزهي كاشرع حكم m44 قادياني كي نماز جناز ويرصخ كاحكم 72. قادیانی کے ساتھ تعلقات اور اس کا جناز ہ پڑھنے کا حکم 121 قادیانی کے جناز ہ کی نماز 741 قادماني كينماز جناز وكأتظم **72**7 مرزائی کومسلمان مجھنےوالا نکاح کی تجدید کرے 721 جس کی نماز جناز ہ غیر مسلم نے پر جائی اس پر دوبارہ نماز ہونی جا ہے MZ 1 لا ہوری مرزائی کی افتداء میں جناز ہیڑھنے کاتھم 727 باب دوم....(قادیانی مردے کا حکم) قادیاتی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنااور فاتحہ دعاوا ستغفار کرنا حرام ہے قادیانی مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا نا جائز ہے **m**  $\Delta$ 724 فقه مالکی **7**44 فقهشافعي فقةحنبلي **72** A دین دارا بجمن کے بیرو کار مرتد ہیں ان کامر دہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے TAP مرزائی میت کومسلمانوں کے قبرستان میں ذن کرنا MAT م زائی کا جناز ہ پر ھنااورمسلمانوں کےقبرستان میں دفنانا چائر نہیں TAP قادیانیوں کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنے کا تھم MAM باب سوم .... (قادیانی وراثت کے احکام) ارتدادگی دحیہ ہے مال ملک سے نکل جاتا ہے **ሥ**ለ ሶ قادیانی مسلمانوں کے تر کہ کے دار پہیں بن سکتے ' **ሥ**ለ ቦ مرتدمسلمانوں کے ترکہ کاوارث نہیں ተለሶ قادياني مسلمان كاوارث نبيس بن سكتا "ፖለ ۵ قادياني كيوراثت كأحكم MAG كتاب الذبائح .....باب اول .... (قادياني كا حكم دبيحه) مرزانی کاذبیجرام ہے **77** Y قادیا نیوں کا کیا حکم ہے؟ اوران کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ **የ**አነ قادیانیوں کوقر بانی کے جانور میں شریک کرنااوراس کا ذبیجہ MAL

| 1791        | قربانی کی کھال پچ کرردمرز ائیت کی کتابیں منگوانا     |
|-------------|------------------------------------------------------|
|             | باب دوم (قادیانی کا ذبیحه)                           |
| rgr         | مرتد واجب القتل ہے                                   |
| mam         | فقة حنفي                                             |
| mam         | فقه شافعي                                            |
| <b>~9</b> ~ | فقه طبلي                                             |
| mar         | فقنه ماکلی                                           |
| ۵۹۳         | فقه حنفی                                             |
| <b>m9</b> 0 | فقة شافعي                                            |
| <b>797</b>  | فقه بلي                                              |
| 294         | فقه ما ککی                                           |
| m92         | مرتد کی اولا د کانتکم                                |
| <b>m9</b> ∠ | مرتد کی اولا د کاذبیجه                               |
| ۳۹۸         | كفززندقيه                                            |
| . 144       | قادیانی <i>زیرین بین</i>                             |
| r+0         | زنديق كاتحكم                                         |
| ~1+         | قادیانیوں کے معاملہ میں اشکال کی وجہ                 |
|             | کتاب النکاح باب اول (قادیانی کا مسلمان سے نکاح)      |
| rir         | قادیانی لڑ کے ہے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں       |
| ۲۱۲         | قادياني ڪي مشائي                                     |
| سام         | مرزائی اوری میں منا کحت کا حکم                       |
| ساله        | عدم جواز نكاح زن مسلمه بإ قادياني                    |
| MO          | قادیائی کامسلمان عورت سے نکاح جائز تہیں<br>          |
| ۵۱۲         | مرزائی کیاٹری سے نکاح اوراس سے تعلقات کا کیا تھم ہے؟ |
| ۵۱۳         | مسلمان لڑی کا ِقادیانی ہے نکاح                       |
| دام         | مسلمان خاتون کسی قادیانی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی    |
| 410         | مسلمان کڑی کا قادیانی ہے نکاح نہیں ہوسکتا            |
| 412         | مرزائی کو بیٹی کارشتہ دینے والے کا تھم<br>•          |
| MA          | مرزائی ہے۔ سنیہ کا نکاح درست نہیں ہے<br>س            |
| MA          | مسلم عورت ہے قادیا نی نکاح کا حکم                    |

مرزائي كساته تكاح بالاتفاق ناجائز 19 مرزائی دائر واسلام سے فارج بے منا کحت جائز نہیں ہے 44 مرتدسى سے تكال نيس كرسكا 710 قادیانی با تفاق است کافر نیں ان کے ساتھ منا کست ناجا تزہے MI مرزانی اورسلمان کاباہم نکاح حرام ہے 771 مرزائى سے نكاح كاتكم 711 لا مورى مرزائى سے نكاح كا حكم 777 قاديانيول سرشتة قائم كرنے والے كاعكم rrr مسلمان الركى كا قاديانى سي تكاح كرف والعلاك ايمان وتكاح كالحكم ٣٢٣ قادیانی عورت سے تکاح حرام ہے سروس قادیانی عورت سے نکاح کرنے والے سے تعلقات کا تھم مسلمان كا قاديانى لاكى سے تكاح جائز نبيل شركا وقوبكريں 210 اگر کوئی جانے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کر لے تواس کا شرع تھم 774 قادياني عورت مصنكاح جائز مبيل MYY قادیانی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح باطل ہے MYY ملمان الركامرزائي كالرك الاكات 412 ملاحده اورزنا دقد سينكاح كاحكم 712 مرزائي مرتدين كاكسى عائل فيس بوسكا ۲۲۸ قادیانی سے نکاح کا تھم MYA قادیانیت سے تائب مسلمان لڑک کا قادیانی سے نکاح 149 باپ کی رضامندی برقاضی (مرزائی) کابر حایا بوا نکار سیح ہے ٠٠٠ تو بین رسالت کرنے والے کے نکاح کا حکم اسهم مرزائي كي مسلمان اولا دي رشته كرنا اسوم مشتبمرزائي كي بملطحقين مرزائی کے برحائے تکاح کا تھم باسام نکاح خواں کا کا فرہونا نکاح کے لئے معزنہیں 777 نابالغ اولاد فد بب ميں باپ كى تالع بوتى بمرزائى باپ كائ كے سے منا كحت جائز نبيل ساساس کیا قادیانی نکاح کاوکیل بوسکتاہے 444 قادیانی کی وکالت سے نکاح ساما

|               | wri                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بالماليا      | مرزائی باپ نابالغه کاولی نبین موسکتا                                                                                  |
| مس            | قادیانی سے بیچ شرااور منا کحت کا حکم                                                                                  |
| ه۳۳           | دین دارا مجمن اورمیزان المجمن والے قادیا نیول کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں کا فروسر تد ہیں ان سے کسی مسلمان کا نکاح حرام ہے |
|               | باب دوم (قادیانی فسخ نکاح کے احکام)                                                                                   |
| m=2           | شادی کے ذریعے سلم نو جوانوں کومر تدبنانے کا جال                                                                       |
| ۳۳۸           | خاد ندمرزائی موگیا تو فورا نکاح جاتار ہا                                                                              |
| ٩٣٩           | مرزائی کادھو کہ دے کرئ مورت سے نکاح کرنا                                                                              |
| وسم           | ا پے کومسلمان ظاہر کر کےمسلمان لاک سے قادیانی کا نکاح کرنا                                                            |
| <u>۱</u> ۲/۲۰ | شو برمرزانی هو گیاتو نکاح فنخ هو گیایانهیں؟                                                                           |
| MW+           | نکاح کے بعد شو ہرقا دیانی ہوجائے کیا تھم ہے؟                                                                          |
| <b>111.</b>   | عورت مرزائي موجائة و نكاح فنخ مو گايانبين؟                                                                            |
| <b>L.L.</b> + | سى الركى كا تكاح قاديانى سے درست نبيل شو براگر بعد نكاح قاديانى بوگيا تا اكاح باطل بوگيا                              |
| أساسا         | شوہر کے قادیانی ہونے سے فننخ نکات                                                                                     |
| ١٣٣١          | قادیانی ہے جس ورت نے نکار کیاہ وبغیرطلاق دوسرے سلمان سے شادی کرسکتی ہے یانہیں                                         |
| ۳۳۲           | الحدالزوجين كارمداد بالأثوث جاتاب                                                                                     |
| rrr           | ارتدادے نکات منے ہوجاتا ہے                                                                                            |
| יייי          | قادیانی موجانے برنکاح کا حکم                                                                                          |
| ۳۳۳           | مرذا لي الله الله الله الله الله الله الله                                                                            |
| WAL           | عاربچوں کے بعد معلوم ہوا کہ شوہر قادیانی ہے کیا کرویں؟                                                                |
| ערר           | قادیا نیوں کوئر کی دینانا جائز ہے                                                                                     |
| لدأداد        | كسى قاديانى كالبناغة بب جيها كرمسلمان لزى سے نكاح كرنا                                                                |
| ممى           | قادیانی ہے مسلمان لاک کا نکاح ناجائز ہے تفریق لازم ہے شرکت کرنے والے گنہگار ہیں                                       |
| ۵۳۳           | شو بركظم ع جوعورت قادياني بوئي پهرمسلماناس كي شادي                                                                    |
| ۵۳۳           | مرزائی شو ہرے فتح نکاح کے بعد عدت ومہر کا کیا تھم ہے                                                                  |
| r.u.A         | قادیانی کی بیوی کامسلمان رہے کادعوی غلط ہے                                                                            |
| 4             | قادیانی ہونے سے نکاح فنے ہوجاتا ہے                                                                                    |
| h.h.A         | مرزائی کا نکاح مسلمان عورت ہے جائز نہیں                                                                               |

| MMZ        | مرتد ہونے اور پھرتجد بداسلام کرنے والے کے نکاح کا تھم                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| MMA:       | شوہر کے قادیانی ہونے سے نکاح فنخ ہوجاتا ہے                                   |
| ۳۳۸        | قادیانی موجانے سے نکاح فنخ موگیا                                             |
| _ 1°CA     | شو ہر مرزائی یاعیسائی ہو جائے توعورت پرعدت واجب ہے؟                          |
| ١٣٣٩       | لاعلى ميں قاديانى سے نكاح كا تھم                                             |
| רורים -    | خادند کے قادیا نی ہوجانے سے نکاح کا تھم                                      |
| MAd        | جو محض قادیانی ہوجائے اس کا نکاح برقر ارنہیں رہتا                            |
| ra+        | قادیا نیت سے جوتو برکر چکااس سے نکاح جائز ہے                                 |
| <u>~</u>   | مرزائی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا                                                |
| ro.        | كسى كوڤادياني كينوالي كاحكم                                                  |
| rai,       | مرزا الی الا کے مسلمان عورت کا بحاح حرام اور باطل ہے                         |
| rom        | مسلمان قادیانی موکر پیرمسلمان بوجائے تواس کے نکاح کا حکم                     |
| ror        | بوی قادیانی موعی قادیانی سے شادی کرلی اب اس کی لئری سے نکاح کرسکتا ہے انہیں؟ |
| ror        | مرز اغلام احمد قادیانی کو جو پیغبر مانے و همر تدہاس سے نکاح درست نبیں        |
| <b>101</b> | قادیانی کامسلمان عورت سے نکاح                                                |
| raa        | قادياني ميال بيوى ايك ساته مسلمان موئة فكاح باقى ربي كا؟                     |
| rartra     | بيان درعد الت دَيرِه عَازِي خان حضرت مولا نامفتي كفايت اللهُ "               |
|            | باب سوم(قادیانی سے ثبوت نسب کے احکام)                                        |
| ۳۹۳        | قادیانی سے تکاح اور شبوت نسب                                                 |
| سؤاس       | قادیانی سے نگاح درست نہیں اور نداس سے بیچ کانب ٹابت ہوگا                     |
| r90        | مرزائيه سے نکاح کرے تو اولا دے نسب کا حکم                                    |
| r90        | مرزائی ہے نکاح کیاتو اولا د ثابت النسب نہ ہوگی                               |
|            | كتاب الحظر والاباحتهباب اول(جائز وناجائز)                                    |
| MAY        | قادیا نیوں ہے میل جول رکھنا                                                  |
| rey        | مرتدك ساته تعلقات قائم كرنا                                                  |
| M92        | قادیا نیوں کے ساتھ مسلمانوں جیسے تعلقات قائم کرنا نا جائز ہے                 |
| 194        | مرزائيوں كے ساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان                                     |
|            |                                                                              |

| المرایخوں کے ماتھ تعلقات اللہ کا ماتھ تعلقات کے ماتھ تعلقات کے مرزائیوں نے قبلی تعلقات کا ماتھ تعلقات کے موتے ہوئی ماتھ کے ماتھ تعلقات کے موتے ہوئی ماتھ کے ماتھ تعلقات کے موتے ہوئی کی میں ماتھ المراز ہوئی کی میں مداری کی تعلق میں مداری کے تعلق میں مداری کی تعلق میں مداری کے تعلق  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الریانیوں ہے تعلقات رکھنی کا کام اور ایسانیوں ہے تعلقات رکھنی کا کام اور ایسانیوں ہے تعلقات رکھنی کا کام اور ایسانیوں ہے تعلقات کا کام اور ایسانیوں ہے دو تی کا کام کام اور ایسانیوں ہے دو تی کا کام کام اور ایسانیوں ہے دو تی کام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 794   | قادیا نیوں کے ساتھ تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الریانیوں سے تعلقات کا تھا ہے ۔ ان المان کے اللہ المان کے المان کو المان کی کی جمیرہ تھنے نا ادار کی کی جمیرہ تھنے نا درار کی المان کے لئے قائج خوانی کاشر کے المان کے لئے قائج خوانی کاشر کی تعام دار کی گار دار کی گیر دیمن نادر ان کے لئے قائج خوانی کاشر کی گار دار کی گار کی گار دار کی گار دار کی گار کی گار دار کی گار | 791   | قادیا نیوں ہے کی شم کاتعلق رکھنانا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ادیا نیوں سے دوتی کا تھی۔  ادیا نیوں سے دوتی کا تھی۔  ادیا نیوں سے دوتی کا تھی۔  ادیا نیوں سے میں جولی کی ممانت العام ا | . MAY | قاديا نيول سے تعلقات رکھنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ادیانی تعدیما الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الا المان المنظمة الم | ۵۰۰   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الادیانی سے مقاطعہ جائز ہے؟  الادیانی سے میسل جول کی ممانعت  الادیانی سے میسل جول کی مردائیوں سے قطع تعلق کیا جائے  الادیانی سے الاحیال سے اختلاط  الادیانی سے الاحیال سے الاحیال کا حرمت  الادیانی سے میسل جول کی حرمت  الادیانی سے میسل جول کا حرمت  الاحیال سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۰۱   | قادیا نیوں ہے دوئی کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الا دیا نیوں ہے کیل جول کی ممانعت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵٠۱   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دین دوایمان کے تحفظ کے لئے مرزائیوں نے قطع تعلق کیا جائے  8 دیا نیوں سے کیل جول کی حرمت  8 دیا نیوں سے کیل جول کی حرمت  8 دیا نیوں سے کیل جول کی حرمت  8 دیا نیوں کے آخر یہ جس شرکہ کے ہونا  8 دیا نیوں کے آخر یہ جول کا شرک تھم تا کہ اس کے قائد ان سے تعلق  8 دیا نیوں سے کیل جول کا شرک تھم تا کہ اس کے قائد ان سے تعلق  8 دیا نیوں سے کیل جول کا شرک تھم تا کہ اس کے اور ان خوا کی مرزائیوں کے دام تو اور ان کے دیا جول کا تھم تا کہ اور ان کے دیا تھا تا کہے ہونا کے اور ان کے دیا تھا تا کہے ہونا کے اور ان کے دیا تھا تا کہے ہونا کے دور ان کے دور کے ان کہ تارہ دور اور جواب  8 دیا تو دیا نیوں کے ساتھ تعلقات کیے ہونے جائیں ؟  8 دیا تو دیا نیوں کو مسلم اور جواب تا کہ تعلقات کیے ہونے جائیں ؟  8 دیا تو دیا نیوں کو مسلم اور جواب تا کہ تارہ دور جواب تا کہ تارہ دور خواب کی کے اور خواب کی کے دور ان کے دیا تھی دور ان | ۵٠٢   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الا دیا نیوں سے اختلاط اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الا دیا نیوں کے سیس جول کی حرمت الا دیا نیوں کے سیس جول کی حرمت الا دیا نیوں کے سیس جول کی حرمت الا دیا نیوں کی تقریب میں شرکت کی ہونا اللہ مسلمان ہونے فوالے قادیائی کا اپنے خانمان سے تعلق اللہ علی کا شرکت کھی جو کا حراث کیوں سے کہ اللہ خوالی کا اپنے خانمان سے تعلق اللہ کی کا اپنے خانمان کے اللہ کا حراث کی کہ اللہ کی کہ اللہ کے اللہ کا حراث کی کہ میں اللہ کا حراث کی کہ جس کے الاوں سے تعلقا سے ہوئے جا ہیں جوانوں سے تعلقا سے ہوئے جا ہیں جوانوں سے تعلقا سے ہوئے جا ہیں جا کہ کہ تاروادری کے اللہ کا حراث کی کے اروادری کے اللہ کی کے اروادری کے ناتا ہوئے خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کھی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرکت کی میں میں میں میں میں کی میں میں کیا کہ میں میں میں کی کی میں میں میں کی کی میں میں کی میں کی میں کی کی میں کی کی کو میں کی کی میں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اله یا نیوں کے تعلقات اور این کے اس میں شریک ہونا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیا نیوں کی تقریب میں شریب ہونا  مدا ان ہونے والے قادیا نی کا اپنے خاندان ہے تعلق  قادیا نیوں نے میں جول کا شرع تھم؟  مرزا ئیوں نے میں جول کا شرع تھم؟  مرزا ئیوں نے دوتی ممنوع ہے  قادیا نیوں نے خاندانی واطلاتی روابط حرام ہیں  قادیا نیوں نے میں جول کا تھم  مرزا ئیوں نے میں جول کا تھم  مرزا ئیوں کے ساتھ تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟  مرزا ئیوں کے ساتھ تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟  مادیا نی کی جہز و تھنے ناوران کے نکاح میں شرکت  قادیا نی کی جہز و تھنے ناوران کے نکاح میں شرکت  قادیا نی کی جہز و تھنے ناوران کے نکاح میں شرکت  قادیا نی کی جہز و تھنے ناوران کے نکاح میں شرکت  قادیا نی کی تھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خوانی کا شرع کھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسلمان ہونے والے قادیانی کا اپنے خاندان سے تعلق قادیانیوں نے میل جول کا شرئ تھم؟  8 مرز انیوں نے دوئی ممنوع ہے  8 فوٹن اخلاقی قادیانیوں کا دام فریب ہے  8 ویانیوں نے ماندانی واخلاقی روابط حرام ہیں مرز انیوں کے ماند قد قعلقات مفصل احکام مرز انیوں کے ماتھ تعلقات مفصل احکام مرز انیوں کے ماتھ تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟  8 ویانی نی جیز والوں سے تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟  8 اوریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تارواری کے نکاح میں شرکت تارواری کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کی جیز وتکفین اور ان کے نکاح میں شرکت تاریانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتی خوانی کا شرق تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیاندوں ہے میں جول کاشری تھم؟  مرزائیوں ہے دوئتی ممنوع ہے  خوش اخلاتی قادیانیوں کادام فریب ہے  قادیانیوں ہے خاندانی واخلاتی روابط حرام ہیں  مرزائیوں ہے میں جول کا تھم  مرزائیوں کے ساتھ تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟  مرزائیوں کو سلام اور جواب  تادیانی کی تجمیز و تکفین اوران کے نکاح میں شرکت  قادیانی کی تجمیز و تکفین اوران کے نکاح میں شرکت  قادیانی کی تجمیز و تکفین اوران کے نکاح میں شرکت  قادیانی کی تحمیر میں سلمان کے لئے فاتجے خوانی کاشری تھم  مرزائیوں کو سلمان کے لئے فاتجے خوانی کاشری تھم  مرزائیوں کو سلمان کے لئے فاتجے خوانی کاشری تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرزائيوں سے دوئق ممنوع ہے خوش اخلاقی قادیانیوں کا دام فریب ہے خوش اخلاقی قادیانیوں کا دام فریب ہے کا دیانیوں سے خاندانی واخلاقی روابط حرام ہیں کہ اوریانیوں سے میل جول کا تھم مرزائیوں سے میل جول کا تھم مرزائیوں کے ساتھ تعلقات مفصل احکام میں قادیانی ند جب والوں سے تعلقات کسے ہونے چاہئیں؟  10 قادیانی کی تجہیزہ تھین اوران کے نکاح میں شرکت کا دیانی کی تجہیزہ تھین اوران کے نکاح میں شرکت کا دیانی کی تجہیزہ تھین اوران کے نکاح میں شرکت کا دیانی کی تحدید کا تھی تا توریانی کے میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کی تعلق کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا شرکت کا دیانی کے گھر کی تعلق کے دوران کے نکاح کی میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا دیانی کے لئے میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا دیانی کے لئے میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کا دیانی کے دوران کے کہ میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کی کھر میں مسلمان کے لئے مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کی کھر میں مسلمان کے لئے فاتھ خودانی کے دیانی کے دوران کے کہ کے دیانی کے دوران کے دیانی کے دیانی کے دوران کے دورانی کے دورانی کے دورانی کے دیانی کے دورانی کے دور |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| خوش اخلاقی قادیا نیوں کا دام فریب ہے۔  8-4 قادیا نیوں سے خاندانی واخلاقی روابط حرام ہیں قادیا نیوں سے میں جول کا تھم  8-4 مرزائیوں کے ساتھ تعلقات منصل احکام قادیا نی ند جب والوں سے تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟  8-5 قادیا نی ند جب والوں سے تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟  8-6 قادیا نی کی جہنر و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت قادیا نی کی جہنر و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت قادیا نی کے تحریر سلمان کے لئے فاتح خوانی کا شرق تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیانیوں ہے خاندانی واخلاتی روابط حرام ہیں ۔<br>قادیانیوں کے ساتھ تعلقات مفصل احکام ۔<br>قادیانی ند بہ والوں سے تعلقات کیے بونے چاہئیں؟ ۔<br>قادیانیوں کو سلام اور جواب ۔<br>بیار قادیانی کی تجہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت ۔<br>قادیانی کی تجہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت ۔<br>قادیانی کے تحمیر مسلمان کے لئے فاتی خوانی کاشر تی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیا نیوں ہے میل جول کا تھم<br>مرزائیوں کے ساتھ تعلقات مفصل احکام<br>قادیا نی خرجب والوں سے تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟<br>قادیا نیوں کوسلام اور جواب<br>بیار قادیا نی کی جہز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت<br>قادیا نی کی جہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت<br>قادیا نی کے تحریم سلمان کے لئے فاتجہ خوانی کا شرق تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مرزائیوں کے ماتھ تعلقات مفصل احکام<br>قادیانی ند جب والوں سے تعلقات کیے ہونے چاہئیں؟<br>قادیانیوں کو سلام اور جواب<br>بیار قادیانی کی تیم رواری<br>قادیانی کی تجہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت<br>قادیانی کی تجہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت<br>قادیانی کے تحمیر مسلمان کے لئے فاتجہ خوانی کاشر تی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Control of the Contro |
| قادیا نی نہ ب والوں سے تعلقات کیے ہونے جاہئیں؟  قادیا نی نہ ب والوں سے تعلقات کیے ہونے جاہئیں؟  قادیا نی کی جہیز و گلفین اور ان کے نکاح میں شرکت قادیا نی کی جہیز و گلفین اور ان کے نکاح میں شرکت قادیا نی کے گھر میں مسلمان کے لئے فاتجہ خوانی کاشر کی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیا نیوں کوسلام اور جواب<br>بیار قادیا نی کی میمارداری<br>قادیا نی کی جمہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت<br>قادیا نی کی جمہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت<br>قادیا نی کے کھر میں مسلمان کے لئے فاتجہ خوانی کاشر تی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بیار قاد یانی کی جیار داری اور ان کے نکاح میں شرکت قاد یانی کی جہیز و تکفین اور ان کے نکاح میں شرکت قاد یانی کے تحییر مسلمان کے لئے فاتجہ خوانی کاشر تی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیانی کی جمیز و تکفین اوران کے نکاح میں شرکت<br>قادیانی کے کھر میں مسلمان کے لئے فاتجہ خوانی کاشر تی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیانی کے گھریس مسلمان کے لئے فاتھے خوانی کاشر کی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قادیا تیول کے ساتھ استراک بجارت اور کی ملاپ کرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ωIT   | قادیا بیول نے ساتھ استراک بجارت اور سل ملاپ فرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

قادیا نیوں سے لین دین کرنے کا تھم 311 قادياني كازمين اجاره برلينا 210 مرزائی نام کی مشابهت سے احر از 010 قادیانیوں کے مرتب کردہ قاعدہ پسرنا القرآن سے احتراز کیاجائے 211 قاعدہ بسرناالقرآن کے اثرات 210 قادیانی قاعدہ کے پڑھانے کا حکم ۵۱۵ قاذياني كوكسى اسلامى جلسه يااداره ميس شريك كاربنانا **Δ14** مسلمانوں اور مرزائیوں کی متحدہ جماعت کودوٹ دینے کی شرعی حیثیت 014 قادياني كسى اسلامي المجمن كيمبرنيس بن سكت  $\Delta I \Lambda$ قادياني نواز وكلا كاحشر DIA قادياني جماعت كوچنده دينا 219 مخلف مداجب كالوكون كالتضح كمانا كحبانا 410 مرزائول سے خلط ملط نا جائز ہے ΔT+ مرزائی کے گھرافطاری کرنا؟ 414 قادياني كي دعوت كمانا؟ SI قادیانیوں کی دعوت کھانا جائز نہیں STI دانستة قادياني كي كحركها ناكهان والي كاحكم 211 قلهانى كى دعوت اوراسلامى غيرت SII قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا خطرناک ہے STT مرزائي كي دعوت طعام تبول كرنا STP. كى كراته كها ناكهان ك يعدمعلوم بوكدوه قادياني تعانو كيا كياجائ؟ 211 قادیا تیوں کے ساتھ میل جول سے قب کے بعد الزام نددیا جائے محمطى لا مورى قادياني كي تفسير كاحكم 211 قادماني روزه؟ STO غيرمسلموں كوز كوة دينا؟ 211

بسم الله الرحس الرحيم! فأوى فتم نبوت جلداة ل نام كتاب حضرت مولا نامفتى سعيدا حمرجلا ليورى مدظله ترتيب وتبويب .ون2005م اشاعت ادل 250/-دفتر مركزيه عالم مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رود ملتان ناشرو ملنے کا پید وْن نِبر :061-4514122 فَكُس نِبر :4542277 مكتب لدهيانوي معدباب الرحت يرانى نمائش ايم اعد جناح رود كرا چى ون نبر: 021-2780337 في نبر: 021-2780380 كمتبدخم نبوت/اداره تاليفات خم نبوت غرمل سريث اردوبازارلا مور ون نبر: 7232936-042